

علّامَهُ مُقَنَّ سِيرُمُرَكُ عَلَى



مجميع عِلْمِي اسْلامِي تهران ه كرابى ٥ بمبئى



Heights 7. Haights 7. RACHI

Status St

شاید کہیں بسماندہ حقیقت تجھے مل جائے تاریخ کی پھر از سرنو چھان پھٹک کر

| The street of th |  |   |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    | Ψ. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    | 19 |    |
| The state of the s |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | L |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
| ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
| a de la companya de l |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   | 45 |    |    |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |    |    |    |

نقش ائمة وراحيائے وہن احیاتے رین ين ائمية الملبئيت كاكردار

علامه محقق سيدم تضاعسكري

مجمع علمی اسلامی تهران ه کراچی ه بمبئی

جمله حقوق محفوظ ہیں



|       | -/        | •      |        |
|-------|-----------|--------|--------|
| يف ⁄_ | فقيق وتال |        | $\neg$ |
| عسكري | بمرتفنى   | —جڏور  |        |
|       | - ترجب    |        |        |
| نفری  | جئس ج     | - P    |        |
| — ES. | رببرتص    | ivī    | 7      |
| فدان  | حسلان     | مَنْ ا |        |



# انتساب

نی خاتم حضرت محمصطفی کے وصی خورسند حضرت ابوطالب کے فرزند ارجند امام علی محموضات کے خرزند ارجند امام علی محموضات کے نام اس اعتراف کے ساتھ کہ اس اعتراف کے ساتھ کہ اے امیرالمؤمنین !

اب امیرالمؤمنین !

آپ کی مسائی جیلہ کے طفیل آب کی مسائی جیلہ کے طفیل آب ہم حق سے آشنا اور قرآن وسنت سے وابستہ ہیں وسنت سے وابستہ ہیں وسنت سے وابستہ ہیں

إسلطيم الرحمين الرحيم



أَلْخَدُ لِللهِ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ لَيْسَكُمْ وُصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمْ

| سيرت بون قار آھِ تک ایمان جا رہ                                                                                |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| باشم کی سرداری                                                                                                 | عربوں کی اصل ونسل <sub>ب</sub> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| . حضرت عبدالمطلب کی سرداری ۲                                                                                   | عرب کے دینی، نقافتی، اقتصادی اور ساجی حالات ۱۴                      |
| عبدالله بن عبدالمطلب                                                                                           | (۱) شریعت ابراینی ً                                                 |
| بار الفيل عام الفيل ٢                                                                                          | (۲) شریعت موسوئ۱۲                                                   |
| حفرت ابوطالب کی سردری                                                                                          | (٣) شريعت ميسوي ١٦                                                  |
| خانهٔ کعبه کی تغییر نو                                                                                         | عقيدة معاد                                                          |
| [ - TO THE TOTAL TO THE T | عرب ثقافت ١٨                                                        |
| الل كتاب خاتم الانبياءً كے انتظار ميں                                                                          | اسلام ہے قبل عربوں کی اقتصادی حالت                                  |
| ر رسول اکرتم کی بعثت                                                                                           | حرب کے بازاد                                                        |
| اسلام کا اعلان عام                                                                                             | قبل از اسلام عربوں کی سیاسی اور ساجی حالت                           |
| قریش کی ایک اور پیشکش                                                                                          | قبل از اسلام قبیله پرتن کی بنیادین                                  |
| عظرت حزَّه و کا قبول اسلام ۱                                                                                   | (۱) قبيط كالشخ                                                      |
| ا شیخ مکہ کے خلاف بخادت                                                                                        | (r) تغيير كا شاعر (r)                                               |
| قریش کی مخالفت اور حضرت ابوطالب کی حمایت                                                                       | (+) قبیلے کے سورہا                                                  |
| بي بي فد پيره کي رصلت                                                                                          | (~) قبيلي كي رولت                                                   |
| حضرت ابوطالبُ کے آخری کھات زندگی                                                                               | اس مادی زندگی کا ایک ثبت پیلو                                       |
| قریش کے سامنے شیر ضدآ کی للکار                                                                                 | قبل از اسلام عرب معاشرے میں قول کی اہمیت ۲۵                         |
| اس تقبیرے کا اڑ                                                                                                | اب کام                                                              |
| بنی ہاشم اور دوسرے موشین پر اثر                                                                                |                                                                     |
| ا قریش پرازات د                                                                                                | قبل از اسلام مکہ اور مدینہ کے حالات ۲۸                              |
| ا بولهب اور اس کی بیوی ۵                                                                                       | الى مكە كى نقافت                                                    |
| الجرت مدينه                                                                                                    | ىلى مدينه كى قتافت                                                  |
| اسلامی معاشرے کی تفکیل                                                                                         | مکه کی سیاسی و ساجی حالت                                            |
|                                                                                                                | طائف — مجے کا ہم مزاج شہر                                           |
| مال ننيمت كل تقسيم پراختلاف                                                                                    | مدینے کی سای وساجی حالت                                             |
|                                                                                                                |                                                                     |

| e here and                          |         |
|-------------------------------------|---------|
| لٌ كا <u>س ج</u> يتك اجمالي جائزه ۵ | سيرت بو |
| .ي                                  | 0.53(2) |

| The state of the s |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| عهد عثانٌ مِن حديث بإليسي ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| خلافت عثمان کا خاتمہ کیے ہوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| سنت رسول — عهد علی شیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| عبدعلیّ میں مالی پالیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| مرتضوی حکومت کے عمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| قوم بری کی سرکوبی کے چند نموتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| حفرت ميثم تمارُ كا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| پیش گفتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| مکتب خلفاء میں مذوین حدیث کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| كتب خلفاء مين تدوين حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| مکتب خلفاء میں اختلاف اور فرقه بندی ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| (۱) اسمایی احکام میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| (٢) اسلامی عقائد مین اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| (r) معزلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| (٣) المحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| (٣) اشْعری(٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| (۵)سلقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| (١)وېل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| كتب ابلبيت مين فكرى اتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| (ال اوصياك يغير كالتعينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| (ب) اخفائے حدیثا۱۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| (ج) كتب المليق كے يوروكاروں كا خروج ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| (و) اوصیاء کا تعین اور اخفائے حدیث کے اثرات ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| (ه) شيعه اورتشيع كى پيچان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A COUNTY |
| رسول اکرم امام باقر کا تعارف کراتے ہیں ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A        |
| امام حیاد کی طرف سے امام بالر کا تعارف ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| کتب ابلدیت کے پیروکاروں کا اختلاف ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

| جزيرهٔ عرب پر جنگ کے اثرات                       |
|--------------------------------------------------|
| يبود سے پہلي مخکش                                |
| غروة احد                                         |
| آغاز جگ                                          |
| غزوة حمراء الاسد                                 |
| ,# A <sub>+</sub>                                |
| پیش گفتارعنش گفتار                               |
|                                                  |
| خلافت راشده میں سنت رسول ً 22                    |
| سنت رسول بعبد ابوبكره بين ٢٧                     |
| مخالفين ببيت الوبكر" كا انجام٨                   |
| عهد ابوبكرٌ مين حديث پاليسي                      |
| عربوں میں قول وقرار کی اہمیت                     |
| نقل حديث پر پابندي                               |
| عنت رسول — عهد عمره عمل                          |
| عهد عرش کی حکومتی پالیسی                         |
| (1) قریش کی برزی قائم کرنے کی پالیسی             |
| (۲) قوم پری کوفروغ دینے کی پالیسی۹۲              |
| (٣) طبقاتی نظام رائح کرنے کی پالیسی 44           |
| (٣) سحابة كونظر بندر كھنے كى پاليسى              |
| (۵) جعلی ایلدیت متعارف کرانے کی یالیسی ۱۰۰       |
| عبدعر مين حديث پاليسي                            |
| (۱) نقل حدیث پر بندش کی پالیسی                   |
| (٢) اسرائيلي روايات كي نشرواشاعت٢٠               |
| (۳) اسلامی احکام و توانین مین مداخلت ۱۰۵         |
| (٣) خلفاء کے لئے روایت سازی ١٠٤                  |
| غلیفہ کے اقد امات کا نتیجہ                       |
| خلافت عمرٌ کا اختتام اور مجلس شور کل کا قیام ۱۱۱ |
| بیعت عثانؓ کے بعد کی کہانی                       |
| شوري اور بيعت عثانٌ كا ماحصل                     |
| سنة رموا كيه عزارة عن الأعلام                    |

| ائمة الجليث كا جامع ي رجوع كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کتب ظفاء میں مرگزشت حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پیش گفتار دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ل) خلیفہ کے لفوی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ب) مىلمانول مىن خليفەكى اصطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ج) اسلام مین خلیقه کی اصطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كتب خلفاء مين امامت كا تصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خليفه اورمسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مكتب ابلبيت مين امامت كا تصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شرط اول کی مزید تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اثبات عموم البلبيت كى روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۱) حدیث تقلین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ال) حدیث تقلین ۲۱۸<br>(ب) ائمة کی تعداد کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (ال) حدیث تقلین ۲۱۸<br>(ب) ائمة کی تعداد کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۱) حدیث تقلین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ال) حدیث تقلین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ا) حدیث تقلین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ا) حدیث تقلین (ای) حدیث تقلین (ای) حدیث تقلین (ای) ائمة کی تعداد کے بارے میں روایات (ایک دولیات المادیث تحریف سے کیسے دی گئیں (ایک دولیات المادیث تحلیات دولیات (ایک دیک دولیات (ایک دول |
| (۱) حدیث تقلین (۱) حدیث تقلین (۱) حدیث تقلین (۱) حدیث تقداد کے بارے میں روایات (۱۲۰ حدیث کی تغییر اور شارعین کی سرگردانی (۱۲۲۰ حدیث کی تغییر (۱۲۸ حدیث تحریف سے کیسے ذکھ گئیں (۱۳۸ حدیث تحلیف سے کیسے ذکھ گئیں (۱۳۹ حدیث تعلق کی روایات (۱۳۹ حدیث والعشیر و میں جانشین رسول کا تعارف (۱۳۹ حدیث و والعشیر و میں جانشین رسول کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (ال) حدیث تقلین (ال) حدیث تقلین (ال) حدیث تقلین (ال) حدیث تقلین (ال) المد کی تقداد کے بارے میں روایات (اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱) حدیث تقلین (۱) حدیث تقلین (۱) حدیث تقلین (۱) ائمة کی تعداد کے بارے میں روایات (۱۲۰ مدیث کی تغیر اور شارعین کی سرگردانی (۱۲۰ مدیث تحریف سے کیسے نئے گئیں (۱۲۰ مالیات خلافت علی کی روایات (۱۲۹ مالیات خلافت علی کی روایات (۱۲۹ میں جانشین رسول کا تعارف (۱۲۹ میں جانسین رسول اکرم کے بعد مر پرست (۱۲۳ میں والیت والیت والیت والیت والیت الاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۹۱۸ حدیث تقلین (۱) حدیث تقلین (۱) ائد کی تعداد کے بارے میں روایات (۱۳۰۰ مدیث کی تعداد کے بارے میں روایات (۱۳۰۰ مدیث کی تغییر اور شارعین کی سرگردانی (۱۳۰۰ مدیث تحریف سے کیسے ناج گئیں (۱۳۰۰ مالا فت علی کی روایات (۱۳۰۰ مالا فت علی کی روایات (۱۳۰۰ دوح ت ذوالعشیر و میں جانشین رسول کا تعارف (۱۳۰۰ میں مالا میں رسول اکرم کے بعد سر پرست (۱۳۳۰ میں والیت (۱۳۳۵ میلیت (۱۳۳۵  |

| (۱) سائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (r) کیانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ηrσ: // (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٣)زيم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۵) فلح يه ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٢) اساعيليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٤) غلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وی فرقے بنے کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (ك) سيامهُ كذاب اوريني عنيفه ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (ب) الماعيليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ج) غلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱) امام زادگان کا فروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٢) چند گروہ جو امام كى يجوان كيلي سركروان ربي 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غیبت کری میں منت المدیث کے فکری اختلافات ۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اخباری اور اصولیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پیش گفتار اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پیش گفتار اول ۱۸۵ کتاب خدا مین مقام ابلیت ۱۸۵ سنت رسول مین مقام ابلیت ۱۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كتاب خدا مين مقام البليث<br>سنت رسول مين مقام البليث<br>منت البليبية مين سرگزشت حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كتاب خدامين مقام البليث<br>سنت رسول مين مقام البليث<br>مكتب البلبيث مين سرگزشت حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كتاب خدا مين مقام البليث<br>سنت رسول مين مقام البليث<br>مكتب البلبيث مين سرگزشت حديث<br>(ن) با قاعده مجالس تعليم<br>(ب) غير منظم مجالس تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کتاب خدا میں مقام اہلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کتاب خدا میں مقام اہلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المان خدا میں مقام اہلیت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المام محد باقرا میں مقام اہلیت المام محد باقر اور میراث المامت |
| المام جعفر صادق اور میرات امامت المامی الما |
| المام محد باقرا میں مقام اہلیت المام محد باقر اور میراث المامت |

| صفات پروردگار کی معرفت کا پہلا قانون                |
|-----------------------------------------------------|
| قرآنی آیات کو بھنے کا دومرا قانون                   |
| ظاہری چرے کی فنی کی روایات                          |
| دونول مكاتب فكريين عين الله كالمفهوم                |
| (٧) كمتب خلفاء مين عين الله كامقبوم                 |
| (ب) كمتب المليث ميل عين القد كامفهوم                |
| (ج) مين الله كِ متعلق كمتب خلفاء كے اقوال كاتجريہ   |
| (۱) دجال کے متعلق عبداللہ بن عمر کی روایت           |
| (r) روایت اله بریرهٔ                                |
|                                                     |
| دونول مكاتب فكريس بدالله كالمفهوم                   |
| (١) كتب خففاء ش بدالله كامفهوم                      |
| (ب) ابلييق كا جواب                                  |
| (ج) يدالله كي آيات كي تاويل اور روايات كا تجريب ٢٩٠ |
| دونوں مکاتب فکرمیں خداکے پاوک شاق کامفہوم           |
| (1) خدا کے پاؤل کی روایت                            |
| (r) كتب خلفاء ش ساق كى روايات                       |
| احاديث المبيت على يكشف عن ساق والغير                |
| كشف ساق كامفهيم                                     |
| دونوں مکا تب فکر میں عرش و کری کامفہوم ۲۹۹          |
| مكتب خلفاء مين عرش و كرى كامنهوم                    |
| (۱) عرش خدا كالخلوقات كى پيدائش تي بونا             |
| (r) خدا كاعرش بهارى بريول كى بشت برقائم ب           |
| (٣) خدا ك وزن كى عليق "حديث اطبط" ١٠١               |

| יייט שור                                                |
|---------------------------------------------------------|
| سلمانوں پراہل کتاب کے نظریات کے اثرات                   |
| (ا) الل تاب كوسط عال كتاب كالقاركانفوذ                  |
| (۲) یکی سلمانوں کو توسط الل کتاب افکار کا نفوذ ۲۵۰      |
| يېلانمونه – ابوېريړه د دې                               |
| ودمراتمونه- عبدالله بن عمره واسرائل روايات كامروج ۲۵۴   |
| تيرانمونه - مقاتل بن سليمان في الريكل دوايات كامرون دهم |
| وروغ گورا حافظ نباشد                                    |
| مقاتل کی کی وروایات کا نمونه اور تجربید                 |
| تورات کی دوروایات                                       |
| خدا اور یعقوب کی کشتی کی داستان                         |
| تؤرات كى داستانون كا ماحصل                              |
| تورات کی داستانوں کے اثرات                              |
|                                                         |
| مفهوم کی ادائیگی میں الفاظ کا کردار                     |
| حقیقت و مجاز                                            |
| كتب ظلفاء مين ابن خزيمه كامقام                          |
| كتب الملهية مين شخ صدوق كامقام                          |
|                                                         |
| دونول مكاتب فكريين خداك بيئت                            |
| (ل) كمتب خلفاء مين خداكي ديئت                           |
| (ب) دوايات المعيق مين هقيقت كا انكشاف                   |
| (ج) ندكوره احاديث كاموازند اور تجويد                    |
| (١) حديث كابتدائي حدكا حذف كرنا                         |
| (٢) ضديث الوجريرة من دواضاني                            |
|                                                         |
| دونوں مكاتب فكرييں وجه الله كامفہوم                     |
| (ا) مكتب خلفاء مين وجه الله كامفهوم                     |
| (ب) كتب ببلبية من وجالله كالمفهوم ١٢١                   |

| دونول مرکاتپ فکر میں خدا کی منشینی کامفہوم | (4) کری اور حاملین عرش کے متعلق ایک روایت ۴۹۳                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مکتب خلفا ریس جمنشینی کا عقیده             | كمتب ابليف من كرى كالمفهوم                                                                                     |
| جنت میں دیدار الی کی روایات کا جواب        | مكتب لبلديث ميل عرش كامنبوم                                                                                    |
| اوصائے پیغیر کی نظر میں رؤیت البی کامفیوم  | دونول مکانټ قگر کی روایات اورتاویل آیات کاموازنه<br>مکتب خلفاء بیس عرش و کری کامغېوم                           |
|                                            | (۲) کمتب ابلدیت میں عرش و کری کا مفہوم                                                                         |
| عقیدهٔ توحید کی حیات نو                    | ر ۱۶ هنب انبعیت بین طرش و کری کا معنی                                                                          |
| قرآن قدیم ہے یا مخلوق؟                     | دونوں مکا تب فکر میں مکان خدا کا مفہوم ۳۱۳                                                                     |
| ور آن فدیم ہے یا علوق؟                     |                                                                                                                |
| ورکتب خلفاء                                | فرق مجمہ ومشیبہ کے اقوال                                                                                       |
| قرآن کے متعلق اختلاف کب پیدا ہوا؟          | (۱) خدا کا عرش سے اُز کر آ سان اول پر آ نا                                                                     |
| اس معرکے کی شدت                            | (۲) لما تکر کا خدا کے پاس آنا جانا                                                                             |
| قرآن کو کلوق مانے والوں کے دلائل           | حدیث معراج<br>خدا کے مکان اور فقل مکان کی ردیش اوصیا کے پیٹیسر کی روایات ۲۱۷                                   |
| قرآن کوقدیم مانے والوں کی ولیل             | (٣) عديث معراج                                                                                                 |
| در کمتب ابلبیت                             | حدیث معراج کے ایک شبہہ کا جواب                                                                                 |
| ای خط کا پس منظر                           | (٣) خدا کی مکانیت کی تکمل نفی                                                                                  |
| (V قرآن کوفذیم کیوں نہیں کہا جاسکتا؟       |                                                                                                                |
| (ب) قرآن کو مخلوق کیون نہیں کہا جاسکتا؟    | دونوں مکا تب فکر میں حجاب خدا کا مفہوم ۳۴۵                                                                     |
|                                            | مكتب خلفاء كى روايات اور تاويل آيات كابيان                                                                     |
| انسان مجبور ہے یا مختار؟                   | اوصیائے رسول کا موقف                                                                                           |
| کتب خلفاء میں جبر کا عقیدہ                 | دونوں مکا تب فکر میں دیدار خدا کا مفہوم ۴۳۳                                                                    |
| کتب اہلیت میں جبر وافتیار کامفہوم          | (۱) کمتب خلفاء میں خدا کا دیدار                                                                                |
|                                            | (۱) سِنْ صَلَامَا عَلَى طَدَا مَا وَيَدِارَ                                                                    |
| انسان کی سعادت اور شقاوت                   | (۱) ہیجرارم نے سب معران اللہ تعالیٰ 8 دیدار کیا ۳۳۰<br>(۲) امت رسول قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر گی ۳۳۱ |
| (۱) عالم تطفه                              | ر کی است رحون میات مے دن السفاق دیدار سری است.<br>محتب البلیت میں دیدار ضدا کی نفی                             |
| r9٨(r)عالم ديا                             | (1) امام جعفر صادق نے فرمایا                                                                                   |
|                                            | (۲) امام علی رضاً نے قرمایا                                                                                    |
| (r) عالم آ خرت                             | را المام مي رها حرمايا المساسات                                                                                |

|                                                                                                            | امام علیّ اپنی خلافت میں                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | ا مام علی کے مخالفین                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u> </u>                                                                                                   | جنگ جمل کے محرکین                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                            | معاويه كى زير قيادت جنگ صفين                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r¼•                                                                                                        | معادیه کی مغیره کونشیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MI                                                                                                         | معاديه ادر وشع حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rxr                                                                                                        | معاویه کی ریاست طلمی                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAD,                                                                                                       | جَنْكِ صَفَين كَا خَلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>የአዓ</u> (                                                                                               | میں میں میں میں میں استعمال کے پیشکو کی پیشکو کی                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M44                                                                                                        | فوالثديه لى الناش                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵+۱,,,                                                                                                     | امام علیٰ کی جنگوں کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵+۸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                    | خوارج کا ابطال                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ل خدمات ۵۱۰                                                                                                | امام علیٰ کی اپنی حکومت میں اسلا ک                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            | * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كا قيامااه                                                                                                 | طبقاتى نظام كاخاتمه اورساجي انصاف                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ه يام ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                               | طبقاتی نظام کا خاتمه اورساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشر داشاعت                                                                                                                                                                                                                                        |
| א יוַןוום<br>אום אום אום אום אום אום                                                                       | طبقاتى نظام كاخاتمه ادرساجي انصاف                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| א פֿיַןוומ<br>אום אום ביים אום אום ביים אום | طبقاتی نظام کا خاتمہ اور ساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشرواشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ<br>(۲) قرآن کریم کی خدمت                                                                                                                                                                                     |
| کا تیا م<br>مام<br>مام<br>مام<br>محا                                                                       | طبقاتی نظام کا خاتمه اور ساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشرواشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ                                                                                                                                                                                                              |
| کا تیا م<br>مام<br>مام<br>مام<br>مام<br>مام                                                                | طبقاتی نظام کا خاتمه اورساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشر داشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ<br>(ن) قرآن کریم کی خدمت<br>(ب) علم نمو کی تدوین<br>(ج) سنت رسول کی خدمت                                                                                                                                     |
| کا تیا م<br>مام<br>مام<br>مام<br>مام<br>مام                                                                | طبقاتی نظام کا خاتمه اورساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشرواشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ<br>(ن) قرآن کریم کی خدمت<br>(ب) علم نموکی مذوین<br>(ج) سنت رسول کی خدمت                                                                                                                                       |
| ۵۱۱                                                                                                        | طبقاتی نظام کا خاتمہ اور ساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشر واشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ<br>(ن) قرآن کریم کی خدمت<br>(ب) علم نمو کی تدوین<br>(ج) سنت رسول کی خدمت<br>(۲) ایسجھ شاگر دوں کی تربیت<br>(۳) نقل حدیث کے لئے صحاب محاب (۳)                                                                |
| ۵۱۱                                                                                                        | طبقاتی نظام کا خاتمہ اور ساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشر واشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ<br>(ن) قرآن کریم کی خدمت<br>(ب) علم نمو کی تدوین<br>(ج) سنت رسول کی خدمت<br>(۲) ایسجھ شاگر دوں کی تربیت                                                                                                     |
| ۱۱۵ قیام ما۱۸ ما۱۸ ما۱۸ ما۱۸ ما۱۸ ما۱۸ ما۱۸ ما                                                             | طبقاتی نظام کا خاتمہ اور ساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشر واشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ<br>(ن) قرآن کریم کی خدمت<br>(ب) علم نمو کی تدوین<br>(ج) سنت رسول کی خدمت<br>(۲) ایسجھ شاگر دوں کی تربیت<br>(۳) نقل حدیث کے لئے صحاب محاب (۳)                                                                |
| ۱۱۵ الم                                                                | طبقاتی نظام کا خاتمہ اور ساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشر واشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ<br>(ن) قرآن کریم کی خدمت<br>(ب) علم نمو کی تدوین<br>(ج) انتہا شاگر دوں کی تربیت<br>(۳) انتہا حدیث کے لئے صحابہ کو تر<br>(ن) کوفہ مرکز تشیع<br>(ب) تم میں تشیع کا فروغ<br>(ب) خطبہ شقشتی یہ فروغ             |
| ۱۱۵ الم                                                                | طبقاتی نظام کا خاتمه ادر ساجی انصاف<br>معارف اسلام کی نشر داشاعت<br>(۱) اپنے خطبات ہے تبلغ<br>(ن) قرآن کریم کی خدمت<br>(ب) علم نمو کی تدوین<br>(ج) ایستے شاگر دوں کی تربیت<br>(۳) ایستے شاگر دوں کی تربیت<br>(اب) تقل حدیث کے لئے صحاب می کور<br>(ب) کوفہ مرکز تشیع کی فروغ<br>(ب) تم میں تشیع کی فروغ |

| الفاظ واصطلاحات ہے آ شنالی                                    |
|---------------------------------------------------------------|
| (۱) تقاء                                                      |
| (r) قرر                                                       |
|                                                               |
| پیش گفتار                                                     |
|                                                               |
| جند شروری اصطلاحات                                            |
| سرت الله البليث كا دائرة كار                                  |
| ائمهٔ ابلیت کا اصلی کردار                                     |
| امام علی کی خدمات کی ایک جھلک                                 |
|                                                               |
| امام علَىٰ خلافت ثلاثه ميس                                    |
| روداد ستيفه                                                   |
| خلفاء كے بعض اقدامات كا جواب                                  |
| مدنی خالفین سے سلوک                                           |
| غیر مد نیول سے سلوک                                           |
| تقل حديث لي پايندي                                            |
| عدر گناه بدتر از گناه                                         |
| قرآن كى تفيرخم كرنے كيلي قرآن جلانے كى سياست                  |
| قرآن كايك طالبعلم كاحشر                                       |
| احكام مِن تبديليال                                            |
| m. 56,5                                                       |
| رسول اكرام ك بعد عمرة تعتق ير بابندى                          |
| خلفاء کے غلط فیصلوں کی اصلاح                                  |
| قرآن دسنت كى طرح سيرت شخيين كوا دكام كامرچشمه قراردينا ا ١٩٥١ |
| تبديل شده احكام كي فهرست                                      |
| ئى امنيك كئے حكومت كى راہ جموار كرنا                          |
| وليد كى شراب نوشى                                             |
| حضرت عثمان كا محاصره اورامام على تدردي ٢٦٠                    |

# دِينَا الْخِلَاثِينَا

# مُعَتَّلُمْمَا

سیرت رسول مقبول سلی الله علیہ وآلِہ وسلم کے مخصوص گوشوں کی تحقیق ہے قبل ہم مُقَدِّمَه میں ان دو امور پر بحث کریں گے۔

(۱) انسانی خواہشوں اور قو توں کے شمن میں وہ اسباب جن کے تحت ''انسان کو دین کی ضرورت ہے۔''

(۲) قبل اسلام کا اور عبد رسالت کا عرب معاشره -

سیرت رسول متبول کے وقیق نکات جانے کے لئے مذکورہ مباحث کو مجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکدان مباحث کی تفہیم سے ہمیں اصل موضوع کو مجھنے میں بڑی مدد ملے گا۔

#### (۱) انسانی خواهشیں اور قوتیں

انسان میں مادی اور معنوی یا جسمائی اور نفسائی تو توں کے علاوہ حیوانی خواہشات کے پیلو بہ پہلو اعلیٰ انسانی خواہشات بھی پائی جاتی ہیں۔ مذکورہ دونوں قو توں اور خواہشوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ پس انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوسکتی تھی اللہ سجانۂ و تعالیٰ نے اس کو زمین پر پیدا کردیا جیسا کہ ارشاد ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ جَمِيُعًا. ہم نے آ انوں اور زمین کی ہر چیز کوتمہارے لئے منز كرديا ہے۔ (سورة جائيہ: آیت ۱۳) سیمیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ان تمام محرِّ کی گئی چیزوں سے استفادہ کرنے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے تا کہ دہ ان سے سیح طور پر فائدہ اٹھا سکے۔

مثنا انسان کو اپنے معدے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کون می غذا کیں اس کے لئے ہمیں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے اس کے لئے مفید اور کون معنر ہیں۔ اس طرح جنسی خواہشات کے لئے بھی انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ جائز طریقوں سے جنسی تسکیل حاصل کرے اور بے راہ روی اور جم جنس پری کے جاہ کن اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ باقی قو تول کی طرح انسان کو خودخواہی کی خواہش کے لئے بھی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ خودخواہی کی خواہش کے لئے بھی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ خودخواہی کی خواہش کے لئے بھی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ خودخواہی کی خواہش کے لئے تقصان دہ ہو۔

ان سمارے معاملات میں انسان کو رہنمائی کی اس لئے ضرورت ہے کہ وہ حدِّ اعتدال میں رہے اور اِفراط و تفریط کی حدود میں قدم ندر کھے اور کمال انسانی کی سرحد تک اس کی رُشد کا سفر کمل ہو تکے۔

ای فطری ضرورت کی پخیل کے لئے اللہ تعالی نے انہیائے کرائم کومبعوث فرمایا جنہوں نے وین اسلام کی طرف انسان کی رہنمائی کی یہاں تک کہ بیاسلہ جعنرت خاتم الانبیاء پر پنتی ہوا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

اَلْبُوٰمُ الْحُمْلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ ، آج میں نے تمہارے گئے دین کو کمل کردیا۔ (سورة مائدہ: آیت ۴)

آئندہ مباحث میں ہم آپ کو تفصیل ہے بتا کیں گے کہ اللہ سجانے و تقالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ داآلہ وسلم کے لئے وہ کون ہے وسائل فراہم کئے تھے جن کی وجہ ہے آپ کے لئے وین اسلام کی

ی اللہ ملید والبہ وسم سے سے وہ ون سے وس ال براہم سے سے اب ال وجہ سے آپ سے سے وہ این اسلام کی مسلم کی مسلم کی ا تبلیغ ممکن ہوئی۔ اور چھر یہ کداس دین کی بقا کے لئے آپ نے کیا جدوجہد کی تقی البند اس شخیق سے پہلے مناسب ہے کہ ہم ظہور قدی سے قبل کے عرب معاشرے کا جائزہ لیس۔

## (۲) ظُهورِقدى سے پہلے كاعرب معاشرہ

ظہورِ قدی سے پہلے کے عرب معاشرے کو سمجھنے کے لئے ان تین امور کو سمجھنا اشد ضروری ہے۔ ا۔ عربوں کی اضکل ونسل

۴۔ تبل از اسلام عرب کے دیٹی، ثقافتی، اقتصادی اور سابق حالات

۳۔ تبل از اسلام مکدادر مدینہ کے حالات

## —ا— عربوں کی اصل ونشل

عربول مے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ تمام عربوں کا شجرہ بنیادی طور پرنسل عدنان یانسلِ فحطان ہیں سے آیک نہ ایک سے جا کرمل جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھاس طرح سے ہے:

- (۱) عدنانیوں کا سلسلۂ نب حضرت اساعیل بن حضرت ابراہیم سے جاکر ماتا ہے۔ بینسل مکہ، پھر خجد اور اس کے بعد تمام بزیرہ عرب میں کھیل گئی۔ ان لوگوں کی بودوباش بعثت سے پہلے ہی مکہ بین تھی۔
- (۲) فخطاندل کا سلسلئہ نسب یکڑب بن قطان پر منتمی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یمن کے باشندے منتھے۔ پھر ان میں سے دس قبائل نے شام، عراق اور مدیند کی طرف جرت کی۔ ان میں سے آدس اور فرزن نامی دو قبیلے مدینے میں آگر آباد ہو گئے۔ ل

ا۔ ''تفصیل کے لئے این کلبی کی شخصص حکیقہ و آنستاب العوب (اس کتاب کی فوٹو کا لی بچھ علمی اسلامی تیرا اسلی لاتمرین پس موجود ہے) کے علادہ این حزم کی الانستاب اور ایا کن عرب کے متعلق عمر دضا کھالہ کی فیائل العوّب و کیھے۔

## -- ۲--قبل از اسلام عرئِ کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور ساجی حالات

#### جزيرهٔ عرب كى ديني حالت

رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی پعثت ہے قبل جزیرہ عرب اور اس کے اطراف و اکناف میں خدا نے تین شریعتیں نازل فرمائی تھیں اور ان کے بیروکاروں نے تمام شریعتوں میں تحریف کرکے ان کوسٹے کردیا تھا۔

#### (۱) شریعت ابراجیمی

قرآن و صدیت کے الفاظ میں اس شریعت کے پیردکار کو حنیف کہا گیا ہے جس کی جمع "احناف و حفاء" ہے۔ "حَدَفَ" کے لفظی معنی باطل سے رخ پھیر کرحق کی طرف منہ کرنے کے ہیں۔ لیے قرآن مجید میں لفظ" حنیف" کولفظ" مسلم" کی ردیف میں بیان کیا گیا ہے جیہا کدارشاد باری تعالی ہے:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُو دِينًا وَلَا نَصُرَانِيًّا وَلاَيَنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا. ابرائيم يهودى اور نفرانى نهيل عقد وه" صَيْف" اور "مسلم" تقد (سورة آلعران: آيت ١٤)

حفزت ابرائیم علیہ السلام کے بعد حفزت اساعیل علیہ السلام اور پھر ان کی اولا د ابرا ہیمی شریعت کے پابند تنے اور'' حفاء'' کہلاتے تنے۔ ابرا ہیمی شریعت میں سب سے پہلے عمروین کمی نے تحریف کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نسل اساعیل کے ایک شخص عمرو بن لمحی نے سفر شام کے دوران'' بلقا'' عجم سے شہر

"مآب" ے گزرتے ہوئے قوم عمالقہ کو پوجا کرتے و یکھا تو ان سے پوچھا کہتم کس چیز کو پوجے ہو؟

ا۔ حَنَفَ، جَنَفَ كا متفاد ہے اور جَنَفَ كے معنى حق كو بت كرك باطل كى طرف متركرنے كے بيں۔ (مفردات راغب) ٣- "بلتا" شام اور واوى القرئ كے درميان ايك شهرتھا جوك نبتاً مدينے كي زيادہ قريب تھا۔" بلتا اور ما ب" كى تفعيلات كے لئے مجم البلدان و كيھے۔

انہوں نے کہا: ہم بنوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ بارش مرتے ہیں تو یہ بارش برساتے ہیں اور ہم ان سے دشمن کے خلاف مدد ما تکتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔

مرکو نے بیس کر کہا: ان میں سے ایک بڑت بھے بھی دیدو۔ میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں گا۔
انہوں نے عرکو کو '' بھیل'' نامی بڑت دیا۔ وہ بھیل کو لے کر مکہ آیا اور اسے بہاں نصب کردیا۔ اس نے
لوگوں کو بھیل کی عبادت کی دعوت دی۔ بڑت برتی کے علاوہ اس نے اور بھی بہت می پدُعات دینِ ابرا آیسی میں
داخل کی تھیں۔ لے اس کے بعد قریش اور نسلِ اساعیل کے دیگر قبائل میں بُت برتی عام ہوئی۔ بدشمتی سے یہ
بڑت پرست افراد کا نتات کے عظیم بُت شکن صفرت ابرا تیم خلیل الرحن کی اولاد تھے۔ بُت گری اور بُت پرتی کے
باوجود چونکہ قریش کئیہ کے تجاور اور حاجیوں کے مہمان دار تھے اس لئے وہ اپنے آپ کوشر بعت ابرا آیک کا دارث
سیمھتے تھے اور اس حوالے سے خود کو باتی عربوں سے متاز بھھتے تھے۔

عرب قبیلوں میں سے چند قبائل نے میدویت یا نصرانیت قبول کرلی تھی لیکن ان کی عالب اکثریت بت پرست ہی تھی۔ تمام بٹت پرست سال میں ایک مرتبہ جج کے لئے مگہ آتے اور دینِ ابراہیمی کے مناسک جج کوتجریف شدہ شکل میں اوا کرتے تھے۔

عرب قبائل چار مہینوں کو اشہرالحرام کہتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ سے گریز کرتے تھے۔ ذیقعدہ،
وی الج اور محرّم، ج اور سفر ج کے لئے مخصوص ہوتے تھے جبکہ ماہ رجب میں وہ عمرہ بجالاتے تھے۔ ان چار
مہینوں میں جزیرہ عرب میں امن و امان قائم رہتا تھا۔ اگر کوئی عرب ان مہینوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی
دیکتا تو اس سے انتقام نہ لیتا تھا۔ ان چار مہینوں میں خوب تجارت ہوتی تھی اور خصوصی بازار لگائے جاتے تھے۔
قریش اور دیگر قبائل وین ابرا بھی کی تحریف پر بھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ البتہ ایک بار مکہ کے جار
آ دمیوں نے اس حتاس مسئلے پر توجہ دی اور ابرا بھی شریعت کو زندہ کرنے کا عبد کیا۔ ان کے نام یہ تھے۔
(۱) ورقہ بن نوفل (۲) عبیداللہ بن جمش (۳) عثان بن تو تریث (۵) زید بن عمرہ بن نقیل۔

یہ چاروں آ وی ایک وفعہ ایام تج میں اکٹے ہوئے ادر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: ہماری قوم مگراہ ہو چکی ہے اور اس نے اپنے مُورثِ اعلیٰ حضرت ابراہمیم کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر یہ اندھے بہرے پھر کیا ہیں جن کے گرو یہ لوگ طواف کرتے ہیں اور ان سے مراویں ما تکتے ہیں۔ ہمیں کم گشتہ دینِ ابراہیمی کو تلاش کرنا چاہئے اور اس کے لئے دوسرے شہروں میں جانا چاہے۔

نتیجاً ورقہ اور عثان عیسائی ہو گئے اور عبیداللہ نے اسلام قبول کرلیا نگر بعدازاں وہ بھی مرتد ہو گیا اور

ائن مشام. سرت، جا، ص ٨١ مع ٨٠ - قصد عمرو بن في وعبادة الاسنام-

عیسائی بن گیا۔ زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرتی اور قریش کی دومری پدعات کو ترک کردیا اور کھیے میں کھڑے جو کرعلی الاعلان قرایش سے کہا: ''متم دینِ ابراہیمی پرنہیں ہو'' مل

ندکورہ چاروں افراد نے کمی نہ کمی حد تک قریش کے سامنے آ دازِ حق بلند کر کے لوگوں کے ذہنوں کو غاتم انھیین جعرت گھرمصطفی صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی بعثت کے لئے تیار کیا تھا۔

#### (۲) شریعت ِموسوی

کوہِ طُورِبینا پر حضرت موئی علیہ السلام کو اس وفت شریعت عطا ہوئی جب وہ اپنی قوم کومصر سے نکال کر بیت المقدی لے جارہے تھے۔ اس شریعت کے مخاطب صرف بنی اسرائیل تھے۔ ملک شام کا شہر بیت المقدیں بنی اسرائیل کا ندئیں مرکز تھا۔

ظہورِ اسلام ہے قبل کچھ بہودی دوسری قوموں سے برسر پیکار رہنے کے بعد یمن میں گمنای کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھاور بہودی شام میں انتہائی ذکت کے دن گزار رہے تھے البتہ بہودیوں کی ایک معقول تعداد شام سے نزدیک مدینہ اور اس کے نواح — خیبر، وادی القرئی اور تنا — میں بھی آبادتھی۔

جس طرح حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کی شریعت میں تحریف کی تھی، اسی طرح حضرت موئی کی قوم نے بھی موسوی شریعت کو بدل دیا تھا۔ پھر بجیب بات میتھی کہ وہ تحریف شدہ تورات بھی عام یہودیوں کی دسترس سے باہر تھی۔ تورات کے چند ابواب یہودی علاء کے پاس تھے جو حضرت ہارون کی نسل ہے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ تورات کے اکثر احکام چھپاتے تھے اور موسوی شریعت کی بجائے چند رسومات کی پابندی پر زور دیتے تھے مثلاً بیت المقدس کا قبلہ ہونا، ہفتہ کے دن چھٹی کرنا اور اولادِ ہارون کی روحانیت کا تاکل ہونا۔

علائے یبود کے پاس اور آرات کے جو بچے کھیج کننے تھے، ان میں رسول اکرم کی بعث اور آپ کی مفات کا تذکرہ موجود تھا اور توکرات کی بشارتوں سے تمام الل کتاب وانف تھے۔ وہ الوگ ویمی طور پررسول اکرم کی آمد کے منتظر تھے اور اُنیس آ بخضرت کی جملہ صفات یاد تھیں کیونکہ مدینے کے یہودی علاء وہاں کے لوگوں کو رسولِ اکرم کے ظہور کی خبر دیا کرتے تھے اور اُوس وخُرزیج کے سامنے عالمانہ بیش کوئیاں کیا کرتے تھے۔

#### (۳) شریعت ِعیسوی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کے کانی عرصے بعد بیت المقدس میں معتوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آئبیں آسان پر اٹھا لیا تو ان کی

<sup>.</sup> ابن مشام، برت، ج ا، عن ٢٣٧ تا ٢٣٧ ش زيد كتفيلي طالات مذكور بين-

شریعت بھی منٹے ہوگئی اور ان کے ماننے والے تین اقنوم — باپ، بیٹا اور روح القدی — پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے ہفتے کی چھٹی کو اتوار سے بدل ڈالا — اور یوں آ ہند آ ہند صفرت عیمیٰ کی تعلیمات ونیا سے رخصت ہوتی گئیں اور لفرانیوں کے پاس چند ظاہری باتوں مثلاً بیت المقدیں کے قبلہ ہونے اور صلیب کے نشان کو گلے میں لٹکانے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔

عیسوی شریعت میں تمام ترتح بیفات کے باوجود رسول اکڑم کی آمد کے متعلق سابقہ انبیاء اور حضرت عیسیٰ کی بشارتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالٰی نے اپنی حکمت کا ملہ سے ان بشارتوں کو لوگوں کی دستبرد سے محفوظ رکھا اور نصرانی علماء جہاں بھی جاتے رسول اکرم کی بعثت کی پیش گوئی کیا کرتے تھے۔

نصرانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شام میں جبکہ کھے تعداد یمن اور عراق میں بھی رہائش پذیر تھی۔ مکہ ادر شام کے رائے میں راہبوں کے چند عبادت خانے بھی موجود تھے۔ وہاں رہنے والے راہب بھی مجھار جب عرب تاجروں سے ملتے تو اثنائے گفتگو میں رسول اکرم کی بعثت کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔

یہود و نصاری کو قدیم الایام ہے ایک دوسرے سے شدید دشنی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے سخت کیندر کھتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی گفتگونقل کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ لَيُسَتِ النَّصَارِى عَلَى شَىْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارِى لَيُسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَىءٍ وَهُمُ يَتُكُونَ الْكِتَابَ... يهوديول نے كہا كه نصار كل حق پرتيس اور نصار كل نے كہا كه يهودى حق پرتيس ہيں جَبَه وو سب (الل كتاب ہيں اور) كتاب يزحت ہيں۔ (سورة بقرة: آيت ١١٣)

اس دور کے بت پرست اپنے آپ کو اور اہل کتاب کو حق پر جانے تھے لیکن وہ نصاریٰ کی بجائے یبود یوں کا زیادہ احرّ ام کرتے تھے اور انہیں''اہل کتاب اول'' کہہ کر پکارتے تھے۔

#### عقيدة معاو

حضرت رسول اکرم کی بعث ہے قبل صابرتوں، جوسیوں، یہود بوں اور نصر انیوں کا روز آخرت پر کوئی خاص ایمان نہیں تھا۔ عرب کے بت پرست بھی معاد کے منکر تھے۔قرآن مجیدنے ان کا بیرقول نفل کیا ہے:

اِنُ هِی اِلَّا حَیا تُنَا اللَّهُ نَیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِیْنَ اس ویاوی زندگی کے سوا ہمارے لئے اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہس ہم یہال مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ (بورہ مومنون: آیت سے)۔

اللِ عرب كى اكثريت بت پرست تھى۔ وہ بنول كوخداكا شريك جانئے تھے۔ وہ اپنے شرك ميں اس

قدر پختہ تھے کہ اُنھیں سے دنیاوی حاجات، وشمنول پر فٹخ اور بارش کی دعا مائٹکتے تھے حتی کہ اپنے بیاروں کی شفا اور جانوروں کے دودھ اترنے کی دعا بھی اُنھیں بتوں سے ماٹکا کرتے تھے۔

بت پری کا ان کی عملی زندگی پر بیا اثر ہوا تھا کہ وہ ناخی قبل کرنے ، لوٹ مارکرنے ، اذبیتی دینے اور گالیاں بکنے الغرض کسی بھی فعل بکر کو برانہیں بھتے تھے۔ البتہ اگر کسی فعل بکہ کے متعلق اندیشہ ہوتا کہ اس کی سزا انہیں دنیا میں ہی طلح گی تو بھر وہ اس سے ڈرتے تھے۔ شلا جب انہیں یہ یقین ہوتا کہ اگر ہم نے فلال شخص کو قبل کیا تو اس کی قوم آئیں دنیا میں زندہ نہیں چھوڑے گی اور وہ انتقاباً قاتل کے قبیلے کے ایک فرد کو قبل کرے گی تو وہ قبل کرنے سے باز رہتے تھے اور یہ کہ جن کا مول کے متعلق آئیں یقین ہوتا کہ سے کام ان کی بدنائی کا باعث ہول کے تو وہ ایسے کامول سے بھی پر ہیز کرتے تھے۔

#### عرب ثقافت

اسلام سے قبل عرب تہذیب و ثقافت کے دو اہم شعبے علم اُنساب اور شعر بلیغ تھے۔

عربوں کو اپنا شجرہ نسب یاد رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ دوسری صدی ہجری کے اگر کسی عربی کا تعلق عدنانی نسل سے ہوتا تو وہ اپنے سے لیکر حضرت اساعیل اور حضرت ابراہیم تک کے تمام بزرگوں کا نام یاد کرتا تھا اور اگر کسی کا تعلق فحطانی نسل سے ہوتا تو وہ نعرب بن قبطان تک تمام ناموں کو یاد کرتا تھا۔

اسپے شوق کی وجہ سے عرب اپ شجروں کے سوا گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے۔ ہشام بن محمد کلبی کی کتاب ''اَنْسابُ النمیل'' جس میں گھوڑوں کے نسّب تحریر ہیں، آج بھی موجود ہے کے گر اس کے بادجود آج ہمیں جونسّب نامے دکھائی دیتے ہیں وہ بردی صد تک مشکوک ہیں۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کا ایک گروہ اپنے قبیلے سے جدا ہو کر دوسرے قبیلے سے الحاق کر لیتا تھا۔ ابن کلبی نے اس موضوع پر ''النواقل'' کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ان قباکل کی تفصیل دی ہے جنہوں نے اپنے حقیقی قبائل سے ناطرتوڑ کر دوسرے قبائل سے الحاق کرلیا تھا۔

اس کے علاوہ عربوں میں معنی گیری کا رواج عام تھا۔ لوگ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ۔ بھرعلم الانساب میں معنی ایپ حقیق والد کی بجائے دوسرے مخص کے نام سے منسوب ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں عظرِ جاہلیت کے انساب عرب میں ایسے نمونے بھی موجود ہیں جو فدکورہ انساب کی صحت کو مشکوک بناتے ہیں۔ بطورِ مثال مندرجہ ذیل نَسَب ملاحظہ فرمائے:

ا۔ اس كتاب كا ايك عكسى نسخ مجمع علمى اسلاكى تېران كى لاجرىرى بيس موجود ہے۔

#### این الی الحدید، زخشری کی رفیج الابرارے نقل کرتے ہیں:

عمرہ بن عاص کی مال مکہ کی ایک برکارعورت تھی۔اے عبداللہ بن جدعان نے آزاد کیا تھا اور وہ ٹابغہ کے نام ہے مشہور تھی۔ ایک طہر میں پانچ افراد نے اس ہے زنا کیا جن کے نام ہے تھے: (۱) ابواہب بن عبدالسطلب (۲) امیہ بن ظف (۳) ہشام بن مغیرہ (۳) ابوسفیان بن حرب (۵) عاص بن واکل۔ غبدالسطلب نہوتی افراد نے مالمہ بموئی اور ختیج میں ''عمرو'' پیدا ہوا۔ ان پانچوں افراد نے اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ بعدازاں نابغہ کو فیصلے کا اختیار دیا گیا۔ عمرہ اگر چدشکل وصورت میں ابوسفیان کے مشابہ کیا گرنا بغہ نے اس کا بیٹا شلیم کرلیا گیا اور عاص بن واکل کا بیٹا شلیم کرلیا گیا اور عاص کی دائس نے اپنے بیٹے کو عاص کی اس کے بعد عمرہ کو عاص بن واکل کا بیٹا شلیم کرلیا گیا اور عاص کے قبیلے ونسب ہے اس کا اسلحاق کیا گیا۔ جب نابغہ سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو عاص کا فلفہ کیوں قرار دیا تو اس نے کہا کہ عاص مجھ پر کافی رقم لٹا تا ہے۔ ل

اس کا متیجہ بیہ نگلا کہ انساب عرب کی کتابوں میں عمرو کو عاص بن واکل کا بیٹا لکھا جانے نگا۔ انساب قریش میں اس طرح کی کئی اور مثالیں موجود ہیں۔ <del>ک</del>ے

طائف کے قبیلہ تُقیف کے متعلق بھی اس طرح کی کی داستانیں تاری کے اوراق پر ثبت ہیں جبداس کے برمکس علائے انساب نے مدینے کے قبائل اوس وخزرج اور یمن کے قبائل ہمدان کے متعلق کوئی قابل اعتراض روایت نقل نہیں گی۔

مپہلی اور دوسری صدی جمری میں عرب معاشرے میں با قاعدہ علائے انساب موجود تھے جن سے لوگ نب نامے یاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں حصرت ابو یکر اور حضرت عقیل بھی ماہر انساب شار ہوتے تھے۔ لیقو بی اپنی تاریخ، جلداول، صفحہ۲۹۲ پر رقم طراز ہیں کہ:

عرب شعر و شاعری کوعلم و حکمت اور دیگر متداول علوم کی جگه پر سیحظ تھے۔ اگر کسی قبیلے میں کوئی قادرالکلام شاعر ہوتا تو اہل قبیلہ اس پر ناز کرتے اور اے اپنی پلکوں پر بھاتے تھے۔ شاعر اپنے قبیلے کی اچھی روایات کونظم کرتے اور مخصوص بازاروں کے مجمع ہائے عام میں سناتے تھے۔ اس کے عوش وہ اہل قبیلہ سے واد پاتے اور انعامات حاصل کرتے تھے۔ قبائلی تفاخر پر بنی اشعار صرف مقامی بازار تک ہی محدود شدر بنے بلکہ اہل

ا۔ ابن الی الحدید، شرح نیج البلاغہ، ج ۲، ص ۱۲۸۳۔ شرح خطبہ ۲۳ پس عمر د بن عاص کے نسب کی تفصیل موجود ہے۔ ۲۔ ذیاد اور معاویہ ہے نسب کے حالات شرح ابن الی الحدید، ج ا،ص ۳۳۷، ج۱۱، ص ۱۸۷ پر دیکھے۔ علاوہ ازیں امیہ کے غلام ابوعمر ذکوان کو اس کے آتا ولید نے معنی بنایا تھا۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط بن الی عمر اس کا بچاتا تھا اور بیہ ولید مال کی طرف ہے حضرت عثمان کا بھائی تھا۔ اس واستان کی تفصیل ابوالفرج اصفہائی کی اعائی، ج ۱، جس۲۲ پس موجود ہے۔ ولیدکی واستان کیلئے لقش عاکشہ ور تاریخ اسلام، ج ۱، ص۱۵۱ دیکھیں۔

قبیلہ اپنے شاعر کو کے کے مشہور سالانہ میلے میں جو کہ ایام نئے میں منعقد ہوتے تھے۔ شرکت کے لئے اپنے ساتھ لاتے تے جہاں دہ تمام قبائل عرب کے سامنے دارِ بخن دیتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں اشعار گوئی کے علادہ اور کوئی تہذیب نہیں تھی۔ ان کے ہاں بھی ایک شعر سے دشنی کوئی تہذیب نہیں تھی۔ ان کے ہاں بھی ایک شعر سے دشنی کی آگ بھر جاتی تھی اور صلح صفائی ہو جاتی تھی۔

اہل عرب اپنی روز مرہ گفتگو میں شعر کو بی بطور مثال لایا کرتے تھے اور شعر و شاعری کے ذریعے ایک دوسرے پر افتخار کیا کرتے تھے۔ اپنے تھیلے کی اچھا کیوں اور مخالف قبیلے کی برا ٹیوں کا مضمون بھی شعر بی میں باندھا جاتا تھا بالفاظ دیگر ان کے ہاں قصیدہ گوئی اور جو گوئی کا رواج بھی عام تھا۔ وہ جنگ کے میدان میں بھی تلوار کے جو ہر دکھانے سے پہلے زوروار رزمیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

عرب عارضم ك مفاتيم ك لئ شعركها كرتے تھے:

(۱) افرادِ قبیلہ کی بہادری نیز آلات حرب مثلاً شمشیر، نیزہ، تیر کمان اور گھڑ سواری کا تذکرہ کرنے کے لئے۔ ان کے اشعار فردوتی کے اشعار کی طرح ہوتے تھے جن میں اس نے رشتم، اس کے گھوڑے اور ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے۔ البت عربی شعراء کے ہاں سواری کے اونٹوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو فردوتی کے ہاں مفقود ہے۔

(r) این اورائ قبیلے کی مقاوت بیان کرنے کے لئے۔ فاری میں اس مفہوم کی شاعری وکھائی نہیں ویتی۔

(٣) مشقیہ شاعری میں اپنی محبوبہ اور اس سے وابستہ چیزوں کا ذکر کرنے کے لئے۔عشقیہ شاعری دنیا کی ہر زبان میں بکثرت پائی جاتی ہے۔اس صنف میں عبید زاکاتی جیسی مبتدل شاعری بھی دکھائی ویتی ہے۔

(۴) تبائلی عصبیت پر بنی شاعری۔ شاعری کی بید صنف جتنی اہل عرب میں دکھائی دیتی ہے اتنی دنیا کی کسی زبان میں دکھائی نہیں دیتی۔

عرب کے بعض قصائد میں کچھ اشعار حکمت سے لبریز بھی دکھائی دیتے ہیں اور بعض اشعار میں حکمت عملی بعنی اخلاقِ عالیہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ شاعری کے علاوہ عرب میں اخلاقِ جمیدہ کی دعوت کے لئے بلیغ خطبات کا رواج بھی تھا اور شاعری کی طرح میہ بلیغ خطبات بھی میلوں میں دیئے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل حضرت ابوطالب کے کے اور حضرت حمان بن عابت مدینے کے بڑے شاعر شار ہوتے تھے۔

## اسلام ہے قبل عربوں کی اقتصادی حالت

مدید، یمن، عراق اور شام میں رہنے والے قبائل زراعت اور باغبانی کیا کرتے تھے جبکہ کے میں رہنے والے قبائل قریش تجارت ہوا کرتے تھے۔ سردی

یں ان کا تجارتی قافلہ کے سے یمن اور حبث جبکہ گرمیوں میں کے سے شام، ایران اور عراق جاتا تھا۔ اللہ تعالی فی ان کے قرآن مجید میں ان کے گری اور مردی کے قافلوں کے متعلق سورۂ قریش نازل فرمائی:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَلِيُلْفِ قُرِيْشِ وَ اِيُلاَ فِهِمْ رِحُلَةَ الشَّمَّاءِ وَالطَّيْفِ وَ فَلْيَعُبُدُوَا وَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَاللَّهُ الْمُعْمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ امْنَهُمْ مِنْ خَوْفِ وَ يَى مَثُول والعَيْفِ والعَ نام سے قریش کے انس والفت کی خاطر، جو آئیس مردی اور گری کے سفر سے ہے۔ لہذا آئیس چاہے کہ اس گھر کے رب کی عباوت کریں، جس نے آئیس مجوک میں میرکیا ہے اور خوف سے محفوظ رکھا ہے۔

جزیرہ عرب کے چند قبائل دولت مند شار ہوتے تھے گر تجارت کی وجہ سے پورے عرب میں قریش سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں تھا۔ عربول کی اکثریت ریکتانوں میں رہتی تھی۔ ان پر سخت غربت اور خنگ سالی کا رائ تھا۔ عرب کے طبیعی حالات کی وجہ سے وہاں اونٹ سب سے کارآ مد جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ اونٹ باتی جانوروں کی نبیت زیادہ دیر تک پیاس کو برداشت کرسکتا ہے۔ رزُم آ راء تیم کے جوانوں نے جنگ اور شکار کے گئے گوڑے بھی پال رکھے تھے۔ اُس وقت کے عرب بُرّو۔ آج کے متدن اہل مغرب کی طرح۔ ہر قیسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔

عرب بڑے مغرور، ننگ مزاج اور جھگڑالو تھے۔ وہ بھی بھی ایک دوسرے پر حملہ بھی کرتے تھے جس کے نتیج میں ایک قبیلہ مغلوب اور دوسرا غالب آ جاتا تو غالب قبیلے کے جوان مغلوب قبیلے کے تمام مال و اسباب اور حیوانات لوٹ لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات معاملہ صرف لوشنے تک ہی محدود نہ رہنا بلکہ مغلوب قبیلے کے باقی ماندہ مرد و زن غلام اور کنیز بنا لئے جاتے جنہیں بعدازاں بازارِ غلاماں میں فروخت کردیا جاتا۔

عرب کے ان وشوار گزار حالات میں مرد ہی کنے کا واحد کفیل ہوتا تھا۔ گریاو معیشت میں عورت کا کوئی کروار تہیں ہوتا تھا اس لئے بعض سفاک تتم کے باپ اپنی ٹوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ ورگور کر دیتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَ كُمْ مِنْ اِمُلاَقِ نَحْنُ نَوُرُقُكُمْ وَ اِيَّا هُمْ . لِينَ اولاد لَوْ تَنْدَى كَ خوف سے قل ندكرو۔ ہم تنہيں ہمى رزق دیتے ہیں اور آئیں ہمى رزق دیتے ہیں۔ (سورة انعام: آیت ۱۵۱)

وہاں کے معاثی حالات کے تحت غلاموں کوخصوصی اہمیت حاصل تھی کیونکہ غلام اپنے مالکوں کے لئے کمائی کا معتقل ذریعہ ہوتے تھے جبکہ مالکوں کو ان پر بہت کم خرچ کرنا پڑتا تھا۔ ان کی جملہ کمائی پر انہیں تصرف حاصل ہوتا تھا اور جب وہ کسی غلام سے اکتا جاتے تو اس کو بازار میں فروخت کر کے اچھا خاصا مزافع کمالیے تھے۔ کنیزیں بھی مالکوں کے لئے کمائی کا ذریعہ ہوتی تھیں۔ اکثر مالک ان سے جنسی آ سودگی حاصل کرتے تھے

اور بعض ما لک ان سے پیشہ کروا کر کمائی کرتے تھے۔ اگر کوئی کنیز ہے کو جنم دیتی تو وہ بچہ بھی اپنی مال کی طرح مالک کا مال ہوتا تھا اور رید کنیزوں کا دوہرا فائدہ تھا۔ الله کا مال کوئی کنیز آزاد ہو جاتی تو وہ آزاد رہ کر بھی فاشی و بدکاری جاری رکھتی تھی۔ اگر ایر کا جاری رکھتی تھی۔ اگر ایر سے کوئی بچہ ہوتا تو تمام زانی مرداس ہے کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ اگر ان میں یا ہمی فیصلہ نہ ہو پاتا تو بجر ہے کی مال سے بوچھا جاتا تھا کہ وہ خود بتائے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور وہ عورت جب اپنے سیج کو کس سے منسوب کردیتی تو وہ بچہ اس محض کے خاندان سے وابستہ ہو جاتا تھا اور باتی اشخاص اس سے دستم دورہ ہو جاتا تھا اور باتی

اس دور میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پر مرمخصوص فتم کا حبنڈا آ ویزاں کرتی تھیں جو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس گھر کی مالکہ ہرشخص کوخوش آ مدید کہنے پر آ مادہ ہے۔ سط اسلام سے پہلے تمام قبائل میں بازار نگانے کامخصوص سیزن ہوا کرتا تھا۔

#### عرکِ کے بازار

عرب میں زمانہ اسمن میں بازار لگانے کا رواج تھا۔ حرمت والے مہینوں میں لوٹ مارممنوع ہوتی تھی اور تمام قبائل ہر طرف سے سٹ کر کے کی طرف جاتے تھے۔ عرب کے بازاروں میں بازار عدگا ظاکو بودی اہمیت حاصل تھی۔ یہ بازار تجد کے بالائی تھے میں لگایا جاتا تھا۔ یہ جگہ طاکف سے ایک دن اور مکہ سے تین دن کی مسافت پر واقع تھی۔

ماہ ذیقعدہ میں قریش اور عرب کے دوسرے قبائل اس بازار میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں خرید و فروخت کے علاوہ قبائل کے فخر و مباہات کے لئے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی۔ شعراء اور ٹیکفاء کے خطبات کے لئے بھی وہاں جگہیں مقررتھیں جہاں شاعر اور اویب لوگوں کو اپنا کلام سنا کر داد اور انعام وصول کرتے تھے۔ ان بازاروں میں قبائل کے درمیان باہمی عہد و پیمان بھی ہوا کرتے تھے۔

بازار عُکاظ کے بعد بازار مجندشروع ہوتا تھا جو کے ہے ایک دن کی مسافت پر واقع تھا۔ مجندہ کا بازار دُیقعدہ کے آخر تک جاری رہتا تھا۔ مجندہ کا بازار دُیقعدہ کے آخر تک جاری رہتا تھا۔ میہ بازار میدانِ عُرفات سے ایک فرنخ کے فاصلے پر لگتا تھا۔ آٹھ ذی الجُج تک لوگ وہاں رہتے اور نویں کو مناسک جج اوا کرنے عرفات سے جاتے تھے۔ سے

ا۔ طائف کے حالات کی بحث میں عبداللہ بن اُنی کی واسمان کی طرف رجوع کریں۔

٢ - عرب نقافت ك زيرعنوان عرفين عاص كي داستان كزر يكي بـ

٣- المعجبون من ١٣٠٠ اس طرح ك كر مكداور طائف ييل مؤجود تقيد

٣- تفصيل كے لئے ديكھے تاريخ يعقولى، تاريخ طبرى، مروى الذبب اور سرت ابن بشام-

### قبل از اسلام عربول کی سیاسی اور ساجی حالت

انسانی معاشرہ بمیشہ الی یا بشری نظام کے زیر اثر رہا ہے۔ جس معاشرے بیں الی نظام نافذ ہواس معاشرے کے افراد معارف و جہاں بنی اور احکام زندگی کو انبیائے کرائم کے ڈریعے رب العالمین سے حاصل کرتے ہیں۔ الی معاشرے کی بیخصوصیت ہوتی ہے کہ اس بیس رہنے والے افراد تمام معاملات میں رضائے الی کے حصول کو پیش نظر رکھتے ہیں جبکہ بشری نظام پر قائم معاشرے کے افراد اپنے معاملات کو اپنی بیند و تابیند اور ذاتی منفعت کے لئے انجام دیتے ہیں۔ البتہ جب اس معاشرے کے افراد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کے قائدے میں ان کا فائدہ اور اس کے نقصان میں ان کا مقاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کے قائدے میں ان کا فائدہ اور اس کے نقصان میں ان کا فائدہ اور اس کے نقصان میں ان کا ہوئے۔ نقصان ہی ہوتا ہے۔ بیں اور بعض اوقات معاشرے کے فائدے کے لئے بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات اس میں ان کا ذاتی نقصان بھی ہوتا ہے۔

ہر معاشرہ جس میں بشری نظام کارفر ما ہو خواہ وہ نظام نسل پرتی پر بنی ہو ۔ جیسے سابقہ دور میں بر منی کی نازی ریاست یا موجودہ دور میں بیری نظام کارفر ما ہو خواہ وہ نظام نسلین پر قائم کی گئی ہے ۔ یا تو م پرتی پر بنی ہو جے آج کل وطن پرتی کا نام دیا جاتا ہے بہر صورت اس طرح کے معاشروں میں افراد اپنے معاشرے کی سربلندی کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اپنے معاشرے کی سربلندی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دوسری اتوام کا استحصال کرنا بھی ان کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے۔

بَشَرَى نظام کے برتکس جس معاشرے میں الہی نظام ہوگا اس معاشرے کے افراد خداکی رضائے حصول کے لئے کام کریں گے۔ دہ اپنے ذاتی اور معاشرتی مفاد کے لئے کام کریں گے لیکن ان کی کد و کاوش دوسروں کے استحصال پر بنی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے افراد اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ خود پرست ،نسل پرست یا وطن پرست نہیں بلکہ خدا برست ہیں۔

دورِ جاہلیت میں عرب خود پرست اور قبیلہ پرست تھے اور ان کی کاوشوں کا محور ذاتی مفادیا اپنے قبیلے کا مفاد ہوتا تھا اور وہ اینے عمل سے دوسرے قبائل اور انسانی معاشروں کو نقصان پہنچاتے تھے۔

## قبل از اسلام قبیله پرستی کی بنیادیں

زمان جابلیت میں قبائلی عصبیت کا مکروہ نظام مندرجہ ذیل چار بنیادوں پر استوار تھا: (۱) قبیلے کا شیخ (۲) قبیلے کا شاعر (۳) قبیلے کا شاعر (۳) قبیلے کے سورہا (۳) تبیلے کی دولت

#### (۱) قبيكة كاشخ

عرب کے قبائلی نظام میں قبیلے کا شخ طاقت اور جاہ وحثم کی علامت ہوتا تھا۔ شخ قبیلہ کو اس معاشرے میں وہی مقام حاصل تھا جو کسی بھی مملکت کے سربراہ کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لئے بمزلد باپ کے ہوتا تھا۔ تمام افراد اپنے شخ کے فرمانبردار اور وفادار ہوتے تھے۔ اس کی سرداری محبت اور احرام کی بنیادوں پر تام ہوتی تھی۔ اس کی سرداری محبت اور احرام کی بنیادوں پر تام ہوتی تھی۔ اس کی سرداری محبت وہ پورے قبیلے کی طرف سے مجان فوازی کرتا ، قبیلے کے حقوق کا دفاع کرتا اور افرادِ قبیلہ کی نصرت کیا کرتا تھا۔

اجَدادِ پینمبر کے میں قبائلِ مکہ کے مردار تھے اور وہ سرداری چلتی ہوئی ہاشم کو لی۔ ان کے بعد ان کے فرز ندعبدالمطلب سردار مکہ ہے اور عبدالمطلب کے بعد وہ سرداری ابوطالبؓ تک پینجی اور بوں ابوطالبؓ شیخ مکہ قرار پائے۔ مدینے کے اوس وفرزرج قبائل کا نظام بھی شیخ قبیلہ کے گردگردش کرتا تھا۔

#### (۲) قبیلے کا شاعر

عرب معاشرے بیں شعر وشاعری کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ شاعری کو ایک اعلیٰ بنر اور قابلِ احترام بین سیجھا جاتا تھا۔ کسی بھی قبیلے کا شاعر ان کا باقاعدہ ترجمان، قبیلے کے افتخار کا نگہبان اور قبیلے کی عظمت کا پاسبان ہوتا تھا۔ بھی ہوتا کہ ایک قصیدے یا نظم کے چند بیت دشن کو ہے آ برو اور رسوا کردیتے اور بھی اس کے چند بیت دشن کو ہے آ برو اور رسوا کردیتے اور بھی ہوتا کہ ایک قصیدے یا نظم کے چند بیت دشن کو ہے آ برو اور رسوا کردیتے اور بھی ہوتا کہ شاعر بھی ہوتا کہ درمیان جنگ جھٹر جاتی جس میں سیکروں افراد مارے جاتے تنے اور بھی بول بھی ہوتا کہ شاعر کے کلام سے دو قبائل پر منڈلانے والے جنگ کے باول جیٹ جاتے اور ان میں دوئی ہو جاتی تھی۔ ایام جی سی جاتے اور ان میں دوئی ہو جاتی تھے۔ یہاں جو شعر ایام جی سے جاتے وہ لوگوں کی زبانوں پر آ جاتے اور پھر پورے جزیرہ عرب میں پھیل جاتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں شعر بی ایکھ یا برے نظریات کی نشرہ اشاعت کا ذریعہ تھے۔ یہ کہنا تھے جوگا کہ اس معاشرے میں شاعری کو دولت شعر بی ایکھ یا برے نظریات کی نشرہ اشاعت کا ذریعہ تھے۔ یہ کہنا تھے جوگا کہ اس معاشرے میں شاعری کو دولت اور شمشیر سے بھی زیادہ قوت حاصل تھی اور معاشرے کی تغیر وتخ یب کے لئے شاعری ایک موثر ذریعہ تھی۔

<sup>۔</sup> ا۔ مال غنیمت میں سرداد کا حصہ "سرباع" کہلاتا تھا۔ دیکھیں: صحاح جوہری، قاموں الحیط، لبان العرب اور تاج العروق-ندگورہ کتب لغت کے علاوہ سیرت ابن ہشام میں عدمی بن حاتم کی آمد کے واقعات میں بھی ندکورہ لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

#### (۳) قبیلے کے سور ما

انسانیت کے ابتدائی اور صحرائی معاشروں کی طرح عرب میں بھی جسمانی قوت کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس دور میں حمزہؓ بن عبدالمطلب اور عمرُو بن عبدوٗد قرایش کے بڑے مشہور جنگجواور سور ما مانے جاتے تھے۔

#### (۴) قبیلے کی دولت

ہر دور میں دولت ایک مؤثر ترین عامل رہی ہے لیکن عرب کے قبل از اسلام معاشرے میں اسے پچھے زیادہ ہی اہمیت حاصل تھی اور اس کے مقالم میں تمام معنوی اقدار نیچے تھیں۔اس دور کے لوگ کہتے تھے: ماھی ولا حیاتُنا اللّٰدُنیا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهُلِکُنَا َ اِلاَّ اللَّهُوْ... اس ونیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم میمیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زبانہ مار دیتا ہے۔ (سورة جاثیہ: آیت ۴۴)

# اس مادّی زندگی کا ایک مثبت پہلو

عرب میں قبل از اسلام جہالت اور درندگی عام تھی گر اس درندہ صفت معاشر سے میں ایک بڑی خوبی جو اس طرح کے دوسرے معاشروں میں بہت کم دکھائی دیتی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خوبی آج کے ترتی یافتہ معاشروں میں بھی بہت کم دکھائی دیتی ہے'' قول وقرار'' کی پابندی تھی۔

## قبل از اسلام عرئب معاشرے میں قول کی اہمیت

انسانی معاشروں کے اجتماعی امور کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ افرادِ معاشرہ ایک دوسرے سے تول ہ قرار کے پابند رہیں۔ سامان کی خرید و فروخت اور انسانی زندگی کی تمام ضروریات کی تکمیل، کاروبار میں ساجھے داری اور نکاح وغیرہ کی بنیاد قول و قرار کے اعتاد پر قائم ہے۔

آج کل باہمی معاہدے تحریر کئے جاتے ہیں۔ بعض معاہدے حکومت کے چھپے ہوئے اسنامپ پر ہوتے ہیں جن کے اجرا کی حکومت پابند ہوتی ہے۔ لیکن عرب معاشرے میں معاہدے کسی اسنامپ پر لکھنا ضروری نہ سخے۔ وہ لوگ زبان کے بڑے بکے تنے اور زبانی قول و قرار کو نہایت اہمیت دیتے تنے۔ اپ قول و قرار پر عمل کرنا عزت پنس کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص وعدہ کرتا تو پورا قبیلہ اس وعدے کی پابندی کرتا تھا۔ مرکب معاشرے میں اگر کوئی کمی اجنبی مرد سے کہتا کہ'' آج سے تو میرا بیٹا ہے'' تو وہ واقعی بیٹا تصور

کیا جاتا تھا حالانکہ وہ کمی دوسری قوم و قبیلے سے ہونا تھا۔ جب کوئی شخص کمی کوشینی بناتا تھا تو اس کے دوسرے بیٹے بھی محتیقی کی محتیق کی بیاتا تھا۔ علائے اُنساب بھی بیٹے بھی محتیق کو بھائی ہی بیجھتے تھے اور ای اولاد کی طرح کھینی بھی باپ سے میراث یا تا تھا۔ علائے اُنساب بھی محتیق کو دوسرے شخص کا بیٹا کہتے تھے اور آج تک علائے اُنساب کی کئی کتابوں میں اس طرح کے منہ بولے یا لے یالک بیٹوں کا ذکر موجود ہے جنہیں ان کے حقیق قبیلے کی بجائے دوسرے قبیلے کا فردشلیم کیا گیا تھا۔

جب دو قبیلے ایک دوسرے سے عہد و پیان کرتے تو دونوں ہی اس پیان کو باقی رکھنے کے لئے بوی جدوجہد کرتے سے اور این کو باقی رکھنے کے لئے بوی جدوجہد کرتے سے اور این قبیلے کا دفاع اپنی اظلاقی اور انسانی ذمہ داری قرار دیتے سے اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص کہتا کہ 'مغلاں قبیلے کے فلاں شخص کو میں نے پناہ دی ہے' تو پھر پناہ دہندہ کے تمام رشتہ دار اور انال قبیلہ اس شخص کی تفاظت کے لئے کر بستہ ہوجاتے سے اور کسی بھی قبیت پراسے دشمن کے حوالے نہیں کرتے سے اس طلاحاً ای طرح سے اگر کوئی شخص کسی کام کو انجام دینے کے لئے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا، جسے اصطلاحاً در بیعت کرنے والاشخص این معاہرے پر ہاتی رہنے کو اپنی انسانی ذمہ داری جھتا تھا اور جس امرے لئے اس نے بیعت کی ہوتی تھی اسے پوری تن دبی سے بجالانے کی کوشش کرتا تھا۔

اگر کسی صحرایا جنگل بیل دو و تمن ایک دوسرے کو جھیار سجائے اللہ جاتے جہاں بظاہر کوئی قانون تہیں ہوتا اگر ان بیل ہے ایک دوسرے کو کہد دیتا کہ تو میری امان بیل ہے تو دوسرا فوراً اس کی بات پر اعتاد کر لیتا اور دونوں اپنے اپنے اپنے ہتھیارا تارکر اکٹھے سفر کرتے ادر کسی کو کسی کی طرف ہے کوئی دھڑ کا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بوے سکون سے ایک دوسرے کے پہلو ہے پہلو سو سکتے تھے۔ ہر قبیلہ اور فرد اپنے لئے جتنی عظمت و شرافت کا مدمی ہوتا وہ اس سے ایک دوسرے کے پہلو ہے بہلو سو سکتے تھے۔ ہر قبیلہ اور فرد اپنے لئے جتنی عظمت و شرافت کا مدمی ہوتا وہ اس فول و قرار کی سے ایک دوسرے کے پہلو ہے الیک روشن وار شبت پہلو شار کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے دور میں وعدے کی پابندی کی اس فدر مثالیں نہیں ملتیں جتنا کہ دور جا ہاہیت سے عرب معاشرے میں ملتی ہیں ہے۔

جو یکھ ہم نے عرض کیا ہے اس کا مقصد ہرگز مینیس کہ تربوں میں ہراختلاف کا حل ہموارے ہی نکالا جاتا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا۔ دوسرے معاشروں کی طرح عرب معاشرے میں بھی قبائل و افراد کا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا تھا اور عام طور پر ان اختلافات کا فیصلہ وہ سردار اور رؤساء کیا کرتے تھے جنہیں ''حاکم'' تصور کیا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں بھی نظم ونسق چلانے والے حکام ہوتے تھے۔

#### ع بح حُكام

انسانی معاشرے میں اختلافات دور کرنے کے لئے حکمران طبقے کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے جھڑوں کا فیصلہ ان سے کراسکیں۔ وور کرنے سے حکر بھی اس قانون سے متنیٰ نہیں تھے اور ان میں بھی مُنقیف ہوا کرتے تھے جو وانشمندی میں اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل ان کے فیصلہ ول و جان سے قبول کرتے تھے۔ فیصلہ کرنے والے فرد کو دکھکم "کہا جاتا تھا جس کی جمع " دکام " ہے۔ جب بھی دوقبیلوں یا دوافراد میں تنازے ہوتا تو لوگ اینے حکام کی طرف رجوع کرتے تھے۔

رسولِ اکرم کے دادا حضرت عبدالمطلب اپنے وقت میں حاکم مکہ تھے۔ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت ابوطالبؓ حاکم مکہ ہوئے کے

جزیرۂ عرب اور اس کے اطراف کے بھی شب و روز تھے۔ اب ہم مکہ و مدینہ کے حالات پر بحث پیش کرتے ہیں۔

# ۔۔۔۔۔ قبل از اسلام مکّہ اور مدیْنہ کے حالات

#### اہلِ مکہ کی ثقافت

ائلِ مکہ تجارت کرتے تھے ادر تجارت کے لئے شام، ایران، عراق ادر عبشہ جایا کرتے تھے اس لئے وہ اس دورُ کی تمام متدن ثقافتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ الملِ کتاب یہود و نصاریٰ سے بھی ان کے مراسم تھے اس لئے وہ الملِ کتاب کی عادات ورسومات کو بھی جانتے تھے۔

ملّه، جزیرہ عرب کا روحانی مرکز تھا اور تمام عرب ایام جی میں دور دراز سے سنر کر کے وہاں آتے سے حقے قریش ان کی میز بانی کرتے جس کی وجہ سے ان کا تمام قبائل عرب سے میل جول قائم تھا۔ عرب کے مشہور بازار بھی کے کے قریب منعقد ہوتے تھے۔ خاص طور پر بازارِ عکاظ تو مکہ کے بالکل قریب لگا کرتا تھا جہاں قادرالکلام شاعر اور صاحب طرکز اویب اپنے اشعار اور ننزی شہہ پارے چیش کرتے تھے۔ ان تمام عوامل نے جزیرہ عرب میں قریش کو تھے کے سترہ افراد کلصنا پڑھنا جزیرہ عرب میں قریش کو تھے کے سترہ افراد کلصنا پڑھنا جانے تھے گے

#### ابلِ مد يُنه كى ثقافت

مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک عرصے سے یہودی قبائل آباد تھے۔ اوس وخزرج ان یہودی قبائل کے پڑوی تھے لہذا ان میں بھی اہل کتاب کے رسوم و رواج درآئے تھے۔

اسلام سے پہلے مدینے میں گیارہ افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سے سات افراد کو'' کامل'' کہا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ افراد لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تیر اندازی اور تیرا کی بھی جانتے تھے۔ جو شخص بھی ان کاموں میں ماہر ہوتا تھا اسے کامل کہا جاتا تھا۔ <sup>کے</sup>

ادار احد بن يحيل بن جاير بلاذري افتوح البلدان اباب امر المخطر من ٥٨٣ تا ٥٨٣ ـ

کمہ و مدینہ میں باتی جزئرہ عرب کی طرح سے قبائلی نظام قائم تھا لیکن دونوں شہروں کے اجماعی نظام میں کافی فرق تھا۔

#### مکه کی سیاسی وسمارتی حالت

کے میں قبیلۂ قرایش آباد تھا۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کی اولاد تھے۔ اس کے سلی طور پر وہ اپنے آپ کو دوسرے عرب قبائل سے ممتاز سمجھتے تھے۔ قرایش خانۂ کعبہ کے متولّ تھے۔ یہود و نصاریٰ کے علاوہ تمام جزیرہ عرب کے قبائل بچ کے لئے مکہ آتے تھے۔ کھیے کی مجاورت اور تولیّت بھی اٹلِ مکہ کے نخر و مباہات کے اضائے کا سبب تھی۔

جب ابرہم ہاتھیوں کا لشکر لیکن کھیے کو منہدم کرنے کئے آیا تو خداوندِ عالم نے اپنے گھر کی تفاظت کے لئے ابائیل بھیج دیتے، جنہوں نے اس کے لشکر پر سنگ باری کی اور تھوڑے سے وقت میں اس کو اور اس کے لشکر کوئہس نہیں کر کے رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد قریش کی عزت وعظمت میں زبر دست اضافہ ہوا تھا۔

اہلی مکد ایران، شام، عراق اور حبشہ تک بخرضِ تجارت سفر کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بڑے وولت مند تھے چنانچے ان بیں بھی دولت مند طبقے کی تمام برائیاں در آئی تھیں۔ ان کے ساج میں تکبتر وسرکشی، سود خوری، عوا اور زِنا جیسی برائیاں عام تھیں۔ یہ برائیاں ہاتی جزیرہ عرب کی بہنسبت قریش میں بدرجہ آتم پائی جاتی تھیں اور یوں سکے کا محاشرہ قرآن تکیم کی اس آیت کاعملی مظہر تھا:

کُلاَّ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُعُلَى اَنَ رَّ اَاهُ اسْفَعُنَى ﴿ بِ قَلَ اسْانِ سَبِ سَرَكَى كُرَا ہِ جب وہ اسپ آپ كوخوشحال يانا ہے۔ (سورة علق: آيت ٢ و ٤)

کے میں اُخلاقی گراوٹ دوسرے علاقوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ تھی اور سرمایہ دارانہ معاشرے کی تمام خرابیاں وہاں جڑ پکڑ چکی تھیں۔اس معاشرے کی برائیوں کو ہم تر تیب داریوں بیان کر سکتے ہیں:

- (۱) یہ لوگ روزِ آخرت کے مشکر تھے۔ چنانچہ جب تجارت اور دوسرے کاروبار سے فارغ ہوتے تو دل کھول کرفسق و جمور اور ہر طرح کی عیاثی کیا کرتے تھے۔
- (۲) قریش کے تاجر اکثر تجارت کی غرض ہے گئی مہینے سفر میں رہتے تھے۔ جہاں مرد کئی گئی ماہ گھر ہے باہر رہے اور گھر میں پردے کا رواج بھی نہ ہوتو وہاں عورتیں ہے راہ روی کا شکار ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ یہی ہے راہ روی کئے کی عورتوں میں دیکھی جاسکتی تھی۔
- (۳) ۔ اکثراف قریش کے گھروں میں کنوارے غلام اور کنواری کنیزیں عام ہوتی تھیں جس کی وجہ ہے بے حیائی کو مزید فروغ حاصل ہوا تھا۔

اللي مكد كے اخلاقی دیوالیہ بن كی وضاحت کے لئے ہم ''اغانی'' ہے ایک واستان نقل كرتے ہیں: ایولہب نے عاص بن ہشام كے ساتھ ایک سو اونول كا جوا كھيلا۔ شرط بير ركھی گئی كدوہ ایک چھوٹاسا گڑھا كھودیں اور دور سے بیٹھ كر پھر یا اخروٹ چھیٹکیں۔ جس كا پھر یا اخروث گڑھے ہیں جائے گا وہ جیت جائے گا اور ہارنے والے كوایک سواونٹ ویٹا ہوں گے۔

چنانچہ دونوں نے ایک چھوٹاسا گڑھا کھوڈا اور دور ہے باری باری اخروث سیکھے۔ عاص کا اخروث نشانے پر نہ لگا جبکہ ابولہب کا اخروث نشانے پر جالگا اور یوں عاص ایک سواونٹ کی شرط بار گیا۔ عاص نے ایک بار پھر قسمت آ زمائی کا فیصلہ کیا اور ابولہب ہے کہا: میں ایک بار پھرتم ہے یہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور اس بار بھی ایک سواونٹ کی شرط لگا تا ہوں۔

ابولہب نے کہا: مجھے منظور ہے۔ پھر دونوں نے باری باری اخروٹ پھینکا۔ اس دفعہ بھی عاص کا نشانہ خطا گیا ادر ابولہب کا اخروٹ نشانے پر جالگا۔ یوں ابولہب نے ایک سومز پدادنٹ جیت لئے۔

عاص نے جو دوسواونٹ جوئے میں ہار چکا تھا، ایک اور جوئے کی ٹھانی اور ابولہب سے کہا: میں ایک بار مجرسواونٹ کی شرط پرتم سے بازی نگانا چاہتا ہوں۔ ابولہب نے کہا: جمھے منظور ہے۔ تیسری بار بھی عاص ہار گیا اور بول ابولہب و کیصتے ہی و کیصتے تین سواونٹ جیت گیا۔

جب عاص نے اپنی ساری پوٹی جاتے دیکھی تو زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ آج قسمت کی دیوی جھ سے روٹھ گی ہے اور وہ تھے پر بڑی مہربان ہے گراس کے باوجود میں تھے سے ایک اور بازی اس شرط پر لگانا جا ہتا ہوں کہ اگر تو جیت گیا تو میرا مالک اور میں تیرا غلام بن جاؤں گا اور اگر میں جیت گیا تو تو میرا غلام اور میں تیرا آتا بن جاؤں گا۔

ابولہب نے کہا: مجھے منظور ہے۔ پھر دونوں نے اخردٹ پھینکا۔ انفاق سے اس بار بھی عاص ہار گیا ادر ابولہب جیت گیا۔ اس کے بعد عاص، ابولہب کو سالانہ خراج کی ایک مخصوص رقم ادا کرتا تھا۔

جب جنگ بَرْد کے لئے قرایش تیاری کرنے گھے تو ابولہب سے کہا گیا کہ اس جنگ کے لئے تم خود چلو یا اپنی طرف سے کوئی آ دی فراہم کرو تو ابولہب نے عاص سے کہا کہ تم میری طرف سے جنگ میں جاؤ۔ میں تم ا سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تم جنگ سے واپس آ وکے تو میں تمہیں آ زاد کردوں گا۔ عاص آ زادی کی لا لی میں جنگ بیٹر میں شریک ہوا اور مارا گیا۔ ل

ا۔ ابوالفرج اصفہائی، اغانی، جس،ص9 مدا، در ذکر غزوہ بدر از شرح حسان بن ثابت۔ عاص، بشام بن مغیرہ بن اسد کا بیٹا تھا ادر اس کی کنیت ابوالفتر می تھی۔ این بشام، سیرت، ج۲،ص ۲۸۱۔۲۸

#### طائف — محے کا ہم مزاج شہر

کے کی بے حیاتی اور برائی نے طائف پر بھی اپنے اثرات مرتب کئے تھے۔ طائف کے سے بارہ فرکخ دور ایک پر فضا شہر ہے۔ اس زمانے میں طائف کی سرواری قبیلۂ تُقیف کے پاس تھی اور دہاں قریش کے دولتند افراد کے مکانات بھی تھے۔ چنانچہ الل طائف پر اہلِ مکہ کے بڑے گہرے اثرات تھے یہی وجہ تھی کہ اہلِ طائف بھی نِنا اور سود خوری میں بڑے مشہور تھے۔ لے

طائف شہراور ثقیف قبیلے پر قرایش کے اثرات بٹانے کے لئے ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں: طائف نے ایک شخص حارث بن کلدہ ثقفی کے پاس ایک کنیز تھی۔ اس کا نام سمیہ تھا جس کی شاوی اس نے اپنے ایک رومی غلام عبید ہے کر رکھی تھی۔ سمیہ جھنڈے والی مشہور تھی اور زنا کی خرچی ہے اپنے یا لک کو خراج دیا کرتی تھی۔

ایک مرتبہ ابوسفیان کمی سفر سے تھکا ہارا طائف آیا۔ وہاں اس نے خوب کھایا بیا پھر شراب پی کر ابوم یم سلولی سے فروش کے پاس گیا اور بولا کہ میں کانی ونوں سے سفر میں ہوں اور عورت سے دور ہوں، کیا تم بھے آج رات کے لئے کوئی عورت فراہم کر سکتے ہو؟ ابوم یم نے سمیہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اس رات کی برکاری کے فیتے میں ابھے میں زیاد پیدا ہوا۔

اول اول تو زیاد کو عبید رومی کا بیٹا کہا گیا اور اس مے یا سس کے تک تو عبید رومی کا بیٹا ہی کہلاتا رہا لیکن پھر معاویہ نے یہ کہہ کر اسے اپنا بھائی بنالیا کہ وہ الوسفیان کا نطفہ ہے۔ معاویہ کے دور سے لیکر بن امیہ کی حکومت کے زوال تک اسے زیاد بن ابی سفیان کہا اور لکھا جاتا رہا۔ جب بن امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بن عہاس برمرافقة ار آئے تو انہوں نے زیاد بن ابی سفیان کی بجائے اسے زیاد بن ابیہ لکھنا اور کہنا شروع کیا۔ ع

اس واقعے سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں:

- (1) قریش کے متمول افراد نے طائف کو بھی اخلاقی طور پر تباہ کیا تھا جن میں بنی تُقیف سرفہرست تھے۔
- (۲) ۔ قریش کی بدکاری صرف کے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ وہ جہاں بھی جاتے وہاں بدکاری کو رواج دیتے۔ اس امر کی مزید وضاحت کے لئے ہم تاریخ ہے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں:

جنگ بدر میں تقریباً ستر قریشی قیدی ہے۔ان قید یوں میں پچھ انتہائی دولت مند افراد بھی شامل تھے۔

ا- شرح طائف ورجم البلدان، ج٢ من ١٠ تا ١٦-

۲- این اشچر برری و افکامل فی الباریخ و جروس ۲۳۳ این عبدالبرو الاستیعاب و بی ۵۸۸ مدان تجرستانی و اصاب و ۱۸ م ۵۲۳ م

رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی کے پاس دو کنیزی تھیں۔ اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہتم دولت مند قیدیوں سے ملاپ کر کے حاملہ ہو جاؤ۔ امید ہے کہ یہ تیدی عنقریب رہا ہو کراپنے وطن داپس چلے جا کیں گے اور کے دنوں بعدتم ان کے بچوں کی ماکیں بن جاؤگی اور میں ان بچوں کا مالک بن جاؤں گا۔ جب انہیں بتا چلے گا کہ ان کے بچے میرے ہاں پرورش پارہے ہیں تو وہ مجھ سے اپنے بچوں کی واپسی کے لئے رابطہ کریں گے اور میں ان سے منہ مانگے دام وصول کروں گا۔

کنیروں نے اس کا تھم مانے سے افکار کردیا اور جب اس نے انہیں زیادہ مجبور کیا تو دونوں کنیزیں رسول اکڑم کی خدمت میں اپنے مالک کی شکایت کے لئے حاضر ہوئیں جس پر بیر آیت نازل ہوئی:

وَلاَ تُكُوهُواْ فَشَيّا تِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ إِنَّ أَزَدُنَ تَحَصَّنَا لِتَشَبُقُهُواْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تہاری کنیزیں جو کہ پاکدائن رہنے کی خواہش مند ہیں مال دنیا کے حصول کے لئے انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔(سورہ نور: آبہت۳۳) کے

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وولت مند قریش نے عبداللہ بن أبی سے اس طرح کی درخواست ، کی ہوگی اس لئے اس نے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کیا تھا۔

اب ہم ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوجائے گا کہ طائف کے بنی ثقیف شراب اور زنا کے کس قدر رسیا تھے۔

جرت کے نویں سال بنی ثقیف کا ایک گروہ طائف سے مدینے آیا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دکتا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دکتا ہے۔ حب رسول اکرم نے اسلام لانے کی شرائط بیان کیس اور ان میں زنا اور شراب نوشی ترک کرنے کی شرط بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مشورہ کرنے میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مشورہ کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مشورہ کرنے دیں۔ انہوں نے بہی مشورے کے بعد رسول اکرام سے کمہا: بنی ثقیف شراب پیٹا اور زنا کرنانہیں چھوڑ سکتے۔

رسول اکرئم نے ان کی اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ آخر کار انہیں مجبود ہو کریہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ آئندہ زنا اور شراب سے دور رہیں گے۔ بج

ا۔ جلال الدین سیوطی ،تغییر درمنتور ،ج۵ میں ۱۷۷ ہن صفحہ پر سیوطی نے اس آیت کی شان نزول کے متعلق بھی اور روایات بھی نقل کی جیں لیکن جاری نظر میں تمام روایات میں سے بھی روایت زیادہ قائل اظمینان ہے جے بطور خلاصہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ۲۔ احمد بن علی شافعی مقریزی التوفی ۱۳۵۵ ہے امتاع الاساع ،حی ۴۹۲ ۔ ثقیف کے مدینہ آنے کا بیان دیکھیں۔

#### مدینے کی سیاسی وساجی حالت

رسولِ اکرم کی جمرت ہے قبل مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں یہودی آباد تھے جو زراعت پیٹہ تھے۔ جو یہودی زراعت سے وابستہ نہیں تھے ۔ خصوصاً مدینے کے یہودی۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ پر لے درج کے سودخور تھے۔ ان کے پاس مضوط قلعے، کافی ہتھیار اور آزمودہ کار جوان تھے۔

یہودگی اپنی محرف کی خلا تعلیمات کی وجہ ہے اس مخالطے میں تھے کہ وہ دنیا کی ممتاز توم ہیں۔
ماری دنیا پر حکومت کرنا ان کا پیدائش حق ہے اور دنیا کی باقی تمام تو ہیں ان کی خلامی کے لئے بیدا کی گئ ہیں۔
اپنی اِنھیں تعلیمات کی وجہ ہے یہود یوں کی آج بھی مرن حیث القوم یمی نفیاتی کیفیت ہے کہ وہ جس ساج میں بھی ہوں اپنے آپ کو حاکم اور دوسری اقوام کو حقیر جانتے ہیں۔ یبود کی قوم کے پاس دنیا کے سرمائے کا ایک معقول حصہ ہے۔ وہ دنیا کی باقی اقوام کو ہر لحاظ ہے اپنے زیر تسلط دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس ساج میں اخلاتی معقول حصہ ہے۔ وہ دنیا کی باقی اقوام کو ہر لحاظ ہے اپنے زیر تسلط دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس ساج میں اخلاقی تدریں مضوط ہوتی ہیں وہاں یہودی اپنا مقصد حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں اس لئے ان کی بے کوشش رہتی ہے کہ جسے بھی ہو معاشرے کے اخلاق میں بگاڑ پیدا کیا جائے اور وہاں فقتے کی آگ ہو کھائی جائے۔

مدینے کے یہودیوں کی نفسیات بھی پکھے الی ہی تھی۔ ان کے پاس بھی دولت کی فرادانی تھی اور وہ لوگوں سے تکبر کے ساتھ بٹی آتے تھے۔ ان میں لکھنے پڑھنے کا ذوق پایا جاتا تھا۔ وہ اسرائیلی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اٹلِ شریعت اور پہلی آسانی کتاب کے مخاطب تھے۔ اپنی اِٹھیں خصوصیات پروہ ناز کیا کرتے تھے اور طرب کے تمام عوام میں انہوں نے اپنی فضیلت کی داستانیں عام کر رکھی تھیں۔

بیاوگ اہلِ مدینہ کے سامنے تو راکت کی وہ پیشین گوئیاں بیان کرتے رہتے تھے جن بیس بتایا گیا تھا کہ عنقریب آخری نبی کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے شہر ہے ہجرت کر کے ہمارے اس شہر مدینہ بیس تشریف لا کیں گے۔ انھیں پیشین گوئیوں کی وجہ سے قبیلۂ اوس کے ایک شخص عبوعمرو نے جس کی کنیت ''ابوعام'' تھی، زہر وتقویٰ کو اپنا لیا تھا اور اس کا گمان تھا کہ نبی موجود کا شرف اسے ہی ملے گائے۔

وہ ٹاٹ کی قتم کا لباس پہنا کرتا تھا اور اپنے زہد و تقویٰ کی دجہ سے ابوعامر راہب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ جب حضرت خاتم الانبیاء نے مدینے جمرت فرمائی اور اس نے دیکھا کہ اسے منصب نبوت نہیں ملا تو اس نے زہد و تقویٰ ترک کردیا اور آنخضرت کا مخالف ہو گیا۔ <sup>س</sup>ے

یہودی اپنی عادت سے مجبور ہو کر اوس وخزرج کو آپس میں لڑایا کرتے تھے۔ کئی بار ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ان میں خوزیر جنگیں بھی ہو کیں۔ اوس وخزرج نے یہودیوں کے الگ الگ قبائل سے دفاعی

ا بلادری، انساب الاشراف، ج۱۱، ص ۱۳۴۰ ۲۰ این بشام، بیزت، ج۲، ص۲۳۳ واقدی، مفازی، ورذ کرغز وه احد

معاہدے کر رکھے تھے۔ جب بھی ان کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ اپنے علیف قبیلے سے کرائے پر جھیار حاصل کرتے اور یوں ان کی باہمی جنگوں سے میبودی بے تحاشا دولت کماتے جبکہ اوس و خزرج کی مصیبتوں میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ اوس وخزرج کے علاوہ مکہ اور یمن کے دوسرے قبائل اس و آشتی کی زندگی بسر کر رہے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوس وخزرج کی لڑائیاں میبودیوں کی بیدا کردہ تھیں اور وہی فتنے کو ہوا دیا کرتے تھے۔

اُس دور کے بہودی وہی کردار ادا کرتے تھے جو آج امریکہ اور روس ادا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنے حلیف ممالک بیس جنگ کے شعلے بحرکا کر اسلحہ بیچتے ہیں اور یوں جی جرکر تیسری دنیا کا استحصال کررہے ہیں۔

اللي مدينة ايك عرصے تك اى طرح زندگى گزارتے رہے اور آخر كارجنگوں سے شك آگے۔ جھزت خاتم الانبياء كى ججزت سے پہلے انہوں نے آپس ميں بيٹر كر فيصلہ كيا كہ انہيں ان بے سود لا ائيوں كوختم كر كے اس و آثنى سے رہنا چاہئے اور اپنا ايك بادشاہ چن لينا چاہئے تاكہ دونوں قبيلے اس كى قيادت ميں جنگ ك شعلوں سے فئى سكيس۔ تب انہوں نے مدینے كى سلطنت كے لئے عبداللہ بن أبى كا انتخاب كيا۔ وہ اس كے لئے ايك تاج شائى بنانا چاہتے تھے اور اس تاج كے لئے يہوديوں سے قبتى اور ناياب تكينے حاصل كرنا چاہتے تھے ليك تاج شائى بنانا جاہتے تھے اور اس تاج كے لئے يہوديوں سے قبتى اور ناياب تكينے حاصل كرنا چاہتے تھے ليك تاجى تك دى طور پرعبداللہ بن أبى كى بادشاہت كا اعلان نہيں ہوا تھا كہ اللي مدينہ كى قسمت نے ياورى كى اور ان كے چندافراد كى كے ميں حضرت خاتم الانبياء سے ملاقات ہوگئے۔

رسولِ اکرم کے متعلق وہ مدینے کے علائے یہود سے بہت کچھین چکے تھے۔ جب وہ آتخضرت سے لے تو انہیں یقین ہوگیا کہ تو آبات میں جس جی کی بشارت دی گئ ہے وہ آپ بی جیں اس لئے وہ فوراً آپ کے دستوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ دستے تن پرست پر ایمان کے آئے اور انہوں نے آپ کو اور آپ کے دوستوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔

جب رسولِ اکرم جرت کر کے مدینے تشریف لائے تو اوس وخزرج نے آپ کی غلامی قبول کر لی اور عبداللہ بن اُئی کو فراموش کردیا گیا۔ آپ کی جرت کر کے جدید دن بعد یہود سے ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ بات عبداللہ بن اُئی کو فراموش کردیا گیا۔ آپ کی ججرت کے چند دن بعد یہود سے ایک معاہدہ ہوا تو اس کا فیصلہ سطے کی گئی کہ اٹل مدیندا کیک دوسرے کے ساتھ پیار وحمیت سے رہیں گے اور اگر بھی کوئی تنازعہ ہوا تو اس کا فیصلہ رسولِ اکرم کریں گے اور اگر باہرے کسی وشن نے مدینے پر جملہ کیا تو سب ال کر شہر کا دفاع کریں گے۔ اُ

المِ عرب کے سیای واجمائی حالات بتانے کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے جیں اور حضرت رسولِ اعظم کی سیرت پاک کے مخصوص گوشوں کی تحقیق کرتے ہیں۔

# سيرت نبوي كاستصيتك إجمالي جائزه

رسولِ اکرم کے آباؤاجداد کی جتنی تاریخ اللِ مکہ کویادتھی، اس کے مطابق آپ کے اَب وجد اپنے اپنے وَدُر میں قریش کے سردار رہے تھے۔ جب زائرین کے کے بے آب و گیاہ پہاڑوں میں مناسکِ گج کیلئے آتے تو رسولِ اکرم کے آباؤاجداد انہیں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے تھے یہاں تک کہ کے کی سرداری عبدمناف کولی۔

> الله تعالیٰ نے عبد مناف کو چار بیٹے عطا فرمائے تھے جن کے نام یہ تھے: (۱) ہاشم (۲) عبد شس (۳) نوفل (۴) مُطلّب لے

## ہاشم کی سرِّداری

عید مناف کی رصلت کے بعد قریش کی سرداری کے لئے ہاشم اور ان کے بھائی عید شس میں شدید نزاع پیدا ہوا۔ ایک طویل نزاع کے بعد ہاشم کا میاب ہوئے اور انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے بڑا نام کمایا اور اسٹ آ ہا دَاجداد سے بھی زیادہ مشہور ہوئے۔

ہاشم نے ہی سب سے پہلے قرایش کے لئے سردی اور گری کے تجارتی قافلوں کی بنیاد رکھی تھی۔ چنانچہ قرایش کا ایک تجارتی قافلہ شام جاتا تھا جے "ر حلة الصيف" بعنی گر مائی سفر کہا جاتا تھا اور دوسرا قافلہ براستہ یمن حبشہ اور افریقہ جاتا تھا جے "ر حلة الشناء" بعنی سرمائی سفر کہا جاتا تھا۔

اس زمانے میں جبکہ ہر شخص کو غار تگری کا اندیشہ ہوتا تھا ہاشم نے اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لئے شام کا سفر کیا جہاں انہوں نے قیصرِ روم سے ملاقات کی اور اس سے اُس کی قلمرو میں قریش کے کارواں کے لئے امان نامہ حاصل کیا۔ پھر شام سے مکہ آتے ہوئے راہے میں جنے بھی قبائل تھے ان سب سے عہد لیا کہ وہ اپنی سرزمین سے قریش سے مکہ آتے ہوئے راہداری کے سے قریش کے کارواں کو بخیریت گزرنے دیں گے اور ان سے کسی قتم کا کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ راہداری کے اس معاہدے کو قرآن مجید میں لفظ "ایلاف" سے تعبیر کیا گیا ہے: لا یُلفِ فُریَشٍ... ہاشم کی واشتندی سے قریش کے قافلوں کوکسی کا ڈرخوف ندرہا اور وہ اطمینان سے تجارت کرنے گئے۔

قبط اور خنگ سالی کے دنوں میں سردار مکہ جناب ہاشم اہل مکہ کو اپنی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کی بیسٹادت قبط کے خاتمے تک برابر جاری رہتی تھی۔

ایک مرتبہ ہاشم نے شام جاتے ہوئے کچھ دنوں کے لئے مدینے میں قیام کیا۔ یہاں انہوں نے زید خزر تی کی صاحبزادی سلمٰی سے نکاح کیا اور چند دن اپنی بیوی کے ساتھ بسر کے۔ پھر آپ اپنی بیوی کو ان کے میکے میں چھوڑ کر شام روانہ ہوگئے۔ اس سفر کے دوران ہاشم کا انتقال ہوگیا۔ بعد میں ان کی بیوی سے ایک میٹا ہوا جس کا نام''شیب' رکھا گیا۔

ہاشم کی وفات کے بعد قریش کو اندیشہ ہوا کہ عرب قبائل انہیں اپنی سرزمین سے بخیریت نہیں گز دنے ویں گے۔ چنانچہ ای خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنے تجارتی قافلے بند کردیئے۔

پھر ہاشم کے دو بھائی عبد شمل اور نوفل شاہ جش نجاشی اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس سے اور ان سے از سرنو عبد و پیان کئے۔ چند دن بعد وہ دونوں بھائی دنیا سے رخصت ہوگئے اور کے کی سرداری مطلب بن عبد مناف کو ملی۔ مطلب مدینے گئے اور اپنے جیستے شیبہ کو کمہ لے آئے۔ شیبہ بن ہاشم یہاں مکہ میں آکر عبد المطلب کی وفات کے بعد عبد المطلب بی قریش کے سردار ہے۔

## حضرت عبدالمطلب كي سرداري

بعض اتفاقات کی وجہ سے عبدالمطلب کی سرداری قبائل قریش سے نکل کر مجاز کے دوسرے علاقوں تک پینچ گئی کیونکہ دوھیال کی طرف سے وہ عدنانی النسل (قریش) تھے اور تبہیال کی طرف سے قبطانی النسل تھے۔اس کے علاوہ عبدالمطلب نے ہی زمزم کا کنوال دوبارہ دریافت کیا تھا۔

ہمارے قارئین کومعلوم ہے کہ اللہ تعالی نے زمزم کا پانی حضرت اساعیل کے لئے جاری کیا تھا۔ ایک عرصے تک لوگ اس کوئیں کے پانی سے مستفید ہوتے رہے۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ یہ کنواں بول تہہ خاک جھپ گیا کہ کوئی اس کے مقام کوئیں جانتا تھا۔عبدالمطلب نے قریش سے کافی کھکش کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے حارث کی مدد سے اس کنوئیں کو خاک کے ڈھر سے برآ مدکر کے صاف کیا اور پھرتمام لوگوں کے لئے وقف کردیا۔

## عنبدالله بنء برالمطلّب

چاہِ زمزم کی کھدائی کے وقت عبدالمطلب کے پاس ان کے اکلوتے بیٹے حارث کے علاوہ کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس دفت انہوں نے منت مانی کداگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دس بیٹے عطا کئے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کردیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں دس بیٹے عطا ہوئے۔

جب تمام بیٹے کام کاج کے لائق ہو گئے تو انہوں نے اپنی مقت پوری کرنے کے لئے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور قرعہ ڈالا۔ قرعہ ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام تکلا۔

عبدالمطلب جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے خانہ کعبہ کے پاس لائے تو قریش کے تمام بررگول نے ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ آپ رئیس مکہ اور سرُوارِ قریش ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو بہ قرلیش ہیں رہم بن جائے گی اور آپ کے بعدلوگ اپنی اولاد کو ذرج کرنے لگ جا کیں گے۔ قرلیش کے بزرگوں اور عبدالمطلب کی گفتگو کا بتیجہ یہ نکالا کہ عبدالمطلب ایک مرتبہ پھر ایک سو اونٹ یا اپنے بیٹے عبداللہ کے متعلق قرعہ والنے پر راضی ہوگے۔ اب کی بار جو قرعہ والا گیا تو قرعہ سو اونٹوں کے نام کا نکلا گرعبدالمطلب اس پر راضی نہ ہوئے۔ آخر کار تین بار قرعہ والا گیا اور ہر بار قرعہ اونٹوں کے نام کا ای نکلا رہا۔ عبدالمطلب نے ایک سو اونٹوں کی قربان ہونے سے نگا گرعبدالمطلب نے ایک سو اونٹوں کی قربانی دی اور این کا گوشت الی مکہ بین تقسیم کیا اور یوں عبداللہ قربان ہونے سے نگا گئے۔

عبدالعقلب ك اس كام في لوگول ك اذ كمان مين ايك مرتبه پر حضرت ابرائيم وحضرت اساعيل كى قريانى ك و واقعات كو تازه كرديا اى لئے لوگ عبدالعقلب كو "ابرائيم انى" كينے كا۔

عبداللہ جوان ہوئے تو عبدالمطلب نے ان کا نکاح آ مِنکِ بنت وہب سے کردیا۔ اس نکاح کے نتیج میں خاتم الانبیاء حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآ لیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ل

## عامُ الفيل

رسولِ اکرم اہمی اپنی والدہ ماجدہ کے شیم مطبر میں بی تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پاگئے۔ آپ کی ولادت کے سال بمن کا حکمران''ابر ہہ جبٹی'' ہاتھیوں کا ایک بہت بڑالشکر لیکر خانۂ کعب کو منہدم کرنے کے ادادے سے مکہ روانہ ہوا۔

عبدالمطلب كوو مكدكى چوئى ير محت اور انہوں نے خوب رو روكر الله تعالى سے كتب كى حفاظت كے لئے

ابن واضح احمد بن الي يعقوب كاتب، تاريخ يعقو في، ج أ، م ٢٥٣ تا ٢٥٣ ـ

دعا مانگی۔ ان کی دعا ستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے غول درغول اہا بیل جیمجے جنہوں نے ابر ہد کے نظر پر اتن عگباری کی کہ وہ اور اس کا پورا نظر ہلاک ہوگیا۔

جب عبدالمطلب كى يه داستانيں جزيرة عرب كے ديگر قبائل تك پنجيس تو ان كے دل ميں عبدالمطلب كاحرام مريد بره گيا۔

اس سال كوعرب" عام الفيل" يعنى باتعيول كا سال كبته بين اور حصرت محر مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بھی ای سال متولّد ہوئے۔ آپ یتم پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی کفالت ورورش کی۔ ابھی آپ کا بچینا ہی تفاکہ والدہ ماجدہ کا سامیہ بھی سرے اٹھ گیا۔ جب آپ کی عمر آٹھ برس کی ہوئی تو عبدالمطلب بيار ہو گئے۔ جب انہيں يہ يقين ہو گيا كه اب وہ دائ اجل كو ليك كبنے والے بين تو انہوں نے ا بن پوتے حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کوحضرت ابوطالب کے سیردکیااور اس کے بعداُن کی بھی وفات ہوگئ۔

## حضرت ابوطالبٌ کی سرداری

حفرت عبدالمطلب كى وفات كے بعد قريش كى سردارى ان كے فرزند حضرت ابوطالب كونتقل ہوئى۔ دوسرے قریش کی طرح اس سال حفزت ابوطالب نے بھی شام جانے کا قصد کیا تو اپنے بھیتے حفزت محمصطفی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اس سفر کے دوران عیسائی راہوں نے حضرت محمصطفی کے شاکل و خصائل و کیھے تو انہوں نے آپ کو بھیان لیا کہ آپ ہی نوید میسیٰ اور خاتم الانبیاء ہیں۔

چنانچدانبوں نے ابوطالب کو اس کے متعلق بنا دیا اور کہا کہ وہ یمبود سے اینے بھینے کی حفاظت کریں اور جتنا جلد ممکن ہو کے واپس چلے جا کیں اور اپنے بھٹیج کو ایک لمحے کے لئے بھی اپنے قوم قبیلے کی آگھ سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ بیان کر ابوطالب تیزی سے مکه آئے اور اپنے بھٹیج کی حفاظت کے لئے مزید کمر بستہ ہو گئے۔

جب حضرت محمد کی عمر پھیس برس ہوئی تو آپ کی شادی قریش کی مالدار خاتون خدیجہ بنت خویلد ہے ہوئی جس کی وجہ سے آپ بھی مالدار بن گئے۔ ایک سال کے میں سخت قط پردا۔ حضرت محمد، حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنا چھوٹا میٹا علی آئییں دے دیں وہ خود ان کی کفالت و تربیت کریں گے۔ ابوطالبً نے کمن علیٰ کواپنے بھتیج کے سپرد کردیا۔ تب سے علیٰ رسولِ اکرم کے گھر میں رہ کر پرورش پانے <u>لگ</u>ے۔

## خانة كعبه كى تغميرنو

خانۂ کعبہ کی دیواریں عام قد و قامت کے شخص سے تھوڑی میں بلند تھیں، اس کی حبیت نہیں تھی اور اس میں ایک کنواں تھا جس میں کیبے کا خزانہ دنن تھا۔

جب نبی کریم کی عمر پینیتیس برس ہوئی تو اس سال چوروں نے فائد کعبہ کے خزانے پر ہاتھ صاف کے جس کا تمام قریش کو بڑا قات ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فائد کعبہ کی از سرنو تغییر کی جائے۔ چنا نچہ تغییر کا کام قبائل کے درمیان تقییم کردیا گیا۔ جب فائد کعبہ کی عمارت حجرِ اسود تک پیچی تو قبائل قریش میں سخت نزاع پیدا ہوگیا کے درمیان تقلیم کردیا گیا۔ جب فائد کعبہ کی عمارت حجرِ اسود کو نصب کرنے کا اعزاز اے بی حاصل ہو۔ اس نزاع نے اتنا طول کھینچا کہ تکواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور جنگ کے باول اللہ آئے ہر قبیلے نے بہی سوچا کہ جو بھی اس جنگ میں غالب آجائے گا وہی حجرِ اسود کو نصب کرے گا۔

اس وقت قریش کا دانا ترین مخص مغیرہ بن عبداللہ مخزوی دہاں آیا اور اس نے شمشیر بدست قبائل کو سمجھایا کہ وہ تلواروں کو نیام میں رکھ لیس۔ پھر اس نے تجویز دی کہ اب جو بھی شخص سب سے پہلے مجد الحرام میں داخل ہوگا وہی اس جھکڑے کا فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کو ماننا ہوگا۔ تمام افراد نے اس تجویز کو سراہا اور سب کی نظریں مجد کے دروازے کی طرف مرکوز ہوگئیں اور وہ بے تابی سے آنے والے کا انتظار کرنے گئے۔

تھوڑی دیر ندگزری تھی کہ رسولِ اکرم مجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب لوگ پکار اشھے: ھٰذَا الْاَمِیْن، وَضِیْنَا ھٰذَا مُحَمَّد. " یعنی بیچھ امین ہے، ہم اس کے نصلے پر راضی ہیں۔

جب رسولِ اکرم ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی داستان آپ کو سنائی تو آپ نے فرمایا: ایک کپڑا لاؤ۔ آپ کے سنائی تو آپ نے فرمایا: ایک کپڑا لاؤ۔ آپ کے سخم کی تقیل میں ایک کپڑا لایا گیا۔ آپ نے کپڑے کو زمین پر بچھایا اور ججراسود کو اٹھا کر کپڑے پر مکھا۔ پھر قبائل قریش سے کہا کہ ہر قبیلے کے نمائندہ افراد کھڑے ہوکر اس کپڑے کو کونوں سے بکڑی اس بکڑیں اور اسے اٹھا کر اس کے مقام تک لائیں۔ قبائل قریش کے تمام نمائندے کپڑے کو کونوں سے بکڑ کر اس کے مقام تک لائیں۔ قبائل قریش کے تمام نمائندے کپڑا رکھ دیا تو آپ آگے بھا اس کے مقام پر رکھ دیا۔

آپ کے اس وانش مندانہ فیلے ہے قریش کے درمیان ایک بھٹی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ا

## ابلِ كتابْ خاتمُ الانبياءَ كے إنتظار ميں

اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم الانبیاء کے اوصاف انبیائے کرام کو بتا دیئے تھے اور انہیں آپ کے مقام ولادت، جائے سکونت، زمانۂ بعثت و بھرت، جہم اطہر کی ظاہری علامات اور آپ کی شریعت کی خصوصیات وغیرہ بتادی خیس اور ہرنجی کو تھم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی امت کو آپ کے بارے میں خبر دے اور خدا کا بہتھم پہنچائے کہ جب ان علامات کا حامل پنجبر نبوت کا اعلان کرے تو وہ اس پر ایمان لائے۔

چنانچ انبیائے کرام نے تھم پروردگار کے تحت اپنی اپنی امتوں کو آخری نبی کی خصوصیات ہے آگاہ کیا تھا اور اپنے اوصیاء کوجی آخفرٹ کی بشارت وینے کا تھم دیا تھا۔ آسانی کتابوں اور انبیائے کرام کے حیفوں بیس آپ کے متعلق پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ انبیائے کرام کی رصلت کے بعد اگر چدان کے پردکاروں نے آسانی کتابوں میں تحریف کی تھی خدا کے خصوصی فضل کی وجہ ہے آخری نبی کے متعلق جو بشارتیں تھیں دہ ان کی دشتبرد سے محفوظ رہیں اور آخضرت کے زمانہ کبشت تک یہ کتابیں یہود و فصاری کے علماء کے پاس موجود تھیں۔ یہود و فصاری کے علماء ان بشارتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور ان کی تشریخ کیا کرتے تھے۔ دونوں ایل کتاب علماء نے حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابوطالت کے سامنے بھی آخری نبی کی علامات بیان کی تھیں۔ رسولِ اگرم کی بعثت کی بشارتوں کو علماء یہود نے مدینے میں زیادہ فروغ دیا تھا اور وہ لوگوں سے بیہ ایل کتاب میں تھی تھی کہ اس نبی محکود کا ظہور قریب ہے اور وہ جمرت کر کے ہمارے ای شہر میں آئیں گے۔ رسولِ اگرم کی بعثت کی بشارتوں کو علماء یہود نے مدینے میں زیادہ فروغ دیا تھا اور وہ لوگوں سے بیہ حصرت ابوطالت نے اللی کتاب کی ان بشارتوں کا تذکرہ اپنے اشعار میں بھی کیا ہے اور جب المی حضرت ابوطالت نے اللی کتاب کی ان بشارتوں کی تو آئیس بھین ہوگیا کہ جس نبی کے اوصاف یہودی تو گرات سے مدینے نے میں آخضرت سے ملاقات کی تو آئیس بھین ہوگیا کہ جس نبی کے اوصاف یہودی تو گرات سے مدینے نہیں وہ آپ بی ہیں اس لئے دہ فورا آپ پر ایمان لے آگے۔

## رسولِ اکرم کی بعثت

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہر سال چند دنوں کے لئے غار جرا کی خلوت میں پوری کیسوئی ہے اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرتے تھے اور حضرت علی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ، حضرت علی کو ساتھ لے کر غار جرا میں آئے۔ وہاں آپ پر پہلی وجی نازل ہوئی اور یوں حضرت علی پہلی وجی کے چٹم دیدگواہ بن گئے ۔ لے

ال نج البلاغه، خطبه قاصعه-

نزول وقی کے بعد علی و خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی اور نزول وگی کے دوسرے دن انہوں نے آنخضرت کی افتداء میں نماز پڑھی۔ نین سال تک ان نین نفوسِ قدسیہ کے سواکوئی وین اسلام پر نہیں تھا۔ اس سلسلے میں طبری اور دیگر مؤرخین نے عفیف کندی سے یہ روایت کی ہے کہ اس نے کہا:

ایک مرتبہ ہیں زمانۂ جاہلیت میں مکہ گیا اور عباس بن عبدالمطلب کے ہاں مہمان تظہرا۔ ایک دن میں صحن کعبہ میں بیٹا ہوا کعبے کو دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی سورج بلند ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا اور اس نے آسان کی طرف نظر کی ، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگیا۔ چند لمحات ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بچہ آیا جو اس کی دائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ پھر اس جوان نے رکوع کیا اس کی دائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ پھر اس جوان نے رکوع کیا اور اس کے جیچے کھڑی ہوگئے۔ پھر اس جوان نے رکوع کیا دور اس کے ساتھ دہ بچہ اور خاتون اور اس کے ساتھ دہ بچہ اور خاتون سے بھی کھڑی ہوگئے۔ پھر اس جوان نے بحدہ کیا۔ اس کے ساتھ دہ بچہ اس حدہ کیا۔ اس کے ساتھ دونوں نے بھی جدہ کیا۔

میں نے عبال سے کہا: بدام عظیم ہے۔

عباس نے کہا: بے شک مدام عظیم ہے۔ کیا تخفی معلوم ہے کہ مد جوان کون ہے؟ میں نے کہا: نہیں، میں نہیں جانتا۔

عباس نے کہا: بدمیرا بھنیجا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہے۔

چرعیاس نے کہا: کیا جائے ہو کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟

میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاتا۔

عباس نے کہا: یہ بھی میرا بھتیجاعلی بن ابی طالب بن عبدالمطلب ہے۔ میرے بھتیج نے جھے بتایا ہے کہ اس کے پروردگار نے ۔ جو زمین و آسان کا پروردگار ہے۔ اے ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔ واللہ! میں ان تین افراد کے علاوہ کسی کو اس وین پرنہیں و کھتا۔ کے

#### اسلام كا اعلانِ عام

جب تک رسولِ اکرم صلی الله علیہ وآرلہ وسلم نے دعوت اسلام کا عام اعلان تہیں کیا تھا اس وقت تک کسی کی اللہ علیہ وآرلہ وسلم نے دعوت اسلام کا عام اعلان تہیں کتی ۔ پھر بعث کے تیسرے برس الله تعالی نے آپ پر بیرآ بیت نازل فرمائی: وَ اَنْفِرْدُ عَشِیْرَ وَکُ اللهُ قُوَبِیْنَ. یعنی آپ این قریبی رضت داروں کو دین پیچائیں اور عذاب ِ اللی

ے ڈرائیں۔ (سورہ شعراء: آیت ۲۱۳)

اس آیت کے نزول کے بعد آنخفرت نے اولادِ مطلب کو اپنے ہاں کھانے پر مرعو کیا۔ کھانا کھلانے کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی ظرف بلایا اور فرمایا کہتم میں سے کون ہے جواس کام میں میری مدد کرے اور جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیف، وزیر اور وصی ہوگا؟

آپ کا اعلان من کرسب خاموش رہے۔ حضرت علی اس وقت اگر چہ بہت کمن تھے، اٹھے اور عرض کی: یارسول اللہ اس کام میں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول اکرم نے تین باریداعلان کیا اور تینوں بار حضرت علی کے علاوہ کمی نے بھی آپ کی وعوت پر لبیک نہ کہی۔ جب حضرت علی تیسری بار تصریت پینجبر کا اعلان کر چکے تو رسول اکرم نے ان کو گردن سے بکڑ کر فرمایا: تو میرا خلیفہ، وزیراوروسی ہے۔

اس دعوت میں ابولہب نے حضرت ابوطالبؓ کا نماق اڑایا اور حاضرین گھرسے باہر چلے گئے۔ لِ اس واقعے کے بعد رسولِ اکرم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارشہ اور آپ کے بھیازاد بھائی جعفر بن ابیطالبؓ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد ابوذر غِفاریؓ اور کچھ دوسرے افراد اسلام لائے۔ دسویں نمبر پر حصرت ابوطالبؓ کی زوجہ اور علی بن ابی طالبؓ کی والدہ فاطمہ بنت اسدایمان لائیں۔ ﷺ

#### قریش کی مخالفت اور حضرت ابوطالب کی حمایت

اسلام آہتہ آہتہ کے بین پھلنے لگا اور قریش کے بھے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب تک رسولِ
اکڑم اور ان کے بیروکارعبادت الی میں مصروف رہے اس وقت تک کسی نے بھی اسلام کے خلاف آ واز بلند نہ کی
اور تیجب سے مسلمانوں کی عبادت کو دیکھتے رہے۔ جب پروردگار کے تھم سے رسولِ اکرم نے بت پری کی ندمت
کی اور اسے عقل دھنی قرار دیا تو قریش خت برافروختہ ہوئے۔ وہ ایک وقد بنا کر حضرت ابوطالب کے پاس آئے
اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے سید وسروار ہیں۔ ہم آپ سے آپ کے بھتے کی شکایت کرنے آئے ہیں۔ آپ کا
بھتے اہارے خداوی کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اسے منع کریں کہ وہ ہمارے خداوی کو برا نہ
کے۔ ہم اے اس کے خدا کے سپر دکرتے ہیں۔

حضرت ابوطالب نے کسی کو بھیج کر رسولِ اکرم کو بلایا اور ان سے کہا: بیدلوگ قریش کے بزرگ ہیں اور بیتم سے پچھ مطالبہ کرنے آئے ہیں۔

<sup>۔</sup> طبری، تاریخ ، ج ا، ص اے الے عیون الماثر ، ج ا، ص ۱۹۸ ما ۱۰۰۰ مل این واضح کا تب، تاریخ بیقو بی ، ج ۲ م ۳۳ تا ۱۸۸ میں سرت ابن بشام میں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جس نے امام علی کے بعد اسلام قبول کیا وہ زید بن حاریث میں۔ ان کے بعد ابو علی میں میں ابن اسحاق میں عوف اور سعد بن ابی وقاعی اسلام لائے ۔ ان آئو کے بعد ابو عبیدہ بن جراح " ابوسلم بن عبد شد اسدی اور ارقم بن ابی اوقع اسلام لائے۔ اور اسکام لائے۔ اور ارقم بن ابی اوقع اسلام لائے۔

رسول اکرم نے فرمایا: کیا میں انہیں بھلائی کی وعوت ندووں؟ ابوطالبؓ نے کہا: تم انہیں کس بات کی وعوت دیتے ہیں؟

آپؓ نے فرمایا: میں انہیں ایک الی وقوت دیتا ہوں کہ اگر یہ میرا کہنا مان لیں تو سارا عرب وتجم ان کے سامنے سرگلوں ہو جائے گا۔

> ابوجہل نے کہا: وہ کون می بات ہے جمیں بھی بناؤ ہم ایک چھوڑ دس یا تیں ماننے پر آ مادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ ایک بات یہ ہے کہ تم لا رالله والاً الله سمجو

یوس کر لوگ برہم ہوئے اور وہاں سے چل ویئے اور جاتے ہوئے کہنے گئے: ہم تیرے اس خدا کو جس نے تھے بیتکم ویاہے گالیاں دیں گے۔لے

### قریش کی ایک اور پیشکش

پچھ دن بعد قریش نے رسولِ اکرم سے کہا کہ ہم آٹ سے مصالحت پر آمادہ ہیں۔ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور جواباً ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں۔ اس پیشکش کے جواب ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۂ کافرون نازل فرمائی:

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ قُلُ يَا اَ يُسَهَا الْكَافِرُونَ ۞ لاَ اَ عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلاَ اَ نُتُمْ عَابِدُونَ مَا اَ عُبُدُ ۞ لَا اَ عَبُدُ مَا عَبَدُ تُمْ ۞ وَلاَ اَ نُتُمْ عَابِدُونَ مَا اَ عُبُدُ۞ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ۞ آ پ كهده بَجَكَ مَا اَعْبُدُ۞ وَلاَ اَنْ عَبُدُ وَلَا اَ نُتُم عَابِدُونَ مَا اَ عُبُدُ۞ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ۞ آ پ كهده بَجَكَ كُدا ﴾ كافروا بي ان خداول كى عبادت تهيل كرسكا جن كي تم يوجا كرتے ہو۔ ندتم ميرے خداكى عبادت كرتے واللہ ہوں۔ اور ندتم ميرے معبود كے عبادت گزار ہو۔ الله عن التي تبهادا وين ہے اور ميرے لئے ميرا وين۔

رسولِ اکرم نے تبلیغ جاری رکھی۔ مشرکینِ قریش ایک مرتبہ پھر ابوطالب کے پاس آئے۔ اس مرتبہ وہ قریش کے خوبھورت اور ذہبن جوان ''عمارہ'' کو بھی اپنے ساتھ لیکر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سردارے کہا:
اے ابوطالب! ہم اپنے ساتھ قریش کا خوبھورت جوان لائے ہیں۔ آپ ٹھڑکی جگداے اپنے پاس رکھ لیس اور محمد کو ہمارے حوالے کردیں تاکہ ہم اسے قبل کردیں اور قریش سے یہ تنازعہ ہمیشہ کے لئے فتم ہو جائے۔
ابوطالب نے ان کی احمقانہ پھیکش کے جواب میں کہا: تم نے مجیب فیصلہ کیا۔ ہیں تمہارے بیٹے کو ابوطالب نے ان کی احمقانہ پھیکش کے جواب میں کہا: تم نے مجیب فیصلہ کیا۔ ہیں تمہارے بیٹے کو

 پالوں اور تم میرے میٹے کو قتل کرو۔ میں تمہاری میہ پیشکش مستر د کرتا ہوں۔

جب قریش ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے رسولِ اکرم کے پیردکاروں کوستانا شروع کردیا۔ جب ان کے مُظالِم حدسے زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے اپنے پیردکاروں کو حبشہ ججرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے جعفر بن ابی طالب کو ان کی سر پڑی کے لئے روانہ کیا۔

قریش نے عمرہ بن عاص اور عمارہ کو تھے تھا کف دے کر شاہِ حبشہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے ملاقات کی اور اس سے ورخواست کی کہ وہ مہاجرین کو ان کے حوالے کردے اور ان سے اپنی سرپری اٹھالے۔ نجاشی نے ان کی درخواست کو دُرخورِ اعتمان نہ سمجھا اور بدستور مہاجر مسلمانوں کا احترام کرتا رہا۔

جب ابوطالب نے نجاشی کے حسنِ سلوک کے متعلق سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بیا شعار کیے جس میں انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی:

تَعُلَم خِيَارَ النَّاسِ اَنَّ مُحَمَّدًا وَزِيْرٌ لِمُوسَى وَالْمَسِيْحِ بَنِ مَوْيَمِ اللهِ يَهُدِى وَ يَعُصِم اللهِ يَهُدِى وَ يَعُصِم اللهِ يَهُدِى وَ يَعُصِم وَ اللهِ يَهُدِى وَ يَعُصِم وَ اللهِ يَهُدِى وَ يَعُصِم وَ اللهِ عَلَيْثِ اللهِ يَهُدِى وَ يَعُصِم وَ اللهِ عَلَيْثِ اللهِ يَهُدِى وَ يَعُصِم وَ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ يَهُدِى وَ يَعُصِم وَ اللهِ عَلَيْتِ اللهَ عَلَيْتِ اللهَّوْمُ مَ وَ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ الرَّحِعُوا اللهُ اللهُ عَلَيْم وَ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُل

''اے بہترین انسان! مجھے معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت موکی اور حضرت موکی اور حضرت عیمی بن مریم کے مددگار ہیں۔ محریجی ولی بی برایت لائے ہیں جیسی کہ حضرت موکی اور حضرت عیمی لائے تھے۔ یہ تینوں بینیبر اللہ تعالی کے تھم سے بدایت کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے بچاتے ہیں۔ تم اپنی کتاب انجیل میں سیح طرح سے اللہ تعالیٰ کے قلم سے بو جو کہ تخیین وظن پر جنی نہیں ہے اور جب بھی ہمارا کوئی گروہ تمہاری فضیلت کی امید رکھ کر تمہارے پاس آتا ہے تو وہ احترام واکرام حاصل کر کے والی آتا ہے۔''

نجاثی نے عمرو بن عاص کی موجودگی میں جعفر بن ابی طالب کو اپنے دربار میں بلایا اور جعفر نے اسلام کی بہت اچھی ترجمانی کی اور مہاجرین کا موقف بیان کیا جس سے نجاشی بڑا متاثر ہوا اور عمرو بن عاص کو مایوں ہوکر دربار سے لوٹنا پڑا۔ نجاثی صداقتِ اسلام سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ شریعتِ محمد کی بھی شریعتِ موسوی اور شرایعتِ عیسوی کی طرح سے ایک آسانی شریعت ہے۔

حبشہ میں مہاجرین کی تعداد اتی ہے کھے زیادہ افراد پر مشتل تھی۔ عرب قبائل میں بے خر مجیل گئ کہ اسلام اب صرف جزیرہ عرب تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ کے سے باہر نکل کر دوسرے قبائل میں بھی پھیل رہا ہے جیبا کہ ابوذرغفاریؓ کا تعلق کے ہے نہیں تھا اور وہ بھی مسلمان ہوگئے تھے۔

ابوطائب مسلسل اپنے اشعار سے رسولِ اکریم کی صدافت کا اظہار کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو اس ذریعے سے دعوتِ اسلام دیتے رہتے تھے۔اس سلسلے میں ان کے بیداشعار ملاحظہ فرما کیں:

مَنَعُنَا الرَّسُولَ رَسُولَ الْمَلِيكِ بِبِيضِ تلالا تَحَلَمْعِ الْبُرُوْق اَذُبُّ وَ اَحُمْى رَسُولَ الْمَلِيكِ جَمَايَةً حامٍ عَلَيْهِ شَفِيْق "هم نے مالک الملک ضدا کے تیجبرگی الی توارے حفاظت کی جو پیجلی کی طرح سے چکتی ہے۔ میں مالک الملک خدا کے رسول کی حمایت کرنے والے اور شفق انبان کی طرح سے حمایت کرتا ہوں۔ " کے

صفرت ابوطائب نے اپنے ان اشعار میں رسولِ اکرم کو خطاب کرتے ہوئے کہا: وَاللّٰهِ لَن يَصِلُوا اِلۡمِيکَ بِجُمْعِهِمُ حَتَّى اُوَسَّدَ فِى الشَّرَابِ دَفِيْنَا وَ عَرَضَتَ دِينًا قَدُ عَرَفَتُ بِأَنَّهُ مِينَ خَيْسِ آدَيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنَا ایمی خداکی شم! جب تک میں خاک میں وفن نہ ہو جاؤں گفار کے ہاتھ تھے تک تیس پیجی سکیں گے۔ تو نے وہ وین چیش کیا ہے جس کے متعلق میں جانتا ہوں کہوہ ونیا کے تمام اویان سے بہتر ہے۔ کے

ابوطال كا ايك اورشعر ب:

اَلَمُ تَعُلَمُوا اَنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا لَيْ الْحَمُوسَى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتُبِ

"كياتهين نيس معلوم كه بم في تحر كوموق كي طرح ني پايا ہے جن كا نام تورات يس فدكور ہے۔" كي قريش اپني حركات سے باز ندا ئے اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ پیشکش كى كداگر محر كو دولت كى ضرورت ہے تو ہم اس كے قدموں ميں دولت كا وُهِر لگا ديتے ہيں جس كى وجہ سے وہ عرب كے دولت مند ترين صحف بن جائيں گے اور اگر انہيں سلطنت كى ضرورت ہے تو ہم انہيں اپنا بادشاہ بنا لينتے ہيں۔

ان کی بید پیکش من کر نبی اکرم نے فرمایا: "خدا ک فتم! اگر بیاوگ میرے واکیس ہاتھ پر سورج اور بائیس ہاتھ پر جاندرکھ ویں تو بھی میں وعوت اسلام سے بازندآؤں گا۔"

حضرت ابوطالب نے رسولِ اکرم سے کہا: آپ کی قوم اس طرح کی باتیں کر رہی ہے لہذا آپ اپنے ، اور میرے متعلق ضرور سوچیں اور مجھ پر ایبا ہوجھ نہ ڈالیں جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہ ہو۔

شفیق " پچاکی یہ بات من کر رسولِ اکریم رو دیے اور پچاکی طرف بشت کر کے چلنے گئے۔ ابوطالب نے آپ کو بلایا۔ جب رسولِ اکریم واپس آئے اور پچاکی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تو ابوطالب نے کہا: سجیج! جوتمہارے جی میں آئے کہو، میں کسی بھی حال میں تم کوتھائیس چھوڑوں گا۔

## حضرت حمزة كا قبولِ اسلام

ایک دن ابوجہل نے کوہِ صَفا کے قریب رسولِ اکرم کو اکیلا پایا تو جی مجرکر آپ کو ست کہا، اسلام کو برا بھلا کہا اور آپ کو اذیت دی۔ ایک کنیز نے بیسارا منظرانی آ تھوں سے دیکھ لیا۔

حضرت جزوً کا مداق طبیعت سیدگری اور شیر افکی تھا۔ ان کا معمول تھا کہ مند اندجیرے تیر کمان لے کر گھرے نکل جاتے اور طواف گھرے نکل جاتے اور سارا دن شکار کھیلتے رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے جرم کعبہ بیں جاتے اور طواف کرتے۔ قریش کے رؤساء صحن حرم بیں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حزم ان سے صاحب سامت کرتے اور بھی بھی بھی کی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقے سے ان کا سب سے یارانہ تھا وہ سب لوگ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔

اس دن جب حفزت جمزہ شکار سے والیس آئے تو کنیز نے انہیں ابوجہل کی گستاخی کی خبر دی۔ یہ خبر سن کر حفزت جمزہ کا چہرہ سرخ ہوگیا اور بڑی جلدی سے حرم بیس آئے لیکن اس مرجہ نہ تو کسی سے صاحب سلامت کی اور نہ کسی کے پاس بیٹھے۔سیدھے اس طرف کئے جہاں ابوجہل اپنے قبیلے سیت بیٹھا ہوا تھا اور آتے ای ابوجہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔

انہوں نے ابوجہل سے کہا کہ تیری یہ جرأت کہ تو میرے بیٹیج کے رو در رو گستاخی کرے؟ بیں اس کا دین قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی تقدیق کرتا ہوں۔ اگر تھے بیں جرأت ہے تو میرے مقابلے بیں آ۔ ابوجہل کے فائدان بن مخزوم کے افراد اس کی مدو کے لئے اٹھے گر ابوجہل نے دیکھا کہ بات بہت بوھ جائے گی اس لئے اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا: ''ابوتارہ کو کچھ نہ کھو کیونکہ بیں نے اس کے بیٹیج سے گستاخی کی ہے۔''

شیخ قریش ابوطالب قدم قدم پر رسول اکرم کی حمایت کرتے رہے اور دہ قصائد سے کفارِ قریش کو رسوا
کرتے رہے اور ہر باخمیر شخص سے محم مصطفیٰ کی مدد کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ عمواً ان کے قصائد کا مغہوم کچھ
اس طرح ہوتا تھا: ''دنہیں ٹیس خدا کی فتم! کسی کا وست جھا کار میرے بھتے تک ٹیس پہنچے گا کیونکہ محمہ کی حفاظت
کے لئے بنی ہاشم کے شیر دل جوان تلواریں ہے نیام کئے کھڑے رہے ہیں اور جس طرح سے شیر دشکار پر حملہ کرتا
ہے اس طرح سے بن ہاشم کے جوان وشمن کی صفوں کو تہد و بالا کر دیتے ہیں اور اگر کسی نے یہ حرکت کرنے کی
کوشش کی تو بھرکی عورتوں کو بعوہ ہونا پڑے گا۔''

ابوطائب نے جمایت رسول میں جو تصائد کے بیں ان میں سے ایک تصیدہ ۹۳ بیت پرمشمل ہے۔ ا

## شیخِ مکہ کے خلاف بغاوت

کفارِ قریش نے جب بیمسوں کیا کہ شیخ کہ ان کی آیک نہیں سنتا اور ہر وقت رسولِ اسلام اور دین اسلام کی حمایت پر کمر بستہ رہتا ہے تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کا اداوہ کیا۔ بعثت کے چھٹے سال وہ اکتھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابوطائب اور ان کے قبیلے بنی ہاشم و بنی المطلب کے خلاف اقدام کرناضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک وستاویز لکھی جس میں انہوں نے رسولِ اکریم کی حمایت کرنے والوں سے متعاشی اور معاشر تی تعامیات تو ڑنے کا اعلان کیا اور اس وستاویز میں لکھا کہ آئندہ کوئی بھی ان سے رشتہ نہیں کرے گا اور نہ بی ان کے ساتھ کوئی نشست و برخاست رکھے گا۔

کفارِ قریش کے تمام سربرآ وروہ افراد نے اس دستادیز پر دستخط کئے۔ پھر اس دستادیز کو خان کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس دستادیز کے بعد ابولہب کے سوا سارے بنی باشم اور بنی مطلب اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے گئے کے ساتھ ایک گھاٹی بیس بناہ گزیں ہوئے۔ اس گھاٹی کو آج کل ''شیعنبِ ابی طالبؓ' کہا جاتا ہے۔ اس دوران ابوطالبؓ نے قصیرہ غرا میں قریش کو کا طب کرتے ہوئے کہا:

میری طرف سے قبیلہ لؤی اللہ اور بالخصوص کعب کے قبائل کو بیہ پیغام پہنچادہ۔
کیا تم نہیں جانے کہ ہم نے محمر کو ایبا بی رسول پایا ہے جیبا کہ موتیٰ ہے اور محمد کا نام پہلی کتاب (قورات) میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالدی ہے اور جس کی محبت اللہ خود دلوں میں القاء کرے اس سے بہتر کوئی ہو بی نہیں مکتا۔ تم نے جو دستاویز لکھی ہے بہتم بارے لئے بی ذات و رسوائی اور شوست کا سبب بے گئا۔ تم فرح ناتہ صالح کے بیچ کی آ واز اس قوم کے لئے بربادی کا باعث بی تھی۔ موش میں آ وا ہوش میں آ وا اس سے قبل کہ تمہاری قبروں کی مٹی اکھیڑی جائے اور بے گناہ موش میں آ وا ہوش میں آ وا اس سے قبل کہ تمہاری قبروں کی مٹی اکھیڑی جائے اور بے گناہ دو۔ دوئی اور قرابت کے بعد قطع حری نہ کرو۔ ایک طویل جنگ کا سبب نہ بنو اور یاد رکھو جنگ ہوڑی ہو ترک جائے داور یاد رکھو دو۔ دوئی اور قرابت کے بعد قطع حری نہ کرو۔ ایک طویل جنگ کا سبب نہ بنو اور یاد رکھو جنگ ہوڑی ہوگر ہرگر احمد کو جنگ ہوڑی ہوگر احمد کو حسیاں نے جنگ ہوڑی اور کر جائے دوالوں کو جنگ ہمیشہ مبتگی پرنی ہے۔ رہت کعبہ کی قشم ا ہم ہرگر ہرگر احمد کو

ا۔ لؤی بن طالب قریش کا جداعلی تھا اور کھب و عامر اس کی اولاد تھے۔ قریش کے تمام قبائل کا نسب کھب بن لؤی پر جا کر ختمی ہوتا ہے۔ اس لئے شخ کمدنے لؤی اورنسل کعب کو مخاطب کیا۔ (انساب ابن حزم شرح حال بن لؤی)

هفرت ابوطالب كاليقسيده سيرت ابن اسحاق، ص ١٥٠ اور سيرت ابن بشام، جو، ص ٣٤ سيرموجود ب-

زمانے کی خینوں کے جوالے نہیں کریں گے۔ ہوش میں آؤا اس سے پہلے کہ تیز تلواروں
سے ہاتھ اور گرونیں کائی جا کیں۔ میدانِ کارزار میں نیزے ٹوٹیں اور سیاہ گدھیں لاشیں
کھانے کے لئے جمع ہوں۔ جب گھوڑوں کی جولائی نے ہر گوشہ و کنار کو پُر کیا ہوا ہواور
سور ماؤں کی چنگھاڑ سے رن کانپ رہا ہو۔ کیا ہمارے والد ہاشم نے اپنی اولاد کو نیزہ بازی
اورششیر زنی کی وصیت نہیں کی تھی؟ ہم اولادِ ہاشم ہیں، ہم جنگ سے نہیں بلکہ جنگ ہم
سے بھاگتی ہے اور ہم جنگ کی خیوں کا کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ جب بہادروں کی
جا میں خوف سے لیوں پر جنگ جو اتی ہیں، تو اس وقت بھی ہم جی رزم گاہ کے ولیر اور صاحبانِ
عقل ہوتے ہیں۔

ابوطالبؓ کے ان قصائد کی وجہ سے قریش کو بیہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ رسولِ اکریم اور دوسرے بنی ہاشم پر حملہ کرتے۔ البتہ اقتصادی محاصرے نے ان پر سخت اثرات مرتب کئے۔ بیرمحاصرہ پورے تین سال تک جاری رہا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت خدیجہؓ اپنی دولت محصورین پرخرچ کرتی رہیں۔ کے

اس طویل عرصے میں حجیب چھپا کربنی ہاشم کوغلہ ملا کرتا تھا۔حضرت ابوطالب اپنے فرز ندِ دلبند حضرت علیؓ کو رات کی تاریکی میں مکہ بھیجتے تھے تا کہ وہ وہاں ہے کچھ خورد ونوش کی اشیاء لائٹیں۔

جسے ہی رات کا ایک حصد گرزتا ابوطالب، رسول اکرم کو ان کے بستر سے اشا کر دوسرے بستر پر سلادیتے اور علیٰ کو رسول اکرم کے بستر پر سلا دیتے تھے تاکد اگر کوئی شب خون مارے تو علیٰ قتل ہو جا کیں لیکن رسول اکرم فی جا کیں۔ گئی سال کے خت محاصرے نے محصورین کوفقر و فاقد میں جٹلا کردیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی دستاویز پر دیمک کو مسلط کردیا جس نے اس کو کھا لیا اور اس میں صرف "بِالسّمِکَ اللّهم" کے الفاظ باتی فی گئے تھے۔

ار این بشام برت، خام الاستا تا ۲۷۱د

٣ \_ ابن الي الحديد، شرح في البلاغه، ج٣٥، ص ١٥٠ مطبوع معر، وزشرح تطبه قاسعه فصل في القول في السلام ابي بكروعلى

r\_ اين الي الحديد، شرح في البلاغه، ج١١٥، ص ٥٨

٣- ابن الى الحديد، شرح في البلاغه، ج١٦، ص ١٣- محد بن محر شافعي الدلسي، عيون الاثر، ج١١٠١-

رسولِ اکرم نے اپنے بچا ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے خبر دی ہے کہ قریش کی دستاویز کو دیمک عیاث چک ہے اور وہاں باستھ مک اللّٰھم کے سرنامے کے علاوہ کوئی عبارت موجود نہیں ہے۔ یہ من کر ابوطالب گھائی مے صحنِ کعبہ میں تشریف لائے جہاں سربرآ وردہ افراد جمع تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا:

"میرے سیتے نے جھے خبر دی ہے کہ تمہاری وستاویز کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اس میں "بیشیمک اللّٰهم" کے سواکوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اگر میرے تیتے کی بات کی ثابت ہوئی تو تمہیں محاصرہ ختم کرنا چاہے اور اگر اس کی بات جھوٹی ثابت ہوئی تو میں اپنا بھیجا تمہارے حوالے کردوں گا اور تمہیں اس کو تش کرنے کی اجازت ہوگی۔"
کرنے کی اجازت ہوگی۔"

حضرت ابوطائب کی اس پیشکش ہے قرایش بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دستادیز طلب کی۔ جب دستاویز کو کھول کر دیکھا گیا تو واقعاً ہائشمیک اللّٰہم کے الفاظ کے سوا تمام دستادیز کو دیمک حیات چکی تھی اور یوں نی اکرم کی خبر کی نابت ہوئی۔ اس وقت کچھافراد ایمان لے آئے ادر پکھے نے کہا کہ یہ جادد ہے۔ ل

اس وقت بنی ہاشم و خدیجہ کے پانچ عمگسار افراد اٹھے اور انہوں نے قریش کے سامنے اس منحوس وستاویز کو جاک جاک کردیا ی<sup>کے</sup> اسکے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب گھاٹی ہے باہر اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔

### بی بی خدیجہؓ کی رحلت

اب اسلام کے کی سرحدول سے باہر نکل کرعرب کے دوسرے قبائل تک پڑنی چکا تھا۔ اتی سے زیادہ افراد پراعظم افرایقہ چلے گئے تھے جہال انہول نے توحید کا پیغام پہنچایا تھا اور افرایقہ میں بھی تلادتِ قرآن کی آوازیں سائل دے رہی تھیں اور دہال بھی توحید کے پیروکار خدائے واحد کی عبادت کررہے تھے۔ ان حالات میں قریش اسلام کا گلا دہائے میں کامیاب ٹیس ہو سکتے تھے۔

ا بستاریخ بیقوبی، ج۲، ص ۱۳ ساست ۱۳ سام، سیرت، جا، ص ۲۵۵ طبری، تاریخ ، ج۱، می ۱۱۹۹ تا ۱۱۹۹ با شو تاریخ بیقوبی، ج۲، ص ۳۵ ب

## حضرت ابوطالب کے آخری لمحات زندگی

حضرت ابوطائب اپنی زندگی کے آخری کھات میں بھی اسلام اور رسولِ اکرم کی کامیابی کے لئے فکرمند شے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری ساعت میں رسولِ اکرم سے کہا: اے بیارے بھتے امیرے مرنے کے بعد تم اپ ماموؤں بعنی بن نجآر (جو کہ مدینے کے تعیلہ خزرج کی شاخ سے) کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا کیونکہ وہ قبیلہ اپنے ہاں بٹاہ لینے والوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا قبیلہ ہے۔

یہ الفاظ کہنے کے بعد ابوطالب پر حالت نزع طاری ہوئی۔ اس وقت رسولِ اکرم اور عباس بن عبد المطلب ان کے سربانے بیٹے ہوئے تھے۔ آخری لحات میں صفرت ابوطالب کے ہونٹ حرکت کررہے تھے اور وہ ڈولی ہوئی آ واز میں بچھ کہدرہے تھے۔ عباس نے کان لگا کر ساتو وہ لاّ اِللّٰہ اللّٰہ کہدرہے تھے۔ ع

حضرت ابوطالتِ کی زندگی کا اختیام اس کلے پر ہوا جس کی ترویج کے لئے وہ دل سال تک محنت کرتے رہے اور کلمہ تو حید کا لفظ "اللہ" جیسے بی زبان پر آیا تو انہول نے اپنی جان جان آفریں کے سرو کردگ ۔
حضرت ابوطالتِ کی طرح کسی نے بھی اسلام اور رسولِ اکرام اور کلمہ لَا َ اِلله اِلله الله کی خدمت نہیں کی۔
البتہ یہ ایک علیمہ ہات ہے کہ وہ "علی کے باپ" تھے اور" بغض علی" کی وجہ سے لوگوں نے استے برے محن اسلام کو بھی کافر کہا۔ حضرت ابوطالتِ کو کافر کہنا تاریخ کا بہت بڑاظلم ہے۔

یقوبی کھتے ہیں کہ رسول اکریم نے اپنے چھا کے انقال پُرگال پران کے حق میں یہ جملہ ارشاد فرمایا: یا عَمَّ وَبَّیْتَ صَغِیْرًا وَ کَفَّلْتَ یَبِیْمًا وَ نَصَرُتْ کَبِیْرًا فَجَزَاکُ اللَّهُ عَنِیْ خَیْرًا، یعن بچھا جاك! آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، جیمی میں میری کفالت کی اور جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری مدو کی۔ اللہ میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطافرمائے۔

اور جب جنازہ اٹھا تو سُرُدرِکونین کیمی تابوت کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے آتے اور تابوت کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے: وَصَلَتُکُ ذَحُمٌ وَ جُونِیْتَ خَیْرًا. ﷺ ''یچھا جان آپ کوصلۂ رکی کی جزا عطا ہواور آپ کو جزائے خیرنفیب ہو۔'' آپ کو جزائے خیرنفیب ہو۔''

رسولِ اكرم نے تو اپنے شفیق فیچا كے متعلق بيدالفاظ كہے تھے ليكن مسلمانوں نے محسنِ اسلام كو بيد صله ديا

ا الوعبرالله محربين أحمد وتي، تارخ الاسلام، جاء ص ١٣٨ فصل ثم توفي ابوطالب.

r این ایجاق، سیرت، باب وفات ابوطات، هس ۲۳۸ این بشام، سیرت، ج۴۵ م ۹۵۰ -

٣- اين واشح احمه بن الي يعقوب كاتب، تاريخ يعقو في، ج ٢، ص ١٣٥٠

کہ ''ابوطالب آتشِ دوزخ میں جل رہا ہے'' اور ستم بالاے ستم ہے کہ انہوں نے بید الفاظ رسولِ اکرم کی طرف منسوب کر کے اپنی مخاصمانہ رائے کو حدیث کا درجہ دے دیا۔

حضرت ابوطالب کی مخالفت میں جننی روایات بیان کی گئی ہیں وہ ان حقیق روایات کے خلاف ہیں جو ہم نے ابھی پیش کی ہیں۔ ابوطالب کی مخالفت پر بن تمام روایات کے متعلق جارا موقف یہ ہے کہ یہ سب کی سب ور معاویہ میں بنائی گئی ہیں اور ان کی رسولِ اکرام کی طرف غلو نسبت دی گئی ہے۔

معاویہ کے بعد بن امیہ کے خلفاء نے ان روایات کی تائید کی اور بنی عباس کے خلفاء نے بھی معاویہ کے تھم سے بنائی جانے والی ان روایات کی سر پرتی کی کیونکہ انہیں ابوطالب کی نسل علویوں سے بمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان روایات کی سر پرتی کی وجہ سے خلفائے بنوعباس امت کو یہ باور کرانا چاہیے تھے کہ اگر چہ علوی بھی رسولِ اکرم کے بچھا کی اولاد ہیں لیکن علاقے کہ اگر چہ علوی بھی رسولِ اکرم کے بچھا کی اولاد ہیں لیکن وولوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم رسولِ اکرم کے بچھا عباس کی اولاد ہیں جومسلمان تھے اس لئے ہم تمام مادی و معنوی امور میں رسولِ اکرم کے شرعی وارث ہیں جبکہ ہمارے حریف علویوں کا تعلق ابوطالب کی اولاد سے معنوی امور میں رسولِ اکرم کے شرعی وارث ہیں جبکہ ہمارے حریف علویوں کا تعلق ابوطالب کی اولاد سے باور ابوطالب تو کافر تھے اور شریعتِ اسلام کا فیصلہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔

معادیہ سے لے کر آخری عباس خلیفہ تک۔ اور آخری عباس خلیفہ سے لے کر آج تک۔ خلاضت کے دیروکار ابوطالب کے کفر کی ایک دلیل بھی بیان نہیں کر سکے۔

کتب تاریخ وسیرت میں ابوطالب کے اشعار اور گفتار موجود ہیں۔ ان کے کمی شعر اور کسی بھی قول سے ان کا کفر ظاہر ٹیس ہوتا۔ آج تک تاریخ نے بیٹیس بتایا کہ ابوطالب دوسرے ابل مکہ اور کفار عرب کی طرح بت پوجا کرتے تھے اور آج تک ابوطالب کے بت کا نام دنیا کی تاریخ میں ٹیس ملائے۔ مثلاً تاریخ بتاتی ہے کہ فلاں تعلیم کے لوگ منات کی پوجا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا بت جدا جدا ہوتا تھا اور مشاہیر افراد کے ایئ مخصوص بت ہوا کرتے تھے۔

ابوطالب بھی ای بت پرست معاشرے میں رہتے تھے کیکن معاویہ کی تمام تر دشمنی کے باوجود آج تک اس بت کی نشاندہی کوئی راوی نہ کرسکا کہ ابوطالب فلال بت کی بوجا کرتے تھے۔

جبکہ حالت یہ ہے کہ تاریخ میں ابوطائب کے اشعار اور خطبات موجود ہیں۔ انہوں نے جب بھی قشم کھائی تو اللہ اور رہب کے اسائے حتیٰ بی ابوطائب کے وردِ کھائی تو اللہ اور رہب کھی بی ابوطائب کے وردِ اللہ اور رہب کھیہ یا خدا کے دیگر کی نام کی قشم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کے اسائے حتیٰ بی ابوطائب کے وردِ اللہ تعالیٰ میں ان کے خود ساختہ خداؤں کی قسمیں زیادہ دکھائی دیاں رہبتے سے جبکہ بت پرست ہوتے تو اپنے کس خطبے یا کسی شعر میں اپنے بت کی تعریف نہ سہی اس

ك نام ك قتم تو الله ت ليكن خدا كواه ب كرتاريج مين اس طرح كاكوكى جملة نبيس ملتا \_ ل

حضرت ابوطالب نے حضرت خدیج کی رحلت کے تین دن بعد وفات پائی اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیج سے علی این ابی طالب کو حضرت خدیج سے پہلے وفات پائی۔ کے ابوطالب کی دفات کے بعد خدا نے ان کے بیٹے علی این ابی طالب کو نضرت خدیج سے کھنے وفات پاؤر وہ ابوری زندگی اپنے والد کا کردار ادا کرتے دہے۔

### قریش کے سامنے شیر خدا کی للکار

حضرت خدیج اور حضرت ابوطالب کی دفات کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ اب رسولِ اکرم بالکل بیار و مددگار ہوگئے ہیں اور شخ مکہ کی وفات کے بعد بنی ہاشم محک کی نصرت سے ہاتھ اٹھالیں گے۔ ابوطالب کے فرزندِ ارجمند حضرت علی نے سوچا کہ اس طرح سے قریش کی ہستیں بڑھ جا کیں گی۔ لہذا ان کے قلط مفروضے کی تردید کے لئے آپ نے قریش کو للکارا۔ اس دور کے عرب معاشرے ہیں شاعری ہی اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا مؤثر وسیلہ مجھی جاتی تھی اس لئے حضرت علی نے سے قسیدہ کہا:

ارقت لنوح اخِر اللَّيْلِ عزدًا شَيْخى ينعلى وَالا رَئِيسَ الْمُسَوَّدَا اَبَا طَالِبٍ مَاوى الصَّعَالَيک ذاللندى وَ ذَالجِلم لاَحلقا وَلاَ قَعددًا اَخَا الملک خَلَى ثلمة سَيِّدهَا بَنُو هَاشِم اَوْ يستباح فَيهمدًا فَامَسْتُ قريش يَفْرَحُونَ بِفَقْدِم وَلَسْتُ ارَاى حَيَّا لِشَيْء مُخَلَّدا اَرَادَتُ اَمُورًا زِيتها حُلومُهُمْ سَتوردهم يَومًا مِّنَ الْغَى مَوْددًا يَرْجُونَ تَكُذِيْبَ النَّبِيّ وَ قَتْلَةٌ وَان يفتروًا بهتا عَلَيْهِ وَيَجحَدَا يَرْجُونَ بَعْدَوْ بَهتا عَلَيْهِ وَيَجحَدَا يَرْجُونَ تَكُذِيْبَ النَّبِيّ وَ قَتْلَةٌ وَان يفتروًا بهتا عَلَيْهِ وَيَجحَدَا

ا۔ ایمان ابوطالب کے موضوع پر بہت می کتابیں منظرعام پر آچک ہیں۔ آقائے بزرگ تہرائی نے الذریعہ بنا ۲، می ۱۵۳۵۵ کے بات سیوں کتابول بیل سے چند کتابول کے نام یہ ہیں:

(۱) علامہ سیوٹی، بغیبة المطالب لایمان ابی طائب و حسین خاتمته (۲) مفتی شافعی، اسنی المطالب فی نجاقی ابی طائب، اسمہ بن زین وطان کی شافعی، کمیہ (۳) علمہ ایک ، افغد بر، اسم بن وطان کی شافعی، کمیہ (۳) علمہ ایک ، افغد بر، باب ابوطان مقلوم تاریخ۔ (۵) علامہ ایک علاوہ اس وقت اس موضوع پر (۵) ابوطائب موس قریش از عبداللہ تھے کی مطبوعہ سعودی عرب اور (۱) ایمان ابوطائب از صائم چشتی ، مطبوعہ پاکستان بھی شائع ہوچکی ہیں)۔

- ایمن اسحان، سیرے، می ۲۳۳۔ ایمن بشام، سیرت۔ ایمن واضح کا تب، تاریخ بیتھو پی ورد کروفات حضرت ابوطائب۔

كَذَابُتُمْ وَ بَيْتُ اللّهِ حَتَى نذيتكُمُ صُدُوْرَ العَوَالِي وَ الصَّيفح- الْمُهَنَّذَا وَيَبِذا مِنّا مَنْظر ذُوكِرِيْهَة إِذَا مَا تسربلعا الْحَدِيد الْمُسَرَّدَا فَامَّ تَبِيدونَا وَ امّا نبيدُ كُمُ وَ آمَا تَرو اسلم العَشِيرَة اَرْشَدَا وَ الافان الحى دُونَ مُحَمَّدَ بَنُوهَاشِم خَيْرَ الْبَرِيَّةِ مُحْتَدَيا وَان لَهُ فِيكُمُ مِنَ اللّهِ نَاصِرًا وَلَسْت بلاق صحب اللّهِ اَوْحَدَا وَان لَهُ فِيكُمُ مِنَ اللّهِ نَاصِرًا وَلَسْت بلاق صحب اللّهِ اَوْحَدَا اعْركفو الْبَدْرِ صُوْرةَ وَجْهِم جَلا انعيم عَنهُ ضَوُّهُ فَوَقَدَا الْمِينَ عَلَى مَا اسْتُودَع اللّه قَلْهُ وَإِنْ كَانَ قَولاً كَانَ فِيهُ مُسَدَّدَا الْمِينَ عَلَى مَا اسْتُودَع اللّه قَلْهُ وَإِنْ كَانَ قَولاً كَانَ فِيهُ مُسَدَّدَا

' میں آخر شب میں بلند آواز ہے نوحہ کرنے کے لئے بیدار ہوا۔ میرا نوحہ میرے اس بزرگ اور مراد کے لئے تھا جس کی موت کی جھے نجر دی گئی تھے۔ اس صاحبِ عکومت کی موت ہے ایک خلا پیدا ہوا جس کو بنی ہاشم یہ کردیں گے تھا جس کی موت کی جھے نجر دی گئی تھے۔ اس صاحبِ عکومت کی موت ہے ایک خلا پیدا ہوا جس کو بھی وزندہ اور دنیا میں ہیشہ رہنے والا نہیں دیکھا۔ قریش نے اپنی امور (قبل محمد) کا ازادہ کیا ہے جے ان کی (ناقص) عقلوں نے بھایا ہے اور عنقریب ان کو وہی امور گواہی کہ امور (قبل محمد) کا ازادہ کیا ہے جے ان کی (ناقص) عقلوں نے بھایا ہے اور عنقریب ان کو وہی امور گواہی کے گھاٹ پر اتاریں گے۔ قریش اور گواہی کے گھاٹ پر اتاریں گے۔ قریش اور ہو تھا جس اس کو وہی امور گواہی کے گھاٹ پر انہاں تراثی علام کرکے ان کا انکار کرنے گئے ہیں۔ بیت اللہ کی شم! تم جھوٹے ہو، تم نے غلط سمجھا ہے، ایمانہیں ہوسکتا، یہاں تک کہ تم شہیں نیزے کی ٹوک اور ہندی تکواروں کا مزہ چھاٹ ویں۔ اور جب ہم نے بُنا ہوا لوہا (زرہ) پرین لیا تو تھے ہیں تم ہمیں ہلاک کروگ یا ہم شہیں ہلاک کر یک کی لیا تو تھے ہیں تم ہمیں ہلاک کروگ یا ہم شہیں ہلاک کر یک کی ایک کر یک کے یا تم شہیں ہلاک کروگ یا ہم شہیں ہلاک کر یک کی ایک کر یک کی افران کی بین میں ان کا کی اور منظر شروع ہو جائے گا۔ چر یا تو نتیے ہیں تم ہمیں ہلاک کروگ یا ہم شہیں ہلاک کر یک کی اور کی نواد اس کے ایمان کی ہائی ہیں۔ ای لئے میرے رب نے کتاب میں ان کا بیان گا۔ وہ ایسے نی ہیں کہ ہر وقی سے ایک اہم چیز بیان کرتے ہیں۔ ای لئے میرے رب نے کتاب میں ان کا عام کھو خدا نے آئی بیاں اور آپ ہم کی ردشی بادول کو چیز کر چیک دی تا میں ہو ہوں کی دوئی بادول کو چیز کر چیک دی تا میں ہو ہوں کے اس کا دون سے جس کی ردشی بادول کو چیز کر چیک دی تا میں ہو ہوں کے اس کو وہ اس کے ایکن ہیں اور آپ ہم گو کی میں دوئی بیاں کو اس میں دولیت کیا وہ اس کے ایکن ہیں اور آپ ہم گو کی دوئی بادول کو چیز کر چیک دی دی دی دوئی بی بیت ہیں۔ "کی دی دوئی بیاں ہو ہیں۔ "کیا ہو ہیں۔"

ای تصیدے کے ذریعے حضرت علی نے کفارِ قریش کو واضح پیغام دیا کہ وہ بیہ نہ جمیس کہ ابوطالب کی وفات کے بعد بن ہاشم کرور ہو بچے ہیں اور وہ رسولِ اکر م کو بے یار و بددگار چھوڑ دیں گے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ انہیں بنی ہاشم کے تیز نیزوں اور خارا شگاف شمشیروں سے ضرور ڈرنا جائے کیونکہ بن ہاشم رسولِ اکر م کی جفاظت کے لئے جان کی بازی بگانے پر آبادہ ہیں اور وہ زرہ بکتر پہن کر میدانِ کارزار میں قدم رکھیں گے تو الی

جنگ لڑیں گے جس میں یا تو وہ خود فنا ہو جا کیں گے یا کفار قریش کوختم کر کے دئم لیں گے یا بھر کافر قریشیوں کو عقل آ جائے گی کدان سے سلح کرنے میں ہی ان کی بقا کا رازمضمر ہے۔

اس شعریں جہاں حضرت علی نے دھمکی دی ہے وہاں ان کے جذبات قرابت داری کوتح یک بھی دی ہے۔ اس قصیدے میں ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے جیسے علی اپنے والد کے لیچے میں گفارِ قریش سے مخاطب ہوں۔ اور آخرابیا کیوں نہ ہوتا۔مُثَل مشہور ہے کہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے اکشہل مِن ذاک الْاَسَد۔

#### اس قصیدے کا اُثرُ

بعض اوقات لوگوں کے حوصلے پہت ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں وہ کسی جنگ کے قابل نہیں رہنے کیونکہ پہت حوصلہ فوج وٹمن کے مقابلے میں ریت کی دیوار ٹابت ہوتی ہے۔ ایک اچھے سپہ سالار کا کام سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو حوصلہ دے تا کہ اس میں جرأت وشہامت پھرسے پیدا ہواور وہ وٹمن کے لئے آہنی دیوار بن جائے۔ اس کے لئے تاریخ ہے آپ ایک مثال ملاحظہ فرمائیں:

حضرت علی جنگ جمل فتح کر کے کوفہ تشریف لائے اور چند ہی دن گزرنے کے بعد آپ کو معاویہ اسے لڑائی پر مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ آپ نے مِنْبِرِ کوفہ پر خطبہ دیا جس میں اوگوں کو معاویہ سے جنگ کی ترغیب دی۔ ایکی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا: کل آپ نے بھرے میں ہم سے ہمارے بھائیوں کوفٹل کرانا چاہتے ہیں۔ ایسا بھی نہ ہوگا، ہم اپنے ہمارے بھائیوں کوفٹل کرانا چاہتے ہیں۔ ایسا بھی نہ ہوگا، ہم اپنے ہاتھوں اپنے بھائیوں کوفٹل کرانا چاہتے ہیں۔ ایسا بھی نہ ہوگا، ہم اپنے ہاتھوں اپنے بھائیوں کوفٹل نہیں کریں گے۔"

اس فض کے اِس ایک جملے نے سب کے حوصلے پست کردیے۔ حضرت مالک اشتر اٹھے اور انہوں نے پست حوصلہ ساتھیوں کو حوصلہ دیا۔ برولی کا شوشہ جھوڑنے والا فخص مجد سے اٹھ کر بھا گئے نگا۔ مالک اشتر کی تقریر نے لوگوں کی ہمت بندھائی تو لوگ اس فخص کے بیچے دوڑے اور جہاں گھوڑے بکا کرتے تھے وہاں اسے جالیا اور اس پر مکواروں کی اتنی نیامیں مارین کہ وہ و میں ڈھیر ہوگیا۔ جھزت ملی نے اس فخص کی دِیت بیٹ المال سے اس کے ورثاء کو ادا کی اور فرمایا کہ اس کا قاتل نامعلوم ہے اس لئے اس کی دِیت مسلمانوں کے بیت المال سے دی جا رہی ہے۔ لئے کہ مالک اشتر کھڑے ہو کرلوگوں کو حوصلہ نہ دلاتے تو لوگ حوصلہ جوڑ بیٹھتے اور بوں حضرت کے ساتھ کوئی بھی معاویہ کے مقابلے میں نہ جاتا۔

اس طرح کا ماحول سکے میں موجود تھا۔ حضرت علی کو خیال ہوا کہ مُبادا حضرت ابوطالت کی وفات

ا- نصر بن مرام ن كراب وقد منين المبور مسرے بطور اختصار فل كيا حميار

ے بنی ہاشم کے حوصلے بہت نہ ہو جا کیں کیونکہ آپ مرد میدان تھے اور جانتے تھے کہ جس فوج کے حوصلے پکت ہو جا کیں وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ چنانچہ ایبانہ ہو کہ کفارِ قریش ایک معمولی ساحملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیں۔ اس لئے انہوں نے اپنے اس تصیدے کے ذریعے بنی ہاشم کے حوصلے بلند کئے۔ اس تصیدے سے دو مختلف اور متفاد الرات مرتب ہوئے:

## (۱) بنی ہاشم اور دوسرے مومنین پراثر

بنی ہاشم کو ایک تو ی ول شخص کی شدید ضرورت تھی جو ان کی سرپرٹن کرے اور انہیں خوف اور پرا گندگی سے نجات ولائے۔ حضرت علی کے تصیدے نے ان کی اس ضرورت کو پورا کیا۔ آپ نے اس تصیدے کے ذریعے سے نہ صرف بنی ہاشم بلکہ دوسرے شکنہ دل مونین کے حوصلے بھی بلند کئے۔

#### (۲) قریش پراژات

ابوطالبؓ کی وفات کے بعد کفارِ قرلیش کانی جری ہوگئے تھے۔ اگران میں سے کوئی بھی کافر،رسولِ اکرم پر تملہ کرتا تو اس کی تمایت میں سیکڑوں کفار، بنی ہاشم اور رسولِ اکرم کے خلاف کھلی جنگ کر سکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت علیٰ کو ہمت و حوصلہ دیا اور آپ نے بید قصیدہ کہہ کر کے کے حالات کو اسلام اور رسولِ اکر م کے حق میں تبدیل کردیا۔ جس طرح سے مالک اشتر کی اُٹر آفریں تقریر نے کونے کے حالات کو حضرت علیٰ کے حق میں موڑا تھا ای طرح سے حضرت علیٰ نے بھی اپنے قصیدے سے کھے کی فضا کو رسولِ اکر م کے حق میں موڑ دیا تھا۔

کفار قریش کو معلوم تھا کہ بنی ہاشم رسولِ اکریم کو تنہا نہیں چھوڑی گے اس لئے انہیں رسولِ اکریم پر حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ البنتہ محافظِ اسلام ابوطالب کی وفات سے ایک خلا ضرور پیدا ہوا۔ قریش اگرچہ آتخضرت پر قاتلانہ حملہ نہ کر سکے لیکن ان کی ایذا رسانی میں اضافہ ہوگیا جبکہ ابوطالب کی حین حیات میں ایسا کرناممکن نہیں تھا۔

## ابولَهَب اور اس کی بیوی

ابولہب، عبدالمطلب كا بيٹا اور رسولِ اكرم كا چھا تھا۔ "لہب" شعلہ آتش كو كہتے ہيں۔ اس كے سرخ رخساروں كى وجہ سے اس ابولہب كہا جاتا ہے۔ ابولہب كى ایذا رسانیوں كا سلسلہ اس وقت سے ہى شروع ہوگيا تھا جس دن رسولِ اكرم نے نسلِ عبدالمطلب كو دعوتِ ذُوالعشير ، بيں اپنے گھر باليا تھا۔ اس كى

اسلام دشنی کا سلسله غزوة بدر کے بعد بھی اس کی زندگی کی آخری سانسوں تک جاری رہا۔ یہان میرض کرنا مناسب ہے کہ جنگ بذر کے بعد ابولہب چیک کے موذی مرض میں بتلا ہو کر جہنم رسید ہوا۔ اس کی اذیوب کے چند نمونے ملاحظ فرمائیں:

اسلام کے آغاز میں ایک ون آنخضرت نے کوہِ صَفا پر کھڑے ہو کر ''وا صَبَاحَاہ!'' کا نعرہ بلند کیا اور عربوں میں سی نعرہ اس وقت بلند کیاجاتا تھا جب لوگول کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا تھا۔

اس آواز کے بعد قرایش بری تعداد میں وہاں جمع ہوگے تو آپ نے ان سے فرمایا: لوگوا اگر میں تم سے سد کھوں کدایک بہت بری فوج تم پر تملد کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مان لوگے؟

لوگوں نے کہا: ہم نے بھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا (لیعن ہم آپ کی ضرور تصدیق کریں گے۔) رسولِ اکرم نے فرمایا: بیں تمہیں سخت عذاب سے فبردار کرتا ہوں۔

آپ کا بیفرمان من کر مجمع میں سے ابولہب نے کہا: تَبَّالُکَکَا اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟ لِعِن تو ہلاک ہوجائے (نعوذ باللہ) کیا تو نے ہمیں ای لئے یہاں جمع کیا تھا؟

ابولہب کہا کرتا تھا: بیٹھ مجیب شخص ہے۔ بیہم سے حیات بُغَد الممات کے لئے مختف وعدے کرتا ہے ادر اس کے لئے بہت سے دعوے کرتا ہے جبکہ میرا تو خیال ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر وہ خماق کرنے کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر ان پر پھونک مارتا اور اپنے ہی ہاتھوں سے کہتا تھا: تَبَالْكُمَا. یعنی تم بریاد ہو جاؤے تم تو خال ہو۔ ٹھ سے دعوے کی زوسے تو تمہیں پُر ہونا جا ہے تھا۔ لے

ابولہب کی بیوی اُمِ جمیل بھی اس جیسی تھی۔ وہ ابوسفیان کی بہن اور معاویہ کی بھوپھی تھی۔ وہ بھی ہمیشہ آ تخضرت کو اذبیت وسینے میں چیش چیش رہتی تھی۔ وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور آپ کے خلاف فتنہ انگیزی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابولہب اور اس کی بیوی کے متعلق سورۂ لہب نازل فرمائی:

بیسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ وَ تَبَّتُ یَدَا آبِی لَهَبٍ وَ تَبَّ هَا اَعْنَی عَنْهُ مَالَـهُ وَمَا کَسَب وَ سَیَصَلٰی نَازَا ذَاتَ لَهَبٍ وَ وَاهْرَا تُهُ جَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَفِی جِیْدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَسَدِه لِینَ ابولہب کے ہاتھ نوٹ جا کیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ نداس کا مال بی اس کے کام آیا اور نداس کا کمایا ہوا سامان بی۔ وہ عقریب نوٹ جا کی اور نداس کا کمایا ہوا سامان بی۔ وہ عقریب نوٹ جو کی ہوئی ری نیز کی ہوئی ری بیری جو کوئی وصوفے والی ہے۔ اس کی گرون میں بٹی ہوئی ری بیرگی ہوئی ری بیرگی ہوئی ہے۔ اس کی گرون میں بٹی ہوئی ری بیرگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کی گرون میں بٹی ہوئی رہ

ا - این مشام، سرت، خام ۱۳۵۳ -

۱۲ ابن بشام ، بیرت ، جاه م ۲۷ سال الدین سیوطی ، درمنثور، تغییر سورهٔ لهب و ویگر تفاسیر -

ابولہب کے دو بیٹے تھے جن کے نام عُنْہُ اور گُنْیَدِ تھے۔ وہ دونوں رسولِ اکرم کے واماد تھے اور ان کے علاوہ عاص بن وائل بھی رسولِ اکرم کا واماد تھا۔

قریش نے رسولِ اکرم کے تینوں دامادوں ہے کہا کہتم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیدو۔ اس ہے وہ محاثی بحران کا شکار ہو جا کیں گے اور اس طرح دعوت اسلام ہے باز آ جا کیں گے اور مزید ہے کہ ہم تنہاری شادی بھی اپنے خاندان میں کردیں گے۔

عاص بن واکل نے تو قریش کی تجویز سے انقاق نہ کیا اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دی جبکہ ابولہب کے بیٹوں نے رسولِ اکرم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیدی۔اس طلاق کی ایک وجہ بیتھی کہ ان کی ماں ام جمیل نے سورہ لہب کے نزول کے بعد ان سے کہا تھا کہ 'اگر تم نے ٹھر کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میں تم سے کلام نہ کردں گی۔'

ام جمیل کی وشنی صرف بیمیں تک محدود ندھی۔ ایک دفعہ وہ آتخضرت کے خلاف جمویہ اشعار پڑھتے ہوئے مجدالحرام کی طرف آربی تھی تو اس نے راستے سے ایک بڑا پھر اٹھایا اور وہ بیر عزم لے کر آگے بڑھی کہ ''اِس وفت رسولِ اکرم مجد الحرام میں ہول گے تو میں یہ پھر ان کے سر پر مارول گی۔'' لیکن جب وہ مجدالحرام میں آئی تو اللہ نے اس کی آتھوں پر بردہ ڈال دیا اور وہ آتخضرت کو نہ و کیرسکی اور یوں بے نیل ومرام واپس چلی گئی۔''

تمام قریش کی ایذاؤں کے مقابلے میں ابولہب کی اذبیتی زیادہ تکلیف دہ تھیں وہ آپ کی دھنی میں اس حد تک بنتی گیا تھا کہ جب قریش نے بنی ہائم ہے مقاطعہ کرنے کے لئے عبدنا متحریر کیا تو بنی ہائم اور اولادِ مطلب نے رسولِ اکرم کا ساتھ دیا اور ابولہب اگر چہ بنی ہائم میں سے تھا گر اس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے سے انکار کردیا اور وہ کفار قریش کا طرفدار ہوگیا تھا۔ اس وستادین کی وجہ سے بنی ہائم نے کے کوچھوڑ کر پہاڑ کی ایک گھائی میں پناہ لی تھی جے اور ایطالب" کہا جاتا ہے۔

شیقب ابیطالب میں بی ہاشم مسلسل بین سال تک محصور رہے اور باہر ہے کسی طرح کی خوراک ان تک نہیں پہنچتی تھی اور وہ ہے جارے ورختوں کے ہے کھانے پر مجبور ہوگئے تھے۔ جب تاجروں کا کوئی تافلہ باہر سے سے آتا اور محصورین میں سے کوئی شخص رقم لے کر اشیائے خورد و نوش خریدنے آتا تو دشمن خدا ابولہب تاجروں سے کہتا کہ محمد کے مددگاروں کے لئے اپنی اجناس کی قیمتیں بوصا دو تا کہ وہ تم سے کوئی چیز خرید نہ سکیس۔ حمیدیں معلوم ہونا جائے کہ میں انتہائی دولت مند اور اپنے وعدے کا بکا ہوں، میں تمہیں صانت دیتا ہوں کے تہیں۔

کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔

ابولہب کی میہ باتیں سن کر تاجر اپنی اجناس کی قیمتیں اتن پڑھا دیتے کہ دہ شخص خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہو جاتا۔ جب جھوٹے بچے کسی کو خالی ہاتھ واپس آتا دیکھتے تو ان بے چاروں کی چینیں فکل جاتی تھیں۔ تاجروں کا جوسامان کبنے سے پچ جاتا ابولہب وہ معقول منافع دے کر ان سے خرید لیا کرتا اور تاجروں کو خسارے سے بچالیتا تھا۔ ل

#### انجرت مدينه

ج کے موقع پر دور دراز سے قبائلِ عرب مکہ آتے تھے اور نبی اکڑم ہر سال مختف قبائل کے عمائدین سے ملاقات کر کے انہیں اپنی نصرت بر آ ماوہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

الیک سال مدینے سے قبیلہ خزرج کے پھھ افراد جج کے لئے مکہ آئے اور رسولِ اکرم نے ان سے ملاقات فرمائی اور انہیں اسلام کی وعوت دی۔

ان لوگوں نے علائے یہود سے آخری رسول کے متعلق پیشین گوئیاں نی ہوئی تھیں، جیسے ہی رسولِ اکر م نے ان سے گفتگو کی تو انہیں یقین ہوگیا کہ جس نبی کی بشارت توڑات میں دی گئ ہے وہ یہی نبی ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً اسلام لے آئے اور پھر یہاں سے رخصت ہو کر مدینہ پنچے تو انہوں نے مدینے میں اسلام کا پیغام پھیلایا اور یوں اسلام مدینے میں متعارف ہوا۔

پھرا گلے سال اہلِ مدینہ کا ایک اور گروہ آج پر آیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی۔ آنخضرت نے الن کی تعلیم و تربیت کے لئے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ وہ انہیں اسلامی تعلیمات سکھا کمیں اور وہاں نمازِ جماعت کا اہتمام کریں۔

مصعب کی شاندروز تبلیغ بڑی مؤثر ثابت ہوئی اور بہت سے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر تیسرے سال مدینے سے ستر سے پچھ زیادہ افراد کج کے لئے مکد آئے اور انہوں نے آپ کو مدینے آنے کی دعوت دی اور اس امر پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کداگر آپ ان کے ہاں تشریف لا میں گے تو وہ اسلامی حکومت قائم کریں گے۔جب یہ گردہ واپس مدینے پہنچا تو انہوں نے مصعب کے ساتھ نماز بھاعت قائم کی اور لیاں اسلام مدینے کا ندہب قرار ایا۔

رسولِ اکرم نے مسلمانوں کو ہدایت وی کہ وہ خفیہ طریقے سے مجے سے ججرت کر کے مدینے چلے

ا ـ احمد بن زين دحلان كلي شافعي التوني الاي م ميرت العوبية ج١٠م ١١ ـ

جائیں۔ چنانچے مسلمان آ ہت آ ہت ہجرت کر کے مدینے جانے گئے۔ آخر میں حضرت رسولِ اکرم، حضرت علی ، حضرت ابو بکڑ اور دوسرے چندمسلمان اپنے والدین کی مجبوری کی وجہ سے ملے میں رو گئے۔

دوسری طرف جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان کے سے جرت کر کے دھڑا دھڑ مدیے بی جمع ہونے
گے ہیں اور مدینے میں اسلام روز بروز ترتی کر رہا ہے تو انہیں اس سے خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے باہمی
مشاورت کے بعد طے کیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص محر کے تن کے لئے جمع ہو جائے اور رات کے وقت
انہیں قتل کردیا جائے تا کہ اسلام مزید نہ پھیل سے۔ اس وقت جرئیل امین نے آنخضرت کو کفار کے ارادے سے
باخبر کیا اور خداکی طرف سے آپ کو جرت کا تھم پہنچایا تو رسول اکرم نے حضرت علی کے وقت چار کام انگ نے:

- (1) آپ سفر کے لئے سواری کا بندویست کریں گے۔
- (٢) آپ شب جرت بستر رسول پرسوئيں عے تاكد كفارية جھتے رہيں كدرسول اكرم مجواسر احت ميں۔
  - (r) جرت کے بعد قریش کی امانتیں ان کو والی پہنچا کیں گے۔
    - (٣) خانوادة رسالت كے افراد كولے كر مدينے پنجبيں گے۔

اس کے بعد رسولِ اکرم، حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی بٹن کے سے باہر نگلے اور غارتُور میں جا چھے۔ حضرت علی پوری رات بستر رسول پر سوتے رہے۔ قریش جن میں ابولہب بھی شامل تھا تواری لے کر بیت النبی کے باہر کھڑے رہے۔ آنخضرت کے گھر کی ایک ویوار چھوٹی تھی۔ قاتلوں کا جھہ ساری رات اس دیوار سے بستر رسول پر نگاہ کے کھڑا رہا اور انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جیسے ہی سبح طلوع ہوگی، گھر میں داخل ہوکر (نعوذ باللہ) رسول اللہ کوئل کردیں گے۔

بیسے بی پُو پھٹی اور بستر رسول سے علی کھڑ ہے ہوئے تو آئیس بتا چلا کہ ساری رات وہ مخالطے بیں رہے۔ پھر کیا تھا ہر طرف رسولِ اکرم کی ڈھونڈ کچ گئی۔ کھوجی یہاں وہاں ڈھونڈ نے ہوئے بالآخر غاراتو رکے دہائے تک بھٹی گئے۔ لی وقت حفزت الوبکر بہت گھیرائے گر رسولِ اکرم نے آئیس تسلی ویتے ہوئے فرمایا:

الانت خوز نُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا. لیعن عُم نہ کرواللہ ہارے ساتھ ہے۔ تلاش بسیار کے بعد قریش وہاں سے نامراد واپس چلے گئے۔ حضرت علی نے رسولِ اکرم کے لئے اونٹ خریدائے عام بین فہیر ہ ایک اونٹ حضرت ابوبکر کیلئے لے کر گیا۔ راستے کی رہنمائی کے لئے عبداللہ بن اربقط کا انتخاب ہوا۔ وہ بنی الدیل سے تھا اور غیر مسلم تھا۔ سے

ا۔ ابن بشام، بیرت، جمام کاا۔

٣ على بن حسين مسعودي، مروج الذبب، باب ذكر هيجوته

٣- محمد بن محمد شافعی اندلسی، عیون الاثر، ج اوج ١٨٨- علی بن حسین مسعودی امروج الذہب، باب ذ بحر هجر تد، ج٢، ص ١٤٧-

ر سول اکرم ان تین افراد کے ساتھ مجے سے قبا پہنچ۔ قبا مدینے سے دومیل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ نے قبا میں قیام کیا اور جھزت علی گی آ مد کا انتظار کرنے لگے۔حسزت علی نے کھارِ قریش کی امانتیں ان کے سپروکیس اور رسولِ مقبول کے خاندان کی مستورات کو لے کر قبا پہنچ جہاں آ مخضرت ان کے منتظر تھے۔

آ تخضرت کی جمرت کی خبر مدینے کے مسلمانوں کوئل چکی تھی اور وہ بڑی ہے تابی ہے آپ کی راہ و مکھ رہے بیٹھے۔ وہ روزانہ کوشوں کی چھتوں پر چڑھ کر آپ کا راستاد یکھا کرتے تھے یہاں تک کہ سوموار کے ون رہج الاول کی آٹھ یا بارہ تاریخ کو آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبا ہے مدیرنہ تشریف لائے۔

آپ کا اونٹ مدینے کے ورمیان ایک زمین پر آگر پیٹھ گیا۔ آئخضرت نے اس زمین کوخر پرا اور وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد نبوگ کی تقییر میں اپنٹیں اور گارا استعمال ہوا اور جیت پر تھجور کے شہتیر ڈال دیئے گئے اور مسجد کے آخر میں ایک چبوترا بنایا گیا جے "جنعه" کہا جاتا تھا اور بے سہارا مباجرین وہاں آ کر رہنے گئے۔ مسجد کے بہلو میں از واج پیفیر کے لئے کچ کرے تقیم کئے گئے۔ جرت کے سات ماہ بعد بی بی مسجد کے بہلو میں از واج پیفیر کے لئے کچ کرے تقیم کئے گئے۔ جرت کے سات ماہ بعد بی بی عائش کی رفعتی عمل میں آئی۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاظمہ کا عقد علی ہے کیا اور اپنے مکان کے ساتھ ایک کمرہ اپنی بیٹی کے لئے بھی تقیم کیا۔

### اسلامی معاشرے کی تشکیل

رسول اکرم نے اپنے قائم کردہ چھوٹے سے اسلامی معاشرے کو دشمنوں سے بچانے کے لئے مدینے کے بیادی معاشرے کو دشمنوں سے بچانے کے لئے مدینے کے بیاتوں کے بیودی قبائل سے ایک معاہدہ کیا جے بیٹاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں بیاق کے معالمہ کیا گیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات خیر سگالی پر بینی ہون گے اور بیرونی حملے کی صورت میں دونوں گروہ اس شہر کا مشتر کہ دفاع کریں گے۔

یہ معاہدہ مسلمانوں اور مدیے کے تین مبودی قبائل کے درمیان طے پایا تھا۔ مبودی قبیلہ بنی قینقاع

مُد بن مُحرشانعي المركي ، (ابن سيرالناس) عيون الاثر ، خ ارس ٢٠٠١ ماب يذبحو المعُواحَاة.

تاجر پیشدادر پڑکے درجے کا سودخور تھا جبکہ بی تضیر اور بی قریظہ زراعت سے وابستہ تھے۔اس معاہدے میں بیہ شق بھی تھی کہ شہر مدیسنہ کی حکومت رسولِ اکرم کے پاس ہوگی اور فیصلے کا حق آ تخضرت کو ہی حاصل ہوگا۔ ل

رسولِ اکرم کو بیٹاقِ مدیند کی وجہ سے اندرونی اظمینان نقیب ہوا تو آپ نے بے خانماں مہاجرین کی آبادکاری کی طرف توجہ فرمائی کیونکہ وہ سخت مثلکتی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تنے اور وہ انسار کی امداد پر انحصار کے ہوئے منے۔ رسولِ اکرم نے قریش کی تجارت کو رو کئے کے لئے جنگہو افراد کا ایک وستہ تھکیل ویا۔ ایک مرجبہ اس وستے نے قریش کے ایک چھوٹے سے تجارتی قافے پر تصرف حاصل کیا جس سے اچھا خاصا مالِ غنیمت ہاتھ لگا۔ آنخضر کے دو مال تنگدست افراد میں تقسیم کردیا۔

#### فروه بدر

عالات اس نج پر چلتے رہے پھر جرت کے دوسرے سال ماہِ رمضان میں آنخضرت کو اطلاع ملی کہ کفارِ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام ہے کے کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اس قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ آپ تمین سو تیرہ افراد کو ساتھ لے کر مدینے ہے باہر نکل کر بُرر کے قریب پنچ۔ مقام بدر مدینے ہے سات منزلوں کے فاصلے پر مکہ اور مدینہ کے درمیان داقع ہے۔ تجارتی قافلے کا سالار اوسفیان تھا۔ اس کو یتا چل گیا کہ رسولِ اکرم اس کے قافلے پر شلم کرنا جائے ہیں۔ چنانچہ اس نے اہلِ مکہ کی طرف بیغام بھیجا کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لئے اقدام کرواور وہ خود راستا بدل کر مسلمانوں کے حملے کی طرف بیغام بھیجا کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لئے اقدام کرواور وہ خود راستا بدل کر مسلمانوں کے حملے کی طرف بیغام کر بچا کر لے جانے میں کامیاب ہوگیا۔

قریش، رسولِ اکرم کے مقابلے کے لئے ایک بزار مسلح افراد کولیکر کے ہے روانہ ہوئے اور اس تشکر میں کچھ بنی ہاشم کے افراد کو بھی مجور کر کے اپنے ساتھ لائے جن میں رسولِ اکرم کے چھا عباس اور حضرت علی ا کے بھائی طالب بھی شامل تھے۔ یہ دونوں افراد قریش کی سرزنش کی وجہ سے مجبور ہوکر تشکر میں شامل ہوئے تھے۔ رائے میں طالب تو کی طرح ہے اپنے آپ کولشکر سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوگے اور واپس مکہ آگئے۔

رسول اکرم کومعلوم ہوگیا کہ تجارتی قافلہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اس کی بجائے ایک ہزار سکے افراد سے فکراؤ کا امکان پیدا ہوگیا ہے۔ آپ کے نشکر میں زیادہ تعداد انصار مدینہ کی تھی۔ انہوں نے آپ سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کسی غنیم نے مدینے پر حملہ کیا تو وہ حضور اکرم اور شہر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اب حالت بدل چکی تھی اور آپ انہیں جنگ کرنے کے لئے مدینے سے باہر بھی ٹہیں لائے تھے اس لئے آ مخضر ت نے بدل چکی تھی اور آپ انہیں جنگ کرنے کے لئے مدینے سے باہر بھی ٹہیں لائے تھے اس لئے آ مخضر ت نے

ا . محد بن محدث في اتركي (ابن سيرالناس) عيون الاثر، ج1، ص ١٩٧ باب ذكر الموادعة بين المسلمين واليهود.

ضرورت محسوس کی کدانسارے دوبارہ پوچھ لیا جائے کدکیا وہ جنگ کرنے پر آمادہ بھی میں یانہیں؟

چنانچہ آ ب نے مجلی مشاورت طلب کی جس میں سارے لشکر نے شرکت کی اور آپ نے اس کو حالات ہے آگاہ کیا اور پھر اس سے مشورہ مانگا کہ ان حالات میں کون سالاتح ممل اختیار کیا جائے اور سحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بجے مشورہ دو کہ جمیں کیا کرنا چا ہے؟ حضرت ابو بھڑ اور حضرت بھڑ نے رسولِ اکر تم سے کہا: یارسول اللہ! خدا کی حتم یہ قریش ہیں اور اس وقت وہ اپنی پوری توت سے جملہ آ در ہونے کے لئے کے سے چل پڑے ہیں۔ خدا کی حتم! قریش قدرت و شوکت رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ آج تک ذلیل و رسوانہیں ہوئے۔ خدا کی حتم! جس دن حتم ایش نے کفر اختیار کیا ہے وہ بھی ایمان نہیں لا کمیں گے۔ خدا کی حتم! قریش اپنی قوت و شوکت سے بھی د شہردار نہیں ہوں گے اور وہ پوری قوت سے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو جنگ کے دشہردار نہیں ہوں گے اور وہ پوری قوت سے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو جنگ کے لئے آ مادہ کریں۔ ان دونوں کی حوصلہ شکن گفتگوین کر رسولِ اکر م نے ان سے درخ بھیر لیا۔ ا

ان دونوں کے بعد مقداد گرے ہوئے اور انہوں نے کہا: یارسول اللہ ا آپ خدا کے تھم پر گمل کریں،
ہم آپ کا کممل ساتھ دیں گے اور بن اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ إِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَهُنَا
فَاعِدُوْنَ لِيَّنِي ثَمَّ اور تمہارا رب جا کر جنگ کروہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں۔ اس کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ
کے ساتھ ہیں اور ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبحوث کیا ہے
اگر آپ ساعل سمندر بحک بھی جا کیں گے تو ہم آپ کے ہمرکاب رہیں گے۔ رسولِ اکرم نے آئیس وعائے خیر
دی۔ آپ نے پھر صحابہ سے فر مایا: یکھے مشورہ دو اور اپنی دائے کا اظہار کرو۔

انصار مجھ گئے کہ رسول اکرم ان کا جواب سننے کے خواہش مند ہیں۔ سعد بن معاذ جو کہ انصار کے سرداروں میں سے ایک بھی اس کے جواب کے سرداروں میں سے ایک بھی ایک جواب کے منظر ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا: ٹی ہاں۔

ا ـ مشخين كالفتكو ي رسول اكرم كارخ موزنا صح مسلم كتاب المجهاد و السير، باب غزوه بدريس مرقوم بـ

استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق منقطع کریں اور آپ کو جینے مال کی خواہش ہو جاری دولت سے لے لیں اور جارے پاس جو مال نج رہے گا وہ جمیں اس مال سے زیادہ عزیز نہ ہوگا جو آپ لیس گے....الخ۔

سعد کی گفتگو چیے ہی تمام ہوئی رسولِ اکرم نے فرمایا: خدا کی برکت کے سہارے چلتے رہو۔ اس نے بجھے کامیابی کی بشارت دی ہے اور میں گویا کافروں کو قتل ہوتا ہوا اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کامیابی کی بشاندہی کی۔ اُلے انتظر اسلام آپ نے کفار کے ہونے والے متنولین میں سے ایک ایک کے قتل ہونے کی جگہ کی نشاندہی کی۔ اُلے انتظر اسلام نے بدُر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں رسولِ اکرم کے لئے ایک سائبان بنایا گیا اور صحابہ کرام اس کی حفاظت کرنے سگے۔ حضرت الدو کر انس کی حفاظت کرنے سے جٹ کراس سائبان تلے آگئے اور جنگ کے خاتے تک وہیں رہے۔ اِ

لفکر قریش پورے کر وقر کے ساتھ وہاں پہنی گیا اور ماہِ رمضان کی سترہ تاری کو کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی مشہور جنگ ہوئی جے ''جگ بگر'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسولِ اکر م کے لفکر بیس سے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے کارہائے نمایاں انجام دیتے اور انہوں نے کفار کے سربرا وردہ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اور انصار کے بہاور سپاہیوں نے بھی تلوار کے خوب جو ہر دکھائے اور بنی ہاشم کے جوافراو مجبوراً جنگ میں آئے تھے انہوں نے مشرکین کی مدد کے لئے بالکل جنگ نہ کی اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائی۔

یہ جنگ مسلمانوں کی کامیابی پر مٹنج ہوئی۔مسلمانوں میں سے چودہ افراد شہید ہوئے جن میں سے چھ کا تعلق مہاجرین ادرآ ٹھ کا انصار سے تھا جبکہ قریش کے ستر افراد مارے گئے ادرستر ہی قیدی بنائے گئے۔

مقتولین بیں عتبہ شیبہ اور حظلہ بھی شامل سے جن میں ہے ایک ابوسفیان کی بیوی اور معاویہ کی مال ہند کا باپ، ایک بھائی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ تنیوں حضرت علی اور حضرت جزو کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے ہے۔ سیل رسولِ اکرم نے جنگ بیٹار میں بن ہاشم کے علاوہ چند دیگر افراد کے نام لے کر سحابہ کرام کو ہدایت کی سخی کہ وہ انہیں تنی نہ کریں کیونکہ ان افراد کو مجبوراً میدان میں تھسیٹا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں بیٹھ ایسے افراد بھی ہے جنہوں نے آئخضرت کے قیام ملہ کے دوران اسلام اور رسولِ اکرم کی کوئی نہ کوئی خدمت کی تھی جیسا کہ ابوالبختری نے قرایش کے بایکاٹ کی دستاویز ختم کرنے کے لئے اہم کروار ادا کیا تھا اور اسے بھاڑ ڈالا تھا۔ رسولِ اکرم نے سحابہ کرام کو عباس کے متعلق خصوصی سفارش کی تھی کہ انہیں قبل نہ کیا جائے کیونکہ قرایش انہیں رسولِ اکرم نے سحابہ کرام کو عباس سے متعلق خصوصی سفارش کی تھی کہ انہیں قبل نہ کیا جائے کیونکہ قرایش انہیں رسولِ اکرم نے سحابہ کرام کو عباس سے متعلق خصوصی سفارش کی تھی کہ انہیں قبل نہ کیا جائے کیونکہ قرایش انہیں زردی ایسے ساتھ لائے ہیں۔

ا ... واقدى، مفازى، خام مهره مطبوعة كسفر في احدين على شافعي مقريزى التوفي هيم ٨٥ ميد امتاع الاساع، خاام مهم

۲\_ این بشام، برت، ت۲، ص ۲۲\_

r این بشام، برت، ۲۰،۵ م۲۱۰\_

اس دوران الوحذيف بن عتب نے كہا تھا: ہم اسنے آ باء، بيؤں، بھائيوں اور رشنة داروں كونتل كريں اور عباس كونتل شريں؟ خدا كى تتم اللہ اللہ على اللہ عباس كونتل شريں؟ خدا كى تتم اللہ على الل

## مالِ غنيمت كى تقسيم پر اختلاف

جنگ بَدُر کے خاتمے پر جب قریش کو فکست ہوئی اور وہ بھا گئے گلے تو مسلمان فوج کے تین دستے بن گئے۔ایک دستے نے بھاگتے ہوئے کا فروں کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کیا اور پچھ کو قید کیا۔ دوسرے دستے نے ان کے خیموں سے مالِ غنیمت لوٹا اور تیسرے دستے نے رسولِ اکرم کے سائبان کی تفاظت کی کہ کہیں دہمن موقع پاکر رسولِ اکرم پر حملہ نہ کردیں اور آپ کوکوئی گزند نہ پہنچا ئیں۔

جب بنگ فتم ہوگئ تو مالِ فنیمت کے متعلق ذکورہ بیزوں دستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس دستے اللہ فنیمت بی بیزا ہو گیا۔ جس دستے اللہ فنیمت بی بال فنیمت بی بال فنیمت بی بال فنیمت بی اللہ فنیمت بی ہارا بھی حق ہم دیمن کا تعاقب کر کے انہیں قتل اور قید نہ کرتے تو تم ہرگز مال جمع نہ کر سکتے اس لئے مالِ فنیمت پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ تیمرے وستے نے کہا کہ ہم بھی دکھے رہے تھے کہ دیمن کے مال کا کوئی محافظ موجود نہیں تھا۔ اگر ہم دیمن کا مال اور فاج ہوئی محافظ موجود نہیں تھا۔ اگر ہم دیمن کا مال اور فاج ہوئی ہوں آسانی سے اوٹ سکتے تھے گئی ہمیں بیدا نہ یشہ ہوا کہ اگر دیمن نے دیکھ لیا کہ رسولِ اکرم کا کوئی مددگار ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ آپ کوشہید کرنے کے لئے آپ کی طرف چلے آتے اور اس کا جنہ انہائی خطرناک ڈکٹا چنا نچے ہم نے مال پر جان رسول کو مقدم رکھا اس لئے اس مال پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جب صحابہ کرائم میں مالِ فنیمت پر اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے سورہ افغال کی پہلی آیت نازل فرمائی

جب سطابہ کرام میں مان میں میں جب کا استفاق ہوا تو العد تعالی کے سورہ اتفال کی بھی آیت کارس سرمان جس میں تمام لوگوں کے دعویٰ کو مستر د کردیا اور حکم خداوندی میں کہا گیا کہ مالِ غنیمت کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ یہ مال بس اللہ ادر اس کے رسول کا ہے۔

رسولِ اکرام نے تھم جاری کیا کہ جس کے پاس جو بھی مالِ غنیمت ہے وہ اپنے پاس ندر کھے بلکہ اسے حاضر کرے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک انساری کو تھم دیا کہ وہ مالِ غنیمت کی جمع آوری کی نگرانی کرے۔ صحابۂ کرام ؓ نے پورا مالِ غنیمت آنخضر ؓ ت کی خدمت میں جمع کرا دیا۔ رسولِ اکرام اس مال کو اپنے ساتھ لے کر

ا- و کیسے بیخی البلدان میں مادو" سیر" نیز این جشام، سیرت، ج۲، ص ۱۸۱۰ -

مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور جب آپ مدینے کے قریب "میر" کے مقام پر پنچے تو آپ نے تھم دیا کہ مال غنیمت تمام مجاہدین بُدُر میں کیسال تقیم کردیا جائے۔ ا

### جزیرہ عرب پر جنگ بکند کے اثرات

جزیرہ عرب کے قبائل میں سے کئے کے قبائل قریش انہائی محترم اور دولت مند شار کئے جاتے تھے۔
اوگوں کے دلوں میں ان کی بیب بیٹی ہوئی تھی۔ ان کے مدمقابل مسلمان جزیرہ عرب کے فریب ترین افراد شار
کئے جاتے تھے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ قریش کے مظالم سے بیٹنے کے لئے اجرت کر کے حبشہ چلا گیا تھا اور ایک
گروہ خاموثی سے کئے سے مدینے پہنے گیا تھا۔ ای فریب ترین گروہ کے تین سو تیرہ غیر مسلح افراد جو کہ ایک
تجارتی قافلے کو ڈرانے دھمکانے کے لئے مدینے سے باہر فکلے تھے آئیس ایک ہزار مسلح افراد سے جنگ کرنا پڑی
جبکہ اسلای لشکر اور قریش کے لئکر میں قوت و اسلح کے لحاظ سے زمین آسان کا فرق تھا گر اس کے باوجود قریش
کے ستر افراد میدان میں قبل ہوئے اور ستر ہی گرفتار ہوئے۔ ان کے گھوڑے، اونٹ اور دیگر جنگی سامان مسلمانوں
کے ہاتھ لگا اور بقیۃ السیف جان بچا کر میدان سے بھاگ فکلے اور ذات وخواری کے ساتھ کے پنچے۔

جنگ کے اس جیرت انگیز جتیج کے سبب لوگ قریش کے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہوگئے اور یوں اسلام کا شاندار مستقبل لوگوں کے سامنے نمایاں ہوکر آنے لگا۔

عبدائلہ بن أبی مدینے کا ایک بااثر شخص تھا اور الملِ مدیندا سے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر پچکے تھے۔ اس کے لئے تابع شاہی اور تخت فروزال کی تلاش جاری تھی کہ انہی دنوں الملِ مدینہ کی ملاقات رسولِ اکرم سے ہو گ اور وہ دولت ایمان سے مالامال ہوئے۔ پھر ان کی تعداد برابر بڑھتی رہی اور آ خرکار رسولِ اکرم کے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔

آپ کی آمد سے عبداللہ بن اُبی کی بیٹنی بادشاہی خاک میں ال گئی اور اس کی تمناؤں کا خون ہوگیا۔ چنا نچہ عبداللہ بن اُبی، رسولِ اکرم کو اپنا حریف تصور کرنے لگا۔ وہ دن رات آپ کی ناکا می کا انتظار کررہا تھا لیکن جب بَدْر میں مسلمانوں کو کامیا بی نصیب ہوئی تو اسے بھی مجوراً اپنے دوستوں سمیت اسلام کے آگے گردن جھکانا پڑی۔

دوسری طرف مدینے کے میبودی قبائل تھے جو کہ مسلمانوں کو کی خاطر میں نہیں اوتے تھے۔ جنگ بَدْر کے نتیج نے آئیس بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کردیا اور اسلام کی کامیابی سے آئیس اپنا افتدار ڈگھا تا ہوا دکھائی

ا \_ د يكه مجم البلدان ماده"سير"-

دینے لگا۔ ویسے بھی یہودی بے بند و بار اور بے ہدف جم کے معاشروں میں نشوونما پاتے ہیں۔ فاسد معاشرہ بی ان کی سود خوری اور زر اندوزی کے لئے محد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب مدینے میں اسلام کے قدم مضبوط ہوئ تو وہاں سے انتشار اور طوائف الملوکی نے رَحْت ِسفر با ندھا اور اوی و فرزرج کے قبائل جو کہ طویل عرصے سے دست و گریباں چلے آ رہے ہے ۔ اور بنی قیقاع کے یہودی ساہوکار انیس آئیس میں لڑا کر ہتھیار کرائے پر چلایا کرتے ہے۔ اسلام کی برکت سے ایک دومرے کے بھائی بن گے۔ چنانچہاوی و فرزرج کے اتحاد و اتفاق نے یہودی ساہوکاروں کو بے دست و پا کردیا۔ اب ان یہودیوں نے جنگ بُرر کے بعد اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بنا اور مسلمانوں کو آئیس میں لڑانے پر خور کرنا شروع کردیا۔

يبودى قبائل مل سے بى قيقاع كھ زيادہ بى متكبر تھے۔ابن اشام رقم طراز ين:

رسولِ اکرم نے انہیں بازارِ بنی قیقاع میں جن کر کے فرمایا: اے گروہ یہودا خدا سے ڈرو کہ کہیں تم پر قریش کی طرح سے افغاد ندآ پڑے۔تم لوگ اسلام قبول کرلو۔تم اچھی طرح جانے ہو کہ میں خدا کا رسول ہول اور میری نبوت کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے اور اللہ نے تم سے میری نبوت کا میثاق لیا ہے۔

یہود نے کہا: اے محمرًا تو سجھتا ہے کہ ہم بھی تیری قوم (قریش) کی طرح سے ہیں؟ مجھے اپنی اس کامیابی پر مغرور نہیں ہونا جائے کیونکہ تو نے ان الوگوں سے جنگ جیتی ہے جو جنگ کرنے کافن ہی ٹہیں جائے۔ خدا کی فتم! اگر ہم نے تھے سے جنگ کی تو پھر تھے ہا چل جائے گا کہ بس ہم ہی ہم ہیں۔(یعنی اگر دنیا میں کوئی جاندار قوم ہے تو وہ صرف ہم ہی ہیں۔)

## يَبُود سے بہاي تشکش

یہود اپنی چھیز خانی میں معروف رہے۔ بقولِ واقدی ایک انصاری کی بیوی ایک یہودی زرگر کی دکان پرگئی۔ وہاں کچھ یہودی بھے جنہوں نے اس خاتون سے کہا کہ اپنے چیرے سے تجاب ہٹائے۔ اُ خاتون نے ان کی بات ماننے سے انکار کرویا تو زرگر اٹھا اور اس نے پشت سے اس کا کپڑا کھینچ کیا جس سے اس خاتون کا تقدس بھروح ہوا۔ اس پر یہودی بننے لگے۔ اس خاتون نے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لئے پکارا تو ایک مسلمان نے بڑھ کر اس زرگر کوئٹل کردیا۔ اس پر بنی قبیقاع جمع ہوگئے اور انہوں نے بھی اس مسلمان کوئٹل کردیا اور یوں انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پھر قلعہ بند ہوکر جنگ پر آمادہ ہوگئے۔

رسول اکرم اپنی فوج کو لے کر وہاں سے اور پورے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ مسعودی

ندکورہ خاتون کا انساری کی بیوی ہونا واقدی سے معقول ہے۔

التنبیہ والاشراف میں لکھتے ہیں کہ میر محاصرہ سلم میں شوال کی پندرہ تاریخ سے شروع ہوا اور کیم ذی القعدہ تک جاری رہا۔ آخر کار انہیں اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی۔ ان کے سات سوجگہو افراد کو اذرعات شام کی طرف جُلا وطن کردیا عمیا اور ان کا تمام مال بطور غنیست مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

واضح رہے کہ بنی قیقاع زمین کے مالک نہیں تھے، وہ تاجر تھے اور جنگ کے بتھیار اور زرگری سے وابستہ تھے۔رسولِ اکرم نے مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ (خمس) اپنے پاس رکھااور باتی چار حصے مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے۔لے

جنگ بَدُر کے بعد قریشِ مکہ ایک سال تک اپنے مفتولین کا سوگ مناتے رہے اور ان کے خون کا انقام لینے کے لئے تیاری کرتے رہے۔ آخر کارایک دن وہ بہت بڑالشکر لے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔

غُرُوهُ أُحدُ

اُھد، مدینے سے باہر ایک میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کفارِ قریش تین ہزار جنگہو، تین ہزار اونٹ اور دوسو گھوڑے لے کر ابوسفیان کی قیادت میں بدھ ۱۲ سے کو اُصد کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ اس جنگ میں ابوسفیان اپنے ساتھ قریش کے دو بہت لات اور مُزّیٰ بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ قریش کے پندرہ سرداروں کی عورتیں بھی ابوسفیان کی بیوی ہند کے ساتھ لشکر میں موجود تھیں۔ یہ عورتیں دف بجا کر رجز پڑھتی تھیں اور لشکر کا حوصلہ برھاتی تھیں۔

رسولِ اکرم نے مہاجرین اور انصار کی مجلسِ مشاورت طلب کی کہ آیا مدینے میں رہ کر اس انتکر کا بایں طور مقابلہ کیا جائے کہ جب کفار گھوڑوں پر سوار ہوکر مدینے کی گلیوں میں وافل ہوں تو ہمارے جوان گلیوں میں ان کا مقابلہ کریں اور عورتیں اور بچے چھوں پر بیٹھ کر ان پر پھر برسائیں یا پھر مدینے سے باہر نگل کر کھلے میدان میں ان سے جنگ کی جائے؟ فوجی فکھ نظرے رسولِ اکرم اس بات کے حامی تھے کہ جنگ مدینہ میں رہ کر ہی لای جائے کے وفکہ کفارمدینے کی گلیوں سے واقف نہیں تھے اور آئیں شہر ہی میں رہ کرشدید نقصان پہنچایا جاسکا تھا۔

آتخضرت کے علاوہ عبداللہ بن اُبِی کا بھی بہی خیال تھا کیکن مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور وہ چاہجے تھے کہ شہر سے باہر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہئے۔ رسولِ اکریم کے پیچا حضرت حزۃ کی رائے بھی بہی تھی۔ جذباتی مسلمان کہنے گھے کہ اگر ہم شہر سے باہر نہ نکلے تو یہ ہماری فکست تصور کی جائے گی۔

رسولِ اكرم نے جب مسلمانوں كا جوش و جذبه ديكھا تو آپ نے ان كى رائے كو قبول كيا اور شمر سے

باہر نکل کر جنگ کرنے کا اعلان کیا کیونک آپ نے ملاحظہ فرمالیا تھا کہ جوانوں کو شہر میں رہنے کا عظم دینے سے ان کی جذبات شہادت کو تھیں پہنچے گی۔

رسول اکرم ایک برار ساتھیوں کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ ابتدا میں عبداللہ بن اُبُنَ بھی اپنے ساتھیوں سمیت اُس نظر میں شریک تھا لیکن اُس نے اِس موقع پر کھل کراپنی منافقت کا اظہار کیا اور کہا کہ گر گئے۔ میرا مشورہ نہیں مانالہذا میں واپس جارہا ہموں۔ اُس کے ساتھ اُس کے قبیلے کے تین سوافراد بھی واپس چلے گئے۔ اُس کے ساتھ اُس کے قبیلے کے تین سوافراد بھی واپس چلے گئے۔ اُس کے جانے کے بعد للکر اسلام میں سات سوافراد باتی رہ گئے۔ رسول اکرم انہیں لے کر کوہ اُحد کے قریب پنجے اور لشکر قریش کے سامنے صف بندی فرمائی۔ یہ جنگ ۵ارشوال بروز ہفتہ شروع ہوئی اور ای دن ختم ہوئی۔

رسول اکرم نے مجاہدینِ اسلام کو کوہ اُحد کے سامنے کھڑا کیا، کوہ اُحد کے درّے پر آپ نے پچاس تیراندازوں کومتعین کیا اور عبداللہ بن جُبیر کو ان کا سالار مقرر فرمایا۔ آپ کی اس حکمت عملی کا مقصد بیاتھا کہ قریش کے جنگجو کہیں عقب سے حملہ آور نہ ہوں اور اگر بالفرض وہ بیچھے ہے آنا بھی چاہیں تو تیرانداز انہیں اس راستے سے داخل نہ ہونے ویں۔

ابوسفیان نے دوسو گھڑسوار وہتے کی قیادت خالد بن ولید کے سپردکی ادر اپنا پرچم بنی عبدالدار کے جوانوں کے حوالے کیا۔ معاویہ کی مال ہند دوسری عورتوں کے ساتھ لٹکر کے چیچے دف بنجا کر سپاہیوں کے حوصلے بلند کررہی تھی۔ جب وہ بنی عبدالدار کے جنگ آ زباؤں اور پرچم داروں کے بیاس پینجی تو بیرجز پڑھا:

وَيُهَا يَنِيُ عَبُدِالدَّارِ ، وَيُهَا حُمَاةَ الأَ ذُبَارِ ، ضَرِّبًا بِكُلِّ بَتَّارِ.

یعنی اے بنی عبدالدار کے جوانو! اے صف شکنو! اے پرچم بردارو! آگے بردھو اور تیز دھار تلواروں سے دشمن پر کاری ضربیں لگاؤ۔

لنظر قرایش میں ایک مبشی غلام وحق بھی موجود تھا جو دُور سے چھوٹا نیزہ چینکنے کا ماہر تھا۔ ہند نے اس سے کہا: اگر تونے آج محر علی یا حزۃ میں سے کسی ایک کو بھی قتل کردیا تو میں تھے غلامی سے آزاد کردول گی۔

وحتی نے کہا: میں محمد اور علی کو تو قتل نہیں کرسکتا کیونکہ محمد کے اردگرد ہر وقت جال شاروں کا جماعطا لگا رہتا ہے اور علی ایک شیر کی طرح سے میدان میں حملہ کرتا ہے۔ اس کی نظر صرف سامنے والے دشمن پر ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ دائیں ادر بائیں بھی نگاہ رکھتا ہے۔ البتہ میں حمزۃ کو قتل کرسکتا ہوں کیونکہ جب وہ چھتے کی می تیزی کے ساتھ دشمن کی طرف جھیٹتا ہے تو اپنے گرد و چیش پر نظر نہیں رکھتا۔

#### آغازِ جنگ

مشرکین کے پرچم وار طلحہ بن عثمان نے جے "کیش الکتیبه" یعنی سالار لنگر کہا جاتا تھا جنگ کا آغاز کیا اور لفکر کی صفوں سے باہر نکل کر پکارا: اے اصحاب محمدًا تمہارا خیال ہے کہ تمہاری تلواروں سے خدا ہمیں جہنم میں بھیجنا ہے اور ہماری تلواروں سے خدامتہیں جنت میں بھیجنا ہے تو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی تلوار سے جھے جہنم میں پہنیائے یا پھر میری تلوار سے جنت میں جائے؟

هفرت علی اس کے مقابلے پر آئے اور فر مایا: خدا کی تتم! میں اس وقت تک بختے نہیں چھوڑوں گا جب تک میری تلوار تختے جہنم میں یا تیری تلوار مجھے جنت میں نہ پہنچا دے۔ پھر آپ نے اس پر حملہ کیا اور اس کا ایک یاؤں کٹ گیا۔ وہ زمین پر گرا اور اس کی تہد ہٹ گئی جس سے وہ زگا ہوگیا۔

پھر طلحہ نے حضرت علی ہے کہا: فرزندعم! مجھے خدا اور رشنہ داری کا داسطہ! مجھے چھوڑ دے۔

حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا اور رسولِ اکرم نے اس دفت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جب حضرت علی ا اپنی جگہ واپس آئے تو صحابہ نے ان سے بوچھا کہ آپ نے طلحہ کو کیوں چھوڑ دیا؟

آپ نے فرمایا: جب میرا ابنِ مم نگا ہو چکا تھا اوراس نے جھے رشتہ داری کا داسطہ دیا تو جھے شرم آگئ۔
پھر دونوں نشکروں میں با قاعدہ جنگ کا آغاز ہوگیا۔ حضرت علی نے اس جنگ میں بوی بے جگری کا مظاہرہ کیا اور قریش کے پرچم برداروں کو خاک و خون میں غلطاں کردیا اور جب ایک پرچم بردارق ہوتا تو دوسرا آگے بڑھ کر اے اٹھا لیتا اور یوں کے بعد دیگرے کفار کے دی افرادقی ہوئے۔ جب بنی عبدالدار کے دی پرچم بردارتی میں برگر کے اس کے بعد دیگرے کفار کے دی افرادقی ہوئے۔ جب بنی عبدالدار کے دی پرچم بردارتی ہوئے تو ان کے ایک غلام نے آگے بڑھ کر پرچم اٹھا لیا۔ حضرت علی نے اے بھی تی کردیا۔ اس کے بعد قریش کا برچم زمین برگر گیا۔

جب لشکر قریش نے اپنے پرچم کوگرا ہوا دیکھا تو راہِ فرار اختیار کرتے ہی بنی۔ اس جنگ میں حضرت حمزۃ اور حضرت ابود جانہ انصاریؓ نے بھی شجاعت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ جب کفار میدان چھوڑ کر بھاگے تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کے خیموں تک پہنچ گئے۔لشکر کفار نے اپنی جان بچانے کے لئے خیموں کو چھوڑا اور کھلے میدان میں دوڑنے گئے۔ پھر کیا تھا، مسلمان ان کے خیموں پرٹوٹ پڑے۔

جب تیرانداز دستے نے دیکھا کہ دوہرا دستہ مال غنیمت او ننے میں مصروف ہے اور جنگ ختم ہو چک ہے تو ان میں مصروف تو ایس افراد نے دڑہ چھوڑ دیا اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ لوث مار میں مصروف ہوگئے۔ جب خالد بن ولید نے بیر منظر دیکھا تو وہ دوسوسواروں کو ساتھ لے کر دڑے کی طرف سے حملہ آ در ہوا

اور وہاں پر موجود عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کردیا۔ اس وقت مسلمانوں کی صفیں نوٹ چکی تھیں اور وہ مختلف خیموں میں مالِ غنیمت لوٹ رہے تھے۔

مسلمان اس اجانک افیاد سے بوکھلا اٹھے اور ای اثناء میں ایک قریش نے اپنا پرچم زمین سے اٹھا کر بلند کردیا۔ جب فکست خوردہ کفار نے اپنے عکم کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ میدان میں واپس آ گئے اور یوں مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے اور بخت جنگ شروع ہوگئ۔

اس وفت عبثی غلام وحثی کوموقع مل گیار اس نے تاک کر حضرت حمزۂ کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ سنجل نہ سکے اور شہید ہوگئے۔ان کے علاوہ لٹکرِ اسلام میں سے بہت سے افراد شہید ہوئے۔

مشرکین نے چاروں طرف سے رسولِ اکرم پر حملہ کیا۔ نسیبہ مازنیہ زخیوں کو پانی پلانے کے لئے میدان میں موجود تھی۔ جب اس نے جنگ کا پانسہ پلٹتا ہوا دیکھا تو وہ رسولِ اکرم کے دفاع میں مصروف ہوگئ اور اس جنگ میں اس جنگ

یہ خبر مدینے کینجی تو بہت سے انصارِ مدینہ گھرول سے نکل کر میدانِ کارزار میں آئے اور شہید ہوئے۔ اس دوران ایک مشرک نے رسولِ اکریم کو پھر مارا جس سے آپ کی پیٹانی اور وندان مبارک زخی ہوگئے۔ اس سے آپ کی ناک پر بھی چوٹ آئی اور آپ کے چیرہ مبارک سے بھی خون بہنے لگا۔

اس حلے میں ایک مشرک نے مصعب کو جو آمخضرت کے ہمشکل تھے شہید کردیا اور چیخ کر کہا" میں

ا۔ زخی فحض کو بیاس زیادہ لگتی ہے اس لئے نسید خاتون زخیوں کو پانی پلانے کے لئے فوج کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ زخیوں کو پانی پلاتھی اور مقدور بحران کی مرجم پٹی بھی کرتی تھیں لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کرخواتین کو جنگ میں نہیں وھکیلا جاسکا کیونکہ (۱) جنگ اُحد مدینے سے صرف ایک میل کے فاصلے پرلوی گئی تھی۔

<sup>(</sup>۲) نسبیہ خاتون صرف زخیوں کو پائی بلانے اور مرہم پٹی کے لئے آئی تھیں۔ جب انہوں نے رسولِ اکرم کو دشمنوں میں گھرا ہوا دیکھا تو وہ رسولِ اکرم کو بچانے کے لئے لڑائی میں شامل ہوئی تھیں اور رسولِ اکرم کا وفاع ہر مسلمان مرد اور عورت پر داجب تھا۔

نے محر کوفل کردیا ہے۔" اس آواز کا بلند ہونا تھا کے مسلمان میدان جنگ سے بھاگ الشے۔

یعقوبی لکھتے ہیں کہ اس وقت علی ،طلحہ اور زبیر کے علاوہ رسول اکرم کے پاس اور کوئی باتی ندرہا۔ میدان سے بھامے ہوئے مسلمان کوہ احد پر جمع ہوئے اور کہنے گئے کہ اے کاش! اس وقت کوئی مدینے جاکر عبداللہ ابن أبی سے درخواست کرتا کہ وہ ہمارے لئے قریش سے امان حاصل کرے۔

رسول اکرم نے ایک گروہ کوفرار ہوتے ہوئے ویکھا تو آپ نے انہیں نام لے کر واپس بلایا چانچدان میں سے کچھلوگ بلیٹ آئے اور یوں محافظین رسول کی تعداد پندرہ ہوگئ۔ پھر آنخضرت کے محافظ آپ کوکوہ احد کی بلندی پر لے گئے۔ آپ زخی تھے اور آپ کے چیرہ اقدس سے خون بہدرہا تھا۔ حضرت علی اپنی پر میں پانی بھر کر لائے اور انہوں نے رسول اکرم کے زخوں کو صاف کیا۔

میدان بنگ مجاہدین اسلام سے خالی ہوگیا۔ ہند مؤرتوں کو ساتھ لے کر میدان میں آئی جہاں اس نے حضرت حزۃ اور دیگر شہداء کے لاشوں کی بے حرحتی کی۔ اس نے حضرت حزۃ کی لاش کا مُنگہ کیا یعنی ان کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کا ہار بنا کر پہنا اور اپنا ہار اتار کر وحثی کو انعام میں دیدیا۔ ہند کے ساتھ باتی عورتوں نے بھی یہی کچھ کیا۔ پھر جوش انقام میں ہند نے حضرت حزۃ کے شکم کو چاک کیا اور ان کا جگر نکال کر چیانے گی لیکن اے نگل نہ سکی۔ ابوسفیان بھی حضرت حزۃ کی لاش پر آیا اور ان کے چیرے پر اینے نیزے کی آئی چیمو کر بولا:

اے نگل نہ سکی۔ ابوسفیان بھی حضرت حزۃ کی لاش پر آیا اور ان کے چیرے پر اینے نیزے کی آئی چیمو کر بولا:

تبیلہ احامیش کے سردار حلیس نے جو کہ قریش کا حلیف تھا، جب یہ منظر دیکھا تو پکارکر بولا: اے میرے قبیلے دالو! دیکھوریس قریش اپنے ابن عم کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔

ابوسفیان نے اس سے کہا: مجھ سے غلطی ہوگئ ہے اب تم اس کی پردہ پوٹی کرو۔

اس وقت ابوسفیان نے چلا کر ہو چھا: کیا محمدٌ زندہ ہیں؟

مسلمانوں نے جواب دیا: ہاں! وہ زعمہ سلامت ہیں۔

پر ابوسفیان نے اعل هبل، اعل هبل که کرمبل کی بے کا نعره لگایا۔

رسول اکریم نے اپنے ساتھیوں ہے فرمایا: تم جواب میں کہو اللّٰہ اعلیٰ و اجل اللّٰہ بلند و برتر ہے۔ ابوسفیان بکارا: لَنَا الْعُزِّی وَ لاَ عُزِّی لَکُمْ ، ہمارے پاس عزیٰ ہے تبہارے پاس عزیٰ نہیں ہے۔ رسول اکریم نے فرمایا: تم جوابا کہو اللّٰہُ مَوْلا َنَا وَلاَ مَوْلاَ لَکُمْ ، اللّٰہ ہمارا مولا ہے تبہاراکوئی مولائیس۔ جنگ احد میں ۱۸ مسلمان شہید ہوئے۔ رسول اکریم کے تھم کے مطابق ان تمام شہداء کو کوہ احد کے وامن میں دفن کردیا گیا۔ شہداء کی تدفین کے بعد آ تخضرت اپنے زخی ساتھیوں کولیکر مدینہ واپس آ گئے۔

#### مخضرمُوازَنهُ

اس جنگ میں حضرت علی نے علمدارِ قریش طلحہ کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی ظرف کا مظاہرہ کیا جبکہ معاویہ کے باپ ابوسفیان اور اس کی مال ہند نے حضرت حمزہ کے جسم کا مُشلہ کیا۔ صحابیہ نسیبہ نے وفاداری اور ایثار کا اعلیٰ نمونہ چیش کیا جبکہ ہند نے انسان وشنی کا بدترین مظاہرہ کیا۔

#### غزوة حمراء الاسد

قریش نے رائے میں ہاہی مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نے واپس آ کر فلطی کی ہے۔ ہم لشکر فتر کو فکست دینے میں کامیاب ہو چکے تھے لیکن ہم مدیرے نہیں گئے جبکہ ہمیں مدینے جا کر فحر کا خاتمہ کرویٹا جا ہے تھا تا کہ ہم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتے۔

اُصد ہے واپسی کی پہلی رات بی آ مخضرت کولفکر کفار کے عزائم کا بتا چل گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے جنگ کے اگلے روز تھم دیا کہ لفکر کفار کے تعاقب کے لئے منظر اور آپ نے یہ وضاحت کردی کہ تعاقب کے لئے صرف وہی افراد جا کیں جو جنگ میں رقی ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ نے عملی طور پر جنگ میں پیٹے دکھائے والے صحابہ کو سرزنش کی تھی۔ زخی سپابی ہے تھم من کراپنے گھروں سے نظے اور انہوں نے مدینے سے آٹھ میل دور مقام "محراء الاسد" تک سفر کیا۔ رسول اکرم نے حمراء الاسد پر پڑاؤ ڈالا اور دو آ دمیوں کو دشمن کے لفکر کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا۔

بی خزاعہ کا بنی ہاشم ہے معاہدہ تھا، ان میں سے ایک شخص ابوسفیان کے پاس گیا اور اے مسلمانوں کی شوکت سے خوفزدہ کیا اور کہا کہ مسلمان ایک بہت بوالشکر لے کر تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں لہذاتم مدینے جانے کا ارادہ ملتوی کردو۔ ابوسفیان میے خبرین کر گھبرا گیا اور اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ محم مصطفی کو قریش کے تعاقب سے بازر کھے اور انہیں خوف زوہ کرے۔

رسولِ اکرم نے تین دن تک حمراء الاسد میں قیام کیا اور جب آپ کو یقین ہوگیا کہ دشمن کے کی طرف جلا گیا ہے تو آپ مدینے واپس تشریف لے آئے۔

# يبش گفتار

عَارِ جرامیں پہلی وقی اِفُواَ بِسَمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ کے زول کے ساتھ ہی رسولِ اکرم اسلام کی تبلیخ پر مامور ہوئے۔ آپ کو خلعت رسالت عظا ہوا تو امت کی ہوایت کے لئے قرآن اور سنت بعنی قرآن مجید کے ایک سوچودہ سورے نازل ہوتے رہے اور سنّت رسول کے ہزار ہا گوشے تیکیس سال کے عرصے میں وقا فوقاً ظہور پذیر ہوتے رہے۔ جس دان آپ مبعوث برسالت ہوئے ای روز سے اسلام پر ممل ورآ مد شروع ہوگیا تھا جو الحمد للد آج تک جاری ہے اور انشاء اللہ تاقیام قیامت جاری رہے گا۔

اوگوں تک اسلام پہنچانے کے لئے شخ مکہ حضرت ابوطالب نے رسول اکرم کی ہر طرح صابت اور مدد کی۔ ای طرح اسلام کی نظر واشاعت کے لئے ام المونین حضرت خدیجہ کی خدمات بھی فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ مردوں میں سب سے پہلے امام علی اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے۔ خطبہ قاصعہ میں ہے کہ امام علی نے بچپین ہی سے رسول اکرم کی آغوش مبارک میں تعلیم و تربیت پائی۔ رسول اکرم ان کو اپنے وست مبارک سے تعلیم و تربیت پائی۔ رسول اکرم ان کو اپنے وست مبارک میں تعلیم و تربیت پائی۔ رسول اکرم ان کو اپنے وست مبارک سے لئے بنا بناکر کھلایا کرتے اور اپنے جم اکھر سے مس کیا کرتے تھے۔ خوشا نصیب کہ مواود کعب خوشہو کے نبوت سے اپنے مشام جاں کو معظر کیا کرتے تھے۔ جب غار چرا میں پہلی وی نازل ہوئی تو وہاں بھی آئے موجود تھے۔

جب رسول اکرم نے تبلیغ اسلام کے لئے بن ہاشم کو اپنے گھر کھانے پر مذعو کیا اور اسلام کی سربلندی کے لئے ان سے مدو چاہی تو پورے جُمع میں سے صرف امام علی نے ہی کھڑے ہو کر تھرت اسلام کے لئے رسول اکرم کو اپنی مکمل جمایت کا بیتین دلایا۔ بعثت کے دسویں سال اسلام کے عظیم الثان محسن بیتی حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ وفات پا گئے چنانچے رسول اکرم نے اس سال کو" عام الحزن" بیتی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے تین سال بعد رسولِ اکرم نے مدیخ ججرت فرمائی۔ مدیخ میں رہ کر رسولِ اکرم حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں اس کا یاد کیا کرتے تھے اور جب بھی آ ہے کوئی گوسفند ذرج کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں اس کا

گوشت ضرور بھواتے۔ حضرت ابوطالب کے بعد ان کے فرزند امام علی ، رسول اکرم کے خاص الخاص حامی اور مدوگار ہے۔ جنگ بدر میں امام علی نے باتی تمام مسلمانوں کی بہ نبست زیادہ تعداد میں مشرکینِ قریش کوتل کیا اور انہیں قیدی بنایا۔ جنگ اُصد میں جب تمام اصحاب، رسولِ اکرم کو چھوڑ گئے تو اس وقت امام علی ہی تھے جو اپنی شمشیرِ خادا شکاف لئے تمیع رسالت کے گرد پروانہ وار جال خاری کا جوت دیتے رہے۔ امام علی نے ہی جنگ خندق میں قریش کے نای گرای پہلوان عمر و بن عَبَدِوَدُ کوتل کیا جس کے بعد لفکر کفار بھاگ گیا تھا۔ جنگ خَبْر میں خندق میں قریش کے نای گرای پہلوان عمر و بن عَبَدِوَدُ کوتل کیا جس کے بعد لفکر کفار بھاگ گیا تھا۔ جنگ خَبْر میں امام علی نے امام علی خضرت ابوطالب کی یادگار اور جنابِ بتُول مندرا فاطحہ زَبراً کی شادی امام علی عندرا فاطحہ زَبراً کی شادی امام علی عندرا فاطحہ زَبراً کی شادی امام علی اور اس مبارک شادی سے حسین کر میمین پیدا ہوئے۔

جب آیہ مُبابلہ فَمَنَ حَآجُکَ فِیْهِ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءُ کَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْا نَدُعُ اَبُنَآنَنَا وَ
اَبُنَانَکُمْ وَ بِسَآئَنَا وَ بِسَآئَکُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجْعَلُ لِّعْنَهُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِيئِنَ. لِينَ عَلَم
آجائے کے بعد جوبھی آپ سے جُھڑا کرے تو آپ کہہ دیں کرآؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاکیں اورتم اپنے بیٹوں
کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلاکس اورتم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم اپنی جانوں کو اورتم اپنی جاتوں کو بلاؤ۔ پھر ایک
دومرے کے لئے بدرعا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ (سورہ آل عمران: آیت ۱۲) نازل ہوئی تو رسولِ اگرم
نصادی نجران سے مبالے کے لئے علی و فاطمہ اور حسن وحسین کوساتھ لے کرمیدان میں تشریف لائے۔

آیہ تظہیر کے نزول کے بعد رسول اکرم ہر نماز ، بنگانہ کے وقت حضرت فاطمہ ی گھر کے دروازے پرجاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پرجاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ مجد نبوی ہی میں کھلا تھا چنانچہ جب رسولِ اکرم نماز کے لئے مجد میں آتے تو آپ کی آمد سے پہلے مہاجرین وانسار کی صفیں وہاں موجود ہوتی تھیں۔ آپ اس وقت فرودگاہِ ملائکہ لین آمد سے پہلے مہاجرین وانسار کی صفیں وہاں موجود ہوتی تھیں۔ آپ اس وقت فرودگاہِ ملائکہ لین دَرِیتُول مَدْراً پر رک کر فرماتے: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ! اِنَّمَا يُويْدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الْوَجْسَ

أهُلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيْرًا. أَلصَّلَاة، أَلصَّلَاة، لِعِن السابليتُ تَم پرسلام ،و! پُر آيتِ تطهير پڙھنے کے بعد فرمائے که نماز کا وقت ہے۔ بعد فرمائے که نماز کا وقت ہے۔

اور جب آیہ قربی فُلُ لا آسُنلگم عَلیْهِ آجُوا اِلا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُوْبِی. لین اے رسول! آپ کہد دیجے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی صِلنہیں مانگا، بجز اس کے کہتم میرے اقرباء سے سَودّت رکھو۔ (سورة شوریٰ: آیت ۲۳) نازل ہوئی توعلی، فاطمہ ، حسن اور حسین رسولِ اکرام کے دوی القربیٰ کے طور پرمعروف ہوگئے۔

اور جب پینبر اکرم پر آیۂ قربیٰ وَاتِ ذَا الْقُوبنی حَقَّهُ. لیعنی قرابت داروں کو اس کا حق دو۔ (سوروَ بنی اسرائیل: آیت۲۲) نازل ہوئی تو سرکار رسالت مآ بؓ نے حضرت فاطمہ زُہراً کوفدک عنایت فرمایا۔

ادر جب آیہ بلغ یَآ آیُھا الرَّسُولُ بَلِغُ مَآ اُنْزِلَ اِلْیُکَ مِنْ رَّبِکَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللَّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِیْنَ. لِینَ اے رسولًا آپ اس حَم کو پہنچا دیجے جوآپ کے پروردگار کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کے پیغام کو بی نہیں پہنچایا۔ خدا آپ کو لوگوں کے شرے محفوظ رکھے گا۔ بیشک اللہ کافرول کو ہمایت نہیں دیتا۔ (سورة مائدہ: آیت ۲۷) نازل ہوئی تو رسولِ اکرم نے فقر پرقم میں امام علی کا بازو پکڑ کر بلند کیا اور ادشاو فرمایا: مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهِنَدًا عَلِی مَوْلَاهُ . یعنی جس کا میں حاکم ہوں یہ علی جمی اس کا حاکم ہے۔

رسول اکرم نے کھے الفاظ میں امام علی کو اپنا دسی اور جائشین قرار دیا۔ رسول اکرم بیار ہوئے اور سوموار کے دن آپ نے اپنا سر مبارک امام علی کے سینے پر رکھا اور رفیق اعلیٰ سے جالے۔ امام علی نے چند اشخاص کو اپنے ساتھ شامل کیا اور آنخضر سے کے شام و کفن میں مصروف ہوگے۔ افسار مدینہ سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کی بیعت کے لئے جمع ہوئے اور وہ اسے رسولِ اکرم کا جائشین بنانا چاہتے تھے۔ مہاجرینِ قریش کو جو بھی سقیفہ بنتی گئے اور ان سے کہا: رسولِ اکرم کا تعلق ہم قریش سے تھا اس لئے عرب قریش کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کا خلیفہ برواشت نہیں کریں گے۔ قریش مہاجرین نے افسار سے خوب بحث کی اور نیجیا حضرت ابو کر کی بیعت عمل میں آئی۔ قریش مہاجرین کا خیال تھا کہ اگر بنی ہاشم میں سے کوئی خلیف کی اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا کہ بنایا گیا تو قیامت تک خلافت کی دوسرے خاندان کوئیس مل سکے گی اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا کہ بنایا گیا تو قیامت تک خلافت کو قریش میں اس طرح گردش دو کہ بنی ہاشم سے علاوہ قریش کا جرخاندان اس سے بنایا سے مکنن ہو خلافت کو قریش میں اس طرح گردش دو کہ بنی ہاشم سے علاوہ قریش کا جرخاندان اس سے متفید ہو سکے۔ جس گروہ نے حضرت ابو کر گی بیعت کی وہ انہیں لے کر رات گئے تک مدینے کی گیوں میں مستفید ہو سکے۔ جس گروہ نے حضرت ابو کر گی بیعت کی وہ انہیں لے کر رات گئے تک مدینے کی گیوں میں مستفید ہو سکے۔ جس گروہ نے حضرت ابو کر گی بیعت کی وہ انہیں لے کر رات گئے تک مدینے کی گیوں میں

پھرتے رہے اور چوشخص بھی انہیں وکھائی دیتا اسے پکڑ کر جھڑت ابویکر کے پاس لے آتے اور اس سے بیعت
لیتے۔ منگل کا سارا ون ای طرح گزرا۔ بدھ کے دن وہ لوگ حفرت ابویکر کو لے کر مبحد میں آئے اور انہیں مبتررسول کر بھا دیا اور ایک بار پھر ان کی بیعت کی۔ حضرت ابویکر اور حضرت عمر دونوں نے است سے خطاب کیا اور اس کے بعد حضرت ابویکر نے نمازِ جماعت پڑھائی۔ اس تمام عرصے میں امام علی کے ساتھ چند لوگ رسول اکرم کی جھپنر ہے تنفین میں مصروف رہے۔ خاندان بی باشم کے سوگوار افراد خانہ تیفیر کے اردگرد ہی رہے اور عنسل و کفن کے بعد انہوں نے خدا کے آخری رسول کی نمازِ جنازہ ادا کی۔ بی باشم کے بعد باتی مسلمان سوموار اور منگل کا پورا دن آنخضرت کے جرے میں آکر افزادی نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ منگل کی شام تک یہ سلملہ اور منگل کا پورا دن آخضرت کے جرے میں آکر افزادی نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ منگل کی شام تک یہ سلملہ کمیل ہوگیا تو بدھ کی شب امام علی نے چند دوستوں کی مدد سے آخضرت کو سپرد خاک کردیا۔ سوموار اور منگل کے دو دن حضرت ابویکر کے حامی کئی نہ کئی طرح سے ان کی بیعت کو منظم بنانے کے لئے سرگرم رہے بہاں تک کہ بیعت انجام پذیر بوئی اور حضرت ابویکر ضلیفۃ السلمین بن گئے۔

ای بیعت سے حضرت عمرٌ خلیفہ ہے۔ ای بیعت سے حضرت عثمانٌ خلیفہ ہے۔ ای بیعت سے معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بنا ۔ ای بیعت سے بزید بن معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بنا۔ ای بیعت سے بنوامیداور بنوعہائی اور عثمانی خلیفہ ہے۔ ای بیعت سے بنوامیداور بنوعہائی اور عثمانی خلیفہ ہے۔

حضرت ابوبکڑنے جو کام انجام دیئے وہ اسی بیعت کی وجہ سے انجام دیئے۔ بنوامیہ اور حضرت عثان اُ نے نیز معاویہ اور بزید نے جو بچھ کیا وہ اسی بیعت کے بل بوتے پر کیا۔ اسلام میں جو بچھ ہو رہا ہے اور امام مبدی رُن آ لِ محد کے ظہور تک جو بچھ ہوتا رہے گا سب کی بنیاد بھی ''بیعت'' ہے۔ آ گے چل کر ہم بتا کیں گے کہ ظافتِ راشدہ کی سیاست نے رسول اللہ کی سنت پر کیا کیا الرات مرتب کے۔'

# خلافت ِراشده میں سُنّت ِرسولٌ

### سُنّت رسولً - عَبُدِ ابوبكر مين

حضرت ابوبکڑ، وفاتِ رسول کے بعد رہی الاول رااج میں خلیفہ ہے اور جمادی الثانی سابھ کو ان کی وفات ہوئی اور یوں ان کی مدتِ خلافت لگ بھگ دو سال اور ڈھائی ماہ ہے۔

حضرت ابوبکر قرایش کی حمایت سے برسرافتدار آئے تنے گربی ہاشم نے ان کی حمایت نہیں کی تھی۔ ہاشم کے علاوہ قبائلِ انصار کے بچھ افراد اور بیرونِ مدینہ کے پچھ عرب قبائل بھی آپ کے بخالفین میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے والے قرایش مہاج تھے۔ وہ یہ چاہیج کہ خلیفہ کا تعلق بنی ہاشم کے علاوہ قرایش کی کسی اور شاخ سے ہو۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مہاج بین نے انصار سے کہا تھا: رسولِ اکر م کا تعلق قرایش سے تھا اور عرب اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ان کا خلیفہ قرایش کے علاوہ کسی اور قبیلے سے ہو۔ سقیفہ قرایش سے تھا اور عرب اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ان کا خلیفہ قرایش کے علاوہ کسی اور قبیلے سے ہو۔ سقیفہ کیا اور ابو عمیدہ خلافت کے لئے قرایش کے امیدوار تھے۔ سقیفہ کے اجلاس میں امام علی اور عباس کا نام شمیل اور ابوبیدہ خلافت کے لئے قرایش کے امیدوار تھے۔ سقیفہ کے اجلاس میں امام علی اور عباس کا نام

حضرت عمرٌ نے اپنی خلافت میں ابن عباس سے ایک مرتبہ کہا تھا: ابن عباس! تم رسولِ اکرم سے ابن عم ہو۔ تمہارے قبیلے کو کس چیز نے تم سے باز رکھا؟ لینی اگر چیتم بھی قریش سے ہو گر تمہاری قوم نے تم میں سے خلیفہ کیوں نتخب نہیں کیا؟

ابن عباس نے کہا: میں نہیں جانتا۔

حصرت عمرؓ نے کہا: میں جانتا ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہتم (بنی ہاشم) ان پر حکومت کرو۔ ابن عباس نے کہا: آخرابیہا کیوں ہے جبکہ ہم توان سے بھلائی اور نیکی کرنے والے لوگ ہیں؟ حضرت عمرؓ نے کہا: اے خدا معاف کرنا! قریش نے اس بات کو ٹاپند کیا کہ نبوت اور خلافت دونوں ایک خاندان میں جمع ہوجا کمی اور میہ چیز تمہارے لئے گخرومباہات کا سبب بن جائے۔ شایدتم کہو کہ میہ کام تو ابو بکرؓ کے ہاتھ میں پہنچا تھا اے انہوں نے بروی عقل مندی ہے انجام دیا تھا۔ لئے کیا تھا۔ نہیں بخدا! جو امر ابو بکرؓ کے ہاتھ میں پہنچا تھا اے انہوں نے بروی عقل مندی ہے انجام دیا تھا۔ ل

دوسری روایت کے مطابق حضرت عرف نے ابن عباس سے یوں کہا تھا: ابن عباس! تہمیں معلوم ہے کہ رسولِ اکرم کے بعد کس چیز نے تہاری قوم کوتم سے باز رکھا تھا؟

ابن عبائ کہتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب وینا نہیں جاہتا تھا لہذا میں نے کہا: اگر مجھے اس کا جواب نہیں معلوم تو امیر الموشین (عمر) مجھے اس سے آگاہ کریں گے۔

حضرت عمرٌ نے کہا: انہیں یہ بات پہند نہ تھی کہ نبوت اور خلافت تمہارے خاندان میں جمع ہو جائے اور اس طرح تم اپنے قبیلے پر فخر کرنے لگو۔ اس لئے قریش نے اپنے بلئے خلیفہ منتخب کیا اور اس انتخاب میں وہ صحیح رائے یر چلے اور کامیاب ہوئے۔

ابن عباسؓ نے کہا: امیرالمومنین! اگر آپ کی اجازت ہوتو میں پچھ کہوں۔

حفرت عرف کہا: ہاں تم بات کرو۔

ابن عباس نے کہا: امیرالمونین! آپ نے کہا کہ قریش نے اپنے لئے فلیفہ کا چناؤ کیا اور اس چناؤ میں وہ سیج راستے پر پہلے اور کامیاب ہوئے (اس کا جواب سے ہے) اگر قریش اے نتیب کرتے جے خدائے اس کام کے لئے منتخب کیا تھا تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ سیج راستے پر چلے اور کامیاب ہوئے ہیں۔ قریش اس بات کو پہند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے فائدان میں نبوت اور فلافت جمع ہو جائیں جبکہ اللہ نے ناپہند کرنے والی قوم کے متعلق فرمایا ہے:

ذٰلِکَ بِاَ نَّهُمْ کَرِهُواْ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ. یعنی جب انہوں نے خدا کے نازل کردہ احکام کو براسمجما تو خدا نے بھی ان کے انمال ضائع کردیتے۔ (سورہ محمہ: آیت۹)

حضرت عمرٌ نے کہا: افسوس ہے ابن عباس! والله تمہاری باتیں مجھ تک پہنچی رہتی ہیں مگر میں ان کی تصدیق کرنا بسندنہیں کرتا۔ میں نہیں جاہتا کہ میرے ہاں تمہارا مقام کم ہوجائے۔

ابن عباس نے کہا: امیرالمونین! وہ کیا با تیں ہیں؟ اگر (بالفرض) وہ باتیں سیح ہیں تو کی باتوں سے میری منزلت میں کی نہیں آئی چاہئے اور اگر وہ باتیں غلط ہیں تو مجھ جیسا شخص اپنے سے باطل کو دور کرسکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہتم کہتے پھرتے ہوکہ ''لوگوں نے مارے ظلم و حسد کے خلافت

<sup>-</sup> الوجعفر محد بن جرير طبرى، تاريخ الامم والملوك، ج٥، ص ١٨ ٢٨، مطبوعه يورب-

کوہم سے دور کردیا۔"

میں نے کہا: امیرالموشین! ہم پر ہونے والے ظلم سے ہر عاقل اور غیر عاقل خوب انچھی طرح سے واقف ہے اور جہاں تک ہم سے حسّد کا تعلق ہے تو ابلیس نے بھی حضرت آ دم سے حسّد کیا تھا اور ہم محسود (آ دم ) کی اولاد ہیں۔

حصرت عمر نے کہا: افسوں! اے بنی ہاشم! تمہارے ول صدّر، بغض اور کیبنہ سے بھرے ہوئے ہیں ، ان سے حسّد، بغُض اور کینہ دورنیس کیا جاسکتا۔

میں نے کہا: امیرالمومنین! جن دلوں سے اللہ نے ہرطرح کی ناپاکی کو دور رکھا ہے، آپ ان کے متعلق مید نہ کہیں کہ وہ حَسَد، بَغض اور کینہ سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ رسولِ اکرم کے دل کا تعلق بھی ہم بنو ہاشم سے تھا۔ حصرت عمر نے کہا: اب چلے جاؤ۔

میں نے کہا: میں جارہا ہوں۔

جب میں نے اٹھنے کا ادادہ کیا تو وہ مجھ سے شرمسار ہوئے اور کہا: اے ابن عبائق بیٹھ جاؤ۔ خدا کی فتم! میں تمہارے حق کا خیال رکھتا ہوں اور جو چیز تمہاری خوشی کا سبب ہے اسے دوست رکھتا ہوں۔

میں نے کہا: اے امیرالمونین! میں آپ پر ادر ہرمسلمان پر حق رکھتا ہوں ( کیونکہ میں آ تخضرت کا ابن عم ہوں) اور جو شخص اس حق کا لحاظ رکھ وہ سید سے رائے پر ہے اور جس نے اے ضائع کیا گویا اس نے خود اپنے مقدر پر شوکر ماری ہے۔

اس گفتگو کے بعد عرا اٹھ کر چل دیے۔

حضرت عمرٌ کے قتل کے بعد مجلمِ شوریٰ کے بارہے میں امام علیؓ نے فرمایا تھا: لوگ قریش کو و کیھتے ہیں اور ان کے کاموں کے منتظر رہتے ہیں۔ قبیلۂ قریش اپنے معاطلات پر توجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر خلافت بنی ہاشم میں چلی گئی تو ان کے گھرے بھی نہ نکلے گی اور جب خلافت بنی ہاشم کے علاوہ قریش کے دوسرے قبیلے میں موگی تو وہ قریش کے تمام قبائل میں گردش کرے گی اور سب تک پڑھے جائے گی۔ سے

#### اس گفتگو کا ماحصُل

ندکورہ تینوں افراد (علی ،عمر اور ابن عباس ) واقع کے عینی گواہ تھے جبکہ ان میں سے دو افراد تو دو خالف جماعتوں (قریش اور بن ہاشم) کے رہنما تھے جبکہ حضرت عمر سقیفہ کے ہیرو تھے اور حوادثِ مذکور کی حقیقت

اوال الإجفر عد بن جرير طبرى، تاريخ الامم والملوك، ج٥، ص ١٤٨٠ و ١٤٨٧، مطبوع بورب

ضائع کردیجے۔''

كو بھلا ان سے بہتر اوركون جان سكتا ہے؟

اس گفتگو سے حضرت عراکا مقصد بیرتھا کہ وہ ابن عباسؓ کو بنی ہاشم کا کمسن نوجوان سجھتے تتھے اور اس طرح کی گفتگو سے وہ ابن عباسؓ کو جذباتی کردیٹا چاہتے تتھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابن عباسؓ جذبات کی رو میں بہہ کر بنی ہاشم کے اندرونی راز ان کے سامنے اگل دیں گئے اس لئے وہ باربار ابن عباس سے سے کہتے ہیں:

تبہاری قوم اس بات کو پہندنہیں کرتی کہ تمہارے خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں جمع ہو جا کمیں اور یوں تم اپنی قوم کے مقابلے میں لخر ومبابات کرنے لگ جاؤ۔ ای لئے قریش نے اپنے لئے خلیفہ کا انتخاب کیا اور دہ اپنے کام میں کامیاب بھی ہوگئے۔

ابن عباس فی اس شرط پر پھھ اس مراح کے ایک کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ میں اس شرط پر پھھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات من کر ناراض نہ ہول گے۔ جب فلیفہ نے وعدہ کرلیا اور انہیں اجازت وے وی تو انہوں نے کہا کہ آگر قبل خلافت کے لئے اس کا انتخاب کرتے ہے خدا نے اس کا م کے لئے چنا تھا تو پھر ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے امور میں کا میاب ہوئے ہیں۔ البتہ آپ نے جو یہ کہا کہ قرایش ایک خاندان میں نبوت و امامت کا ہونا پہند نہیں کرتے تو ان کی پہند و ناپند کی چیز کے حق ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "انہوں نے خدا کے نازل کردہ احکام کو براسمجھا تو خدا نے بھی ان کے اعمال

پھر حصرت عمر نے کہا: مجھے تمہارے متعلق معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہو کہ "لوگوں نے ہم رِظلم کیا اور ہم سے حَسَد کیا ہے اور ای وجہ سے انہوں نے ہمیں خلافت سے علیحدہ رکھا ہے۔"

این عباس کے بھی اس بات کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا: جہاں تک ظلم کی بات ہو تو ہروانااور ناوان اس سے بخوبی واقف ہے لین این راز است کہ معلوم عوام است۔ حَمَد کا جہاں تک تعلق ہے تو المیس نے بھی حضرت آ دم پر حَمَد کیا تھا اور ہم بھی حَمَد کا شکار ہونے والے حضرت آ دم کی اولاد ہیں ای لئے اگر لوگوں نے ہم سے حَمَد کیا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔

اس گفتگو میں مینوں افراد نے اس مکتے پر اتفاق کیا ہے کہ خلافت کے معاملے میں جو پچھ بھی ہوا وہ قرایش کی آئیں گا ہے کہ خلافت کے معاملے میں جو پچھ بھی ہوا وہ قرایش کی آئیں گی آئیں گی آئیں گی آئیں ایک خاندان میں نبوت اور خلافت کو اکٹھا و مکھنا پیند نہیں کرتے اور انہیں سے بات ایک آ کھنہیں بھاتی کہ بنی ہاشم خلافت و نبوت کی وجہ سے فخر و مبابات کریں۔

امام على نے اس ميں اس علتے كا اضافہ كرتے ہوئے فرمایا: قریش كو آج تك بي فكرستائے ہوئے ہ

کہ اگر بنی ہاشم میں خلافت چلی گئی تو پھر قریش کے دیگر قبائل میں خلافت مجھی نہیں جاسکے گی جبکہ قریش کی خواہش ہے خواہش ہے ہے کہ خلافت کو بنی ہاشم کے علاوہ دوسری شاخوں میں پھیرتے رہیں تاکہ قریش کی ہر شاخ اس عہدے سے متنفید ہوسکے۔ای لئے انہوں نے بنی ہاشم کوآج تک خلافت سے محروم رکھا ہے۔

ابن عباس نے اس سلسلے میں اپنا موقف یہ بیان کیا کہ قریش نے بنی ہاشم سے حَمَد کیا ہے اور انہوں نے بنی ہاشم کو خلافت سے دور رکھ کر ان پر ظلم کیا ہے اور مزید یہ کہ خلافت کو خدائے جہاں رکھا تھا، قریش نے اے اس کے مرکز سے ہٹا دیا ہے۔ ابن عباس کی دلیل اتن وزنی تھی کہ حصرت عمر سے اس کا جواب نہ بن پڑا اور وہ غصے کا اظہار کرنے گئے۔

اس بیان سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوتی ہے کہ پہلے تین طفاء کے دور میں پالیسی بیر رہی کہ اس بیات کے دور میں پالیسی بیر رہی کہ بیائے تین طفاء کے دور میں پالیسی بیر رہی کہ بنی ہائٹم کے علاوہ قریش کے باقی خاندانوں میں طلافت کو گردش دی جائے اور اس سیاست کا اجراء اس طرح سے کیا گیا کہ قبیلہ تیم سے حضرت ابو بکڑ کو ختن کیا گیا اور بنی عدی سے حضرت عمر کو چنا گیا اور بنی امیہ سے حضرت عمر کو چنا گیا اور بنی امیہ سے حضرت عمر کی گیا۔

حضرت الوبكڑ كے حامی افراد كی ہے رائے تھی اور بيرتھا ان كا متيجّہ۔ اب آ ہيئے ديكھيں ان كی رائے ہے اختلاف رکھنے والے كون تھے اور ان كا انجام كيا ہوا۔

# مخالفينِ بَيعتِ ابوبكرٌ كا انجام

مسلمانوں کے تین گروہوں نے حضرت ابوبکڑ کی بیعت سے اختلاف کیا تھا۔ ان بیس سے دو گروہوں کا تعلق مدینے سے تھا۔ ایک گروہ انصابہ مدینہ کا، دوسرا گروہ بنی ہاشم کا اور تیسرا گروہ مدینے سے باہر رہنے والے اعراب کا تھا۔ اب ان نینوں گروہوں کا انجام ملاحظہ فرما تمیں :

(الف) رسول اکرم کی وفات کے فوراً بعد انصابہ مدینہ آنخضر کی تجہیز و تدفین جیموڑ کر ستیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے لئے جمع ہوئے۔ وہ جا ہتے تھے کہ خلافت کا منصب انہیں حاصل ہو۔ ان کی حرص افتدار کا منصب انہیں حاصل ہو۔ ان کی حرص افتدار کا منتجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے انہیں ہمیشہ کے لئے خلافت سے محروم کردیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اپنے طلب کردہ اجتماع میں انہوں نے قریش سے خلست کھائی اور قریش کے خلفاء کی پالیسیوں نے انہیں سیاست کے میدان سے ہمیشہ کے لئے نکال دیا۔

(ب) بنی ہاشم کی طرف سے خلافت کے امیدوار وہی علی ابن الی طالب سے جنہیں رسولِ اکر م نے اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ رسولِ اکر م کی تدفین کے بعد امام علی اسپنے گھر میں گئے۔ امام علی کا گھر وہی فاطمہ زَ ہرا کا

گھر تھا۔ ای لئے مورخین اس گھر کو''بیت فاطمہ'' کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جس طرح خانوادہ رسالت کے بچرے ازوان کے نام سے موسوم نتے مثلاً کہا جاتا تھا کہ یہ ججرہ عائش ہے، یہ ججرہ امسلمہ'نے وغیرہ۔ جرے ازوان کے نام سے موسوم نتے مثلاً کہا جاتا تھا کہ یہ ججرہ عائش ہے، یہ ججرہ امسلمہ'نے وغیرہ۔ چنانچہ ہم بھی یہاں مورخین کی بیروی کرتے ہوئے امام علی کے گھر کو'' بیت فاطمہ'' بی کہیں گے۔ بنی ہاشم اور ان کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیت نہیں کی تھی، آستان ملک پاسبان میں امام علی کے پاس جمع ہوئے اور بیعت کے متعلق گفتگو کی ۔ ا

ابوبكر جوبرى لكھتے ہيں كه:

اس زمانے میں امام علی رات کے وقت حضرت فاطمہ زہرا کو گدھے پر سوار کراکے انسار کے دروازوں پر تشریف لے جاتے تھے۔ (شیعہ روایات میں ندکور ہے کہ امام علی رات کے وقت صنین کو اپنے ساتھ کیکر جاتے تھے اور بچوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتے تھے)۔ امام علی انسار سے اپنی خلافت کے لئے مدد ما نگلے تھے اور ان کے ساتھ حضرت فاطمہ بھی (اس کام کے لئے) تعاون طلب کرتی تھیں۔

اس کے جواب میں افسار کہتے: "اے بعت رسول ! ہم اُس شخص کی بیعت کر پیکے ہیں۔ اگر رسول اللہ اللہ کے این مم پہلے آتے اور ہم ہے بیعت کا مطالبہ کرتے تو ہم ان کے سوا ہرگزشی اور کی بیعت ند کرتے۔"

امام علی ان کے جواب میں کہتے: ''تو کیا میں رسول اکرم کے جنازے کو ان کے گھر میں یونہی چھوڑ ویٹا۔ انہیں عنسل نہ ویتا، کفن نہ پہنا تا، جنازہ نہ پڑھتا، ڈن نہ کرتا؟ کیا میں بید کام چھوڑ کر خلافت کے لئے لوگول ہے جھکڑنے لگ جاتا؟''

حضرت فاطمة فرماتيں: ''ابوالحنَّ نے وہی سچھ کیا جو انہیں زیب دیتا تھا اور دوسروں نے جو سچھ کیا اللہ تعالی ان سے اس کا حساب لے گا۔ ع

فلافت انظامیہ نے بنی ہاشم میں تفریق پیدا کرنے کے لئے عم دسول حضرت عباس کے گھر کا رخ کیا اور حضرت ابو بکڑنے حضرت عباس سے کہا: ہم چاہتے ہیں کہ خلافت میں تمہیں بھی حصد دیا جائے۔حضرت عباس نے نفی میں جواب دیا چنا نچے نمائندگان خلافت دہاں سے ناامید ہوکر واپس آئے۔

ارکانِ حکومت نے محسوں کیا کہ جب تک بیتِ فاظمنہ سے ان کی مخالفت جاری رہے گی اس وقت تک حکومت مشخکم نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس گھر پر حملہ کیا گیا جہاں چرکیلِ امین وقی لایا کرتے تھے۔ یہ کام عمر اور دوسرے قریش صحابہ کی سرکردگی میں انجام ویا گیا۔ جس دروازے پر رسولِ اکرم روزانہ پانچ مرتبہ آ کرسلام کرتے اور پھر

ا- مقيد كى تضياات مؤلف كى كتاب "عبدالله بن سبا"، جلد اول اور معالم المدرسين ميس و يكهف-

٣- ائن الى الحديد، شرح نيج البلاق، مطبوعه مصر، وهمن خطبه ٢١، ص١٥ ور حالات يوم السقيفه.

نماز بر هایا کرتے تھے، ارباب سقیقہ نے ای مقدی گھرے دروازے کو آ گ لگا دی۔

رسولِ اکرم جس گھر کی اتی تعظیم و تھریم کیا کرتے تھے، ان کے سحابے نے اس گھر کو آگ لگائی ... اور پھر بیتِ فاطمة میں داخل ہو گئے۔ امام علی کو وہاں سے پکڑ کر زبر دتی مجد میں لایا گیا۔ امام علی نے مجد میں اپنے حق کے اثبات کے لئے دلائل دیتے۔

امام علی کے ولائل من کر انصار نے کہا: یاعلی ! اگر ابوبکر کی بیعت کرنے سے پہلے انصار آپ کی سے گفتگو من لیلتے تو ان میں ہے دو محض بھی آپ کی بیعت سے چیچے نہ رہتے لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب وہ بیعت کر چکے ہیں کے امام علی نے وہاں بیعت نہ کی اور ارکانِ خلافت نے بھی آپ سے زیادہ تعرض نہ کیا۔ اس کے بعد امام علی گھر واپس آگئے۔

اس وافتح کے بعد الملِ افتدار نے آلِ محد کے خلاف شدید اقتصادی جنگ شروع کردی اور ان کو اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لئے خس میں ہے ان کا حق ختم کردیا گیا باوجود یکدان پر زکوۃ حرام تھی۔ خس ہے محرومی کے بعد ارباب افتدار نے بنت رسول کو باپ کی میراث ہے محروم کردیا۔ رسولِ اکرم نے اپنی صاحبزادی کو ''فدک'' جبہ کیا تھا لیکن لوگوں نے بی بی گی کی اس زمین کو بحق سرکار ضبط کرلیا۔ یہ رویہ صرف فاطمہ بنت محمد کے ساتھ روا رکھا گیا۔ ان کے علاوہ رسولِ مقبول نے اپنی حیات طیبہ میں جن لوگوں کو زمینیں اور باغات عطا کئے تھے وہ کسی ہے بھی واپس نہیں لئے گئے ۔ بی

آلِ مُدَّ کے خلاف معاثی واقتصادی جنگ کے متعلق اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ خس کی بندش اور فدک کے چسن جانے ہے آلِ محر مالیات سے محروم ہوگئے کیونکہ ان وو ذرائع کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی متبادل روز گارنہیں تھا۔ اس معاشی نا کہ بندی کی وجہ سے امام علی کے پاس لوگوں کا بچوم جمع نہیں رہ سکنا تھا۔ اس اقتصادی جنگ کی وجہ سے خلافت انتظامیہ اور بنت رسول کے درمیان خت نزاع پیرا ہوا اور بنت رسول کو مجبور ہوکر مجبر نبوی میں آنا پڑا جہاں انہوں نے اپنے حق کا دفاع کیا اور انصار سے بھی مدو طلب کی سکن انہوں نے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔

بنت رسول ہزاروں درد لے کر بوتھل قدموں سے واپس گھر تشریف لا کیں اور پچھ بی عرصے بعد ان کی وفات ہوگئی اور وہ اپنے والد رسول اللہ کے پاس چلی گئیں۔ رصلت فاطمہ ّ کے بعد امام علی یکا و تنہا رہ گئے۔ لوگوں نے ان سے مندموڑ لیا...اور اس کے بعد جو پچھ ہوا ہم نے ان واقعات کی تفصیل اپنی کتاب

<sup>۔</sup> این الی الحدید، شرح نج البلاف، ج۴، ص۱۲۔

٢ - تفصيل ك لي ويكسيل معالم الدرستين جلد دوم، باب اجتهاد الخليفتين في الخمس -

عبدالله بن سباكي بملى جلد مين بيان كى ب-

اس کے بعد اربابِ خلافت نے انسار اور بنی ہاشم کو میدانِ سیاست سے دور رکھنے کی پالیسی ا پنائی اور فتو حات کے لئے ان گروہوں میں سے کمی فرد کو بھی فوج کا سالار نہیں بنایا گیا اور نہ بی انہیں اسلای شہرول میں کسی انتظامی عہدے پر فائز کیا گیا۔ یہ تو جوا مدینے کے مخالفین کے دو گروہوں کے ساتھ ان کا سلوک۔ اب آئے دیکھیں انہوں نے مدینے سے باہراہے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔

رج) خلافت کے مخالف ایسے مسلمان قبائل جو مدینے سے باہر رہتے تھے ان سے منگنے کے لئے اربابِ خلافت نے ان پر ارتبداد کا الزام عائد کیا اور کہا کہ یہ لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہوگئے ہیں۔

اس الزام کے بعد حکومت نے ان ہے جنگ کی یہاں تک کدان کی قوت ختم ہوگئی۔ حکومت نے اپنے خالفین سے صرف جنگ کردیا اور ان کے اموال کا افغین سے صرف جنگ کرنے پر بی اکتفا نہ کی بلکہ جنگ کے بعد ان کے جنگجو افراد کو قبل کردیا اور ان کے اموال کو اور نوڑھوں کو قبد کر کے شہر مدینہ بھیج دیا۔ ان میں سے اگر کسی کو سفارش میسر آگئی تو وہ آزاد ہوگیا اور جس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی اسے غلام بنالیا گیا۔

عرب سے تین قبائل بیں تین افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حکومت نے ان کے ساتھ بھی جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ ان کے جنگجو افراد کوقتل کیا گیا اور ان کے مال کو بطور غنیمت لوٹ لیا گیا اور بقیة السیف افراد کو غلام بنالیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہی تمام عربی افراد کوغلای سے آزاد کردیا۔

# عَبُدِ ابو مِكْرٌ مِين حديث بإليسي

حضرت ابوبکڑ کی خلافت کے پورے دور کو سامنے رکھ کر ہی ان کا سنت و حدیث کے متعلق رویہ داختی کیا جا سکتا ہے۔ ہم پہلے بنا چکے ہیں کہ اس دور میں حدیث پالیسی میتھی کہ ایک اصادیث کو پھیلا یا جائے جن سے سرکاری اقد امات کی تائید ہوتی ہو اس کے علاوہ باتی احادیث پر پابندی عائد کردی جائے۔

رسولِ اکرم صلّی الله علیه وآلیم دسلم کی وفات کے بعد انصار مدینه سقیفه بنی ساعدہ بین سعد بن عبادہ کو خلیفه بنانے کی غرض سے جمع ہوئے۔ خلیفہ سازی کے لئے ان کے پاس قرآن وسنت سے کوئی دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے بیا قدام قبائلی عصبیت کے تحت کیا تھا۔

جب قریشی مہاجرین کواس بات کاعلم ہوا تو وہ فوراً سقیفہ پنچے اور انہوں نے اپنے استحقاقی خلافت کے لئے انسار کے سامنے یہ موقف چیش کیا کہ رسولِ اکرم کا تعلق قبیلے قریش سے تھا اور عرب قریش سے باہر کا خلیفہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر حصرت ابوبکر کی بیعت کی گئی جبکہ دو دن تک بنی ہاشم رسول اکرم کی ججیز و تھفین میں مصروف رہے اور قریش مہاجرین کے لئے میدان صاف تھا۔ چنانچے ابوبکر شلیفہ منتخب ہوگئے۔

خلافت کے متعلق مہاجرین وانصار کے زراع کی بنیاو قرآن و حدیث پر ہرگز نہیں تھی اور فریفین میں ہے کسی فریق نے بھی قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ نہ دیا۔ پھر اس کے بعد ارباب خلافت نے:

سے کا طریق سے خاندان پیغیر اور عام بنی ہائم کا حصہ ختم کردیا جبکہ ان کے پاس بن ہائم کو خس سے محردم رکھنے کی کوئی شرقی دلیل نہیں تھی حالانکہ اس تھم سے سورۃ انفال کی آیت خس کی سراسر مخالفت کی گئی کیونکہ آیت خس میں واضح طور پر ''ذی القربنی'' کا حق نرکور ہے۔ رسول اکرم نے ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں اپنے خاندان کو خس میں ایک حصہ دیا تھا اور آپ نے متعدد بار بیٹمل وہرایا تھا۔ پس سے کہا جاسکتا ہے کہ خلافت ک جیئت حاکمہ نے قرآن مجید اور سنت رسول کو صرف سیائی رقابت کی جھینٹ چڑھایا۔

رسول اکرام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کو فدک ہر کیا تھا لیکن خلیفہ نے ان کی زمین ضبط
کرلی اور جب حضرت فاطمیۃ نے فدک کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس ہات کے گواہ
پیش کریں کہ آیا رسول اکرام نے انہیں فدک ہر بھی کیا تھا یا نہیں؟

اور گواہ صرف حضرت فاطمۃ ہے ہی طلب کئے گئے ورنہ رسول اکریم نے اپنی حیات طنیہ میں بہت ہے افراد کو جائداد و باعات عطا کئے تھے۔خلافت انتظامیہ نے کسی بھی صحابی کی جا کداد ضبط نہیں کی اور کسی سے بھی ہہہ کے گواہ طلب نہیں کئے۔حضرت فاطمہ زّہراً چونکہ امام علی کی زوج تھیں اور امام علی اس خلافت کے مخالف تھے، دس لئے فدک صبط کر کے انہیں معاشی طور پر ہراساں کیا گیا۔

۔ حضرت فاظمۃ کو ان کے والد کی میراث ہے محروم کردیا گیا جبکہ متلہ میراث اسلام اور قرآن کے بدیمی مسائل میں ہے ایک ہے اور تمام مسلمان قرآن مجید میں میراث کی آیات پڑھ بچکے تھے اور رسول اکر مُم اس پڑھل کرتے تھے۔ بی بی کوحق وراثت ہے محروم کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس سے قرآن مجید کی جمکذیب لازم آتی تھی، ای لئے ارباب سیاست کو مجبوراً ایک حدیث گھڑنا پڑی تا کہ اس حدیث سے اپنے سیاس مُخالف گھرانے کو نان شہید کا محان کر کرویا جائے۔قرآن کریم کی آیات میراث کے مقابلے میں سے حدیث گھڑی گئ

حضرت ابویکڑنے کہا کہ رسول اکر کم نے فرمایا: ''ہم گروہ انبیاءٌ جیں، ہمارا کوئی وارث نبیس ہوتا اور ہمارا تر کہ صدقہ ہوتا ہے۔''

اس حدیث میں یہ پہلوغورطلب ہے کہ پنیبر کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ آل گئر پرحرام ہے۔ حدیث لاوار نبی اس وقت پیش کی گئ جب بنت رسول نے خلیفہ سے اپنا قرآنی حق طلب کیا۔ اس کے بعد بنت رسول نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنا معاملہ دربار خلافت میں ہزاروں صحابہ اور استِ اسلامیہ کے سامنے بیش کریں تاکہ ساری امت طرفین کے استدلال کا اندازہ کرسکے اور خلافت کے حامیوں کو بتا کیس کے قرآنی احکام

معطل کرنے میں دہ بھی ان کے شریک ہیں۔

چنا چیا چا تھا آپ کے لئے معزت فاطمہ چند خوا تین کو لے کر مجد نبوی میں تشریف لا کیں۔ آپ کے آپ کے قب نے سے بیال آپ کے سے بیلی آپ کے سے بیلی آپ کے سے بیلی آپ کے لئے سجد میں پردہ لٹکایا گیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ پردے کے وجس معظمت اور دوسرے تمام سحلبہ کرائم تھے۔ فاطمہ اور دوسرے تمام سحلبہ کرائم تھے۔ معظمت اور دوسرے تمام سحلبہ کرائم تھے۔ معظمت اور دوسرے تمام سحلبہ کرائم تھے۔ معظمت اور دوسرے تمام سے پہلے ایک ٹھنڈی سائس لی۔ آپ کی غم بجری ٹھنڈی سائس نے حاضرین

معشرت قاسمیتہ کے سب سے چہلے ایک جھندی سائس ی۔ آپ ی م جری تھندی سائس ہے حاصرین پر آثر کیا اور وہ رونے گئے۔ اس کے بعد معفرت فاطمیۃ نے اللہ تعالیٰ کی جمد و نتاء بیان کی پھر فرمایا: میں فاطمیۃ بنت مُکہ ہوں .... اور بہت کچھ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا: اے ابوقافہ کے بیٹے! وا عجبا! تو تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے والد کی میراث سے محروم رہوں؟

اس کے بعد حضرت فاطمۃ نے افسار کو خطاب کیا اور انہیں حق کا ساتھ نددیے پر سخت ست کہا۔ جب آپ کا خطبہ کمل ہوگیا تو حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے خطبہ میں رسول اکرم کا احترام کیا اور حضرت فاطمۃ کی تعریف و توصیف کے بعد کہا: اب وختر تیفیر! میں نے رسول اکرم سے خود سنا کہ آپ نے فرمایا "مم گردو انہیاءً کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہاری جو جائیداد ہے جائے وہ صدقہ ہے۔"

حضرت فاطملہ نے اس کے جواب میں فرمایا: کیا تم نے جان ہو جھ کر ضدا کی کتاب کو پس پشت ڈال ویا ہے جیکہ قرآن مجید میں ہے:

وَوَدِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ. سليمان في داؤر كي ميراث يال (سورة ممل: آيت ١٦)

ال کے بعد آپ نے میراث کی چند دوسری آیات بھی تلاوت فرمائیں اور آپ نے صاحبِ اقتدار فرد کی بیان کردہ روایت کی پُرزور تر دید فرمائی اور حاضرین میں سے کسی کو یہ جرائت نہ ہوئی کہ وہ کھڑا ہو کر کہتا کہ میں نے بھی یہ حدیث تی تھی۔

اس واقعے کے تجزیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو اپنی ظافت کے استحکام کے لئے ایک حدیث کی ضرورت تھی اور'' نظریۂ ضرورت'' کے تحت نورا آیک حدیث بنالی گئی۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا جب حکومتی سطح پر نفسِ قرآن کے مقابلے میں حدیث وضع کی گئی۔ اس کے بعد کمتبِ خلفاء میں ہمیں اس کی بہت سی مثالیس نظر آتی ہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر خاندان رسول کے ساتھ حکومت کے اس سخت رویے کو دیکھ کر اصحاب خاموش کیوں رہے جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث وضع کی گئی ہے اور حکومت اسچا سیاس حریف وضع کی گئی ہے اور حکومت اسپتے سیاس حریفوں کا مالک بن نوریہ کی طرح سے قل عام کر رہی ہے، تو انہوں نے احتجاج کیوں نہ کیا؟ اس

موال کا جواب دینے کے لئے اس وقت کے جزیرہ عرب کے حالات اور تر پوں اور بالخصوص محابہ کی نفسیات کو مرتظر رکھنا ضروری ہے۔

اِی کتاب بیل عدالت ِ صحابہ پر تقصیلی بحث گزر چکی ہے اور جزیرۂ عزب کے عوام کی عموی حالت کے متعلق ہم نے بحث کے مقدمے میں کچھ معروضات پیش کئے تھے جن کا بیباں اِعادہ کرتے ہیں۔

#### عرُبوں میں قول وقرار کی اہمیّت

عرب کے لوگوں کی عالب اکثریت لکھنے پڑھنے سے عاری تھی ان کے تمام معاملات زبانی قول وقرار پر بٹی ہوتے ہے۔ شالا اگر ایک شخص ایک برگانے کے متعلق کہد دیتا کہ بیہ آج سے میرا بیٹا ہے تو وہ بچ بچ کا بیٹا بن جاتا تھا اور سمٹنی بنانے والاشخص اس شخص کا والد بن جاتا تھا اور اس کے بیٹے بیٹیاں نو وارد متنٹی کے بھائی بہن قرار پاتے ہے اور پورا قبیلے الحاق شدہ فرد کو اپنے قبیلے کا ایک جزوشلیم کر لیتا تھا۔ کسی کو قبیلے سے جدا کرنے کی بھی شکل وضورت ایسی بی تھی۔ مثلاً اگر کسی کے متعلق بیہ کہد دیا جاتا کہ ''اس شخص کا ہم سے کوئی واسط نہیں ہے'' تو وہ شخص اپنے قوم قبیلے سے کٹ جاتا تھا۔

لین دین، خرید و فروخت کے تمام تر معاملات کا انتصار'' زبان'' پر ہوتا تھا اور دوقبیلوں کے باہمی عہد و پیان اور صلح و جنگ کے معاملات بھی زبانی کلامی طے ہوتے تھے۔

مجھی کسی مثبت قرارداد کے لئے ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تو اس معاہدے پر قائم رہنے کے لئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے جے''بُغیت'' کہا جاتا تھا۔ عہد و پیان کی پابندی کو شخصی عظمت وشرافت کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کی دوسری اقوام کی بہ نسبت عرب اپنی زبان کے زیادہ کچے تھے۔ وہ جان دینا پہند کرتے تھے لیکن قول سے پھرٹا پہند نہیں کرتے تھے۔

شریعت اسلام نے بھی سیجے قتم کے عہد و پیان کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے اور رسولِ اکرم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی بیعت پر رکھی تھی۔ البتہ اسلام نے غلط اور بے ہودہ تتم کی قرار داد اور قول و قرار کو اغوقرار ویا جیسا کہ متنی بنانے کے اعلان کو اسلام نے لغوقرار دیا۔

اگر اس تکتے پر توجہ دی جائے تو پھر صحابہ کی خاموثی اور حکومت کے ناروا اقد امات کے ساسنے ان کی پردگ کی وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ افسار نے جب مجد میں شخین کے ساتھ امام علیٰ کی مدل گفتگوئ تو وہ بے ساخت پکارا شھے: ''اگر ابو بکر گئ بیعت ہے تبل افسار آپ کی گفتگوئ لیتے تو وہ آپ کے علاوہ کسی کی بیعت مدکرتے۔'' اور جب دختر پینمبر نے افسار سے مدوطلب کی تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے بھی یہی کہا تھا: ''اب

کیا ہوسکتا ہے۔اب تو ہم اس شخص کی بیعت کر چکے۔"

اور جب حضرت فاظمۃ نے مجبہ نبوی میں اپنے حق کا مطالبہ کیا اور ارباب خلافت نے آپ کو حق دینے ہے انکار کردیا تو اس وقت بھی آپ نے انصار سے جمایت طلب کی تھی مگر اس کے جواب میں بھی وہ خاموش رہے۔ انصار کی خاموش کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بیعت کا پابند محسوں کرتے تھے اور اپنی بیعت شکنی کو اپنے لئے نگ و عار خیال کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اقد امات غلط ہیں لیکن وہ عرب روایات کے تحت اپنے قول وقر ارکے پابند تھے جبہ اسلام کسی باطل قرار داد کی پابندی کو ضروری قرار نہیں ویتا۔ اگر بالفرض چند افراد آپنی میں ال کرکسی کا مال لوٹے کا عہد و بیان بائد میں اور اس سلسلے میں ایک شخص کی بینیت کریں تو ایسی بینیت کریں تو ایسی بینیت کریں تو ایسی بینیت کریں تو ایسی بینیت کی امتبار سے اس قرار داد سے مخرف ہونا بیا طل ہوگی اور اسلام کی نظر میں قابل اجرا نہ ہوگی۔ لیکن عرب نفسیات کے امتبار سے اس قرار داد سے مخرف ہونا نگ و و عار کا سبب نصور کیا جاتا تھا اور اس وقت صحاب کی بہی نفسیاتی کیفیت تھی اور وہ بچھتے تھے کہ بینیت تھی اور وہ بچھتے تھے کہ بینیت تھی اور وہ بچھتے تھے کہ بینیت کی وجہ سے وہ یابند ہو بھی جیں لبند انہیں ہر حالت میں خلیفہ کی فرمانبر داری کرنی چاہئے۔

سابقہ بیان کی روثنی میں عُہُر ابو کم میں حدیث وسنّت کے ساتھ میر دیتہ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔
انصار اسلامی آ داب کو پس بیٹ ڈالتے ہوئے رسول اکرم کے جنازے کو گھر میں چھوڑ کر سقیقہ جا پہنچ
تاکہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں اقتدار حاصل ہو جائے۔ انہیں کسی لحاظ سے سنّت پیغیبر کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے
اپنی رائے پڑعمل کیا اور اُن لوگوں نے نہ صرف سنّت سے روگر دانی کی تھی بلکہ صاحب سنّت کے وُجودِ مُطَهِّر ہے بھی
روگردانی کی تھی کیونکہ انہوں نے آ تخضرت کے کفن وہن کو چھوڑ کر خلافت حاصل کرنے کے لئے سقیفہ کا رخ کیا
تھا۔ ان کا مطحِ نظر صرف ''ونیا'' تھا اور انہوں نے اپنی دائے پڑعمل کیا تھا۔

انسار کا یہ غیر اخلاقی اجتاع وفات رسول کے بعد سب سے پہلا اجتاع تھا جس میں مسلمانوں نے سقت کے مقابلی اجتاع کا اجتاع وفات رسول کے بعد سب سے پہلا اجتاع تھا جس میں مسلمانوں نے سقت کے مقابلے میں انسار سے چھے ندر ہے اور دونوں فریقوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مہاج بن بھی حصولِ افتدار کے لئے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے انسار کی طرح انہوں نے بھی حضرت رسول اعظم کی سقت پر اپنی رائے کو مقدم رکھا تھا۔

اہلِ دنیا کارِ دنیا ساختند مصطفیؓ را بے کفن انداختند ان نازک لمحات میں بنی ہاشم کا اور بالخصوص امام علیؓ کا کردار قابل تحسین تھا۔ ان پر آ فرین ہے کہ تاجدارِ انبیاًء کو سپرد خاک کرنے تک آپ ان کی سنّت کے سواکسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ بقول شرف الدین قلندر: امامی کہ روز وفاتِ پیغیبرؓ ظلافت گزارہ بُہ ماتم نشیند اس سے بعد کمتب خلفاء میں سنّت پیغیبرؓ کے مقابلے میں رائے برعمل کرنے کا رواج ہوگیا اور اہلیہت رسول کے خلاف جو اقتصادی جنگ لوی گئی تھی اس میں بھی ارباب خلافت نے سنت کی بجائے اپنی رائے پر عمل کیا اور اہلیت رسول کے معاشی محاصرے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جہاں حکومت کو نفس قرآن کے مقابلے میں ایک حدیث گھڑنے کی ضرورت محسوں ہوئی اور چشم فلک نے دیکھا کہ کس طرح حاکم وقت نے ایک خود ساختہ بات کو حدیث کھڑنے کی عنوان سے مجد نبوی میں پیش کردیا۔ لیکن چونکہ حدیث لاوار نبی نفس قرآن کے خلاف تھی اس لئے بنت رسول نے مجمع عام میں اس حدیث کو سیجے تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔

اس مدیث کے وضی ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے جب حضرت فاظمۃ نے اس مدیث کو مانے سے انکار کیا تو اس ودیث کو مانے سے انکار کیا تو اس وقت مجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی۔ اگر میہ مدیث بھی ہوتی تو کوئی نہ کوئی صحابی اٹھ کر بیر ضرور کہتا کہ میں نے بھی رسول اکرم سے بیہ مدیث منی تھی لیکن کسی بھی صحابی نے خلیفہ کی تمایت نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ صدیث اول و آخر خلیفہ تک بی محدود تھی اور است کا کوئی بھی فرد اسے نہیں جانتا تھا۔

ظیفہ کی صاحبزادی بی بی عائش نے بھی اس حقیقت کی تصریح کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا: جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو… انہوں نے کہا تھا: جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو… انہوں نے میراث بیغیر میں اختلاف کیا (اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو سنت رسول اور اڑباب خلافت میں ہوا تھا)۔

میراث و بینبر کے متعلق ابوبکر کے علاوہ ہم نے کسی اور کے پاس کوئی علم نہ پایا۔ ابوبکر نے کہا: ہیں نے پیغبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم گروہ انبیاءً کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو پڑے ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لی پغیبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم گروہ انبیاءً کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو پڑے ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور روایت رسول اکرتم سے نقش کی جس میں انہوں نے برعم خوایش ترک رسول کے وارث کا تعین کیا ہے۔ ان کے مطابق رسول اکرتم نے فرمایا: اللہ تعالی جب کسی نبی کو کوئی چیز عطافر ماتا ہے تو وہ چیز نبی کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام کی ملکیت ہوتی ہے۔ لی

اس مدیث کا نتیجہ بید نکلنا ہے کہ حضرت فاطمہ زَہراً تو میراث سے محروم رہیں لیکن چونکہ حضرت ابو بھڑ، رسول اکرم کے قائم متنام بن چھے ہیں لہٰذا وہ رسول اکرم کی میراث پاسکتے ہیں۔ چنانچہ خلیف نے بنت رسول کو حق میراث نیس دیا تھا لیکن خود اس میں تضرف کیا تھا۔ پھر بنت رسول نے بوچھا کہ تیرے مرنے پر تیری میراث کس کو ملے گی؟ خلیف نے کہا: میری اولاد میری میراث پائے گی۔ اس پر خضرت فاظمہ نے بوچھا کہ پھر ہماری بجائے تو نے رسول اللہ کی میراث کیوں پائی ہے؟ سی

ا يوطي، تاريخ الخلفا و، ص ٢٢

٣- ابوداؤد، من جه مهم ١٣٢٥، باب في صفايار سول الله، حديث ٢٩٤٣ - احد بن صبل، مند، جاء صبم-

٣\_ معالم المدرشين، ج٢، ص ١٩٨٨، طبع اول \_

بی بی عائش کی وضاحت کے مطابق: "راس بات کا علم صرف حضرت ابوبکر" کو تھا کہ انبیائے کرام کی اولاد اپنے باپ کی میراث نہیں یاتی۔" بی بی عائش کے اس بیان سے مترش ہوتا ہے کہ رسولِ اکرم نے بھی اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے ادر اگر آنخضرت میہ سئلہ اپنی صاحبزادی کو بتاکر جاتے تو وہ میراث ما تھتے ہی نہ جاتیں۔ اس ساری گفتگو کا ماتھل میہ ہے کہ گویا پینجیم خدا نے اس سئلے کی تبلیغ میں (نعوذ باللہ) کوتا ہی کی تھی۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ خلیفہ اول کے دور میں خلیفہ کی تائید کے لئے حدیث سازی کو برانہیں سمجھا گیا اور بعد میں حاکم کے علاوہ دوسرے افراد ہے بھی اس مغہوم کی تائید کے لئے حدیث سازی کرائی گئی۔ مثلاً آپ جیج بخاری کی اس حدیث کو ملاحظہ فرما ئیں جس میں ابو ہریہ سے منقول ہے کہ رسولِ اکرم نے فرمایا: میری میراث میں سے ایک درہم بھی تقسیم نہ ہوگا۔ میں جو بچھ چھوڑ کر جاؤں اس میں میری بیویوں کے نفتے اور میرے ملازمین کے افراجات کے علاوہ باقی سب صدقہ ہے۔ ا

ہم یہ بات پورے وقوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے یہ حدیث عہد ابو بر کے بعد گری تھی اور ہارے پاس اپنے دعویٰ کی دلیا ہے۔ ہا تھا: ہارے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل کے لئے ام الموشین عائش کا وو قبل موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا: ''وفات رسول کے بعد انہوں نے اختلاف کیا تو میراثِ انبیاءً کاعلم ابو بکڑے علاوہ کسی کے پاس بھی نہ تھا۔'' حضرت ابو بکڑنے کہا: ''نی اکرم نے فرمایا ہم گروہ انبیاءً میں اور ہماری کوئی میراث نہیں ہوتی۔''

رف بررک میں اور کے بیار کے جو اس دور میں اس روایت کو بیان کیا ہوتا تو ام الموشین یہ بھی نہ کہتیں کہ میراث بیغیر کے متعلق الوبکر کے سواکسی کو پچھ معلوم نہ تھا۔ ابو ہریرہ نے دراصل یہ روایت حضرت ابوبکر کی خلافت کی تائیر میں وضع کی تھی۔ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوتا اس کو کہتے ہیں۔

حضرت ابوبکڑنے تو کہا تھا: ''انبیاء' کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ان کا تر کہ صدقہ ہوتا ہے۔'' جبکہ ابو ہریرہ کی روایت کہتی ہے کہ رسولِ اکریم نے فرمایا تھا: ''میری طرف سے ایک دینار میں بھی میراث جاری نہیں ہوگی میرے ترکے میں سے میری بیویوں کو نان نفقہ ادر میرے خادمین کوخرچہ دیا جائے گا۔ باتی صدقہ ہوگا۔''

ابوہریرہ نے ''ایک دینار'' کا تذکرہ کر کے بات کو پڑتہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی جعلی روایت میں بنتِ رسول کو محروم کرنے کے ساتھ ساتھ ازواج اور خادمین کو تزکرۂ رسول کا حقدار بنا کر بیک وقت ازواج رسول اور خلیفۂ رسول کوخوش کیا ہے۔

<sup>۔</sup> محمد بن اساعیل بخاری، مجیح بخاری، کماب الفرائنس، جسم، ص ۱۱، باب قول المنہی لانورٹ ما تو کشا صدففات ای سفے پر بی بی عائش کی اپنے والدکی تائیر میں روایت موجود ہے۔ مجیح بخاری کماب اٹخس ، ج۲۰، ص ۱۳۹۔ مسلم بن قباح نیشا پوری، مجیح مسلم، مماہ الجہاد، حدیث ۵۵۔ ابوداؤد، سنن، ج۳۰، ص ۱۳۳، باب صفا یارمول اللہ کہ احدین طنبل، مسند، ج۳، ص ۱۳۳ و ۱۲۲۔

هفرت ابوبکر کی خلافت کی تائید میں ہم نے جو روایت پیش کی ہے بیصرف ایک نمونہ ہے ورنہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں اس طرح کی تائیدی روایات بڑی تعداد میں سیجا کی گئی ہیں۔ حکام کی سیاست کی تائید کے لئے اس طرح کی روایات ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ انشاء اللہ

ابو ہریرہ کی روایت کی طرح سے جو روایات ظفائے کے مانہ کے بعد ان کی تائید کے لئے وضع کی گئی ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ روایات کی طرف ہم نے اپنی کتاب معالم المدرشین، جلد دوم، باب معد الحج، میں اشارہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کمتبِ ظفاء میں سیج اور غیر سیج احادیث تناوط ہیں۔ ایک ماہر حدیث کے ہوا ان کی تشخیص کرنا ہر مخض کے بس کی بات نہیں ہے۔

#### نقلِ حدثیث پر یابندی

لاو ارٹبی حدیث ہے دُورِ ابو بکڑ میں حدیث پالیسی کے ایک پہلو کا اظہار ہوتا ہے جبکہ ان کی پالیسی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ حدیثِ پیٹیٹر کو منظرعام پرندآ نے دیاجائے۔

ذهبي اس سلسله مين يون رقم طراز بين:

رسولِ اکرم کی وفات کے بعد ابو بکر نے محابہ کو جمع کر کے کہا: تم لوگ رسولِ اکرم سے احادیث روایت کرتے ہو اور ان کے متعلق آپس میں اختلاف کرتے ہو اور جو لوگ تمہارے بعد آ کیں گے وہ تم ہے بھی زیادہ اختلاف کریں گے لہذا تم لوگ رسولِ اکرم سے کوئی روایت نہ کرو۔ اگر کوئی شخص تم سے سوال کرے تو تم اس سے کہوا قرآن تمارے ورمیان موجود ہے، جھے قرآن نے طلال کیا ہے تم اسے طلال جانو اور جھے قرآن نے حرام کیا ہے تم اسے حرام جانوں کے

حضرت ابو بكر كابير مركاري فرمان قرآن مجيدكي اس آيت كے سراسر خلاف ب

وَالْوَلْنَا اللّهِ مَنَ اللّهِ ثُحَرَ لِنُسَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوَلَ اِلْيَهِمْ. لِعِنَ اے رسول ! ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے ان احکام کو واضح کریں جو اُن کی طرف نازل کے گئے ہیں۔ (سورہ مُحَل: آیت ۴۳)

قرآن مجید کے تمام حلال و حرام کی تشریح اور وضاحت حدیث پیغیر میں کی گئی ہے اور قرآنی احکام سیرت رسول میں مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں۔ حلال وحرام کی وضاحت کے لئے اگر حدیث کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف قرآن پر انحصار کیا جائے تو اس سے ایک رکعت نماز کی ادائینگ کے طریقے کا بھی علم نہیں ہوسکے گا لہٰذا حدیث کے متعلق حضرت ابو بکڑ کی حکومت کا ہے روہے بالکل غیر مناسب تھا اور جہال تک حضرت ابو بکڑ کے اس قول کا تعلق ہے کہ''تم اس میں اختلاف کرتے ہو'' تو ان کی میہ بات بالکل درست ہے کیونکہ اگر لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی تھلی اجازت دیدی جاتی تو اس کے بیتیج میں پچھالوگ حدیث کی بیروی کرتے اور پچھالوگ خلفاء کی آراکی بیروی کرتے اور یوں مسلمانوں میں شدید اختلاف پیدا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے۔

حضرت ابوبکڑ نے تقلّ حدیث پر پابندی لگا کر نہ صرف قر آن مجید کی مُحُوَّلہ بالا آیت کی بلکہ متعدد الیم آیات کی بھی مخالفت کی جن میں حدیث پیغیر کی طرف متوجہ کیا گیاہے۔ اس کے علاوہ ان کا بیر حکم ان احادیث کے بھی خلاف تھا جن میں رسولِ اکرم نے لوگوں کو اپنی احادیث یاد کرنے ادر لکھنے کا حکم دیا تھا۔ لے

حضرت الوبكر في اصاویث كے متعلق دوہری پالیسی اینائی تلی۔ ان كی میہ پالیسی آنے والے خلفاء كے لئے مشعل راہ بنی اور انہوں نے اس پالیسی كو برقر ار ركھا۔ اس پالیسی سے كە دنقل حدیث منع ہے " وہ اپنی رائے بر زیادہ سے زیادہ أخصار كرنا چاہج تھے۔ انہوں نے اپنے عہد میں اكثر ذاتی رائے برعمل كيا يہاں تك كه زندگی كة خرى لحات میں بھی اپنی رائے برعمل كرتے ہوئے حضرت عمر كو اپنا جائشين مقرد كر دیا۔

تاریخ طبری اور دیگر کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ حصرت ابو یکڑنے اپنے مرض الموت میں حضرت عثمان ً کو تنہائی میں بلایا اور اپنی وصیت لکھوانی شروع کی۔ فرمایا لکھو "بِسسمِ اللّهِ المرَّحْمانِ الرَّحِيْم بيدوه دستاويز ہے جو ابو بکڑنے نے مسلمانوں کے لئے تحریر کی ہے۔ امّا بحکہ...!"

اس وفت آپ پر اتن نقابت طاری تھی کہ املاء کراتے کھے دیرے لئے آپ بے ہوش ہوگئے۔ ان کی بے ہوٹی کے دوران حضرت عثال ؓ نے اپنی طرف سے یہ عبارت تحریری: ''میں نے عمرین الخطآب کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور یہ تقرر وانتخلاف کر کے میں نے تمباری خیرخواہی کی ہے۔''

۔ جب حضرت ابوبکر ہوش میں آئے تو انہوں نے عثان سے کہا کہتم نے جو پچھ لکھاہے بچھ پڑھ کرسناؤ۔ حضرت عثان نے وہ نوشتہ انہیں سنایا تو حضرت ابو بکڑنے کہا: اللہ اکبرا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ہداندیشہ لاحق ہوگیا تھا کہ کہیں میں یہ الفاظ لکھائے سے پہلے ہی دنیا ہے جل نہ بسوں اورلوگ اختلاف کا شکارنہ ہوجا کیں؟

حضرت عثمان في كها: بال! يبى بات تقى-

حضرت ابوبكر" نے كہا: خدامتهيں جزائے خير دے اور اس نوشة عثانی كو قبول كيا۔

حصرت ابوبکر کا آزاد کردہ غلام''شدید'' اس دستاویز کو لے کر حصرت عمرؓ کے پاس عمیا اور حضرت عمرؓ نے محید میں جمع لوگوں سے کہا: اے لوگو! خلیفہ ُرسول کی بات پر کان دھرہ اور اس کے فرمان کوشلیم کرد کیونکہ دہ کہتا ہے کہ اس نے تمہاری خیرخواہی کی ہے۔ ﷺ چنانچہ اس وثیقہ کی بنیاد پر لوگوں نے حضرت عمرؓ کی بیعت کی اور یوں آ ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے۔۔

ار معالم المدرستين، ج٢، ص ٥٥ تا ٥٨ - ١٠ الوجعفر محرين جريطري، تاريخ الامم والملوك، ج٢، ص ٢١٣٨، مطبوعه يورب-

#### سُنّت رَسولً - عَهُدِ عمرٌ ميں

حضرت عمر بن الخطاب نے ماہ جُمادی الثانی <u>البجہ</u> کو مندِ خلافت سنجالی اور ۲۹رذی الحجة ۲۳ مج کو قتل ہوئے۔ ان کا دورِ خلافت وس سال اور جیار ماہ تھائے۔

# عبدعره كي حكومتي بإليسي

حفرت عر على عبدى حكومتى باليسيول في حديث وسنت برباع طرح كاثرات مرتب ك جويد بين:

ا۔ قریش کی برتری قائم کرنے کی یالیسی

۲۔ عرب قوم پری کو فروغ دینے کی پاکیسی

٣ معاشرے میں طبقاتی فظام رائے کرنے کی پالیسی

٣ ۔ محابۂ کرام کو مدینہ میں نظر بندر کھنے کی پالیسی

۵۔ جعلی اہلیت متعارف کرانے کی یالیسی

## ا۔ قریش کی بُرتری قائم کرنے کی پالیسی

حضرت عمرٌ نے اپنے عبد میں ای قبیلہ پرتی کورواج دیا جو بھی از اسلام عرب معاشرے میں رائے تھی۔ زمانۂ جاملیت میں عرب دنیا قبائلی نظام اور عرب قومیت کی اُساس پر قائم تھی۔ وہاں سوچ اور فکر کا محور قبیلہ تھا۔ مثلاً میرا قبیلہ، میرے قبیلے کے حلیف، شِخ قبیلہ، شاعِر قبیلہ، آب قبیلہ اور زمین قبیلہ دغیرہ۔

اس دؤر میں اگر ایک قبیلے کا کوئی شخص دوسرے قبیلے کے کسی شخص کوتل کرتا تو مقتول کا بورا قبیلہ اسے اپنی عزت و انا کا سئلہ بنا لیتا تصاور جب تک وہ تاتل کو یا قاتل کے قبیلے میں ہے کسی ایک شخص کوقل نہ کرتے اس وقت تک چین ہے نہیں بیٹستا تھا اور قبیلہ پرتی کے جنون میں اس وقت کا معاشرہ اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ ایک صحرانشین عرب اپنے قبیلے کے باہر کسی بھی شریف ترین شخص کو رشتہ دینے پر آ مادہ نہیں ہوتا تھا۔ رسولِ اکرتم نے اس معاشرے کے خلاف زبانی اور عملی جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے قبیلہ برتی کے بت کو یاش یاش کردیا۔ فرمایا:

يَاآيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَ النَّلَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ اَكُوَمَكُمْ عِنْ اللَّهِ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ

ا - ابوعبدالله محدين احد وتبيء التنبيه والاشراف، دول الاسلام، ص ١٩\_

قوموں اور تبیلوں میں تقسیم کیا تا کہتم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور خدا کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پر چیزگار ہے۔ (سورۂ حجرات: آیت ۱۳)

رسول اكرم في ايق عمر مبارك ك آخرى سال جية الوداع ك خطية مين ارشاد فرمايا:

''اے لوگوا تہارا پروردگار ایک ہے اور تہارا باپ ایک ہے۔ آگاہ رہوا کسی عرب کو بھی پر اور کسی مجمی کوعرب پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔'' پھرآ پ نے فرمایا: کیا ہیں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟

اوگوں نے کہا: جی ہاں یارسول اللہ ا آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔

رسول اکرم نے قوم پرتی کے طلاف سرف زبان سے ہی جہاد نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے عمل سے بھی قوم پرتی کو ختم کرکے مساوات اور مؤاسات کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ تھکیل دیا۔ آپ نے اسلامی معاشرے میں حضرت بلال حبثی کی کومؤذن مقرر کیا۔ نیز آپ نے سیکڑوں کام ایسے انجام ویتے جن سے قبیلہ پرتی کی روایات گوزک پینچی تھی۔

رسول اکرم نے قبائل بنیادوں کوختم کرے اسلای معاشرے کی بنیاد "انسانی مساوات" پر رکھی جَبلہ معزت عمر کے عہد میں حکومت کے تقاضوں کے چیش نظر ایک بار پھر انسانی مساوات کو چیوڑ کر قوم پری کو فروغ دیا گیا۔ مثلاً رسول اکرم کی رصلت کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں جو پھے ہوا اس کی بنیاد بھی قبیلہ پری پرتھی۔ انسار "سعد بن عبادہ" کی بیعت کرنا چاہتے تھے گرچہ ان کے پاس سعد کی خلافت کے لئے کوئی شری دلیل موجود نہیں مقی ۔ بس بہ کہا گیا کہ انسار نے اسلام اور رسول اسلام کو بناہ دی تھی ای لئے خلیفہ بھی انسار سے ہونا چاہئے۔ سقیفہ کے اجلاس میں کسی بھی انساری نے "سعد" کی دوسرے سحابہ پر نشیلت کی کوئی ولیل پیش نہیں کی تھی۔ سقیفہ کے اجلاس میں کسی بھی انساری نے الیا تھی کہی دوسرے سحابہ پر نشیلت کی کوئی ولیل پیش نہیں کی تھی۔ سقیفہ کے اجلاس میں کسی بھی انساری نے الیاس تھی کہ دوسرے سحابہ پر نشیلت کی کوئی ولیل پیش نہیں کی تھی۔ انسار کے پاس لے دے کر بس بہی ایک ایپل تھی کہ 'خلیفہ ہمارے قبیلے سے ہونا چاہتے۔"

مہاجرین نے انصار کے مقابلے میں یہ جواب دیا: رسولِ اکرم کا تعلق ہمارے قبیلے ۔ قریش ۔ سے تھا اس لئے خلافت بھی قریش میں وخی جائے اور عرب اس بات کو سخت ناپسند کریں گے کہ ان کا خلیفہ قریش کے علاد و کسی اور خاندان سے ہو۔ ا

قریش ازم کو بی ولیل بنا کر حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی اور جب حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے تو انہوں نے مدینہ اور مدینہ سے باہر رہنے والے اپنے مخالفین کی خوب سرکوبی کی یہاں تک کدان کی حکومت متحکم ہوگئی۔ حضرت ابوبکر کے بعد جیسے بی حضرت عمر خلیفہ ہے تو انہوں نے خلافت کو خاندان قریش کے ساتھ مخصوص کرویا۔ حضرت ابوبکر کے بعد جیسے بی حضرت عمر خلیفہ ہے تو انہوں نے خلافت کو خاندان قریش کے ساتھ مخصوص کرویا۔ بڑے شہروں کا نظم ونتی چلاتے تھے۔ فوج کی سالاری کا منصب بھی قریش کے پاس تھا۔ البنداس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ بنی ہاشم کا کوئی مختص کسی کلیدی عہدے پر فائز نہ ہونے پائے۔ ہم اپنی دلیل کے لئے مسعودی کے بیان کا خلاصہ چیش کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جمع کا عامل فوت ہوگیا۔ جمع ، صوبہ شام کا ایک بڑا شہرادر ایک اہم فوجی چھادنی تھا۔

عاملِ مقص کی وفات کے بعد حضرت عرش نے این عباس کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ جمص کے عامل کی وفات ہوں کہ تم بھی جماعت وفات ہوگئ ہے۔ وہ ایک نیک انسان تھا اور نیک لوگ بہت کم ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی جماعت صالحین میں سے بی ہو گے لیکن اس کے باوجود میرے ول میں تمہارے لئے ایک طلش پائی جاتی ہے اگر چہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے ولیل علاق کرنے کی بہت کوشش کی مگر جھے آج تک تمہارے طلاف کوئی ولیل ہا تھ نہیں ہے۔ میں نے ولیل علاق کرنے کی بہت کوشش کی مگر جھے آج تک تمہارے طلاف کوئی ولیل ہا تھ نہیں گی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمش کے عامل بننے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟

ابن عبائ نے کہا: جب تک آپ اپنی قلبی کیفیت کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک پٹس بھی کوئی عہدہ لینے برآ مادہ نہیں ہوں۔

حضرت عر في كبا: آخرتم كس لئ جانا عاج بو؟

ابن عباسؓ نے کہا: میں اس لئے جانتا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی ضامی ہوگی تو میں اس کے ازالے کی کوشش کروں گا تا کہ وہ خامی کسی وقت میرے لئے پریشانی کا سبب نہ ہے اور اگر میں بے گناہ ہوا تو اپنی بے گناہی کی وجہ سے عہدہ قبول کرلوں گا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: ابن عباسؓ! مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہوا کہ کہیں کل کلاں کو بیس مرجاؤں اور تم محص کے عامل ہوئے تو لوگوں کو اپنی خلافت کی وعوت وینے نہ لگ جاؤ۔ نہیں نہیں! دوسروں کو چھوڑ کر لوگوں کو تمہاری طرف نہیں آنا جائے۔ ل

ان الفاظ سے حضرت محرِّ بیہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اگر جمعی جیسا اہم شہر -جو کہ بہت بڑی نو جی چھا دَنی تھا۔ ابن عباسؓ کے حوالے کر دیا جائے اور ان کی وفات ہوجائے تو کہیں ابن عباسؓ نوج کی پشت پٹائی اور اپنے منصب کے بل ہوتے پر لوگوں کو سردارِ بنی ہاشم علی کی بیعت کی دعوت دینے نہ لگ جا کیں چنانچہ انہوں نے گفتگو کے آخر میں کہا: 'دنہیں نہیں! دوسروں کوچھوڑ کر لوگوں کو تہباری طرف نہیں آنا چاہئے۔''

وہ اس گفتگو ہے ابن عباسؓ ہے یہ وعدہ لینا جائے تھے کہ اگر انہیں گورز مقرر کیا جائے گا تو وہ اپنا اثر و رسوخ علیؓ کے حق میں استعمال نہیں کریں گے مگر ابن عباسؓ اس طرح کی کوئی یقین دہانی نہ کراسکے لہذا هفرت عمرؓ نے اپنی دلی خواہش کے باوجود انہیں گورزمقرر نہ کیااگر چہ وہ ان کی صلاحیتوں کے بڑے معتر ف تھے۔ اس گفتگوے دوباتیں ثابت ہوتی ہیں :

- (۱) حضرت عمرٌ بنی ہاشم کو حساس عبدے دینے ہے اس لئے گریزال تھے کہ کہیں وہ اپنا اثر ورسوخ استعال کر کے علیؓ کو خلیفہ نتخب نہ کرادیں۔
- (۲) حضرت عمرٌ ہر وقت سوچا کرتے تھے کہ بی ہاشم کو کس طرح اقتدارے دور رکھ کر قریش کے دیگر قبائل کو در بار خلافت سے نزدیک کیا جائے۔

خاندان قریش کے تمام خلفاء ایک طے شدہ پالیسی کے تحت انصار کو بھی حساس عہدوں سے دور رکھتے ہے۔ ہاں اگر بھی قریش کے تمام خلفاء ایک طے شدہ پالیسی کے تحت انصار کو عہدہ دیتے تھے یا بھر غیر اہم منصب پر انصار کو متعین کرتے تھے۔ حضرت عمر کی زندگی کے آخری کھات تک انصار کو دیوار سے لگایا جاتا رہا اور جب حضرت عمر نے خلافت کے لئے چھ رکنی شور کی تھکیل دی تو اس میں انہوں نے کسی انصاری کو شامل نہ کیا۔

حفرت عر کے عبد خلافت میں قریش کی برتری کی جس پالیسی کوفروغ ویا گیا تھا اس کے اسلامی معاشرے بر نہایت گہرے اثرات مرتب ہوئے اور اس پالیسی نے حدیثِ رسول اور سنت رسول پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے جوآج تک دیکھے جاسکتے ہیں۔

# ۲۔ قوم پرستی کوفروغ دینے کی پالیسی

حضرت عر مجد میں عرب قوم پرسی کو برا فروغ ملاجس کے جارنمونے چیش خدمت ہیں: (الف) کوئی غیر عرب، عرب سے ادر کوئی غیر قرایش، قریش سے شادی ند کرے۔ کے

(ب) فیر عرب مان کا بچہ باپ کی میراث نہیں پائے گا۔ البتہ اگر وہ عرب سرز مین میں پیدا ہوا ہو تو پھر باپ کا دارث تصور کیا جائے گا۔ <sup>ع</sup>لی (اس قانون کی مثال آج کل برطانیہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی انگریز کسی غیرانگریز عورت سے شادی کرے ادر بچہ برطانیہ میں بیدا ہوتو اس کو برطانیہ کا شناختی کارڈ ملتا ہے اور اگر وہ بچہ برطانیہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں بیدا ہوتو اسے برطانیہ کے شہری حقوق نہیں ملتے۔)

(ج) عرب نفرانیوں سے جزیہ نیس لیا جاتا تھا بلکہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ان سے ذکوۃ

ا معالم الدرسين، ج، م ٢٥٩٥ ٢٥٩٥

۲ اس منبوم کومؤطا ارام ما لک ج۲، ص۲۰ مطبوع معرس اس العاظ میں بیان کیا جمیا ہے۔ آبئی عُمَو بُنُ ا فَحَطّابِ
 آنَ يُو رَثَ أَحَدًا مِن الْإَعَاجِمِ إِلاَّ أَحَدُ وَلِدَ فِي اَرْضِ العربِ بم نے اس جلے کے منبوم کو استباط کر کے یہاں نقل کیا ہے۔

وصول کی جاتی تھی جبکہ مجمی نصرانیوں سے جزید وصول کیا جاتا تھا۔

(د) حضرت سلمان فاریؓ اور حضرت بلال حبثیؓ کی طرح جو غیر عرب سحابہ کرامؓ عہدِ رسولؓ میں مدینے میں رہنے تنے وہ رہیں لیکن ان کے علاوہ ہاتی غیر عرب مدینے میں رہائش اختیار نہ کریں۔

البنته دو افراد کو دہاں رہنے کی خصوصی اجازت دی گئی تھی، ان میں سے ایک شوستر کا اصلی فرمازوا ''ہرمزان'' تھا جس سے خلیفہ فتوحات ایران کے متعلق مشورے لیا کرتا تھا <sup>کی</sup> اور دوسرا''ابولؤلؤ'' تھا یہ ایک ماہر کاریگر تھا اور لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ <del>'''</del>

معودی اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

حضرت عمر اور ہرمزان کے مابین مشاورت سے متعلق ہم تاری کے صرف ایک واقع نقل کرتے ہیں۔ مسعودی رقم طراز ہیں:

حضرت عمرٌ نے ہرمزان سے فارس، اصفہان اور آ ذربا نیجان کی جنگ کے متعلق مشورہ کیا تو ہرمزان نے کہا: فارس (ایران کا دروازہ) بمنزلہ سر اور اصفہان و آ ذربا نیجان بمنزلہ دو پرّول کے ہیں۔ اگر بالفرض ایک پُر کاٹ دیا جائے تو سر دوسرے پُر کی حفاظت کرتا رہے گالیکن اگر سَر کاٹ دیا جائے تو دونوں پُر پیجھ نہ کرسکیں گے۔ لہذا آپ اپنے کام کی ابتدا سُرے کریں۔ ہے

# ٣۔ طبقاتی نظام رَائج کرنے کی پالیسی

حیات رسول میں جو بھی مالِ غنیمت آتا آپ اس میں سے ایک حصفس نکال کر باقی جار ھے مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ رسولِ اکرم کے بعد جھڑت ابو بکڑ کے عہد میں اور پھر حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی

ا۔ تفعیلات کے لئے ویکھیں معالم المدرشین، ج۴، ص۳۵۲\_۳۵۲\_ ۲۰ مسعودی، مروح الذہب، ج۴، ص۳۲۴\_ ۳۔ سیوطی، تاریخ انخلفاء، درشرح حال عربی مسلما\_۳۳۰

سالوں میں بھی یہ نظام قائم رہا۔ جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور فارس کا کچھ حصہ فتح ہوگیا اور غزائم بڑھ گئے تو خلیقہ نے غزائم کی تفتیم کے لئے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔

امام علی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جتنا بھی مال تمہارے پاس جع ہوا ہے سال کے آخر تک تقیم کردوادرا پنے پاس کچے بھی نے رکھو۔ دوسروں نے دیگر تجاویز پیش کیں۔ ایک شخص نے کہا: میں نے بادشاہان شام کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ناموں پر مشتمل رجٹرات ہوتے ہیں ادران کے پاس ایک با قاعدہ فوج کا ادارہ ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسا بی کریں۔ خلیفہ کو اس کی بات پیند آئی ادرانہوں نے تھم دیا کہ قبائل کی بنیاد پر رجٹرات تیار کئے جا کیں جن میں لوگوں کے نام درج ہوں۔ ل

مؤرخ بلاذری نے بیت المال ک تقیم کی کیفیت کو بوں بیان کیا ہے:

رسولِ اکریم کی تمام ازواج کے لیئے سالانہ دس ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا گیا جبکہ ام الموشین حضرت ۔ عائشہؓ کے لئے بارہ ہزار درہم وظیفہ مقرر ہوا۔

جن لوگوں نے جنگ بگر میں حصد لیا تھا ان میں سے ہر فرد کے لئے سالان پانٹی ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا گیا اور جولوگ بدر میں شامل نہیں تتھ اور اُجد میں شامل شے ان میں سے ہر فرو کے لئے چار ہزار درہم مقرر ہوئے اور اس طرح سے وظیفے کی شرح کم ہوتی گئی یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو سال میں دوسو درہم وظیفہ ملتا تھا ادر اس طرح سے وظیف کی شرح کم ہوتی گئی یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو سال میں دوسو درہم وظیفہ ملتا تھا ادر اس طرح سے رجنرات میں لوگوں کے نام درج کئے گئے تھے۔ آ

فلیفہ نے لوگوں کے وظائف میں کمی بیشی کر کے اسلام میں طبقاتی نظام پیدا کیا اور پھر آ ہتہ آ ہتہ مسلمان معاشرہ اس نظام سے اتنا مانوس ہوا کہ اسے دین کا جز وسمجھا جانے نگا۔

حضرت عمرٌ نے اپنی گفتار و کردار سے طبقاتی نظام کو متحکم کیا۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک اللّٰ بُدُر میں سے ایک بھی فرد باتی رہے گا میدام (خلافت) ان بی میں رہے گا اور اگرتمام اللّ بدُر ونیا سے رفصت ہو جا کیں نو پھر یہ امر اللّٰ اُحد میں رہے گا اور جب تک اللّٰ اُحد کا ایک بھی شخص باتی رہے گا اس وقت تک یہ امر خلافت ان سے باہر نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد ... سے فتح کہ تک تر تیب وار غزوات کا نام لیا کرتے تھے اور آخر میں کہتے تھے کہ فتح کہ فتح کہ فتح کہ تک تر تیب وار غزوات کا نام لیا کرتے تھے اور آخر میں کہتے تھے کہ فتح کہ فتح کہ کئے بعد مسلمان ہونے والوں کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

حضرت عمرٌ نے اپنے جانشین کے لئے جو چھ رتی مجلس شوری تشکیل دی تھی وہ اہلِ بگر پر مشتمل تھی۔ خلیفہ نے اس طرح کے اقدامات سے مشہور اور نامور صحابہ کو اپنی ذات سے خوش کر دیا اور انہیں مال و دولت میں

ا- معودي، مرون الذهب، ج٢، ص٢٣٣\_

٣- اين ابي الحديد، شرح فيح البلاغه ج٢١٥م ١٤١٠ يلاؤري، فقوح البلدان، ص٥٣٩ معالم المدرستين، ج٢م ٥٨٥ ٨٥ ـ

عافظ جلال الدين عبدالرحن بن الي بكرسيوطي ، تاريخ الخلفاء \_

الجھا كر سياى فكر سے عليحدہ كر ديا اور انہيں گايوں، بھيرْ بكريوں، ادنؤں، گھوڑوں اور كاشكارى بيں الجھا ديا۔ اس طرح اسلامی معاشرے بيں دوطبقات بيدا ہوگئے ايك اشرافيہ -جس كے پاس دولت كی ريل ويل اور خدام كی فوج ظفر موج تھی- اور دوسرے محروم اور منضعف لوگ جن كے پاس زندگی كی كوئی آسائش موجود نہتی۔ اس تقسيم سے اسلامی معاشرے بيں بہت زيادہ نقصانات ہوئے جن كی تفصيل كيلئے عليحدہ كتاب كی سنرورت ہے۔

# 

حضرت عمرٌ نے ایسے تمام صحابہ کو مدینے میں نظر بند کردیا جن کے بارے میں انہیں اندیشہ تھا کہ وہ مدینے ہے باہر رہ کر ان کی حکومت کے لئے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔عبداللہ بن عمر کہتے ہیں: زبیر بن عوّام ایک بہادر اور دلیر انسان تھے۔ وہ عمرؓ کے پاس گئے اور جو کام ان سے سرز دہو گیا تھا اس کی وجہ سے عمرؓ ان سے خوفزوہ رہے تھے۔ (ایک بار زبیر نے حمایت علی میں تکوار بلند کی تھی) زبیر نے عمرؓ سے کہا: آپ مجھے اجازت دیں میں خداکی راہ میں جہاد کے لئے جانا جاہتا ہوں۔

حطرت عمرٌ نے کہا: تیرے لئے وہی جہاد کافی ہیں جو تو نے رسولِ اکرم کے ساتھ کئے تھے۔ حصرت زبیر خود کلامی کرتے ہوئے ناراض واپس چلے گئے۔

حفرت عرر نے کہا: اصحابِ پیغیر میں ہے کون میری مجبوری کو سجھتا ہے؟ اگر میں نے اس فتنے کے دہانے کو بند نہ کیا تو یہ فتنہ امتِ محمد کو ہلاک کروے گائے

ایک اور روایت میں ان ہے ہیا افغاظ مروی ہیں: میں اس وڑے کے دروازے ( لیمنی مدینے ) پر کھڑا ہوں تا کہ ایسا نہ ہو کہ اصحابِ بیغیمرلوگوں میں جا کیں اور انہیں گمراہ کریں۔ <sup>ع</sup>ے

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا بیان ہے:

حضرت عمرؓ نے اپنی موت سے پہلے مختلف مظامات سے صحابہ کو مدینے میں جمع کیا اور حضرت ابوذرؓ اور...اور...اور اور ان سے کہا: تم نے کسی احادیث بھیلا رکھی ہیں؟

انہوں نے کہا: کیاتم جمیں حدیثِ تغیر بیان کرنے سے روک رہے ہو؟

حضرت عمرٌ نے کہا: تم یہاں میرے پاس رہو۔ خدا کی قتم! جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تم مجھ سے جدا نہ ہوسکو گے۔ ہم بہتر جانبے ہیں کہتمہاری بیان کردہ کس حدیث کو قبول کریں اور کس کورد کریں۔ پھر حضرت عمرؓ کی وفات تک میالوگ مدینہ میں رہے۔ سے نشرِ حدیث کو رو کئے کی لفرض سے حضرت عمرؓ نے ازواج بیٹیبر کو جج وعمرہ سے بھی روک دیا تھا لیے کیونکہ ازواج رسول میں حضرت ام سلمہؓ جیسی بزرگ خاتون بھی موجود تھیں جنہیں حضرت عمرؓ نقل حدیث سے روک نہیں کئے تھے۔اس لئے انہوں نے تمام ازواج کے سفر جج وعمرہ پر پابندی لگا دی اور بیپابندی ان کی پوری مدتِ خلافت میں جاری رہی۔ اپنی خلافت کے آخری سال میں وہ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی زریگرانی ان کو اپنے ساتھ بج پر لے گئے جہال بان وونوں نے کی کوائن کے نزدیک تبیس آنے دیا۔ ع

### ۵۔ جعلی اہلیک متعارف کرانے کی پالیسی

نتوجات کے بھیلاؤ کی وجہ سے لوگوں کو اسلام شنائ اور تاریخ اسلام جانے کا شوق پیدا ہوا چنانچہ کومت کا شعبۂ تبلیغ عوام کوقر آن سنا تا اور سنت کے وہ نکات بیان کرتا جو اُن کی پالیسی سے متصادم نہیں تھے اور خلفاء کے بنائے ہوئے قوانین کو اسلام کے نام سے پیش کرتا تھا لیکن حکومت کے شعبۂ تبلیغ کو'' تاریخ اسلام'' سمجھانے میں بری مشکل پیش آئی تھی کیونکہ نومسلم رسولِ اکرم کی زندگی کے بارے میں جانا چاہتے تھے اور سے چانے کے بھی خواہش مند تھے کہ اسلام نے کس طرح ترتی کی، کِن کِن لوگوں نے آپ کی نصرت یا مخالفت کی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے لئے قربانیاں دیں یا آپ کے انتہائی مقرب تھے اور اس وقت رسولِ اکرم کی باقیات میں سے کون کون موجود ہے؟

علاوہ ازیں نومسلم قرآن مجیدیں آیہ قربی اور آیہ مبللہ جیسی آیات پڑھے تو فطری تقاضوں سے مجبور ہوکر پوچھتے تھے کہ رسولِ اکرم کے وہ قرابتدار کون ہیں جن کی مُودّت کوقرآن مجید نے اجرِ رسالت قرار دیا ہے؟ ای طرح وہ پوچھتے تھے کہ عیسائیوں سے مُباہلہ کرنے کے لئے رسولِ اکرم کِن لوگوں کو لے کر گئے تھے؟ بالفاظِ دیگر وہ کون صاوقین تھے جنہیں رسول اللہ ابنائنا، نسائنا اور انفسنا کا مصداق بنا کر لے گئے تھے؟

اور پھر تخفین کرنے پر انہیں بتا چلتا تھا کہ پہلے'' ناصرِ رسول'' امام علی کے والد ابوطالب سے جو کہ رشتے ہیں رسولِ اکرم کے بچا تھے اور خواتین میں یہ اعزاز حصرت خدیجہ کو حاصل ہوا تھا جو کہ رسولِ اکرم کی پہلی زوجہ تھیں اور وہ امام علی کی ساس تھیں۔ پھر لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ خواتین میں سسب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی تھیں اور مردوں میں سب سے پہلے امام علی ایمان لائے تھے اور یہ کہ انہیں معلوم ہوجاتا تھا کہ غزوات میں پنجبر اکرم کے مب سے بڑے ناصر امام علی ایمان تھے۔ علاوہ ازیں آیاتِ قرآن اور احاد بہ شورسول میں موجاتا تھا کہ

ا محرین معد واقد کی، طبقات این معد، ن۸، ص ۲۰۸

٢- تنصيل ك لئ ويكويس والقش عائشة ورتاري اللام "كى جلداول فصل اعائشة في برجاتى ين"

ہے انہیں یہ بھی پتا چال تھا کہ پینمبراکرم کے ذوی القربیٰ امام علی اوران کا گھرانہ ہے۔

پھر لوگ ہفتے بھے کہ رسولِ اکریم نے فر مایا تھا: '' فاطمۃ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔'' تو اُنہیں اشتیاق ہوتا تھا کہ معلوم کریں فاطمۃ کون تھیں؟ تو اُنہیں پتا چاتا تھا کہ فاطمۃ ، ٹھر صطفیٰ کی دختر اور علی مرتفئی کی زوجہ تھیں۔ بعض جاں شار صحابہ کی تبلیغ کی وجہ سے نومسلم افراد نے جان لیا کہ حسن اور حسین کون تھے، ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا اور ان کے بارے میں رسولِ اکریم نے کیا فرمایا تھا؟

تحقیق کرنے پر بتا چانا تھا کہ حسن وحسین دو بھائی ہیں اور وہ علی مرتفی اور فاطمہ زئیرا کے نورچیٹم اور رسولِ اکرتم کے نواسے ہیں اور ان انکشافات کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی نضیلت و زیبائی کے وارث علی اور ان کی ساس اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزند ہیں۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی اوگوں کو جب بید معلوم ہوتا کہ اسلام کی تمام نضیلتوں کا محور گھرانہ محکومت وقت کا مخالف ہے اور علی نے پورے چھ ماہ تک ابو بکر تی بیعت نہیں کی تھی اور مزید ہید کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں رسولِ اکر آم کا وصی اور ان کا پائی خلیفہ ہوں۔ بینتما ما باتیں حکومت کی پریشائی کا موجب تھیں۔ آخر کار حکومت نے ان پریشائیوں سے چھٹکارا پانے خلیفہ ہوں۔ بینتما ما باتیں حکومت کی پریشائیوں سے چھٹکارا پانے خلیفہ ہوں۔ بینتمام باتیں حکومت کی پریشائی کا موجب تھیں۔ آخر کار حکومت نے ان پریشائیوں سے چھٹکارا پانے کے لئے ایک پلان تیار کیا جس کے چند نکات کو ہم نمبروار بیان کریں گے۔

اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکڑا ہے چند ساتھیوں کے ساتھ یہ پیشکش کرنے رسولِ اکرم کے چچا حضرت عباسؓ کے پاس گئے کہ وہ انہیں افتدار میں شریک کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس طرح حضرت ابو بکڑ چاہے تھے کہ کسی طرح سے حضرت عباسؓ کو امام علیؓ سے علیحدہ کیا جائے لیکن حضرت عباسؓ نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی۔

حضرت عمر کے عہد میں بھی یہی پالیسی برقرار رہی کیونکہ حکومت امام علی کے مقابلے میں کسی اور کو رسول اکرم کے قرابندار بنا کر چیش کرنے کی خواہش مندتھی۔ چنا نچہ اس پالیسی کی رو سے حضرت عبائ کی شخصیت کو برھا پڑھا کر چیش کیا گیا جبکہ حضرت عبائ جگ بگر تو کیا، آصد و خندق و خیبر و تبوک میں بھی شریک نہیں تھے بلکہ وہ تو جنگ بڈر میں کفارِ قرایش کے ساتھ تھے اور اس جنگ میں قید بھی ہوئے تھے گر اس کے باوجود اربابِ خلافت نے ''فظریۂ ضرورت' کے تحت انہیں پذیرائی بخشی اور تمام بڈری و اُصدی صحابہ پر فوقیت دی اور ان کے خلافت نے ''فظریۂ ضرورت' کے تحت انہیں سالانہ بارہ بڑار درہم وظیفہ دیا جانے لگا اور الماج میں جب مدینے میں خشک سالی ہوئی تو حضرت عبائی کو'' رسولِ اکرم کا پیچا بنا کر'' بارگاہ اصدیت میں بطور شفیع پیش کیا۔ اُ

ا \_ صحى بخارى، كتابُ الْإِسْتِشْقَاء بَاب سُوال الناسِ الامام الاستسقاء إذا قحطوا. جا، ص١٢٠ \_ المر١٢٠ \_ و كتابُ فضائل النبي بَاب مناقِب عباسٌ بن عبدالمطلب. ج٢٠،٥٠ \_ عبتات ابن سعر، ج٣٠، ق١،٥٣٠ \_ \_

علادہ ازیں ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عبائل کی حضرت عمر نے کافی عرت افزائی کی۔ وہ بزرگ سحابہ کے ساتھ ان سے بھی مشورہ لیتے تھے اور قرآن کی تغییر کے لئے بھی ان سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبائل کو بہت سے ''اشعار عرب'' یاد تھے۔ چنانچہ وہ اشعار کی روشیٰ میں قرآن مجید کی لغوی تغییر بیان کرتے تھے۔ ا

خلیفہ نے اس طرح سے حضرت عباس اور حضرت عبداللہ این عبائش کو رسولِ اکرم کے قرابت دار بنا کر متعارف کرایا۔ علاوہ ازیں ہم بتا چکے ہیں کہ خلیف، این عبائش کوشن جیسے اہم شہر کا گورز بھی مقرد کرنا حیاجتے تھے گر وہ یہ بھی حیاجتے تھے کہ اس عہدے پر تقرری سے قبل این عبائش انہیں میں صفائت دیں کہ ان کے مرنے کے بعد ابن عبائش اپنے عبدے کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور امام علی کو خلیفہ نہیں بنا کیں گے؟

رسولِ اکریم نے بھی اللہ تعالی کے حکم ہے اپنے اہلیت کو متعارف کرایا تھا اور اربابِ خلافت نے ان حقیقی اہلیت کی بجائے بغیر کے دیگر اعزاء و اقرباء کو اہلیت رسول کے عنوان سے میخوایا لیکن دونوں اطراف کے متاصد جداگانہ تھے۔ رسولِ اکریم کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بعد مسلمان اسلامی عقائد و احکام اور حدیث و سنت حاصل کرنے کے لئے اہلیت رسول کی طرف رجوع کریں ، ان کی بیعت کرے اسلامی معاشرہ تھکیل ویں اور امت اس کام کو خوش دلی کے ساتھ ان کے مقام و منزلت کی معرفت کے ساتھ انجام دے ، ان سے مجت کو اجراب ان میں اور امت اس کام کو خوش دلی کے ساتھ ان کے مقام و منزلت کی معرفت کے ساتھ انجام دے ، ان سے مجت کو اجراب ان کی پیروی کرے۔

کین ظافت وقت نے رسول آگرم کے حققی ابلیت کی بجائے حضرت عباس اور ان کی اولاد کو ابلیت کے عنوان سے متعارف کرایا اور ان کی شخصیت کا خوب انہی بنایا جس کے فوری اور دور رس سائے برآ مد ہوئے۔
اس پالیسی کا فوری مقیمہ تو یہ لکا کہ نو مسلم افراد نے حضرت عباس اور ان کی اولاد کو ان آیات کا مصداق جھے لیا جو ابلیت کی شان میں نازل ہوئی تھیں اور اس سے امام علی کی شخصیت تحت الشعاع قرار پائی۔ حضرت عباس اور ان کی اولاد کا مقام وصندلا گیا۔ حضرت عباس اور ان کی اولاد کا مقام وصندلا گیا۔ حضرت عباس اور اور دور رس مقیمہ یہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے بنی امیہ کے مظالم سے شک آ کر اہلیت رسول اس پالیسی کا دوسرا اور دور رس مقیمہ یہ تابلیت رسول کی قیادت میں حکومت تھیل دین عباس نے اس موقع سے فائدہ آٹھایا۔ اس دور میں مدینہ اہلیت رسول کی قیادت میں حکومت تھیل دینی عباس نے مدینہ اور کوفہ سے بہت دور خراسان سے اپنی مہم رسول کا مرکز تھا اور کوفہ ہیں بنی امیہ کے خالف ایک منظم تحریک جائی ہم کی آ خاز کیا اور اس کی حکومت نے لیک منظم تحریک جائی ہم میں بنی امیہ کی حکومت نے لی حکومت نے لی جبار کی امیہ کے خالف ایک منظم تحریک جائی ہو جس کے مقان کی امیہ کے خالف ایک منظم تحریک جائی ہم جس کے مقان کی حکومت نے لی لی جبار کی امیہ کے خالف ایک حکومت نے لی جبار کی جس کے مقان کی جائی کی حکومت نے لی جبار کی جائی ہم کو کو کی جبار کی جائی کی جبار کی جائی کی حکومت نے لی جبار کی جبار کی جائی کی حکومت نے لی جبار کی جو کی جبار کی جبار کی جائی کی حکومت نے لیے کی جبار کی حکومت نے لیے کو کر بی حکومت نے لیے خوال کے حکومت نے لیے خوتم ہوگئی اور اس کی جگر تی عباس کی حکومت نے لیے کو جبار کی حکومت نے لیے کی جبار کی حکومت نے لیے کی جبار کی حکومت نے لیے کو کو کی حکومت نے لیے کی حکومت نے لیے کی حکومت نے لیے کور کیا کی حکومت نے لیے خوال کی حکومت نے لیے کی حکومت نے لیے کیا کور کیا کی حکومت نے کور کیا کی حکومت نے لیے کی حکومت نے کی حکومت نے کور کیا کی حکومت نے کیا کی حکومت نے کیا کی حکومت نے کو

کروار کے لجاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا دونوں حکومتیں انسان دشمن اور اسلام وشمن تھیں۔ بنی عباس کی حکومت نے حدیث و سنت سے وبی سلوک کیا جو اُن کے پیشر و کرتے چلے آئے تھے۔ سیکروں برس تک مسلمان بنی عباس کی ظالمانہ حکومت کے عذاب میں گرفتار رہے۔ بنی عباس کے مظالم بیان کرنے کے لئے کئی مجلدات کی ضرورت ہے۔

کمتب ظاہفت نے اپنی عبلیغات کے ذریعے لوگوں کو یہ بادر کرانے کی بحر پور کوشش کی مکہ و مدینہ بین شیخین ہی رسول اکریم کے قریب ترین رفیق، وزیر اور مثیر سے اور بہی دونوں بزرگوار اسلام کی دوسری اور تیسری شخصیت سے یہ مکتب ظلافت کی عبلیغات صرف بیٹیں تک محدود نہیں تھیں بلکہ انہوں نے اپنی خودساختہ روایات سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی کہ دونوں بزرگوار رسولِ اکریم سے زیادہ پر چیز گار اور زیادہ دانا و بینا تھے۔

تاریخ اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم اول امام علی سے لیکن مکتب خلافت نے مسلم اول کا لقب ان سے بھی تاریخ اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم اول امام علی سے بھی زیادہ اسلام کے جمدرد دکھائی ویلے گے اور انہیں'' ماں سے بھی زیادہ مہر بان وائی'' کے روپ میں چیش کیا گیا۔

جس دور میں دوسرے سحابہ کو حدیث بیان کرنے کی ممانعت تھی اس دور میں حضرت عمر اسلام کے جس دور میں دوسرے سحابہ کو حدیث بیان کرنے کی ممانعت تھی اس دور میں حضرت عمر اسلام کے طور پر متعارف ہو جا ہیں رسولِ اکریم سے دوایت کریں۔ اس سیاست کا بتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر اسلام کے عظیم'' ہیرو'' کے طور پر متعارف ہو کے اور انہیں امام علی سے افضل و برتر سمجھا جانے لگا۔ اس سے سنت پیغیم پر جو مشل از ات مرتب ہوئے دہ آئی جی باتی ہیں۔

مکتبِ خلافت نے حضرت عائیتہ کو رسولِ اکرم کی چیتی ہوی اور بارگاہِ اللی کی مقرب ترین شخصیت بنا کر چیش کیا اور آئییں اہلیت کی متناز ترین فرد ہونے کا شرف بھی دیا گیا۔ اس طرح ان کی شخصیت کو باعظمت خلاج کر کے حضرت خدیجۂ اور حضرت فاطمہ زُنجرا کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ اربابِ خلافت جا ہے نتھ کہ حضرت خدیجۂ اور حضرت فاطمہ کی عظمت گہنا جائے اورلوگ ان کی قربانیوں کوفراموش کردیں۔

صرت عائش کی شخصیت کومتاز بنانے کے لئے خلفاء ان سے استفتاء کرتے اور سنت رسول کے متعلق ان سے وضاحت کے طالب ہوتے تھے اور یول خلفاء کے طرزعمل سے ام المونین سنت پیغیر کی پیچان کے لئے اولین مرجع کے طور پر متعارف ہوئیں۔ آپ کی روایات نے سیرت و سنت پیغیر پرمنی اثرات مرتب کے جبکہ خلفائے ملاش کی سیرت کوتقویت حاصل ہوئی۔ بی بی عائش کی روایات کے منفی اثرات حضرت امام مہدی کے ظہور تک باتی رہیں گے ۔ ا

ا۔ "تفصیل کے لئے ویکھیں "نقش عائشہؓ در تاریخ اسلام" اور المعجم المفھوس لالفاظ الحدیث النبوی، در ماوہ عائشؓ اور کتاب بدا کی جلد اول، بابعوائل تحریف۔

ندکورہ بیانات کی روشنی میں ہم حدیث رسول کے بارے میں حضرت عمر کی خلافت کے دوران کئے جانے والے اقدامات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

# عَهُدِعِرُ مِين حدثيث بإليسى

حصرت عرام کے دور میں حدیث رسول کے متعلق جار خطرناک رویے اعتیار کئے جو یہ میں:

- (۱) نقل صدیث پر پایندی۔
- (r) سرکاری طور پرمسلمانوں میں اسرائیلی روایات پھیلانے کی اجازت۔
  - (٣) قرآن وسنّت كَعْلَى الرغم خليفه كا ابنى رائے برعمل كرنا۔
  - (۴) سركاري إلدامات كى تائيدين خلفاء كے لئے روايت سازى-

### ا۔ نقلِ حدثث ير بندش كى ياليسى

حضرت عرائے عہد میں رسولِ اگرم کی حدیث بیان کرنے اور لکھنے کی ممانعت تھی اور یکی نہیں بلکہ خلیفہ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ جس کسی کے پاس احادیث کھی ہوئی ہوں وہ لے آئے۔ جب صحابہ اپنے اپنے اپنے مجموعہ کے طرف سے کرآئے تو خلیفہ نے حکم دیا کہ ان تمام مجموعہ ہائے حدیث کوجلا دیا جائے۔ حکم کی تغییل ہوئی اور تمام مجموعہ آن کی آن میں نذرِ آتش کروئے گئے۔ اس پالیسی کو مزید مؤثر بنانے کے لئے صحابہ نر پابندی عائد کردی گئی کہ وہ مدینے سے باہر نہیں جائیں گے کہ مبادا حدیث وسنت بیان کرنے لگیں۔ ا

واضح رہے کہ ند صرف سحابہ کرام پر بلکہ امہات المؤمنین پر بھی یہی پابندی عائد کی گئی تھی۔ ان کے لئے مدینے سے باہر جانا منع تھا اور انہیں جج جیسے شرعی سفر ہے بھی روک دیا گیا تھا۔ حضرت عمر کے پورے عرصہُ اقتدار میں صرف ایک سال انہیں جج کی اجازت کی لیکن گرانی کے لئے حضرت عثان وعبدالرحمان بن عوف کو ان کے ساتھ بھیجا گیا جنہوں نے کسی کو بھی ان سے ملنے ند دیا جیسا کہ ہم سابقہ صفحات میں وضاحت کر چکے ہیں۔ کے ساتھ بھیجا گیا جنہوں نے کسی کو بھی ان سے ملنے ند دیا جیسا کہ ہم سابقہ صفحات میں وضاحت کر چکے ہیں۔ ذیل میں ہم نقل حدیث پر یابندی کے تین نمو نے نقل کرتے ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوجائ گ

ویں میں ہم میں حدیث بیان کرنا کٹنا مشکل کام تھا؟ کہ اس دؤر میں حدیث بیان کرنا کٹنا مشکل کام تھا؟

(1) سعد بن الى وقاص عج كے لئے مدينے سے كئے آئے اور فج كے بعد دوبارہ مدينے واپس مكے - اس پورے سفر ميں انہوں نے ایک بھی حدیث بیان تہیں كی ۔ ع

ار معالم الدرستين، ج٢، ص١٣٥ ١٨، باب "منع كتابة الحديث" . ١٠ سفن دارى، باب من هاب الفتياء ج١،٥٥٨ م

مبو گف کہتا ہے کہ یہ سب پھی سفر جج کے دوران ہوا جبکہ منامیک بچ کی صحیح ادائیگی کے لئے سنت پیغیر کے بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے بگر اس شدید ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی سعدنے حدیث سے ایک نفر سن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں نقل حدیث پرکتنی شدید سینرشپ نافذتھی۔ اپنے ہونٹ می لئے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں نقل حدیث پرکتنی شدید سینرشپ نافذتھی۔ (۲) ایک شخص بورا سال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہا لیکن انہوں نے بورے ایک سال کے عرصے میں اس شخص سے ایک بھی حدیث بیان نہ کی۔ ل

(٣) حضرت عمرٌ نے قرظہ بن کعب انصاری کو کوفہ روانہ کرتے وقت پیضیحت کی تھی کہ وہ وہاں رہ کر صدیث رسول میان نہ کریں۔

چنانچے قرظ نے بھی اس تھیمت پر پوراعمل کیا۔ جب بھی لوگ ان سے حدیث رسول سننے کی خواہش کرتے تو وہ کہتے:''امیرالمونین نے ہمیں حدیثِ رسول میان کرنے سے متع کیا ہے۔'' سے

حضرت عرِّ نے لوگوں کو حدیث بینیم کی نشر و اشاعت ہے منع کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ قرآن پڑھیں لیکن قرآن کے معانی اور تغییر نہ لوچھیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صبیغ بن عمل تمیں نے جو کہ اپنی قوم کے عمالہ مین بیل سے بیخ ' وَاللّاَوِیَاتِ ذَوْوَّ ا… '' کے متعلق سوال کیا تو حضرت عرِّ نے انہیں مدید طلب کیا اور مجبور کی نچیڑی سے اِتنا پیٹا کہ ان کے سر سے خون بہہ کر وائم ن پیرا بمن پر بہنے لگا۔ پھر انہیں قید میں ڈال دیا۔ پھی عرصے بعد دوبارہ طلب کیا اور ان کی پیٹھ پر ایک سوکوڑے مارے یہاں تک کہ ان کی کر زخمی بوگئے۔ بعدازاں انہیں بھرہ بھیج دیا اور تھم دیا کہ کوئی شخص ان سے گفتگو نہ کرے۔ آخرکار صبیغ کے لئے زندگ بوگئے۔ بعدازاں انہیں بھرہ بھیج دیا اور تھم دیا کہ کوئی شخص ان سے گفتگو نہ کرے۔ آخرکار صبیغ کے لئے زندگ اجیرن ہوگئے۔ وہ ایک دن ابوموئ کے پاس آئے اور اس کا دائمن پکڑ لیا۔ ابوموئ نے ان کے متعلق سفارش کی تو ظیفہ نے لوگوں کو ان کے ساتھ نشست و برخاست کی اجازے دی۔ سید

ہم نے خلیفہ اول کے دور میں حدیث وسنت بیان کرنے پر پابندی کی وجوہات کی طرف مختصر اشارہ کیا تھا۔ اب ہم اس اِجمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں:

اعلانِ نبوت کے ساتھ ہی قرایشِ مکہ نے رسولِ اکریم اور مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور ہجرتِ مدینہ کے بعد بھی ان کی دشنی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ جنگ بگرر، اُحد، خندق اور گھدییْبیّے کی داستانیں ای دشمنی کی مظہر ہیں جس میں سیکڑوں مسلمان شہید ہوئے۔ ای دشنی کے ماحول میں سب سے پہلے امام علیٰ اسلام لائے

ا - حافظ عبدالله بن عبدالرحن داري سنن ، باب من هاب المفتيا، ج ا، ص ٨٣-

٣- داري سنن، ج الص ٨٥- اين عبدالله، جامع بيان العلم، ج٠٠م ١٥٥- ابوعبدالله محدين احدو تبيء تذكرة العفاظ، ج الم

ای واقعہ کی تفصیل جلداول میں ص۵۳۳-۵۳۳ پر گزرچکی ہے۔

اور حفرت ابوطالبؓ نے پینجبرِ اسلامؓ کے پشتیبان کا کردار ادا کیا اور حفرت فاطمہ زئبراؓ کی والدہ ماجدہ حفرت خدیجۂ نے ایٹار و فداکاری کی تاریخ رقم فرمائی۔

اور ہجرت کے بعد جب مدنی زندگی شردع ہوئی اور قریش نے با قاعدہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع کیا تو امام علی ابن ابیطائب اسلام اور پیغیبر اسلام کے سب سے بڑے جال شار بن کر انجرے اور مدینے کے انصار نے بھی اسلام کی نوج بن کرکار ہائے نمایاں سرانجام دیئے۔

جب آی تطهیر نازل ہوئی تواس آیت کے مصداق محد، علی، فاطمد، حسن وحسین علیم السلام سے اور جب آیے مباہلہ نازل ہوئی تو رسولِ اکرم انہیں نفوی قدسیہ کو لے کر مباہلے کے لئے روانہ ہوئے۔ ای طرح جب آیے قربی نازل ہوئی تو رسولِ اکرم نے اپنی بیٹی فاطمہ زَہرا کوفدک ہبہ کیا۔

الی ہی مجبور یوں کی بناپر خلافت انتظامیہ نے لوگوں کو نقلِ حدیث نیز تفییرِ قرآن بیان کرنے سے منع کیا۔ تفییرِ قرآن بیان کرنے سے منع کیا۔ تفییرِ قرآن پوچھنے والوں کو نہ صرف زد و کوب کیا گیا بلکہ قید کی سزا بھی دی گئی۔ بیسب پچھاس لئے کیا گیا کہ کہیں لوگوں کو خلافت خصب کرنے اور خاندانِ پیغیر کی مخالفت کرنے والوں کی اصلیت کا بتا نہ چل جائے اور اس کے ساتھ مدینے سے باہر دہنے والے لوگوں کو انصار کی اسلامی خدمات کا عظم نہ ہو جائے۔ ان حقائق کو جھیانے کے لئے حدیث کی اشاعت اور قرآن کی تفییر ممنوع قرار دیے دی گئی۔

یہ پالیسی کا ایک رخ تھا۔ اس کا دومرا رخ یہ تھا کہ خلفاء گی تائید میں روایات گھڑی جا کیں۔ اس کام کی ابتدا حضرت ابوبکر کی خلافت ہے ہوئی البتہ حضرت عمر کی خلافت کے دوران اس پالیسی کوشد و مدے نافذ کیا گیا اور حدیث وسنت کے متبادل کے طور پر اسلامی معاشرے میں امرائیلیات کوفروغ دیا گیا۔

### ۲۔ اسرائیلی روایات کی نشر واشاعت

حضرت عرق کے عہد میں نشر صدیت پر پابندی عائد کی گئی اور اس کے بجائے اسرائیلی روایات کو فروغ ویا گیا۔ اس کام کے لئے کعب الاحبار کی خدمات حاصل کی گئیں جو ماضی میں یہود بوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے حضرت عرق کے عہد میں اسلام قبول کیا تھا اور حضرت عثمان کے عہد میں دربار خلافت کا بڑا عالم بمن کر ابحرا۔ اس کے علاوہ نومسلم عیسائی راہب تمیم داری کی خدمات بھی حاصل کی گئیں جو حضرت عرق کے دور میں مجدنبوی میں فران جعد سے قبل خطاب کیا کرتا تھا۔

### س\_ اسلامی انحکام وقوانین میں مُدَاخلت

حضرت عُرِ نے قرآن وسنت میں بیان کردہ بہت ہے احکامات میں تبدیلی کی جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کرچکے ہیں۔ علاوہ ازیں چند مسائل پر تفصیلی بحث معالم المدرستین جلد دوم میں "خلفاء کے اجتہادات" کے عثوان سے چیش کی گئی ہے اور ایسے تمام مسائل کی تحقیق کے لئے گئی کتابوں کی ضرورت ہے۔ ایسے خودساختہ توانین و احکام کو دوسری صدی ہجری میں اجتہاد کا نام دیا گیا ای لئے کتبے ظفاء کی کتابوں میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہمیں دکھائی و ہے ہیں: "خلیفہ نے اس مسئلے کے متعلق سے اجتہاد کیا تھا۔"

#### 

گزشتہ صفحات میں ہم نے مسلسل لکھا کہ خلیفہ کی طرف سے نشرِ حدیث پر سخت پابندی عائدتھی اور کسی صحالی کو حدیث ِ رمول ؓ بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ اس دور میں دو افراد اس تھم ہے مشنیٰ تھے ایک الم المونین حصرت عاکشہ ؓ اور دوسرے حصرت عمرؓ۔

حضرت عائشہ مینوں خلفاء کے عہد میں مکتب خلافت کی سرکاری ترجمان تھیں۔ خلفاء کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی وہ ان سے پوچھ لیتے اور ام المومنین حکومت کی تائید میں حدیث رسول بیان کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکڑ وحضرت عمرؓ کی تائید کے لئے جو احادیث بیان کی تھیں ان میں سے ہم نے چند احادیث کی تفصیل اپنی کتاب' ونقشِ عائشہ ور تاریخِ اسلام'' کی جلد اول ،صفحہ 18 پرنقل کی ہے۔

حصرت عائش کے بعد حصرت عمر وہ دوسرے محص تھے جنہیں احادیث بیان کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ ہم ذیل میں ان کی چند ایک روایات نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی ہی حکومت کی تائید میں بیان کی تھیں۔

ہماری سابقہ بحثوں کا نتیجہ ہیہ ہے کہ حضرت عمر کے عہد میں کتاب وسنت کے مقابلے میں ''اجتہادِ خلیفہ'' کا عضر شامل ہوگیا تھا اور یہاں عجیب پہلو یہ ہے کہ مکتبِ خلفاء میں حضرت ابوبکڑ کے افعال کی تائید حدیثِ رسول '' ہے کی جاتی ہے جبکہ حضرت عمر کے اجتہاد کو سنت رسول 'سے مقدم جانا جاتا ہے اور حضرت عمر کی رائے کی تائید حدیث کی بجائے قرآن سے کرائی جاتی ہے جیسا کہ''موافقاتِ عمر'' کی روایات میں جضرت عمر کی زبانی نقل کیا گیا ہے کہ:''میں نے چندامور میں اپنے پروردگار کے ساتھ موافقت کی۔''

ایک اور روایت میں ای مفہوم کو حضرت عمر فی زبانی ان الفاظ ہے تعبیر کیا: "میرے رب نے چند امور میں جھے سے موافقت کی "

وہ مسائل بچھ اس طرح سے جیں مثلاً حضرت عمر خود کہتے ہیں: میں نے فلال مسئلے کے لئے رسولِ اکرم کو تجویز وی کہ ایسا کرنا جا ہے، اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغبر صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جس میں میری تجویز کے مطابق عکم دیا گیا اور میری تجویز کوتمام امت کے لئے واجب قرار دیا گیا۔

ایک اور روایت میں کہتے ہیں: میں نے رسولِ اکرم کوفلاں کام سے منع کیا گرآپ نے میری بات نہ مانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قرآن کی آیت اتاری جس میں انہیں اس کام سے روک دیا گیا اور میری عی رائے کے تحت وہ کام تمام مسلمانوں کے لئے حرام قرار پایا۔

اس طرح کی تمام روایات میں بیان کیا گیا کہ حضرت عمر کے منہ سے جو الفاظ اوا ہوئے تھے اللہ جارک و تعالیٰ نے ان می الفاظ میں وقی نازل فرمائی۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ جب سورہ مومنون کی بارہویں سے چودہویں آیات نازل ہوئیں جن میں انسانی خلقت کے مراحل بیان کے گئے ہیں تو میں نے اس آیت کی شخیل کے لئے کہا: فَتَبَارُکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ. لیس میرا کہا ہوا یہ جملہ ان آیات کا محملہ بن کر نازل ہوا: ثُمَّ اَنْشَا فَاہُ خَلْقًا اخْرَ فَتَبَارُکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ. ای روایت کو دلیل بنا کر محتب خلفاء کے علماء نے کہا: قرآن میں عمر کا کلام موجود ہے۔

ان روایات سے بید واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمرٌ جب رسولِ اکرم کوکوئی تجویز دیے تھے تو ان کی تجویز اتنی و قیع ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے وہ کام رسولِ اکرم اور تمام مسلمانوں پر واجب کر دیتا تھا۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ قرآن کی آیت بن کر ٹازل ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ رسولِ اکرم کوئی کام کرتے اور وہ سنت رسولؓ بنآ تو حضرت عمرٌ، رسولِ اکرم کواس کام سے منع کرتے تھے اور وہ آپ سے با تاعدہ بحث کرتے تھے اور وہ آپ سے با تاعدہ بحث کرتے تھے اور دہ آپ سے با تاعدہ بحث کرتے تھے اور دہ آپ سے با تاعدہ بحث کرتے تھے اور دہ آپ سے با تاعدہ بحث کرتے تھے اور دہ آپ سے با تاعدہ بحث کرتے تھے اور دہ آپ سے باتا تھا کہ وہ اس کام کو جوڑ دیں اور حضرت عمرٌ کی مائے پر عمل کریں۔

ان روایات کا نتیجہ یہ لکلا کہ لوگوں نے یہ بچھنا شروع کر دیا کہ حضرت عمر کی رائے رسولِ اکرم کی رائے پر مقدم ہے۔ لہذا اگر رسولِ اکرم کی وفات کے بعد حضرت عمر کسی سنت کی بجائے اپنا تھم جاری کریں تو متاکرہ اذہان یہ فیصلہ کریں گے کہ سنت رسول کے مقابلے میں حضرت عمر کی رائے کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ نزولِ وقی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسولِ اکرم کی بجائے ہمیشہ حضرت عمر کی بی تائید کی تھی اور یہ فکر اس طرح کی روایات سے اور بھی زیادہ پہنتہ ہوئی مثلاً کہا گیا کہ ملائکہ عمر کے ساتھ ہمکلام ہوتے ہیں۔ ل

اور رسولِ اكريم نے فرمايا: الله نے عمر كى زبان اور قلب برحق كو جارى كيا ہے-

ا\_ تصحیح مسلم، کتاب الفصائل، یاب فضائل عمرٌ، حدیث ۲۳ مستداحمد بن خبل، ۲۶ می ۱۳۳۹ و ۲۶ می ۵۵ مستدهیالی، حدیث ۲۳۳۸ -

اور رسولِ اکرم نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔

"موافقات عمر" کی ردایات خود حضرت عمر" کے دور میں ہی وضع کی گئی تھیں اور حضرت عمر " نے اپنی زبان سے ہی مذکورہ انکشافات کے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنی موافقات کی تعداد پچھ کم بیان کی تھی اور ان کے بعد ان کے پیردکاروں نے تائید مزید کی غرض ہے ان میں اضافہ کیا۔

اس مقام پریبال ایک موال پیدا ہوتا ہے۔

آ خرسحابہ نے موافقاتِ عمر جیسی روایات کس طرح سے قبول کرلی تھیں؟ کیونکہ ان روایات کے مطابق حضرت عمر کا مقام رسولِ اکرم سے زیادہ بلند ہے اور یوں ان روایات سے مصرف مقام رسالت کی تو بین ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالی اور قرآن مجید کی بھی تو بین ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا اور کلام خدا کے متعلق کیا جمارت ہوگئی ہے کہ ظیفہ لوگوں کے سامنے کہیں کہ تخلیق انسان کے مراجب کی آیات من کر بیں نے فَعَبَارُک اللّٰهُ الحَسْنُ الْحَسْنُ الْحَالِقِیْنُ. کہا تو اللہ نے دی بیں بھی میرا بی کہا ہوا جملہ ٹازل کردیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی تو بین آمیز گفتگوس کر سحابہ کیوں خاموش رہے اور کی نے بھی آئیس کیوں نہ ٹوکا؟

اسلام سے پہلے سخابہ کی حالت کیا بھی اور حضرت عمرؓ کے عہد میں ان کی حالت کیا بھی اگر اس سوال کے جواب پر نظر رکھی جائے تو سابقہ سوال کا جواب با آ سانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سی

صحابہ کرام جو اسلام سے قبل غالبًا جزیرہ عرب میں صحراتینی کی زندگی گزار رہے تھے بینی وہ جو شخصے پانی کے ایک گونٹ اور شکم پُری کے لئے ایک روٹی کی خاطر ساری عمر سرگردال رہتے تھے حضرت عمر کے عبد خلافت میں ان کی حالت بالکل بدل چکی تھی اور تان شبینہ کے مختاج افراد بہترین باغات اور عالیشان کلات کے مالک بن چکے تھے اور ان کی خدمت کے لئے ایران، روم اور مصر جیسی متمدن ونیا کے افراد بطور غلام موجود تھے اور ان کی خدمت کے لئے ایران، روم اور مصر جیسی متمدن ونیا کے افراد بطور غلام موجود تھے اور پی پیکر حسینا کیں بطور کنیز ان کے کل سراؤں میں کام کر رہی تھیں۔ یقیناً میہ سارا عیش و آ رام انہیں حضرت عمر کی فتو حات کی بدولت نصیب ہوا تھا اور ان لذات دنیا کے لئے انہیں حضرت عمر کی خوشنووی عزیز تھی۔

کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ عمر ابن سعد نے جکومت رَے کے لالج میں ریحانۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو ذرج کرنا اور ابن زیاد کی فوج کا سالار بنتا قبول کرلیا تھا۔ اس نے رسول مقبول کے جگر گوشوں کوریگزار کر بلا میں شہید کیا اور ان کے پاک جسموں کوشم اسپاں سے پامال کیا۔ پھر شہداء کے سرکاٹ کرنوک نیزہ

ا۔ وَہِی، تائِ اللام۔ حافظ این کیٹر، تاریخ۔ این عساکر، تاریخ مدینہ ومُخق اور سیوطی، تاریخ اُخلفاء، باب فضائل نمڑ۔ ۱۔ حضرت فاطرۃ نے مجدر پینجبر میں کھڑے ہو کر صحابہ کو ان کی سابقہ زندگی کی تلخیاں یاد دلائی تغییں۔ حضرت فاطمہ کے خطبے کیلئے این ابی الحدید کی شرح نیج البلاغہ طبع اول مصر، جس، ص 2 اور این طبیقور کی بلاغات النساء س ۱۲ تا ۱۵ کا مطالعہ فرما کیں۔

بر بلند کے اور حرم رسول اللہ کوقید کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا؟

اگر حکومت رّے کے لالج میں عمر ابن سعد بیرسب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا تو پھر سعد بن وقاص، عمر و بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ اور ان جیسے افراد غلیفہ کی خوشنودی کے طلبگار دکھائی دیں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ حضرت سیدالشہد اءامام حسین علیہ السلام نے کیا ہی خوب قرمایا ہے:

إِنَّ النَّامِسَ عَبِيْدُ الدُّنْيَا وَ الدِيْنُ لَعْقَ عَلَى ٱلْمِنتِهِمُ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتُ مَعَائِشُهُمْ فَإِذَا مُحِطُّواً إِلْهَلاَءِ قَلَّ الدَّيَّاتُونَ يَعِنَ لُوگ ونيا كے بندے بيں اور وين كانام صرف زبان كے چخارے كے لئے ليتے ہيں۔ جَب تَك ان كى زندگى اچھى گزرتى رہے وہ دين سے وابسة رجح بيں ليكن جونى آزمائش كا وقت آتا ہے تو وين كے طرف وار بہت تقورُ سے رہ جاتے ہيں۔

فتوحات کا دائرہ وسیج ہونے کے بعد اکابر صحابہ خلیفہ گی خوشنودی حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گئے ادر ان کی اکثریت کی رضامندی سے موافقات عمر کی تاکیدی روایات منظر عام پر آ کیں اور ان روایات کو پہلے اسلام کے مرکز مکہ و مدینہ میں پھیلایا گیا پھر وہاں سے بیر روایات ان نومسلموں تک پہنچیں جنہوں نے فتوحات کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

#### خلیفہ کے اقدامات کا نتیجہ

حدیث سے متعلق حضرت عمر کی مذکورہ جار پالیسیوں کا متیجہ اسلام اور مسلمانوں میں یوں نمودار ہوا۔ (۱) حضرت عمر نے حدیث روایت کرنے کوممنوع قرار دیا تھا۔ ان کی یہ پالیسی امام علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے علاوہ ستر سال تک جاری رہی۔ یعنی حضرت عمر کے دور سے لے کرآخری اموی خلیفہ کے دور تک یکی پالیسی قائم رہی۔

- (۲) جب تدوین حدیث کا آغاز ہوا تو اس وقت تک اسرائیلی روایات کا خس و خاشاک حدیث پینمبر میں شامل ہو چکا تھا چنانچ بیدروایات بھی اسلامی کتابوں میں درآ کیں اور ان بی روایات کی وجہ سے آج تک مسلمان گہرے اعتقادی انجاف کا شکار چلے آرہے ہیں جس کی کچھ وضاحت ہم ''معانی اساء و صفاتِ باری تعالیٰ' کے ماب میں کرس گے۔ انشاء اللہ۔
- (٣) حضرت عررٌ نے قرآن وسنت کے بہت سے احکامات میں کی بیشی کی جس کی تفصیل کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ امام علی ابن ابی طالب نے ایک خطبے میں ایسے پہیس سے زیادہ امور کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وضاحت ہم نے معالم المدرستین جلدوم میں کی ہے۔

اپنی زندگی کے آخری دنوں تک جعنرت عمرؓ کے اجتہادات اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ دین اسلام کو دو قسموں میں تقتیم کیا جاسکتا تھا۔

ایک اسلام وہ تھا جو کہ عصر رسول میں رائج تھا جس کی بنیاد قرآن وسنت پرتھی۔ دوسرا اسلام وہ تھا جو غلیفہ کے اجتہادات نے تشکیل دیا تھا اور اس وقت پرانے مسلمانوں کی اکثریت اور نئے مسلمانوں کی پوری جماعت اس سے وابستہ ہوچکی تھی اور جدید اسلام کے بہت نے احکام ومسائل قرآن وسنت کے معارض تھے۔

# خلافت ِعمرٌ كا إختتام اور مجلس شورى كا قيام

ابولؤلؤ مجوی کی ضربت کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنی جانشینی کے لئے چھافراد پر مشتل ایک شوریٰ تھکیل دی جس میں علی وعثانؓ بنی عبد مناف سے، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بنی زہرہ ہے، زہیر بنی اسد سے اور طلحہ بن عبیداللہ بن تیم سے لئے گئے تھے۔

حضرت عرص نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو تھم دیا کہ وہ ان افراد کے درمیان بطور فیکس موجود رہیں علاوہ ازیں ابوطلہ انساری کو پچاس شمشیر اندازوں پر حاکم بنا کرتھم دیا کہ وہ شوریٰ کی تگرانی کریں۔ اگر پانچ آدی ایک طرف ایک طرف ہوں اور ایک آدی تخالفت کرے تو مخالف کی گردن بلا در لیخ اڑا دی جائے۔ اگر چار آدی ایک طرف ہوں اور دو آدی دوسری طرف تو پھر دو آدمیوں کی گردن ماردی جائے لیکن اگر دونوں طرف تین تین آدی ہوں تو عبداللہ بن عمر کا فیصلہ شام کیا جائے یا پھراس گروہ کی دائے کو شلیم کیا جائے جس میں عبدالرحمٰن بن عوف ہوں۔ جو تین افراد عبدالرحمٰن کی رائے کے مخالف ہوں ان کی گردنیں کاٹ دی جا کیس۔ حضرت عرص نے کہا کہ میرا گمان جو کیمان میں عبدالرحمٰن کی دائے کے کہا کہ میرا گمان جو کہا کہ میرا گمان جو کہا کہ میرا گمان سے کہا تا میں سے علی یا عثان خلیفہ ہوں گے۔

ملاقات کے بعد جونمی بیاوگ خلیفہ کے پائ سے اٹھ کر باہر آئے تو امام عنی نے بن ہاشم سے فرمایا کہ خلافت ہم سے دور ہوگئ ہے۔ انہوں نے بوچھا کہ آپ کس دلیل کے تحت سے بات کہدرہے ہیں؟

امام علیؓ نے فرمایا: سعد، عبدالرحمٰن بن عوف کا بھپازاد ہے اور عبدالرحمٰن، عثانؓ کا واماد ہے۔ چنانچہ سے متیوں افراد انفاق کرلیں کے اور اگر طلحہ و زمیر نے بالفرض میری حمایت کی تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عبدالرحمٰن دوسروں کے ساتھ ہے۔ <sup>ل</sup>ے مو کیف کہتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے اس فرمان سے عبدالرحمٰن بن عُوف کو خلیفہ کر کا کردار میر دکیا۔ حضرت عمر کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شور کی کا حقیقی راز عبدالرحمٰن بن عُوف کے پاس تھا۔ اب ہم د کھتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عُوف نے کیا کیا تھا تا کہ ہم بھی اس راز کو جان سکیں۔

عبدالرحمٰن بن عُوف نے ان تین دنوں میں جو کارنامہ سرانجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مہاجرین و انصار کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو سجر نبوی میں جمع کیا اور خلافت کے امید داروں سے کہا کہ میں اور سکد خلافت سے اس شرط پر دستبر دار ہو جاتے ہیں کہ مجھے تم چاروں میں ہے کسی کو منتخب کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔

معزّت عثان نے سب سے پہلے اس چیکش کو قبول کیا اور اہام علی کے سوا باقی افراد نے بھی ٹائٹی کی اس کا بیش کو بیش کو اللہ کا بیش کو بیش کو بیش کو بیش کا بیش کا بیش کو بیش کو بیش کا بیش

ابوطلحہ انصاری نے جو کہ بچاس شمشیرزن افراد کے ہمراہ وہاں موجود نتھے امام علی سے بوچھا: اے ابوالحن! آپ عبدالرحلٰ کو ثالث کیوں نہیں مانتے جبکہ وہ قابلِ اطمینان مسلمان ہے؟

امام علی نے عبدالرحلٰ بن عُوف سے فرمایا کہ میں تبہارے مطلوبہ کردار کو اس صورت میں قبول کروں گا جب تم قتم کھا کر اقرار کرو کہ خواہش نفس پر عمل تہیں کروگے اور جرحال میں حق کی پاسداری کروگے۔

عبدارهن بن عُوف نے قتم کھائی کہ میں حق کی پاسداری کروں گا۔

اس وقت امام على في فرمايا: تُعيك بابتم ابنا كام كرو-

اس کے بعد عبد الرحلٰ بن عُوف نے ونیا کو یہ باور کرانے کے لئے کہ وہ علی ابن الی طالب اور عثمان بن عفانؓ کو خلافت کے لئے بطور امیدوار منتخب کر رہے ہیں لوگوں سے ان کی رائے عابی۔ اس وقت وونوں امیدواروں کے حامیوں کا جوش وخروش ویدنی تھا اور وونوں کے حامی اپنے اپنے امیدوار کو کامیاب ہوتے ہوئے و کھنے کے خواہش مند تھے۔

حضرت محمّارٌ نے کہا: اگرتم چاہتے ہو کہ لوگوں کا آپس میں اختلاف ند ہوتو پھرعلیٰ کی بیعت کرو۔ حضرت مِقدادٌ نے کہا: عمّارٌ کی کہ رہے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کے ماموں زادعبداللہ بن سکد بن الی سرح نے کہا: اگرتم چاہتے ہو کہ قریش آ ہیں میں اختلاف نہ کریں تو پھر عثمانؓ کی بیعت کرو۔

عبدالله بن ابی رسید مخروی نے کہا: عبدالله بن ستحد بن ابی سرح بی کہدر ہا ہے۔ اگر تم نے عثالیٰ کی بیعت کروں گا۔

حضرت مَّارٌ نے عبداللہ بن سکد بن الى سرح سے كہا: تو كب سے اسلام كا خيرخواه بناہے؟

پھر بن ہاشم اور بنی امیہ آپس میں گفتگو کرنے گھے۔

حضرت عمار فی آٹھ کر کہا: اے لوگو! خدانے اپنے پیغیر کی وجہ سے تہمیں عزت دی ہے اور اپ دین کے ذریعے سے تہمیں سربلندی عطاکی ہے۔ تم کب تک خلافت کو اہلدیت سے دور رکھو گے؟

ایک مخروی نے اُٹھ کر کہا: اے فرزند سمیدا تم اپنی حد پار کردہ ہو۔ تنہیں قریش کے معاملات میں وقل دینے کا کیا حق ہے؟ کے

معد بن الى وقاص نے عبدالرحل سے كہا: اس كام كوجلد نمثاؤ ورنہ شورش بيدا ہو جائے گا۔

عبدالرحمٰن بن عوف جنہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں معاملات کو منطقی بیتیج تک لے جانے کی منصوبہ بندی کی تھی اور لوگوں میں بھی بیجان پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، ظاہرداری کرتے ہوئے امام علیٰ سے مخاطب ہو کر کہا: میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اس کے لئے میری شرط سے ہے کہ آپ کتابِ خدا، سنتِ رسولٰ اور میرتِ شیخین پرعمل کریں گے۔

امام علی فی کہا: میں مقدور بھر کتاب خدا اور سنت رسول پرعمل کروں گا۔

پھر عبدالرحمٰن نے حضرت عثالیٰ کی طرف رخ کرے کہا: میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اس کے لئے میری شرط میہ ہے کہ آپ کتابِ خداء سنتِ رسول ادر سیرتِ شیخین پرعمل کریں گے۔

حصرت عثمان في كها: يس كتاب خدا، سنب رسول اورسيرت ابوبكر وعر يمل كرون كار

عبدالرطن نے دوبارہ امام علیٰ کے سامنے وہی شرط بیان کی تو امام علیٰ نے بھی اپنا پہلا جواب وُہرایا۔ پھر عبدالرحمٰن نے دوسری بار حضرت عثال ؓ کے سامنے اپنی شرط دہرائی تو انہوں نے دوسری بار بھی اثبات میں جواب دیا۔

عبدالرحمٰن نے تیمری بار امام علی کی طرف رخ کرکے اپنی شرط کا اعادہ کیا۔ امام علی نے تیمری بار فرمایا: کتاب خدا اور سنت بیغیش کی موجودگی میں کسی کی سیرت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس ذریعے ہے تم امر خلافت کو جھے ہے وور کرنے کی کوشش کررہے ہو۔ عبدالرحمٰن نے تیمری بار حبزت عثان کی طرف رخ کیا اور اپنی شرط کو دہرایا۔ جعزت عثان کی خرصا کر ذکورہ شرط اپنی شرط کو دہرایا۔ جعزت عثان کی بیعت کی اور انہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنادیا۔ کے تحت حضرت عثان کی بیعت کی اور انہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنادیا۔ کے

ا۔ طبری، تاریخ، جی ۵، س ۲۷ س ۲۷۸ مطبوعه یورپ۔ این الی الحدید، شرح تیج البلاغ، شرح خطبهٔ مشتشید، جا، س ۱۹۳۔ ۴۔ طبری، تاریخ، جی ۵، س ۲۷ مطبوعه یورپ۔ این واضح، تاریخ یعتوبی، جی اس ۱۹۳۳۔ بلاؤری، انساب الاشراف، ج۵، عس ۱۹۔ این عبدرب اندلی، العقد الغرید، ج ۳، مس ۲۷۔ شوریٰ کی تضییلات کیلئے معالم المدرشین جا، صفحہ ۲۵ اصفح دوم و کیلئے۔

حضرت عمرؓ کی ''خود تھکیل کردہ شوریؑ' کا بیہ وہ راز تھا جو عبدالرحمٰن بن عُوف کے پاس تھا جسے انہوں نے بڑی واٹائی کے ساتھ نافذ کیا تھا۔

## بُیعَت عثانؓ کے بعد کی کہانی

جب عبدالرحمٰن بن عُوف نے حضرت عثان کی بیعت کی تو امام علی ناراض ہو کر وہاں ہے اُٹھے اور چل و ہے۔ اس وقت عبدالرحمٰن بن عُوف آ گے بوھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑر کھی تھی، یہاں سیوش کرنا ضروری ہے کہ ارکانِ شوریٰ میں سے صرف عبدالرحمٰن بن عُوف کے پاس تلوار تھی جبکہ پانچ دوسرے اشخاص نہتے سے عبدالرحمٰن بن عُوف نے امام علی ہے کہا: آپ بجیقت کریں ورنہ میں آپ کی گردن اُڑادوں گا۔ دوسرے ارکانِ شوریٰ نے بھی امام علی ہے کہا کہ آپ عثمان کی بجیت کریں ورنہ ہم سب آپ سے جنگ کریں سے۔ امام علی واپس آ سے جنگ کریں سے۔ امام علی واپس آ سے جنگ کریں سے۔ امام علی واپس آ سے اور انہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کریں ورنہ ہم سب آپ سے جنگ کریں سے۔ امام علی واپس آ سے اور انہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کریں ورنہ ہم سب آپ سے جنگ کریں سے۔ امام علی واپس آ سے اور انہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کی ہے۔

# شوریٰ اور بئیعنت ِعثانؓ کا ماحصُل

(۱) مجلیں شور کی قرایش کے چھافراد پرمشمل تھی جس میں عبدالرحمٰن بن عُوف کوخلیفہ چنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ حضرت عثمانؓ، حضرت ابو بکڑ کے انتہا کی معتمد تھے۔حضرت ابو بکڑنے ان کو بھی تعیمین خلیفہ کی وستاویز لکھنے کیلئے پشد کیا تھا اور جب ابتدائی الفاظ ککھوانے کے بعد وہ بیہوش ہو گئے تو حضرت عثمانؓ نے بی ان کے کافی الفیمیر کو سجھتے ہوئے سے الفاظ لکھے تھے:''میں تمہاری بھلائی کو میڈنظر رکھ کرعمر بن خطابؓ کو اپنا جائشین نامزد کرتا ہوں۔''

حضرت عثمان نے اپنی طرف سے یہ الفاظ کھے کر جہاں حضرت ابوبکر کے دلی جذبات کی تر جمانی کی تھی دہاں انہوں نے حضرت عمر کو بھی زیر بارِ احسان کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر اس احسان کا بدلہ چکانے کی فکر میں تھے اس لئے انہوں نے ایک گورکھ دھندہ قتم کی شور کی تھکیل دی تھی جس کے اراکین پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم جوجاتا ہے کہ عناین خلافت حضرت عثمان کی طرف موڑ دکی گئی ہے۔

(۲) دنیا کو دکھانے کے لئے مجلس شور کی بیں امام علی کو بھی نامز دکیا گیا تھا لیکن دَر پردہ حضرت عمرؓ نے عبدالرحمٰن کو سمجھا دیا تھا کہ نئے خلیفہ سے کتاب اللہ اور سنّت رسول کے علاوہ سیرت شیخیکن پرعمل کرنے کا عہد بھی لیں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ امام علی ہرگز ہی شرط قبول نہیں کریں گے اور اس لئے وہ خلیفہ نہیں بن سکیل گے۔ چنانچہ جو پچھانہوں نے سوچا تھا وہی ہوکر رہا۔

ا ۔ احمد بن یکیٰ بن جابر بلاؤری، انساب الاشراف۔

(٣) کی سیرت شیخین کی شرط کو کتاب وسنت کی طرح منوانے کے لئے پچاس شمشیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا گیا کہ چھ میں سے جو بھی آ دمی اس شرط کوشلیم نہ کرے اسے بے در لغ قل کردیا جائے۔

یہ ششیر انداز صرف امام علی کے لئے کھڑے کئے تھے کیونکہ حضرت عمرؓ کے ذہن رسانے یہ نیصلہ کرلیا تھا کہ ان میں سے امام علی کے علادہ کوئی دوسرا مخالفت نہیں کرے گا اور حضرت عمرؓ کا یہ خدشہ صرف انداز دن پر بنی نہیں تھا کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے وقت بھی علی نے مخالفت کی تھی اور اس وقت حضرت زبیر نے ان کی حمایت کی تھی۔

حفرت محرِّ بیجی جانتے تھے کہ ان بارہ برسول میں امام علی اور حضرت زبیر کے وہ پرانے مراسم قائم نہیں رہے تھے پھر بھی انہوں نے حفظ ماتقدم کے طور پر ان بچاس لوگوں کو ارکانِ شور کی پر متعین کیا تھا کہ اگر بالفرض اس بار بھی حضرت زبیر، امام علی کا ساتھ دیں اور نئے خلیفہ کی بیعت نہ کریں تو علی کے ساتھ ان کا کام بھی تمام کر دیا جائے۔

(٣) سيرت شيخين كي شرط نے سنتِ پيغير "پر تين منفي أثرات مرتب كے:

الف: شروع شروع جب خلیفہ اول نے اجتہاد کیا تو ان کی تائید میں احادیث بھی تیار کی تکئیں لیکن بعدازاں حضرت عمر نے بہت سے مسائل میں تغیرو تبدل کیا تو ان کی تائید میں حدیث سازی کی زحمت بھی نہیں کی گئی بلکہ صرف ہے کہہ دیا گیا کہ خلیفہ کے اجتہاد کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں کیونکہ بھی ہزرگوار اکثر رسول اکرم کی بھی وسلاح کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی بھی وق کے ذریعے ان کی تائید کردیا کرتا تھا۔

زندگی کے آخری لحات میں حضرت عرف نے سوچا کے ممکن ہے جہارے اجتہا وکونشلیم نہ کیا جائے اور اے جاری ذاتی آراء کہہ کر مستر و کر دیا جائے البذا انہوں نے عبدالرحن کو یہ وصیت کی کہ کتاب وسنت کی طرح سیرت پیشخین کو بھی حصولِ خلافت کی ایک شرط بنا کر چیش کریں تا کہ ان کے اجتہاد کو قانونی مخفظ حاصل ہو سکے۔ حضرت عرف کے ذہمین رسانے جو سوچا تھا وہ پورا ہو کر رہا اور اس دور سے لے کر آئ تک کہ (اور شاید ظہورِ مہدی تک ) ان کے اجتہاد کو امت کی اکثریت نے دین کا حصہ تشکیم کرلیا ہے اور اس کے برتکس کتاب و سنت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

ب: اس شرط کی وجہ سے مکتب خلفاء میں سیرت شیخین کو کتاب وسنت کا درجہ ملا اور اسے احکام اسلام کے استنباط کا ما ٔ خذ قرار دیا گیا۔

ج: اس شرط کوتشلیم کر کے شیخین کے تمام'' تصرفات'' کو ند صرف قانونی تحفظ حاصل ہوا بلکہ کمتب طلفاء میں آئندہ کے لئے بھی اس فتم کے اجتہادات کا دروازہ کھل حمیا اور کمتب خلفاء میں دو گروہوں کو کتاب و

سنت کے مقابلے میں اجتہاد کا حق دیا گیا۔ ان میں سے پہلاگروہ خود خلفاء کا تھااوردوسرااس مکتب کے علماء کا تھا۔ جم إنشاءُ اللہ آئندہ ابواب میں کتب خلفاء کے علماء کے اجتہاد کا جامع جائزہ چیش کریں گے۔ البت کتاب وسنت کے مقابلے میں خلفاء کے اجتہاد کے لئے محالم المدرشین جلددوم باب''مدرسہ خلفاء کے مجتہدین'' ملا خلہ فرما کیں۔ یہاں جم صرف ایک گواہی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

ظاہر پاٹراللہ کی بیعت سالاجھ میں کی گئی تھی۔ بیعت کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ خلیفہ کتاب وسنت کے مطابق عمل کرے گا نیز اسے اپنے ذاتی اجتہاد پر بھی عمل کرنے کا پورا بورا اختیار ہوگا اگر چہ اس کا اجتہاد کتاب وسنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔مسلمانوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

#### نتجه بحث

سابقہ بیانات کا نتیجہ یہ ہے کہ رسولِ اکرم کی حیات طیبہ میں احکام اسلام کا سرچشمہ کماہ وخدا اور سنت رسول تھا اور موقع ومحل کی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ آ خرکار آنخضرت کی حیات طیبہ میں ہی اللہ تعالی نے اَلْیُوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کی آیت کے ذریعے اِکمالِ وین کا اعلان کرویا۔ بیاسلام زمانہ مصطفیؓ کا اسلام تھا۔

رسول اکرم کی وفات کے بعد خلفاء اور کمتب خلفاء کے علاء نے بعض احکام اپنی صوابدید کے مطابق تبدیل کے اور زمانہ مصطفیؓ کے اسلام کی طرف سے اس تبدیلی و ترمیم کو قانونی تحفظ بھی فراہم کیا گیا اور ای حقیقت کو دکھے کر اسلام وشن آج تک یہ کہتے دکھائی ویتے ہیں: ''اسلام کے عقائد و احکام مرحلہ وار کمل ہوئے ہیں۔'' اس موضوع پر مشہور یہودی مستشرق گولڈزیبر (Goldizeher) نے ''قطور العقیدة و الشویعة فی الاسلام'' نامی کتاب کھی ہے۔

یہ سب پھھ سیرت شیخین کی شرط کی وجہ سے بی ہوا اور حضرت عثمان نے اس شرط کوتشلیم کرے اسے قانونی جواز فراہم کیا جس کی وجہ سے مستب خلفاء میں ذاتی آراء کوقر آن وسنت کے مساوی حیثیت ل گئے۔

### سنّت رسول سعبُدع عان مين

حصرت عثمان کی مرم ۱۳ مے کو خلیفہ ہے اور ۱۳ مے ذی المجہ میں قتل ہوئے۔ ان کی مدت خلافت بارہ سال تقی۔ حصرت عمرؓ اپنی مسلسل کوششوں ہے ان کی خلافت کی راہ ہموار کر گئے تنے اور و پیے بھی حصرت عثمانؓ کتاب و سنت اور سیرت شیخین کی شرط پر برسرافتدار آئے تنے اس لئے کسی کو بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حصرت عثمانؓ کے بارہ سالہ دورِ خلافت کو چھ جھ برسوں کے دوحصوں میں تقشیم کیا جاسکتا ہے۔

#### پېلا چھ سالہ دُور

اس عرصے میں حضرت عثان ، حضرت عمر کے اندازِ حکرانی کی پیروی کرتے رہے اور ان کے اجباد کو بروئے کار لاتے رہے۔ ان کا بیرعرص خلافت حضرت عمر کے دور کی بہ نسبت زیادہ ملاطقت آ میز تھا۔ انہوں نے غیر عرب افراد کو مدینے میں رہائش کی اجازت دی اور صحابہ کو مدینے سے باہر جانے کی بھی اجازت وے دی۔ ای لئے ان کے چھ سالہ دور کو حکومت اور عوام کے درمیان بہتر تعلقات کا دور قرار دیا جاسکتا ہے۔

#### دوسرا چھ سالہ دُور

اِس دَور میں حضرت عثمان نے کچھ تازہ اجتہادات کے جن میں خویش پروری کا اجتہاد سرفہرست تھا۔
حضرت عرق اپنے دَور میں قریش اور ان کے حلیف قبائل کو مرکزی اور کلیدی عہدوں پر فائز کرتے سے اور جب انہیں منصب کے لائق شخص قریش میں دکھائی نہ دیتا تو وہ انصار میں سے بگری و اُحدی صحابہ کی اولاد کا بھی بعض مناصب پر تقر رکردیے سے لیکن حضرت عثمان نے اپنے دوسرے چھ سالہ دَور میں جو اجتباد کیا اس کی رو سے تمام کلیدی مُناصِب پر تقر رکردیے سے لیکن حضرت عثمان نے اپنے دوسرے چھ سالہ دَور میں جو اجتباد کیا اس کی رو سے تمام کلیدی مُناصِب قریش کے جانے پہچانے افراد کی بجائے اپنے قبیلے بی امیہ کے بپرد کردیئے۔ عراق و ایران کے فائح سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کونے کی گورنری پر اپنے شرابی بھائی ولید بن عقبہ بن ابی سعد بن ابی سرح کو بن ابی سعد بن ابی سرح کو بن ابی سعد بن ابی سرح کو مقرد کیا۔ باتی تمام شہروں میں بھی انہوں نے بی امیہ کے جوانوں کو گورز مقرد کیا۔ حضرت عثمان نے اپنے بینے المال کے مقرد کیا۔ باتی تمام شہروں میں بھی انہوں نے بی امیہ کے جوانوں کو گورز مقرد کیا۔ حضرت عثمان نے ایست المال کے دورانے کھول دینے اور پر سلسلہ ان کوئی تک جاری رہا۔

اس چیر سالہ دؤر میں بنی امیہ نے مسلمانوں پرظلم وہتم روا رکھا۔مظلوم اور شارکی افراد جب داوری کے لئے خلیفہ کے پاس گئے تو ان کی شنوائی نہ ہوئی بلکہ ان کو بدترین سزاؤں کے علاوہ سرعام گالیاں وے کر رُسوا کیا گیا۔ ان چیر سالوں میں حضرت عثال نے اقرباء پروری کر کے بنی امیہ کے لئے مشتقبل کی حکومت کا راستا ہموار کیا ای لئے انہیں بنی امیہ کے سلمے کا پہلا حکمران شار کیا جاتا ہے۔

# عَهُدِعثانٌ مين حدثيث بإليسى

عیسائی راہب تمیم داری جو بوجوہ مسلمان ہو گیا تھا، حضرت عرق کی اجازت سے نظبہ جعد ہے قبل مسید نبوی میں خطاب کرنے کا تھا، حضرت عرق کی اجازت سے نظب جعد ہے قبل مسید نبوی میں خطاب کرنے کا تھم مید نبوی میں خطاب کیا کرتا تھا۔ حضرت عراق نے اپنے عہدِ خلافت میں اسے دربار میں بھی خطاب کرنے کا تھا۔ اس دیا۔ چنا نبچہ ایک سابق صیسائی راہب مسجد نبوی میں سحابہ کراٹ کی موجودگی میں بھتے میں دو بار خطاب کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسی دور میں کعب الاحبار کوسرکاری عالم ہونے کا اعزاز دیا گیا۔

حضرت عثمان کے دوسرے چھ سالہ دور میں حضرت ابوذر اور حضرت عمار جسے جلیل القدر اور صادق الله صحابی بدی رازداری سے احادیث پھیلانے میں مصروف ہوگئے لیکن حکومت کو اطلاع ملنے پر ان کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ جسزت ابوذر کو حق گوئی کی پاداش میں مدینے سے شام جلا وطن کیا گیا۔ جب امیر شام ان کی حدیث گوئی کے سبب پریشان ہوگیا تو انہیں شام سے دوبارہ مدینے بھیج دیا گیا جہاں خلیفہ کے روبرہ حدیث گوئی کے مزہرہ کے ریزہ کے بے آب وگیاہ صحرا میں بھیج دیا گیا جہاں آپ بھوک و بیاس کی شدت سے ایر یاں رگز رگز کر فوت ہوئے۔ ای طرح حضرت مگار کو بھی خت جسمانی ایذا کیں دی گئیں کے گئیں کے شدت سے ایر یاں رگز رگز کر فوت ہوئے۔ ای طرح حضرت مگار کو بھی خت جسمانی ایذا کیں دی گئیں کے گئیں کے شدت سے ایر یاں رگز رگز کر فوت ہوئے۔ ای طرح حضرت مگار کو بھی خت جسمانی ایذا کیں دی گئیں کے

حضرت عثمان کو اپنے پہلے چھ سالوں میں احکامات کے جواز کے لئے حدیث سے مدو لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن دوسرے چھ سالہ دکور میں حالات نے اپیا پلٹا کھایا کہ جعلی حدیثیں بھی گرتی ہوئی حکومت کو سہارا نہ دے سکیں اور ایول عثمانی حکومت اپنے منطق انجام کو پیچی۔

### خلافت عثان كا خاتمه كيس موا؟

جب بنی امیہ کے حکام نے مصر، کوف اور بھرہ میں لوگوں پر مظالم کی انتہا کردی تو وہاں کے باشندے بوی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج کرنے مدینہ آنے لگے۔ یبال انفاق سے انہیں قرایش کے عما کدین کی سر پرستی بھی حاصل ہوگئ جن میں حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر سرفہرست تھے۔ کئی سالوں تک

ا۔ نقش عائش ورتاریخ اسلام، باب "فی فی عائش حضرت عثان کے عبد میں-"

حالات اسی منج پر چلتے رہے۔ اس دوران حضرت عثانؓ کے بچپا تھم بن ابی عاص ، ان کے شرابی بھائی ولید اور ان کے رضائی بھائی سعد بن ابی سرگ کی ندست پر بٹنی احادیث بھی سینہ بہ سینہ سفر کرتی ہوئی لوگوں کی زبانوں تک پینچیں اور پورے عالم اسلام میں پھیل گئیں۔

امیرالموسین امام علی کی گوشٹوں ہے گئی بار حضرت عثان اور شورشی افراد میں ندا کرات کے بعد معاہدہ ہو جاتا لیکن جب حضرت عثان معاہدے پر عملدرا مد نہ کرتے تو لوگوں کو مجبورا پھر مدینے آتا پڑتا اور وہ خلیفہ ہے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے تھے۔ امام علی کی زیر تیادت بنی ہاشم نے برمکن طریقے سے حضرت عثان کو شورشیوں سے محفوظ رکھا۔ آخر کار بچیس سال سے زبانوں پر گئے ہوئے تالے ٹوٹ گئے اور بچھ صحابے نے موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے امام علی کی شان میں احادیث رسول بیان کرنی شروع کردیں۔ جن لوگوں نے آخضرت کی زیادت نہیں کی تھی جب انہوں نے ان احادیث کو سنا تو امام علی ان کی تمناؤں کا مرکز بن گئے اور تمام مسلمانوں کی زبانوں برصرف آنہیں کا نام آنے لگا اور وہ امام علی کو بی امت کا نجات دہندہ بھنے گئے۔

معاہدے کی باربار خلاف ورزیوں سے بدول ہو کر شورٹی افراد نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ اس مرحلے پر بھی امام علی نے ہرممکن طریعتے سے حصرت عثال ؓ کی مدد کی۔ آپ نے امام حسن اور امام حسین کو ان کے گھر پر پہرہ وینے کے لئے بھیجا کہ کہیں لوگ حملہ کر کے انہیں قمل نہ کردیں۔ اس پہرے کے دوران امام حسن کو پچھ کاری زخم بھی آئے۔

آ ٹرکارٹر بن ابی بکر چند شورشیوں کو لے کر ہمائے کے گھر سے فلیفہ کے گھر میں وافل ہوئے اور انہیں آئی کردیا۔ فلیفہ کے قل کے ساتھ بی مسلمان بیعت کی زنجیروں سے آزاد ہوگئے۔ وہ پہلی باراپی قسست کے آپ ما لک بنے۔ تمام معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اصحاب اور دوسرے اہلی مدینہ امام علی کے باس گئے اور ان سے کہا کہ ' یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، لوگوں کے لئے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے اور آج آپ کے سوا ہم کوئی شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لئے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسولِ اکرم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے ۔'' امام علی نے انکار کیا گر لوگ اصرار کدمات کے اعتبار سے اور نہ رسولِ اکرم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے ۔'' امام علی نے انکار کیا گر لوگ اصرار کرتے رہے۔ آ خرکار آپ نے کہا کہ میری بیعت گھر بیٹھے نفیہ طریقے سے نہیں ہوسکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ پھر مجد نبوی میں اجھائے عام ہوا اور تمام مہاجرین و افسار نے امام علی کے باتھ پر سے کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ پھر مجد نبوی میں اجھائے عام ہوا اور تمام مہاجرین و افسار نے امام علی کے باتھ پر سے کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کی ل

### سنتِ رسولً — عَهُدِ على ميں

ماہ ذکی الحجہ ہے ہے۔ میں امام علی سریر آ رائے خلافت ہوئے اور ماہ رمضان میں ہے ہیں مسجد کوفہ میں شہید کر دیئے گئے۔ آپ کی مدت خلافت حیار سال آٹھ ماہ بنتی ہے۔

حضرت عثمان محقل کے بعد جب لوگوں کا شدید اصرار ہوا تو آپ نے چند شرائط کے تحت ان کی بیعت کو قبول کیا ان شرائط میں بید دوشرطیں انتہائی اہم تھیں:

(1) آپ لوگول کوحت وعدالت کی راہ پر چلائمیں کے اور سنتِ رسول کی چیروی کریں گے۔

(r) مسلمانوں کو بتائے بغیر بیت المال ہے ایک درہم بھی اٹھا کرکسی کونبیں دیں گے۔

اس شرط کے ذریعے آپ نے مراعات یافتہ طبقے کی امیدوں کو خاک میں الا دیا کیونکہ ای شرط کے ذریعے آپ کی بیعت نہیں کی فرر اینے آپ کی بیعت نہیں کی فرر اینے آپ کی بیعت نہیں کی جن میں فلیفہ کا مدح گوشا عرصتان بن فابت اور سابقہ دؤر میں کا تب قرآن زید بن فابت شامل ہیں۔ علاوہ ازیں سعد بن ابی وقاص اور اسامہ بن زید بھی ہے کہ کر امام علی کی بیعت میں شامل نہ ہوئے کہ اس کے بعد معاشرے میں اختلاف پیدا ہونے والا ہے۔

# عَبُدِ عِلَيٌّ کی مالی پالیسی

اپتی بیعت کے ایک ون بعد آپ نے بیت المال کی رقم تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کردی اور ہر مسلمان کے جصے میں تین دینار آئے۔آپ نے بگری، اُعدی، خندتی، مہاجر، انصار، طلقاء (آزاد شدہ) اور عرب وغیر حرب میں کوئی انتیاز روا ندرکھا۔ حدیہ ہے کہ آپ کے غلام قنیر کو بھی تین دینار ملے اور آپ کو بھی اپنے جصے کے تین دینار ملے۔

دولت کی مساوی تقسیم مراعات یافتہ طبقے کے گئے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چنانچ طبقاتی نظام کی برولت مراعات یافتہ طبقے کے گئے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چنانچ طبقاتی نظام کی برولت مراعات وار بنے دالوں کا وفد مبحد نبوی میں جمع ہوا اور آپ سے کہا: یاعلی ! آپ نے اپنے کام میں عدل کے تقاضوں کو عد نظر نہیں رکھا۔ جو لوگ جاری تلواروں کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور جو کل تک جارے غلام سے اور جنہیں ہم نے راہ خدا میں آزاد کیا تھا، آپ نے آئیں بھی جارے برابر وظیفہ دیا ہے۔ آپ نے ہاری سبقت اسلام کوفراموش کردیا ہے۔

امام علی نے فرمایا: تم لوگوں نے اسلام میں سبقت کی تو اس کی جزا تہمیں روزِ قیامت ملے گی اور بھی ہمیت تم سب نے دیکھا ہے کہ رسول اگر آس طرح ہے مال تقتیم کیا کرتے تھے۔ (یعنی یہی سنت تی فیبرہے) ۔

است میں بنی امیہ مجد نبوی میں آئے اور اس وفد کے ساتھ مل گئے۔ پھر وہ انہیں لے کر آپ کے باس آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنے ان مشرک مقتولین کے نام لئے جنہیں آپ نے مختلف غزوات میں آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنے ان مشرک مقتولین کے نام لئے جنہیں آپ نے مختلف غزوات میں آئی کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے باوجوہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن بیعت کے ماری یہ تین شرطیں ہیں:

- (۱) اب تک جو کھ ہم کرتے دے ہیں آپ ہم سے اس کا مؤافذہ نیس کریں گے۔
  - (r) اس وقت جو مال و دولت ہمارے پاس ہے آپ وہ ہم سے نہیں چھینیں گے۔
    - (r) حفرت عنان ك قاتلون كوقل كريس ك\_

بی امیہ کی میہ جسارت آ میز گفتگوین کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا: تمہارے خون ''مخی'' نے بہائے تھے، بیں نے نہیں بہائے تھے اور اس وقت مسلمانوں اور خدا کا جو مال تمہارے پاس ہے اس کے متعلق عدل کے نقاضوں پر عمل کیا جائے گا۔ قاتلینِ عثان کا قتل کرنا ضروری ہوا تو تم کو ان کے ساتھ جنگ کرنا پر گئی۔ اس کے مقاضوں پر عمل کیا جائے گا۔ قاتلینِ عثان کا قتل کرنا ضروری ہوا تو تم کو ان کے ساتھ جنگ کرنا پر گئی۔ اس کے نقاضوں پر سے کر چلوں گا۔ اس جس تمہیں کتاب اور سنت رسول پر لے کر چلوں گا۔ اس جس جس شہیں کتاب اور سنت رسول پر لے کر چلوں گا۔ اس جس جس شہیں کتاب اور اگر شہیں میری اس طرح کی بیعت قبول نہ ہوتو تم جہاں بھی جانا جا ہو جاؤ میری طرف سے تمہیں امن ہوگا۔

بی امیے نے کہا: ہم ایمانیں کریں گے۔ ہم بیت کریں گے اور آپ کے ساتھ بہیں رہیں گے ع

#### مرتضوی حکومت کے عُمّال

امام علی مرتضی نے بی امید کے نالائق عمال کو ان کے عہدوں سے برطرف کر کے لائق اور قابل حکام کا تقرر کیا اور بنی ہائم اور غیر قریق قبائل کے احساس محرومی کوختم کیا۔ چنانچہ آپ نے انسار میں سے قیس بن معد بن عبادہ کومصر کا، عثان بن حنیف کو بصرے کا اور کہل بن حنیف کو مدینے کا گورز مقرر کیا۔ بنی ہائم میں سے آپ نے قتم بن عباس کو محے اور عبیداللہ بن عباس کو صنعاء یمن اور جنگ جسک کے بعد عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا

ا۔ مولاعلی کے فرمان کا مقصد سے تھا کہ عثاث کے قاتلوں میں لِیا بی عائث طلحہ اذبیرادر بہت سے مہاہرین وانساراور مصروکوفہ کے ہزاروں افرادشامل ہیں۔ اگران سب کاقل کرنا ضروری ہواتو شہیں۔ ان ہزاروں افراد سے مقابلے کے لئے بلایاجائے گا۔ ۔

r- ابن الى الحديد، شرح فيح البلاغ، جr، ص ما عار المليج اول مصر

حاكم مقرر فرمايا۔ اى طرح سے ديگر باصلاحيت افراد كودوسرے شہرول كا حاكم مقرر فرمايا۔

عَبُدِ عِلَى مِنْ وولت كى عادلانہ تقتیم سے طبقاتی نظام كى چولیں ہل گئیں اور اُشراف كوعوام پر جومصنوى برترى دے وى گئی تھى وہ خاك میں ال گئے۔ مثلاً اُمِّ المونین عائشہ كوایک سال میں بارہ ہزاد درہم ملتے تھے لیکن اب انہیں بھى اپنے آ زاد كردہ غلام كى طرح دوسو درہم سالانہ پر قناعت كرنا پڑى۔ نيز طلحہ، زبير اور اشرافيہ طبقے سے دابسة دوسرے لوگوں كے مالى مفادات كو بھى شديد زك پنچى۔

امام علی گی مید عدالت و مساوات قریش مہاجرین کو بہت بڑی محسوس ہوگی لیکن انصار کو آپ کی اس رُدِش سے خوشی محسوس ہوئی کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو قریش مہاجرین کے ہم بلّہ پایا۔ جب مہاجزین کے مالی مفادات کو ضرب گلی تو انہوں نے ایک دوسرے کو اس خطرے سے خبر دار کیا اور اس سے نجات کی صورت پر خور دفکر کرنے گئے۔

چنانچه عمروبن عاص نے معاویہ کو خط بھیجا جس میں اس نے تحریر کیا:

امابعدا تیار ہوجا کی تک علی تجھ سے تیری ساری دولت والیس کینے والا ہے۔ علی تجھے درخت کی اس شاخ کی طرح سے بنانے والا ہے جس کے تمام کیتے موسم خزال میں جھڑ چکے ہول۔ کے

قریش جو کہ مدت سے اشرافیہ طبقہ بن چکا تھا اور جنہوں نے امتِ اسلامیہ کے وسائل کا استحصال کر کے بڑی بوی جا گیریں اور جائیدادیں بنالی تھیں، وہ امام علی کی اس مساویانہ پالیسی کو برداشت کرنے پر راضی مہیں تھے۔ وہ لوگوں سے یہ بھی تونہیں کہہ کتے تھے کہ ''علی نے جارا گزارہ الاؤنس کم کرکے ایک عام آ دی کے برابر کردیا ہے لہذا اٹھواور علی سے جنگ کرو۔''

آ خرکار گہری سوچ بچار کے بعد قرایش نے امام علی کو ناکام کرنے کے لئے لوگوں سے کہا: اے مسلمانو! تہمارا خلیفہ و امام عثمان مظلوم مارا گیا ہے۔ اس کے خون کا انتقام لو۔ جب قرایش نے انجھی طرح سے لوگوں کے جذبات بجڑکا دیے تو انہوں نے امام علی کو قاتلِ عثمان کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ امام علی پر قتل کا الزام سب سے پہلے حصرت عائش نے لگایا۔

شیخین کے عہد خلافت میں ایک سوچ سمجھ منصوب کے تحت حضرت عائشہ کی شان وعظمت بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی تھی اور اس سے حکام کا مقصد بیرتھا کہ اگر کوئی مسلمان بیر کھے کہ موجودہ حکومت سے فاطمۂ راضی نہیں ہیں تو اس کے جواب میں کہا جائے کہ'' کیا ہوا! فاطمۂ سے افضل خاتون عائشہ تو راضی ہیں۔''

حضرت عائش کی شخصیت کواس طرح پیش کرنے کا مقصد بیاتھا کہ خلافت سے تنازعہ کی وجہ سے مقام فاظمہ کو بے اثر بنادیا جائے۔

على بن حسين مسعودي شافعي، مروج الذبب، ج٢،ص٣٥٩\_

حضرت عائش کوائی قدر عظمت ویے کا منصوبہ کمتب ظافت کے لئے سخت نقصان دہ بھی ثابت ہوا کیے مسلسل تبلیغات کی وجہ ہے امت کے ذہنوں میں حضرت عائش کا مقام اتنا بلند ہو چکا تھا کہ انہوں نے حضرت عثان کی وجہ ہے امت کے ذہنوں میں حضرت عائش کی مقام اتنا بلند ہو چکا تھا کہ انہوں نے حضرت عثان کی قلاف قیام کیا تو حضرت عثان کی قتل ہونا پڑا۔ قتل عثان کے بعد حضرت عائش نے امام علی کے فاف خروج کیا اور آپ کی حکومت کو ناکام کرنے کے لئے خون عثان کے قصاص کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت عائش نے فائۃ خدا میں ڈرے ڈال دیے اور پکار کر کہا: لوگوا عثان مظلوم مارا گیا ہے اور اس کا تا تال علی ہے۔ خون عثان کا بدلہ لینے کے لئے اٹھو۔ عثان کی زندگی کا ایک دن علی کی پوری زندگی ہے بہتر ہے۔

جب قریش نے سنا کہ اُم المومنین نے امام علی کے ظاف آواز بلند کی ہے تو وہ مدینے اور دوسرے شہروں سے رواند ہوکر کے پہنچے۔ بنی امیہ اور قریش کے ویگر قبائل امّ المومنین کے گرد جمع ہوگئے اور آپ کی سرکردگی میں بھرے کی طرف رواند ہوگئے۔

امام علی ان کے تعاقب میں فوج لے کر نکلے اور دونوں فوجوں کا ایک دوسرے سے آ منا سامنا ہوا۔ام الموشین کے لشکر میں قرایش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد تھے جبکہ امام علی کے لشکر میں انصار زیادہ اور قرایش بہت کم تھے لیکن اس جنگ میں ام الموشین کوشکست ہوئی اور امام علی کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے بعد امام علی بھرے سے کوفد آئے۔

بھرے میں فکست کھانے کے بعد قرایش، معاویہ کے پاس شام میں جمع ہوئے۔ اس کے بعد معاویہ نے حضرت عثان کے قصاص کا اعلان کیا اور آیک لاکھ شمشیرزن افراد لے کر میدان صفین میں امام علی کے معاولیا آگیا۔ اس جنگ میں مدینے کے ووانصاری معاویہ کے ساتھ تھے اور باتی تمام انصار امام علی کے ساتھ تھے۔ حکیم قبول کرنے کے اعلان کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوگئی لیکن قریش کی وشنی برستور جاری رہی۔

نیج البلاغہ کے خطبہ ۲۱۵ میں ہے کہ امام علی اللہ تعالی ہے اُن کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے: اَللَّهُمَّ اِنِیْ اَسْتَغَدِیْکَ عَلیٰ قُریَشِ... خدایا! میں قریش ہے انتقام کینے پر بچھ سے مدد کا خواستگار ہوں کیونکہ انہوں نے میری قرابت اور عزیز داری کے بندھن توڑ دیتے اور میرے ظرف (عزت وحرمت) کو اوندھا کردیا اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں، جھڑوا کرنے کے لئے ایکا کرلیا ہے۔

قریش کا یہ کروار کوئی نیا نہیں تھا۔ اس سے قبل انہوں نے رسول اکرم سے بھی جنگیں کی تھیں۔ ان جنگوں میں انصار رسول اکرم کے جمر کاب ہو کر ان سے لڑتے تھے۔ رسول اکرم کی وفات کے جیس برس بعد تاریخ نے ایک مرتبہ بھر اپنے آپ کو دہرایا۔ چیم فلک نے بھر وہی نظارہ دیکھا کہ رسول اکرم سے لڑنے والے قریش ایک مرتبہ بھر رسول اکرم سے لڑنے والے قریش ایک بار بھر رسول اکرم کے وصی سے برسم پیکار ہیں اور رسول اکرم کے جال شار انصار مدینہ ایک بار بھر رسول اکرم کے جال شار بین گھ ہیں۔

امام علی کوف آئے اور انہوں نے کونے کواپٹا دارالخلاف قرار دیا۔

کوف، جنوبی ایران کے بوا سارے ایران کا مرکز تھا۔ نومسلم ایرانی جنہیں مؤالی اور اکتحقواء کہا جاتا تھا بڑی تعداد میں کوفے میں جمع ہوگئے تھے۔ سابقہ طبقاتی نظام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انہیں اچھوت سمجھا جاتا تھا اور ان بے چاروں کو است اسلامی کا حصہ ماننے پر بھی کوئی آ مادہ نہیں تھا۔ جب امام علی کوف آ سے تو آپ نے طبقاتی نظام کوختم کرکے تمام مسلمانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ آپ نے عرب و بھم اور امیر و غریب، آتا و غلام کی تفریق ختم کردی تو کوفے میں موجود ایرانیوں نے سکھ کا سائس لیا اور پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہوگئے۔ ایرانیوں کا بیراجماع عربوں کو بحت بُرامحسوس ہوا۔

### قوم پرستی کی سرکوبی کے چند نمونے

(۱) ایک مرتبہ دوعورتیں امام علی کے پاس کچھ الداد طلب کرنے آئیں۔ آپ نے دونوں کو کچھ رقم اور کھانے پینے کا کچھ سامان عطافر مایا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا: امیر الموثین ! آپ نے ہم دونوں سے کھانے پینے کا کچھ سامان عطافر مایا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا: امیر الموثین ! آپ نے ہم دونوں سے کیساں سلوک کیا جبکہ میں عرب ہوں اور بہ مجم ہے۔

امام علیؓ نے فرمایا: '' خدا کی نشم! تقسیم اموال کے متعلق مجھے اساعیل ؓ و آطنی ؓ کی اولاد میں کوئی فرق وکھائی نہیں دیتا۔''

حضرت آخلق" وحضرت اساعیل دونوں حضرت ابراہیم کے فرزند تھے۔حضرت اساعیل نے ملے میں زندگی بسر کی تھی اور ان کا شار قبائل عرب میں کیا جاتا ہے۔ قریش کا تعلق نسلِ اساعیل سے تھا جبکہ حضرت انتحقٰ نے جزیرہ عرب سے باہر زندگی بسر کی تھی اور ان کی اولاد کو مجمی یعنی غیر عرب کہا جاتا ہے۔

(۲) ایک دن امیرالمومین مجرکوف میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے گردیکھ ایرانی جمع تھے۔ افعث بن قیس جو کہ ایام جاہلیت میں یمن کے شاہان کندہ میں سے تھا مجد میں آیا۔ جب اس نے دیکھا کڈآپ کے پاس بیشنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو کہا: امیرالمومین ! ان سرخ فام افراد نے میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کردیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجمع میں قدم رکھا تا کہ وہ انہیں بٹا کر خود الم ملی کے قریب بیٹھ سکے۔

یہ دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا: مَنُ یعدُرُنِیُ مِنُ هؤُلآءِ المضیّاطِرَة. اُس جیسے بدوماغ افراد کے متعلق کون میرا عذر قبول کرے گا؟

بدیخت جملہ کھر آپ نے افعد کے پندار جابلیت کوتوڑ دیا۔

### حضرت ميثم تمارٌ كا واقعه

امام علی عرب و عجم سے مکساں سلوک روا رکھتے اور بعض اوقات آپ موالی (آزاد کردہ) کو عربوں ہے۔
بھی ترقیج ویتے جیسا کہ آپ حضرت میٹم تماڑ سے انتہائی شفقت کا سلوک کرتے جن کا تذکرہ پچھ یوں ہے:

(۳) حضرت میٹم تماڑ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام شخے۔ امیرالموشین نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ انہوں نے کوفے میں مجبور کی دکان کرلی۔ امائم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ آپ اکثر ان کی دکان کے چوترے پر جیٹھتے نے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے ان کی عدم موجودگی میں مجبوری بی بھی فروخت کی تھیں۔ حضرت میٹم تمارہ امیرالموشین تے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے ان کی عدم موجودگی میں مجبوری بی بھی فروخت کی تھیں۔ حضرت میٹم تمارہ امیرالموشین تے۔ ایک مراد دار اصحاب میں سے تھے۔

ر النظیم میں میٹم کی بیت اللہ کے لئے جاز گئے۔ مدینے میں محفرت ام سلم کے در دولت پر عاضر ہوئے اور اپنا تعارف کرا کے انہیں سلام کیا تو ام المونین ام سلم ٹے فرمایا: ایک رات میں نے سنا کہ رسولِ اکرم، علی سے سے تبہارا نام لے کر تبہار نے متعلق سفادش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ام المونین ام سلم ٹے نے اپنی کینروں کو تھم دیا کہ وہ میٹم کی واڑھی پرخوشبو لگا کیں۔

حصرت میٹم نے کہا: اگر آج آپ میرے چیرے کو مشک کی خوشبو لگا رای ہیں تو بہت جلد سے چیرہ اہلست رسول کی محبت میں خون سے رنگین ہوگا۔

حضرت ام سلمہ یک بعد میٹم نماڑ ابن عباس کے پاس گھے اور ان سے کہا: اے ابن عباس النفیرِ قرآن کے متعلق بھے سے جو پوچھنا جا ہو پوچھ لو کیونکہ بھے قرآن کی تاویل اور شانِ مزول امیرالمونین نے سکھائی ہے۔

این عباس نے کاغذ اور دوات طلب کی اور میٹم کے بیانات کلفنے گئے۔ اثنائے گفتگو میٹم نے ان سے کہا: ''اگر تم یہ سن او تو تمہاری حالت کیا ہوگ کہ میٹم کوصلیب پر لٹکایا گیا ہے اورصلیب پانے والوں میں میرا نوال نمبر ہے اور میرے صلیب کی لکڑی دوسری لکڑیوں سے چھوٹی اور زمین سے زیادہ قریب ہے۔''

ابن عباسٌ عنے جب سے سنا تو سخت برافروختہ ہو کر کہنے گا۔ ''میٹم ''ائم کا بن ہو بھے ہو اور پیشین گوئیاں کرنے گئے ہو'' ابن عباسؒ نے جاہا کدان کی بیان کردہ تغییر کے کاغذات کو پارہ پارہ کردیں۔

مگر حضرت میٹم نے کہا: ایسا مت کریں۔ آپ اس تحریر کو اپنے پاس رہنے دیں اور اگر آپ دیکھیں کہ میری بات کچ ٹابت نہیں ہوئی تو پھر بلاشک اسے بھاڑ دیں۔

ابن عباس فے کہا: ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

ابن عباس نے اس تحریر کوان کی پیشگوئی کے نتیج کے انتظار میں اپنے پاس سنجال کررکھ لیا۔ میٹم تمار ؓ نج سے فارغ ہوکر کوفہ آئے۔ ابن زیاد کے تکم سے میٹم ؓ کو گرفتار کیا گیا اور پیشگوئی کے مین مطابق آئیس صلیب پر چڑھایا گیا۔ میٹم ؓ نے صلیب کی لکڑی کو اپنا منبر بنایا اور صلیب کے گرد جج ہونے والے لوگوں کے سامنے اہلیت کی شان میں احادیث رسول بیان کرنے گئے۔

جب ابن زیاد کو بے اطلاع ملی تو اس نے تھم دیا کہ ان کے پہلو میں نیزے کا دار کیا جائے۔ میٹم تماز کو نیز و لگا تو ان کے پہلو، منداور دماغ سے خون جاری ہوا اور ان کا چبرہ خون سے رنگین ہوگیا۔

حضرت امیرالموشین کے صاحب اسرار اس صحابی کی شہادت کا بیدالسناک واقعہ سیدالشہد اء حضرت امام حسین علیدالسلام کے واردعراق ہونے سے دس دن پہلے پیش آیا <sup>لے</sup>

# پیش گفتار

اسلام میں مختلف فرقوں کے بننے کی دجوہات اور ان فرقوں کے عقائد و نظریات کا تجربہ اس باب میں مختلف فرقوں کے عقائد و نظریات کا تجربہ اس باب بیں بیش کیا جائے گا۔ نیز ان فرق اسلامی کے وجود میں آنے کے تاریخی اسباب اور کمتب خلفاء میں فرقوں کے بکٹرت جنم لینے کے حقیق عوال کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور واضح کیا جائے گا کہ کمتب اہلیت میں درحقیقت ہمیشہ سے صرف ایک بی فرقہ لینی شیعہ امامیہ اثناء عشریہ کا وجود رہا ہے اور اس کمتب سے منسوب باتی فرقہ تین حال سے خالی نہیں ہیں۔

- ا۔ یا تو سرے سے ان کا وجود بی نہیں ہے اور وہ علمائے ند ہب کے ذہمن کی اختراع ہیں۔
  - ۲۔ یا مکتب اہلیت کی طرف ان کی نسبت جھوٹ اور افتر ا پر بنی ہے۔
  - ٣۔ یا اگر کچھ فرقے پیدا بھی ہوئے تو چند دنوں کے بعد معدوم ہوگئے۔

یات سے ہے کہ حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے بعد مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے۔
ایک گروہ کہتا تھا کہ آنخضرت نے تھم النی کے بموجب امام علی علیہ السلام کو اپنا وسی، خلیفہ اور امت کا امام مقرر کیا
تھا جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ خلافت انتہائی امر نہیں بلکہ ایک انتخابی منصب ہے اور خدا اور اس کے رسول گئے مسلمانوں کی قلایت و امارت کے لئے بعنوانِ تھی کسی کو نامزد نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے اس منصب کو مسلمانوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔

حفرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآرلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے میں جن حالات نے جتم لیا ان کا جامع خلاصہ سے کہ سقیفہ 'بنی ساعدہ میں معدودے چندلوگوں کی بیعت سے حضرت ابو بکر شلیفہ نتخب ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگ کے آخری لمحات میں معدودے چندلوگوں کی بیعت سے حضرت اکھوائی اور جب حضرت عُمْر ابولولؤ انہوں نے اپنی خاشنی کے لئے مہاجرین پر مشتمل چھ رکنی شور کی تشکیل دی۔ اس شور کی کے ایک مہاجرین پر مشتمل چھ رکنی شور کی تشکیل دی۔ اس شور کی کے ایک رکن عبدالرحمٰن بن عوف کی کوششوں سے حضرت عثمان طیفہ بننے میں کاممیاب ہو گئے۔

قتل عثانؓ کے بعد مہاجرین وانسار اور تا بعین کی بھاری اکثریت نے امام علیؓ کی بیعت کی جن میں طلحہ و زبیر پیش پیش تھے گر انہوں نے عہد شکنی کی اور حضرت عائشؓ کی سرکردگی میں لشکر کیکر بھرہ (عراق) کی طرف چل پڑے اور خون عثانؓ کے قصاص کا نعرہ لگا کراپنے امام اور ضلیفۂ وقت کے خلاف کڑے اور مخلوب ہوئے۔

دوسری طرف شام کے گورز معاویہ نے بھی امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس نے بھی خون عثان کے انتقام کا نعرہ بلند کیا اور میدان صغین (عراق) میں امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اور جب و یکھا کہ اس کے انتقام کا نعرہ بلند کیا اور میدان صغین (عراق) میں امام علی علیہ السلام سے ساتھ اس کے انتقار کو یقینی شکست ہونے والی ہے تو قرآن نیزوں پر اٹھا گئے گئے جس سے امام علی علیہ السلام کے ساتھ عراقیوں کے ایک گروہ نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور امام علی علیہ السلام کو معاہرہ تھکیم پر مجبور ہونا پڑا۔
بعدازاں اہل عراق کے اصرار پرآپ نے ابوسوی اشعری کوشکم شلیم کرلیا حالانکہ آپ اس سے مطمئن نہ تھے۔

معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص کو ظلم مقرر کیا۔ تین دن بعد جب دونوں ظلم دومۃ الجندل میں ال کر بیٹے تو عمرو بن عاص نے ابوموی اشعری سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس معالمے بیس کیا صورت مناسب ہوگی؟ اس نے کہا ''میرے خیال بیس ہم اِن دونوں حضرات کو معزول کردیں اور امیر کے انتخاب کو معلمانوں پر چھوڑ دیں۔'' عمرو بن عاص نے کہا: ''آپ کا خیال درست ہے۔'' اس کے بعد دونوں ظلم جُمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے لاکھوں آ دی موجود تھے۔ عمرو بن عاص نے ابوموی اشعری سے کہا: ''آگر آپ دونوں کو بنا دیجے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہوگئے ہیں۔ این عہاس نے ابوموی اشعری سے کہا: ''اگر آپ دونوں ایک دائے پر متفق ہوگئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمرو بن عاص کو کرنے دیجے۔ ججھے اندیش ہے کہ آپ دونوں ایک دائے بر متفق ہوگئے ہیں۔'' ابوموی نے کہا۔ '' ججھے اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔''

پھر وہ تقریر کرنے کے لئے اٹھے اور بولے کہ "میں اور میرے دوست (یعنی عمرو بن عاص) نے بالا تفاق فیصلہ کیا ہے کہ ہم علی اور معاویہ کو الگ کردیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنالیس ۔ یہ کہ انہوں نے اپنی انگوشی اتار کر کہا کہ جس طرح سے میں نے اس انگوشی کو اپنی انگی ہے الگ کیا ہوں۔ "
ہے ای طرح سے میں علی بن ابی طالب کو خلافت سے الگ کرتا ہوں۔"

اس کے بعد عمرو بن عاص نے کہا: ''ان صاحب نے جو پھے کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے آدی (حضرت علی ) کو معزول کردیا ہے۔ پھر اس نے اپنی انگوشی اتارتے ہوئے کہا: ابومویٰ کی طرح میں بھی علی کو ضلافت سے بوں جدا کرتا ہوں جیسے میں نے اس انگوشی کو اپنی انگلی سے جدا کیا ہے۔ پھر اس نے انگوشی مین پہنی ہوئے کہا: ''جس طرح سے میں نے یہ انگوشی اپنی انگلی میں پہنی ہے اس طرح سے میں معاویہ کو منصب خلافت پر بحال رکھتا ہوں۔''

اس وافعے کے نتیج میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل کوفیوں کا ایک بروہ جو تظریاتی طور پر کتیب خلفاء ہے وابستہ تھا اور خلافت کو انتخابی امر سمجھتا تھا اس نے تمام مسلمانوں پر کفر کا فتوی عائد کیا اور ان سے علیورگی اختیار کی۔ اس گروہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تو امام علی علیہ السلام نے ان خارجیوں ہے اور ان کے لشکر کے بہت بڑے جھے کو نہروان میں قبل کردیا۔ صرف چند خارجی باتی بچ۔ ان باتی کے جانے والوں میں سے عبدالرحمٰن ابن مجم مرادی نے امام علی علیہ السلام کو مجد کوف میں شہید کردیا۔

امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی لیکن معاویہ نے بیعت نہیں کی اور آپ کے مقابلے پر ایک بروائشکر لے کر آیا۔ الل کوفہ نے امام حسن علیہ السلام سے وفا کی۔ آخر کار جس میر میں امام حسن علیہ السلام کو مجبوراً معاویہ کے ساتھ صلح کرنا پڑی۔ کمنٹ خلفاء میں اس سال کو عام الدُجَمّاعَة کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال معاویہ کی خلافت پرسب کا اجماع ہوا تھا۔

معاویہ نے بیں سال تک حکومت کی جس کے دوران خلافت کے استحکام کے لئے بہت می روایات گھڑ کر انہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم سے منسوب کردیا گیا۔ ان جھوٹی روایات اور تحریف شدہ احادیث کو کشب خلقاء میں سنت رسول کا نام دیا گیا۔ اگر ان روایات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی جارفتمیں ہیں:

() اليي روايات جو واقعاً رسولِ اكرم صلى الله عليه وآلِه وسلم سے بني مروى تفيس ليكن إمتدادِ زمانه

اورنقلِ روایات میں تمی بیشی سے سب اس میں اس قدر تبدیلی ہوگئ کے فرمانِ رسول کو'' پہچاننا'' دشوار ہوگیا۔

- (ب) اليمى روايات جو الل كتاب كے علماء يا ان كے شاگردوں سے مروى تقييں المبين المبين احاد يث رسول ميں اس طرح مخلوط كرديا گيا كه المبين ايك دوسرے سے جدا كرنا دشوار ہوگيا۔ چنانچه اس طرح كى روايات سے اللہ تعالى كى تجيم اور مخلوقات سے اللہ تعالى كى تشبيه كا عقيدہ پيدا ہوا۔
- (ج) الی روایات جورسولِ اکرم سے ہی مروی تھیں لیکن انہیں حکومت کے مفاد میں موڑ دیا گیا۔
- (د) ایسی روایات جو بنیادی طور پر ارکان خلافت کیلئے گھڑی گئی تھیں، ان کی نوعیت ایسی تھی کہ:
  - ان میں خلفاء کی تعریف کی گئی تھی۔
  - ۲\_ ان میں خلفاء کے مخالفین کی قدمت کی گئی تھی۔
- سے ان میں خلفاء کی سیاست، ان کی رائے اور اجتہاد کی تائیدی گئی تھی۔ اس طرح کی روایات میں کہا گیا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اگرچہ وہ ظالم اور فاسق ہی کیوں شہو اور اس ک

اطاعت ہرحال میں واجب ہے۔ الغرض ایس روایات کا تعلق جھوٹی احادیث کے اس جھے سے ہے۔

ای طرح بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ حاکم کی حکومت مشیت ایزدی کے سبب سے ہے کیونکہ خیر اور شر دونوں خدا بی کی طرف سے ہیں۔ نیز یہ کہ انسان اپنے افعال میں مخار نہیں بلکہ مجبور محض ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس قتم کی روایات اور ... وَ الْفَدُرِ حَبْرِهِ وَهُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کے عقیدے کا تعلق بھی اس فتم کی احادیث سے ہے اور اس طرح کی روایات سے کمتب ِ فلفاء میں فرقۂ جریہ نے جنم لیا۔

احادیث و روایات کی مذکورہ چاراتسام کے علاوہ صحابہ کے بعض اقوال — اور احکام میں ان کے اجتہاد اور تابعین کی بہت می آ راء کو جوقر آن وسنت کے سراسر خلاف ہیں احادیث کے زمرے میں شار کیا جاتا ہے۔ الغرض بیتمام اسباب بہت سے فقہی ندا ہب کے پیدا ہونے کا باعث بنے اور الیمی ہی روایات کی وجہ سے مکتب ِ خلفاء میں اللی رائے واجتہاد اور شکفی مکتب نے جنم لیا۔

### مکتبِ خلفاء میں تدوینِ حدثیث کی اجازت

مناہ کے قریب جب عمر بن عبدالعزیز نے نشر حدیث پر عائد پابندی فتم کردی تو کمتب ضلفاء کے علماء نے راویوں سے احادیث ِ رسول جمع کرنا شروع کر دیں۔

احادیث کی جمع و تدوین کے لئے محدثین شہر بہ شہر اور قربیہ برقربیہ سفر کرتے۔ جب وہ کسی شہر میں چہنچے تو تشکان حدیث ان کی خدمت میں حاضری دیتے اور ان سے اکتساسیہ حدیث کرتے نیز اسپے پاس موجود احادیث بھی ان کے سامنے روایت کرتے تھے۔ اس طرح احادیث جو کہ پہلے صرف مدین، کوف، بصرہ اور دمشق کے معدودے چند علماء کے پاس تھیں رفتہ رفتہ تمام بلادِ اسلامیہ میں کھیل گئیں اور ان احادیث کی وجہ سے مکتب خلفاء میں شدید فکری، اعتقادی اور عملی اختلاف پیدا ہوا جس کی تفعیل آگے بیان کی جائے گی۔

### مكتب اللبيت مين تدوينِ حديث

جس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز نے نشر صدیث پر سے پابندی اٹھائی تو محبانِ اہلیت بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے استفادہ کرنے کے قابل ہو گئے اور انہوں نے دِل کھول کر آپ سے علم صدیث حاصل کیا۔ پھر جب و اچے میں مشام خلیفہ بنا تو اہلیت اور ان کے مانے والوں پر از سرنو سختیاں بڑھ گئیں اور ایک روایت کے مطابق کے ابھے میں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دے کر حکومت وقت نے شہید کرادیا۔ پھر ای سال محرکی وفات ہوگئی۔ اس کے بعد اس کے بینے ابراہیم نے ابوسلم خراسانی کے منصب کی توثیق کردی اور بنی امید کے آخری حکمران مروان حمار نے ابراہیم کوقل کراویا۔ ابراہیم کے قل کے بعد بنی عباس کے بیروکاروں نے اس کے بھائی عبداللہ کی بیعت کی۔عبداللہ جو''سفاح'' کے نام سے مشہور تھا بنی عباس کا بہلا خلیفہ بنا اور یوں سامیے بین بنی امید کی فلافت کا فائمہ اور بنی عباس کی فلافت کا آغاز ہوا۔

شاہ ہے ہوں رہی جس کی احمد اور بن عباس کے درمیان شدید جنگ جاری رہی جس کی وجہ ہے۔ بن امید کی حکومت فلست وریخت کا شکار ہوگئ نیز اس عرصے میں خوارج کی شورشیں بھی عروج پر رہیں۔

بن امیہ میں ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک ظالم تھا لیکن بزید اور ولید بن بزیر اپنے فتق و فجور کی وجہ سے بڑے بدنام ہوئے۔ ولید اتنا بڑا فائن تھا کہ اس نے خانۂ کعبہ کی حجمت پرشراب ٹوشی کے لئے ایک بالا خانہ بنانے کا ارادہ کیا تھا اور اس مقصد کے لئے ماہر تقبیرات کو بھی کے بھیجا تھا۔ ا

ولید بن بزید کے علائی فیق و فجور کی وجیملکت کے حالات وگرگوں ہوگئے اور اس کے تایازاد بزید بن ولید بن عبدالملک نے اس کے خلاف بخاوت کردی اور بنی امیہ کے پچھ متناز افراد کو اپنے ساتھ ملانے بیں کامیاب ہوگیا۔ آخرکار ان دونوں میں شدید جنگ ہوئی اور لاتابھ میں بزید بن ولید نے ولید بن بزید کوقتل کر کے اقتدار پر قبضہ کرلیا۔

اس عرضے میں اسلامی علوم اور حدیث رسول کے جُویا پُروانہ وار شِع ہدایت امام جعفرصاوق علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے اور آپ سے سنت رسول ، تغییر قرآن اور دوسرے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ دینی تعلیم کا بیسلسلہ ایام حج میں مدینہ مکہ، عرفات اورمنی میں عروج پر پہنچ جاتا۔ امام جعفرصادق علیہ السلام نے زناوقہ اور دوسرے قداہب کے علاء سے مناظرے کئے جنہیں ہوئی شہرت حاصل ہوئی۔

منصور عہای کی خلافت کے اواکل ۱۲<u>۵ ہے</u> تک سیسلسلہ یونمی قائم رہا اور مسلمان بارہ سال سے زیادہ عرصے تک خراسان، زے، تم ، کوفہ اور دیگر دور دراز مقامات سے امام عالی مقاتم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے

ا۔ تاریخ میتقولی، ج۲،ص ۳۳۳ مافظ این کثیر نے جمی اپن تاریخ کی جلد وہم کے صفحہ مراس طرف اشارہ کیا ہے۔

اور سنت رسول اور علوم اسلای کا فیض لے کر اپنے شہروں کو واپس اوٹ جاتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تین ہزار تک کھی گئی ہے۔ اس زمانے میں ہزاروں محدّث اپنے سلسلئہ حدیث کی اسّتاد یوں بیان کرتے تھے: حَدَّثَنِی آبُو عَبْدِ اللّٰهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلصَّادِقُ عَنْ آبِیْهِ عَنْ جَدِّمِ عَنْ رَّسُولِ اللّٰهُ، عَنْ جِبْرِ بُلُ، عَن الْبَارِی...

اور مجمى سلسلهُ اسّناد بول بيان بوتا تها:

حَدَّثَنِيْ اَبُوْجَعْفَرِ مُتَحَمَّدُ إِلْبَاقِرُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ عَنْ جِبْرِيْلٌ عَنِ الْبَادِى... اس زمانے میں علم حدیث کی چیوٹی کتامیں مرتب ہوئیں جنہیں''اصل'' کہا جاتا تھا اور ان کی تعداد چارسوشی جنہیں مجموعی طور پر اُصولِ اربع ماہ کہا جاتا تھا۔

### مكتب خلفاء مين تدوينِ حدثيث

عمر بن عبدالعزیز نے کا بت حدیث پر عائد پابندی ختم کی اور لوگوں کو حدیث رمول جمع کرنے کی ترغیب دی لیکن ان کی زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ وہ وہ وہ جم بین خلیفہ ہے اور ماہ صفران اچ بین انتقال فرما گئے۔

کھا ہے کہ بنی امیہ کے افراد نے انہیں زہر دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد بنی امیہ کے دوسرے خلفاء نے ان کی پالیسیوں کو جاری نہ رکھا۔ زہری التوفی ۱۳۳ جے ایک کتاب تالیف کی تھی جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کا احاط نہیں کرتی تھی۔ ل

سے سیاھ میں بنی امید کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس کی خلافت شروع ہوئی۔ وہ بنی امید کے مظالم کی تلافی کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے لیکن جب انہیں فتح حاصل ہوگئ تو ظلم وتشدد اور قتل و عار تگری میں انہوں نے بنی امید کو مات کردیا۔ انہوں نے حتی الا مکان امید خاندان کے ایک ایک فرد کو ڈھونڈ نکالا اور چن چن کر انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی برس ان کے آٹار فتم کرنے میں صرف کردیئے۔

السلام على منصور دوائقی خلیفہ بنا اور ۱۹ میں اس نے نسلِ امام حسن علیہ السلام کے ۔۔ دو امام زادگان محمد اور اہرائیم سے جنگ کی۔ یہ دونوں بھائی لوگوں کو اہلدیت رسول کی حکومت کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد بنی عباس کی خلافت کے دوران علی و بتول کی اولاد وقفے وقفے وقفے سے ان کے خلاف علم

ا \_ و یکسین کماب قواعد اتحدیث، ص ۱ ۱۰ و ۱۸ ما تالیف محمد جمال الدین القامی، اکتونی سسسیاه، مطبوعه قابره، طبع شرمیناه، قدیب الرادی، ص ۲۱ مالیف سیوطی، طبع ۱۳۹۳ هـ الحدیث اللوی الشریف، ص ۲۳ متالیف محمد الصباغ، مطبوعه دشتن، طبع کوسیاه

بغادت بلند كرتى ربى ادر جب بھى كوئى علوى، عباى حكومت كے خلاف الحتا أو وہ الرضا مِن آلِ محمد لين آلِ محمد كى برگزيده شخصيت كى بيعت كى دعوت ديتا تھا۔

عبای حکومت بوری قوت سے امام زادول کی بغاوتوں کو کیلئے میں مصروف رہی۔ اس عرصے میں مکتبِ اہلیت کی روایات کو اسلامی معاشرے میں ذخوب فروغ حاصل ہوا اور مختلف اسلامی شہروں میں ہزاروں محدّث حَدَّثَنِی الْبَاقِدُ (ع) اور حَدَّثَنِی الصَّادِقُ (ع) کہنے لگے۔

بنی عباس کی حکومت کو بیک دفت دوخطرات در پیش تھے۔ پہلا خطرہ تو ان علویوں سے جو وقع فو قلّ اللہ میں مقابلے کے لئے میدان میں آ جاتے تھے اور دوسرا خطرہ اس سیح اسلای فکر سے جے محدثین، اوسیائے رسول کی زبانی پھیلانے میں مصروف تھے۔

ان احادیث نے مسلمانوں کوخواب فرگوش سے بیدار کیا اور مسلمان بنی عہاس کی خلافت کو'' ظالمانہ''
جھنے گے اور خلفاء کے احکام کو'' غیراسلائ' قرار دینے گئے۔ علویوں کی مسلسل تحریک کا سرچشر بھی بہی روایات
تھیں کیونکہ جب لوگ بھی احادیث کو سنتے تو انہیں یہ بچھنے میں دیر نہ گئی تھی کہ خلفاء کے احکامات، اسلام کے
احکامات کے مطابق نہیں ہیں اور اس فکر کے منتج میں لوگ آئییں اولی الاسر ماننے میں پس و پیش کرنے گئتے اور
ان کی اطاعت کو اپنے گئے غیر ضروری قرار دیتے تھے۔ نیجناً وہ امام زادگان کے گروجیج ہو کر حکومت کے خلاف
جنگ کرتے تھے۔

بن عباس نے دونوں خطرات سے خطف کے لئے الگ الگ پالیسیاں بنا کیں۔ انہوں نے اپنے خلاف مسلح جدو جبد کرنے والے علویوں کا مقابلہ تلوار سے کیا اور ایسی احادیث جن کی وجہ سے ان کی حکومت کے خلاف او گوں بیس نفرت پیدا ہوتی تھی — اور لوگ اس خلام حکومت کو خراج دینا غیراسلای سمجھنے لگتے تھے اور ان کے انہوں احکام کو سنت رسول سے متصادم خیال کرتے تھے — کا علاج آیک دوسرے طریقے سے کیا۔ اس کے لئے انہوں نے اطاعت امیر کے وجوب کی احادیث کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا۔ منصور کے دور سے لے کر آخری عبای نے اطاعت امیر کے وجوب کی احادیث کو زیادہ سے زیادہ کوششیں کی گئیں کیونکہ ایسی احادیث کی نشر و خلیفہ تک مکتبر خلفاء کی احادیث کو کھیلانے کی زیادہ سے زیادہ کوششیں کی گئیں کیونکہ ایسی احادیث کی نشر و اشاعت میں انہیں اپنی عافیت دکھائی دیتی تھی اور بن عباس نے سیج احادیث کا مقابلہ کرنے کے لئے مکتبر خلفاء کے مُحد بیں انہیں کی اور انہیں دربار میں خصوصی مقام دیا۔

محدّثین احادیث جمع کرنے کے لئے شہر بہ شہر یعنی ملخ، بخارا، سر قند، نیشاپور، رُے، کوفی، بھرو، بغداد، دمثق، مکمہ، مدینہ اور اسکندریہ سے لے کر اندلس تک کا سفر کرتے تھے۔ وہ اس سفر کے دوران جہاں خود اصادیث عاصل کرتے تھے وہاں دوسرے لوگوں کواپنی احادیث بھی سایا کرتے تھے۔

یکی دور کمتب ظفاء کی احادیث کی شروین کا دور ہے۔ (امام) مالک بن انس التونی و کاجے نے اپنی اس مؤطا ٹالف کی جس میں انہوں نے احادیث رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے اجتہاد کو بھی جمع کیا۔

(امام) مالک کے بعد محدثین نے ندکورہ چاروں اقسام کی احادیث کو جمع کیا اور داری التونی هره ہے ، ابن ملبہ التونی سرے بھی الدونی سرے بھی کو دسنن ' التونی سرے بھی کہ وکوں کو دسنن ' التونی سرے بھی کیا جو ' سنت ' کی جمع ہے۔ ان کتب میں سے آخری چار محدثین کی کتابوں کو کمتب ظفاء کی سمج کتابوں میں جاتا ہے۔

محد بن اساعیل بخاری التونی الا اور مسلم بن حجاج نیشا پوری التونی الآسے نے اپنی کتابوں کو "
"جامع صحح" کے نام سے متعارف کرایا اور مکتبِ خلفاء سے وابستہ افراد بخاری ومسلم کی کتابوں کو قرآن مجید کی طرح سے صحح مانتے ہیں۔ وہ کسی کو بیہ اجازت نہیں ویتے کہ بخاری ومسلم کی احادیث کی صحت میں کسی تتم کا شک کرے اور سمجے بخاری وصحح مسلم میں شک کرنے کو منت رسول میں شک کرنے کے متراوف گروائے ہیں۔

جب یہ احادیث مسلمانوں میں پھیلیں اور ان کے مجموعے مرتب ہو کر سامنے آئے تو کمتب خلفاء کے پیرد کاروں میں احکام وعقائد کے لحاظ ہے بہت سے اختلافات پیدا ہوئے جنہیں ہم آگے بیان کریں گے۔

# مكتبئ خلفاءمين إختلاف اورفرقه بندي

اس سے پہلے ہم عرض کرنچکے ہیں کہ محدثین جمع حدیث کے لئے دور دراز شہروں کا سفر کرتے اور مختلف لوگوں سے ملتے تتھے۔ ان کی آید و رفت اور کتب حدیث کی تدوین سے محتب ِ خلفاء کے پیروکاروں میں دو طرح کے اختلافات الجر کر سامنے آئے۔

الله احكام من إختلاف

۲۔ اسلامی عقائد میں اِختگاف

### (۱) اسلامی اکھام میں اِختلاف

کے طریقے کو''اجتہاد'' کا نام دیا گیا۔

کتبِ ظلفاء میں فرقہ بندی کا اہم ترین سبب حدیث کو قبول یا رَد کرنا ہے۔ کمتبِ ظلفاء میں سے (امام) ابوطنیقہ نے کھلے لفظوں میں اعلان کردیا تھا کہ جو حدیث ان کی رائے کے ظلاف ہوگی وہ اسے تشلیم نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنی کتاب معالم المدرشین میں '' دوسری صدی میں اجتہاؤ' کے عنوان سے اس پر روشی ڈالی ہے اور چند ایسی مثالیں بھی پیش کی ہیں جن میں (امام) ابوطنیفہ نے صریحاً سنتِ رسول کے ظلاف فتوئی دیا تھا۔

(امام) ابوطنیفہ اور ان کے پیروکاروں نے احکام کے استنباط کے لئے بقیاس، اِنتھان اور مصالح مرسلہ بھیے قاعدے مقرر کئے جن کا مقصد ورحقیقت انسانی رائے پرعمل کرنا تھا۔ (امام) ابوطنیفہ کے شاگرووں اور پیروکاروں نے ایک مقد ورحقیقت انسانی رائے پرعمل کرنا تھا۔ (امام) ابوطنیفہ کے شاگرووں اور پیروکاروں نے ایپ قاعدوں کو کتاب وسنت کی طرح اسلامی احکام کے استباط کا ما خذ قرار دیا۔ چنا نیجہ جوشنص ان قاعدوں کے مطابق احکام کا اِستباط کرتا تھا اے '' جبتد'' کہا گیا اور تواعد کے استبحال دیا۔ چنا نیجہ جوشنص ان قاعدوں کے مطابق احکام کا اِستباط کرتا تھا اے '' جبتد'' کہا گیا اور تواعد کے استبحال

یباں یہ بتاناضروری ہے کہ کتاب وسنت کے مقابل ذاتی رائے پرعمل کو اجتہاد کہا گیا اور اس کا سلسلہ خلفائے ٹلا شہ کے دگر سے شروع ہوا۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے ''دونوں مکاتب کا فقد و اجتہاد کے متعلق موقف'' کے عنوان سے اپنی کتاب معالم البدر تئین کی دوسری جلد میں بیان کی ہے۔ صحابہ کے بعدسب سے پہلے (امام) مالک بن انس نے سنتِ رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے اجتہادات کو اپنی کتاب مؤطّا میں مرتب کیا تھا اور انہیں احکام اسلام کا ما ُخذ قرار دیا تھا لیکن ان سے پہلے (امام) ابوصٰیفہ نے رائے پرعمل کرنے کے احکام کے لئے قانون قاعدے بنائے تھے۔

(امام) ابوطیفہ کے بعد ان کے شاگردوں نے انہیں قاعدوں کا سہارا لے کر بہت سے حرام، طال کردیے اور اس کا نام اَلْحِیکُ الشَّرْعِیَّةَ لیعنی شرعی حیلے رکھا<sup>لے</sup>

دربارِ خلافت سے وابست علماء شرعی حیلوں کے ماہر سے جن میں ہارون رشید کے وور کا قاضی القصناة ابونوسف سرفہرست تھا۔

(امام) ما لک نے (امام) ابوصنیفہ اور ان کے شاگردوں کی اس گتافی کو قبول نہیں کیا تھا چنانچہ لوگوں نے (امام) مالک سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا: "اسلام میں ابوصنیفہ سے زیادہ منحوں انسان آج تک پیدا ہی نہیں جوا۔ جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت اسلام مکمل ہوچکا تھا اس لئے ہمیں پیفیمر اور اصحاب پیفیمر کی روایات کی پیروی کرنی چاہئے اور ذاتی رائے کی پیروی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔" کے

(اہام) ابوحنیفہ اور ان کے شاگر دوں کے شری حیلوں کے روعمل کے طور پر بہت سے مکا تب فکر سامنے آئے۔ حفی کھتب کی مخالفت میں حنبلی کھتب منظر عام پر آیا۔ اس کمتب کے بانی (اہام) احمد بن حنبل التوفی اسم ہے۔ انہوں نے حدیث کی بہت بوی کتاب منداحمد کلعی ہے۔ (امام) احمد بن جنبل نے لوگوں کو عَصْرِ پینجبر اور عَصَرِ سینجبر اور عَصَرِ بینجبر اور عَصَرِ بینجبر اور عَصَرِ بینجبر کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ وہ صحابہ کو دسکف صالحین ' کے عنوان سے یاد کرتے تھے۔

حنی اور صنبلی مکتب ِفکر میں اختلافات کی خلیج اتنی بڑھی کد دونوں نے ایک دوسرے کو گنا ہگار، فاسق اور خارج از اسلام قرار دیا۔

خطیبِ بغدادی نے اپنی تاریخ میں (امام) ابوطیفہ کے خالفین کے بیا شعار نقل کئے ہیں:

اِذَا ذُو الرَّایِ خَاصَمَ فِنْ فِیاس وَجَآءَ بِبِدُعَةِ هنةٍ سَجِیْفَة

استینا هُمْ بِقَولِ اللَّهِ فِیها وَاثَارِ مُبورة شَرَفَة

فکم مِّنْ فَرَجٍ مُحْصَنَةٍ عَفِیفَة احل حَرَامُهَا بِاَبِی جَنِیفَة علی وات حرامُها بِاَبِی جَنِیفَة علی وحدیث جب کوئی اہل رائے اپنے قیاس سے بدعت کو لاتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں قرآن وحدیث بیش کرتے ہیں۔ کتنی ہی شوہردار اور باعقت عورتیں (امام) ابوطیفہ کے فتووں سے اجنبی مردوں پر حلال کی جا بی ہیں۔

ا\_ این حزم، الحلی ، جاارص ۲۵۱\_ ۲۵۱\_ ۲ وس خطیب، تاریخ بغداد، جسما، ص ۲۹۲ اور ص ۴۰۸\_

### ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کی سیاسی روش

احد بن علی خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں کہ (امام) ابوطنیفہ کے خلیفہ ابوجعفر منصور عبای سے دو متضاد فتم کے تعلقات قائم ہوئے تھے۔ ابتدا میں وہ خلیفہ منصور کے باس ملازمت کرتے تھے۔

المعلم ا

عمر کے آخری حصے میں (امام) ابوصنیفہ نے حکومت کی مخالفت کی تھی جیسا کہ خطیب بغدادی اور دیگر مؤرخین نے لکھا ہے۔

جب ابرائیم نے مضور کے خلاف بھرے میں خروج کیا تو (امام) ابوطنیفہ نے منصور کے خلاف اور ابراہیم کے حق میں فتوکل دیا تھا۔ علی بیان کیا جاتا ہے کہ ای فتوے کی وجہ سے منصور نے (امام) ابوطنیفہ کو بغداد کے قیدخانے میں ڈال دیا اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔

(امام) الوصنيف كے بعد ان كے شاگرہ دربارِ خلافت سے دابت ہوگئے۔ ان كے شاگرةِ خاص ابو يوسف، ہارہ ن الوسنيف كے بعد ان كے شاگرةِ خاص ابويوسف، ہارہ ن رشيد كے عُهُد ميں قاضى القصناة تھے۔ ايك بار جب ان سے بوچھا گيا تو انہوں نے كہا: "جم (امام) ابوصنيف كے پاس جاتے تھے اور ان سے فقد كھيے تھے ليكن اُمورِ وين ميں ہم ان كى تقليد نہيں كرتے تھے۔" كے

بہر حال خلفاء نے حنفی نہ ہب کو رواج دیا اور عثاثیوں کے دور میں بھی حنفی نہ ہب سرکاری نہ ہب تھا۔ یہ دو فقہی ندا ہب کامختصر سا بیان تھا جو حدیث کو قبول یا ز د کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔

#### (٢) اسلامي عقائد ميں إختلاف

کمتب خلفاء کے پیروکاروں میں صِرف فقہی اختلاف ہی نہیں بلکہ عقائد کا بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے جو کہ اس طرح سے ہے:

ا - تارخ بغداد، جارس ال

٢٠ تاريخ بنداد، ج١١٣، ١٣٨٠ ١٨١، ١٢٨، باب ذكر ماحكي عن ابي حنيفة من راية في الخروج على السلطان.

ד זול יפעוני שדוים דאד נבצים

(ل) ایک فرقے کا خیال ہے کہ ہاتھ، پاؤں، آ نکھ اور مکان کا تصور صِفاتِ باری کے لئے جائز ہے اور جولوگ یہ کہتے جیں کہ خدا اعضاء و جوارح اور مکان و مکانیت سے منزہ ہے انہوں نے صفاتِ الّبی کو . معطل کیا ہے۔ چنانچہ یہ فرقہ اپنے مخالفین کو معطلہ الصفات کہتا ہے۔

دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ اعضاء و جوارح کا تعلق صفاتِ اجسام سے ہے اور بیر مخلوق کی صفت ہے اور خدا مخلوق کی صفات سے بلندوبالا ہے۔ بیر گردہ اپنے مخالفین کو مجسمہ اور مشبقہ کہتا ہے کیونکدان کا مخالف گردہ خدا کی جسمانیت کا قائل ہے۔

(ب) فرق مجسمہ کہنا ہے کہ خدا قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا ایک صفت ہے اور خدا کی ہر صفت قدیم ہے لہذا قرآن بھی قدیم ہے۔ پس اسے خلوق نہیں کہا جاسکا۔

جَبَه فرقدٌ معطلة الصفات كبتا ہے كه الله بينك قديم ہے اور قرآن مجيد اس كا كلام ضرور ہے ليكن قديم ہے اور قرآن مجيد اس كا كلام ضرور ہے ليكن قديم نہيں ہے۔ پس جو شخص قرآن مجيد كو الله كى طرح قديم مانے وہ مشرك ہے كيونكه وہ دوقد يموں كا قائل ہے۔ موقد آن مجيد كو قديم سجھتے ہيں۔ ان لوگوں نے اتن توجہ تك نہيں كى كہ سورة مباركة أنفال كى پہلى بى آيت كہتى ہے: وَيَسْفَلُوْ فَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ .... اے رسولًا! يہ لوگ آپ سے فَنَامُ كَي تَقْدِم كے بارے من سوال كرتے ہيں۔

یہ آ بت اس وقت اتری تھی جب جنگ بڈر کے بعد غزائم کے متعلق صحابۂ کرام میں اختلاف پیدا ہوا تھا اور انہوں نے تقسیم غزائم کے متعلق رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔

اب اگر قرآن مجید قدیم ہے تو اس کے معنی میہ ہوں گے کہ جس دوکر میں صحابہ پیدائییں ہوئے تھے اس وقت بھی میہ آیت موجود تھی کہ صحابہ تقتیم خنائم کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔ جب پوچھنے والے ہی دنیا میں موجود ٹہیں تھے تو ان کا سوال ان کے وجود سے مقدم کیسے ہوسکتا ہے؟

ای طرح سے قرآن مجیدیں چودہ مرتبہ یکٹفگونگ لینی وہ آپ سے پوچھتے ہیں اور دو مرتبہ
یکٹفٹٹونگٹ لینی وہ آپ سے فتوئل طلب کرتے ہیں آیا ہے۔ ای طرح سے جب ایک عورت نے رسولِ اکرم
صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی تو سورہ مبارکہ مجادلہ کی پہلی آیت قَدُسَیمِعَ اللّٰهُ فَوْلَ النِّیْ
تُجَادِلُکَ فِی ذَوْجِهَا ..... "اللہ نے اس عورت کی بات من کی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق جھڑرہی تھی" نازل ہوئی تھی۔

اب اگر قرآن مجيد كو قديم مان ليا جائ تواس كے ساتھ سوال كرنے والوں كے سوالات كو مجى قديم

ماننا پڑے گا اور صرف سوال قدیم نہیں ہوسکتا جب تک سائل قدیم نہ ہو۔ تو کیا قرآن مجید کو قدیم مانے والے ان تمام سائلوں کو، فتوی طلب کرنے والوں کو اور اپنے شوہر ہے جھٹڑنے والی عورت کو بھی قدیم مانے پر تیار ہیں؟ حالانکہ سیدھی می بات ہے کہ قرآن مجید کی اکثر آیات کسی نہ کسی واقعہ سے مربوط ہیں جبکہ واقعات

حادث ہیں قدیم نمیں ہیں۔ جب واقعات ہی حادث ہیں تو ان سے مربوط آیات کو قدیم کیوکر کہا جاسکتا ہے؟

(ج) ایک فرقے کا خیال ہے کہ بندوں کے تمام افعال خدا کی طرف سے ہیں اور بندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ لیے جبکہ دوسرے فرقے کا خیال ہے کہ انسان کے افعال خود اس کے اسپنے پیدا کردہ ہیں اور اگر انسان اپنے افعال ہیں مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ کے عدّل سے یہ بات بعید ہے کہ افعال تو وہ خود انجام دلوائے اور عذاب دوسروں کو دے۔ میں

پہلے فرقے کو جبریداور دوسرے کو عدلید کہا جاتا ہے۔

() مستب خلفاء کو مانے والوں کی اکثریت خلیفہ کی اطاعت کو واجب سیحتی ہے اور اس کے خلاف خروج کو حرام جانتی ہے اگر چہ خلیفہ ظالم اور بدکار ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ بچھ چھوٹے گروہ ایسے بھی ہوئے ہیں جو خلاف خروج کے قائل تھے۔مقتدر طبقے نے ایسی فکرر کھنے والوں کو تباہ و بر باو کیا اور پیر انہیں تاریخ میں ہمیشہ بڑے الفاظ سے باو کیا گیا۔

اس طرح کے اختلاف کا سبب وہ احادیث ہیں جو ہم نقل کر آئے ہیں۔ اب ہم عقائد میں شدید اختلاف رکھنے والے فرقوں کا ایک ہلکاسا تعارف پیش کرتے ہیں:

(1)

جم بن صفوان کے بیروکاروں کو جمی یا جمید کہاجاتا ہے۔

اس بحث کی شروعات میں ہم یہ بتادیں کہ جم اور جمیہ کے نظریات کے متعلق اس وقت ہمارے پاس دوطرح کے ماُخذ ہیں:

( ( ) وہ کتابیں جو اُن کے خالفین نے جہم کے نظریات کی رَدِ میں کھی تھیں۔

(ب) مذاہب ویکل کی کتابیں جن میں اس فرقے کے نظریات بتائے گئے ہیں۔

<sup>-</sup> عبدالكريم شبرستاني، أكملل وأخل، ج ام م ٨٥ الفصل الثاني: الجبرية -

عبدالكريم شهرستاني، أملل وأتحل، جا، ص ٢٠٠٠ الفصل الاول: ألمعتولة -

٣- انباب معانی "جمی" كے ذیل میں-

اس طرح کی علمی بحثوں میں نہایت مختاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ خالفین کی تحریروں ہے کئی خالفین کی تحریروں ہے کئی فرات کا پتا لگانا اختائی مشکل کام ہے۔ اور غراجب وطل کے نظریات اوران کی تاریخ کے لیے والوں کی کتابوں سے نقل کرنے میں بھی بڑی احتیاط درکار ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کی کتابوں میں بعض ایسے فرقوں کے نام بھی موجود ہیں جن کا سرے سے بھی وجود ہی نہیں رہا اور بعض اوقات مؤرفین نما ہب وطل ایسے فرقوں کے نام بھی موجود ہیں جن کا سرے سے بھی وجود ہی نہیں رہا اور بعض اوقات مؤرفین نما ہب وطل خرکورہ فرقے سے براہِ راست نظریات حاصل کرنے کی بجائے ان کے خالفین سے تی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھ و سیتے ہیں جبکہ ان کی بات حقیقت سے کوموں دور ہوتی ہے۔

بہرنوع ندکورہ بالا دونوں مآخذ پر سوفیصد اعتاد کرنا سیح نہیں ہاس لئے ہم نے فرقہ جمید کے نظریات اخذ کرنے میں بڑی احتیاط برتی ہے جس کے نتیج میں ہمیں اس فرقہ کے متعلق سے معلوم ہوا کہ:

- () جم اورجمنه خداکی جسمانیت کے مکر تھے۔ ا
- (ب) قرآن مجيد كوقد يم نيس بلكه خلوق مانتے تھے۔
- (ج) انسان کے افعال خدا کے بیرا کردہ ہیں اور دہ اپنے افعال میں مجبور ہے۔ یک
- (د) امام وہ ہوسکتا ہے جو کتاب وسنت کا عالم ہواور اسکے انتخاب پر سلمانوں کا اجماع ہوا ہو۔ سے

# جهم کی مختصر سوائح حیات

جہم بلخ کا رہنے والا اور تبیلۂ ازد کا آزاد کردہ تھا۔ اس کی کنیت ابو محرز تھی۔ جے جس زمانے میں جہم کونے گیا تو اس نے وہاں (امام) ابوحنیفہ سے کئی مناظرے کئے۔ بھی پھر پچھ عرصے بعد جب وہ بلخ واپس آیا تو اس نے مقاتل بن سلیمان سے تجسیم خداوندی کے متعلق بھی کئی مناظرے کئے۔ واضح رہے کہ مقاتل خداونمِ عالم کے لئے جسم وجسمانیت کے عقیدے ہیں خلوکرتا تھا۔ کئے

ال كتاب جم بن صفوان ، الفصل الفالث نفى الصفات عن الله تعالى \_

۲ تفصیل کے لئے دیکھئے: (۱) الود علی الجھمیة والزنادقة، تالیف (امام) احد بن خنیل التونی اسم بر مطبوعہ قاہرہ۔
 ۲) الود علی الجھمیة، تالیف عثان بن سعید واری، التونی و الم بیء مطبوعہ لیڈن و ۱۹ فیم بر مفوان، تالیف حاملی، المورد بغداد ۱۹۹۵ء۔ یہ کتاب جم کی زندگی پر ایک جامع کتاب ہے۔

٣- فرق الشيعه، ص١٩٥٥

سمه انساب سمعانی۔

مناقب الى صنيف جاءص ١٣٨٥ ١٣٨٥ ، تاليف موفق بن احد كى ، مطبوع حيدرآ باد المسليف

٢۔ مقاتل كے حالات "اللي كتاب كے مقائد كے أثرات" كے ضمن ميں إنشاء الله آ كے بيان كے جاكيں بيكے-

مقاتل نے تک آ کر حاکم بالا ہے ورخواست کی کدوہ جم کوٹر ند جلاوطن کردے۔ کے

بیان کیا جاتا ہے کہ ترفہ میں اس وقت سمنیہ فرقے کے لوگ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ در حقیقت سمنیہ بدھ مت کے پیروکار تھے اور وہ مادی اجسام کے علاوہ کی چیز پر ایمان نیس رکھتے تھے۔ کے جب اسلای فوج نے ترفہ فیج کیا تو اس وقت وہاں لگ بھگ ایک بڑار بدھ بھکٹو رہتے تھے اور ان کے وہاں بارہ مندر تھے۔ کے جم نے ترفہ کے سمنیے فرتے سے مناظرے کے اور انہیں مسلمان بنایا۔ کے

کہا جاتا ہے کہ جم بن صفوان نے معتز لہ کے اکابرین سے بھی خط و کتابت کی تھی اور ان سے بھی کئی مناظرے کئے تھے۔ <u>ھ</u>

## جم کا سیای کردار

جم بن صفوان کا زمانہ بنی امیہ کی سلطنت کے آخری ایام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کیے تھے اور حکومت کے خلاف جگہ جگہ شورشیں آٹھ رہی تھیں۔

اس زمانے میں حارث بن مرج حمیمی نے الااچ میں بنی امید کے خلاف خروج کیا اور لوگول کو کتاب و سنت کی چیروی اور ہشام بن عبدالملک اموی کومعزول کرنے کی دعوت دی۔

کہا جاتا ہے کہ اس نے ساٹھ ہزار کا لشکر جمع کر کے بلخ، جوز جان اور طالقان کو فتح کرلیا۔ اس کے بعد شمیر مرو کی جنگ میں اے فکست ہوئی تو وہ ترکتان بھاگ گیا اور وہاں بارہ برس تک مقیم رہا۔ وہ بھی بھی ترکوں کی مددسے بنی امید (عربوں) کے خلاف کاروائیاں کیا کرتا تھا۔

العظم میں النگرین امید نے ایک ایسے قلع کو فتح کیا جس میں حارث کے پیروکار رہتے تھے۔ بنی امید فتح وہاں کے قلعہ النظم کا دیا اور پوڑھوں اور بچوں کو قید کر کے بلغ کے بازار میں چھویا۔

نصر بن سیار والی خراسان نے الا<del>لاج</del>ے میں یزید بن ولید بن عبدالملک اموی سے حارث کے لئے امان نامہ حاصل کیا۔ اس اثنا میں حارث ''مرو'' آیا۔

\_ حافظ این کثیر، تاریخ، ج۹،ص ۳۵۰ دجبی، تاریخ الاسلام، ج۵،ص ۵۱ \_

٢ . احمد بن يخي بن مرتضى (التوفي ١٨٨ه ١٤)، طبقات المعتز له، ص ٢٣٠، مطبوعه بيروت [١٩٦]

٢- الْمَايُكُلُويِيدُيا آف اسلام (عرفي ترجر ادائرة المعارف الاسلامية) ماده "ترفد"

٣- الله بن يكي بن مرتفى، طبقات المعتز لداص ٣٨ اور احمد بن منبل، الود على المجهدية، ص ١٥-

٥- احمد بن يكي بن مرتضى، طبقات المحر لدرص ٣٠-

نصر بن سیار نے حارث کو پیشکش کی کداگر وہ اموی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر آ مادہ ہوجائے تو اے اس کے بدلے میں ایک صوبے کی گورزی اور ایک لاکھ دیتار بطور انعام دیئے جا کیں گے۔

حارث نے اس پیشکش کو محکرا دیا اور والی کو پیغام بھیجا: ''میں ظلم اور برائی کے خاتمہ کے لئے پورے تیرہ سال تک اس شہر سے دور رہا ہوں، میں دنیا اور لذّاتِ دنیا کا طلبگار نہیں ہوں جَبَلہ تو ججھے'' دنیا'' کی وعوت دے رہا ہے۔ میرا تجھ سے صرف بھی مطالبہ ہے کہ کتاب وسنت پڑکمل کر اور نیک افراد کو شہروں کا حاکم مقرر کر۔ اگر تونے ایسا کیا تو میں تیرے لشکر میں شامل ہوکر تیرے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔''

نصر بن سیار نے اس کے مطالبے کو قبول ند کیا جس کی وجہ سے حارث نے لوگوں کو دوبارہ بنی امیہ کے خلاف بنادت پر ابھارا اور رفتہ رفتہ ایک لشکر جمع کرلیا۔ اس مرجبہ جم بن صفوان نے حارث کا ساتھ دیا۔ مراجے میں حارث کو جنگ میں شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد جم بن صفوان کو گرفتار کر کے قبل کردیا گیا۔ ا

جہم ایک پُر جوش اور متحرک شخص تھا۔ وہ اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت میں انتہائی کُلُص تھا۔ مکتبِ طلقاء کے محد ثین کے ساتھ اس کے زیادہ تر اختلافات تجیم و تشبیہ خدادندی کے متعلق تھے اور اس کے علاوہ اس نے ملاوہ اس نے مکتب خلفاء کے علاء سے قرآن کے قدیم ہونے اور کلوق نہ ہونے پر بھی بہت سے مناظرے کئے تھے۔ بیروکار تھے۔ بیروکی بیر

کتب خلفاء کے محدثین نے اس کی تروید میں گئ کتابیں تکھیں اور ان میں سے شاید قدیم ترین کتاب الرد علی المجھمیة والزنادقة (امام) احمد بن هنبل التوفی اسم بے نے تکھی تھی۔

جہم ندہب اعتزال کے مؤسسین کا ہم عصر تھا۔ بعض عقائد میں ان کی آرا ایک دوسرے سے مشابہ جیں اور اس بات میں انتقاف ہے کہ کو ن کس سے متأثر تھا۔ سے جبکہ حارا خیال یہ ہے کہ دونوں فرقوں نے جسیم خداوندی کی نفی جیسے کچھ مسائل کمتب اہلیت کے شاگردوں سے افکد کے تھے۔

رگر ہم جن نداہب کا تذکرہ کریں گے ان کے متعلق ہمارے پاس قابلِ اعتباد ما خذ موجود ہیں۔ مثلاً ان فرقوں کے علماء کی لکھی ہوئی کتا ہیں بھی ہمارے پاس ہیں نیز مسعودی اور دیگر قابلِ اعتباد معاصر علماء کی کتا ہیں بھی ہماری دسترس ہیں ہیں۔

ا۔ طافظ ابن کثیر، تاریخ، وکر حوادث اللید - ۱۳۸، ج۵، ص۳۱ وا۳۹م مطبوع اورپ- تاریخ طبری میں مذکورہ سالول کے واقعات تفصیل کے ساتھ جکہ تاریخ ابن اثیر میں انتشار کے ساتھ بیان کے گئے ہیں۔

۲۔ انساب سمعانی۔

٣ - كتاب جهم بن صفوان كي چيشي فصل عن ١٩١ ويكهيس-

## (٢) مُعْتَرَلي

اس ندہب کا بانی واصل بن عطاء غزال التوفی استاھے ہے۔ اس کی کنیت ابوحذیفہ تھی اور وہ عرب کے قبیلا'' ضیہ'' یا '' مخزوم'' کا آزاد کردہ تھا۔ وہ بھرہ میں رہتا تھا اور حسن بن بیار بھری (التوفی شاہھے) کی مجلس درس میں حاضر ہوتا تھا۔ بعد میں اس نے حسن بھری سے چند مسائل میں اختلاف کیا اور اس کا ورس چھوڑ ویا۔ عربی میں کنارہ کشی کو اعتزال اور کنارہ کشی کرنے والے کومعتزل کہتے ہیں۔ اس کنارہ کشی کی وجہ سے

اس ندہب کے ماننے والوں کومعتز لداور ان کے ندہب کو اعتز ال کہا جاتا ہے۔

واصل بن عطاء نے اپنے نظریات کی تبلیغ کیلئے اسکندریہ ہے اندلس تک مبلغ بھیجے۔ اِس کے علاوہ اُس نے خراسان، یمن، کوفہ اور دیگر اسلامی شہروں میں بھی مبلغین روانہ کئے۔ واصل کے پیروکاروں میں ممرَّو بن عبید کو بوا مقام حاصل ہے۔ عمرُّو بن عبید التوفی سمارے قبیلہ تیم کا آزاد کروہ تھا اور بھرہ میں رہتا تھا۔ وہ پہلے حسن بھری کے درس میں شرکت کرتا تھا لیکن بعد میں اس نے حسن بھری کے درس کو چھوڑ کر مذہب اعتزال اختیار کرلیا۔ لے

## مُعتزلى نظريات

جمیہ کی طرح سے معتزلہ بھی بجسیم خداوندی کے منکر تھے اور جمیہ کی طرح وہ بھی قرآن کو مخلوق تشلیم کرتے تھے اور قدیم نہیں جانتے تھے۔ البتہ جمیہ جُرُ کے جبکہ معتزلہ اِختیار کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بندے اپنے افعال میں آزاد ہیں اور بندوں کے افعال کو خدا کی طرف منسوب ٹیش کیا جاسکتا ہے۔

متوکّل عمای کے دوُر تک معتزلی ندہب نے خوب ترتی کی لیکن بعب متوکّل نے اقتدار سنجالا تو اُس نے اِس فرقے کی شدید مخالفت کی اور اس کے پیرو کاروں کو بہت شک کیا۔ س

متوکل کے دوگر کے بعد اُشاعِرہُ اور اہلِ حدیث سے کئی صدیوں تک ان کے مناظرے جاری رہے۔ آخرکار عثانی خلفاء کے عہد میں اُشاعِرہُ اور اہلِ حدیث نے حکومت کی آشیریاد سے انہیں حرف ِ غلط کی طرح مثا دیا۔

### (٣) ابلِ حدثيث

جیما کہ ہم بتا بھے ہیں کہ (امام) ابوحنیفہ نے احکام پر بنی احادیث کے متعلق نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے احکام کے استنباط کے لئے کچھ تواعد وضوابط مثلاً قیاس، استحسان اور مصالح مرسلہ مرتب کئے تھے۔

ا بستاری بغداده بی ۱۲۲ می ۱۲۷ استان خلکان دونیات الاعمیان دی سودس ۱۳ سال کشر متاری می ۱۰ در و کرحوادث ۱۳۳ میر

عبدالقابراسفراكل، الفرق بين الفرق بس الله الشائث، مقالات القدرية والمعتز لمهة.

اور این افغاه تاریخ افغاه تاریخ طری اور این افیر جزری، افکائی فی الکارخ، در حالات متوکل ـ

علاوہ ازیں کمتبِ خلفاء کی کتبِ حدیث میں ایسی بہت می احادیث موجود ہیں جن میں خدا کی جسمانیت نیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی تمام احادیث کی معتزلہ اور جمیہ تاویل کرتے ہیں گراس سے حقیقی معانی مرادئیس لیتے جبکہ محدثین ان احادیث کو حقیقی معانی پر محول کرتے ہیں۔

(امام) ابوصنیفہ اور ان کے پیروکاروں اور جمیہ ومعنز لد کے ساتھ محدّثین کی بہت ی بحثیں ہو کی اور پھر آ ہستہ آ ہستہ صدیث کے طرفداروں نے الی صدیث کے نام سے ایک نیا فرقد بنا لیا۔

الل حدیث میں معتر نام (امام) احمد بن طنبل کا ہے۔ انہوں نے حدیث پر ایک وقیع کتاب تکھی ہے جو سند احمد کے نام سے مشہور ہے۔ (امام) احمد بن طنبل نے سند کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں تالیف کی تھیں جن میں کتاب الود علمی الجھ میہ اور کتاب فضائل علی بن ابی طالبؓ شامل ہیں ۔ ل

(امام) احمد بن طبل قرآن مجيد كوظلوق نبيل مائة تصاورات موقف كا خابت قدى سے وفاع كرتے تھے جبكہ مامون رشيد قرآن كوظلوق مائنا تھا اور جولوگ قرآن كوظلوق نبيل مائة تھے انبيل سخت اذبيتي ويتا تھا ليكن ان مشكل حالات بيل بھى (امام) احمد بن طبل اپنے موقف پر مضبوظى سے ڈٹے رہے اور ان كى يہى استقامت ان كى شہرت كا باعث بى۔

مامون کے بعد معتصم التونی سے التی نے اس عقیدے کی یاداش میں (امام) احمد بن صنبل کو قید کیا اور واثن عباس التونی سے التونی سے التی آزادی نصیب ہوئی اور جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے معتزلہ واثن عباسی التونی میں آئیں آزادی نصیب ہوئی اور جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے معتزلہ کے نظریے کو اختیار کیا۔ اس نے (امام) احمد بن صنبل کی بوی تعظیم و تو قیر کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ، (امام) احمد بن صنبل کی بے صدعزت کرتا ہے تو انہوں نے بھی اے اپنا رہبر وامام مان لیا۔ ا

<sup>۔</sup> حافظ این کیر ، تاریخ ، ج ۱۰ می ۱۳۵۵ خطیب بغدادی ، تاریخ بغداد ، ج ۱۲ می ۱۳۱۸ ، در ذکر احوال احمد بن خیل۔

۲ کتب خلفاء میں فرقہ وارانہ اختلاقات کا اثر کیا ہوا؟ اس کے جواب کے لئے ہم امام الائمہ ابن خزیمہ کی اس مختلاک خلاصہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے متدرک حاکم ج ۲۰ میں ۱۹ بریرہ کا دفاع کرتے ہوئے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی احادیث پر تقید کرنے والوں کا تعلق سیا جمعوں ہے جو صفات خدا کو معطل قرار دیتے ہیں اور ابو ہریرہ کی احادیث کو اپنے نظریات کے خلاف پاتے ہیں۔ سیا چھرخوارج ہے جو ان کی احادیث پر تقید کرتے ہیں کہ وکاف خروج حرام اور اس کی اطاعت واجب ہے جبکہ خوارج حاکم کے خلاف خروج کو دوج کی روایات تنظین کرتی ہیں کہ حاکم کے خلاف خروج حرام اور اس کی اطاعت واجب ہے جبکہ خوارج حاکم کے خلاف خروج کو واجب بھے جبکہ ابو ہریرہ کی دوایات اس مفہوم کے خلاف جبکہ ابو ہریرہ کی احادیث کو بانے سے بہل و پیش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ابو ہریرہ کی دوایات اس مفہوم کے خلاف جبکہ ابو ہریرہ کی احادیث کو بانے سے بہل و پیش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ابو ہریرہ کی دوایات اس مفہوم کے خلاف جبکہ ابو ہریرہ کی احادیث کو بانے سے بہل و پیش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ابو ہریرہ کی دوایات اس مفہوم کے خلاف وکیا کی دوایات اس مفہوم کے خلاف وکھائی د جی ہیں۔

(امام) احمد بن حنبل کے بعد معتزلہ اور الل حدیث میں نظریاتی جنگ نے شدت اختیار کرلی اور الل حدیث نے اپنے لئے ''اہلِ سنّت والجماعت'' کا لفظ مخصوص کر کے جداگانہ تشخص کا اظہار کیا۔

عَبُدِ بَىٰ عَبِاسِ مِيسِ بِينَانَى فَلْفَے بِىٰ كَىٰ كَابِوں كا عربی زبان مِیں ترجمہ كیا گیا اور بول مسلمانوں مِیں بینانی فلفہ متعارف ہوا اور اس نے بہت سے اذبان کو متأثر كیا۔ عباس تشرانوں نے فلفے کی سرپری کی اور پھر مذہبی مباحث میں فلسفیانہ مباحث کا رنگ جھلکنے لگا جے معتزلہ کے كتابی اور زبانی مناظروں میں و یکھا جاسكتا ہے۔ فلسفہ کی اشاعت کی وجہ سے علم كلام وجود میں آیا۔ فلفے کی اشاعت سے محدّثین میں كئی فرقے پیدا ہوگئے اور فلسفہ كی اشاعت میں گئی فرقے پیدا ہوگئے اور فلسفہ كی اشاعت کے دور میں كمتب خلفاء میں ایک اور فرقے نے جنم لیا جس کی تفصیل درج ذبل ہے:

### (۴) اشعری

اشعری فرقے کی نسبت ابوالحن علی بن اساعیل اشعری التوفی سیسی کے طرف ہے جو ابوسوی اشعری کی نسل سے تھا۔

ابوالحن اشعری چالیس برس کی عمرتک بصرہ میں مقیم رہا۔ ابتدا میں اس کا تعلق بھی معتزلہ ہے تھا اور دہ مشہور معتزلی عالم'' جبائی'' التوفی سر سرچے کا شاگر د تھا۔ ا

جس طرح معتزلہ کے مؤسِّس واصل بن عطا ادر عَمِّرہ بن عُبید نے حسن بصری سے کنارہ کشی کر کے ایک علیمدہ کمتب ِ قکر کی بنیاد رکھی تھی، اسی طرح ابوانحن اشعری نے بھی معتزلی ندہب سے کنارہ کشی اختیار کی سنگ اور محدّثین کی طرح لوگوں کو حدیث کی طرف دعوت دی۔

اس کے بعد اشعری بغداد گیا اور معتزلہ کی تر دید شروع کردی۔ اشعری کا ذہن فلفہ ہے بھی متاثر تھا اور جب وہ معتزلہ سے مناظرہ کرتا تو علم حدیث کے ساتھ ساتھ فلفے ہے بھی کام لیتا تھا اور بعض عقائد میں اسے حدیث کے ظاہری الفاظ سے اختلاف تھا۔ اگر چہوہ اپنے آپ کو (امام) احدین عنبل کے کمتب کا عرُون خیال کرتا تھا گرمحہ ثین اور بالخصوص (امام) احدین عنبل کے پیروکاروں میں اسے چنداں پذیرائی نصیب نہ ہوگی۔ اشعری مشہور شافعی فتیہ ابوائختی مروزی کے صلفہ درس میں شرکت کرتا تھا اس لئے فِقْدِ شافعی کے پچھ

استعری مسہور شامی فقید ابوا می مروزی نے حلقہ درس میں سرات مرتا تھا اس سے فقیر شامی ہے چھ پیردکاروں نے اشعری عقیدہ ابنا لیا جبکہ کچھ دیگر شافعیوں نے معتز لی نظریات اختیار کئے اور یوں عقا کد کے اعتبار سے مکتب خلفاء دو بڑے نما اہب لیعنی معتز لی اور اشعری میں تقتیم ہوگیا اور فقہی طور پر مکتب خلفاء کے پیروکار حنی، مالکی اور شافعی ندا ہب میں بٹ گئے ۔ رفتہ رفتہ (امام) احمد بن طنبل کا مکتب بھی فقہی ند ہب میں شار ہونے بگا۔

\_ انسأتيكلوپيذيا آف اسلام ( دائرة المعادف الاسلامية ) ج٢٥ س١٥ ٢٠ وفيات الاعيان ، ورحالات اشعري ، ج٣٥ م ١٣٥٠ ـ

چوتھی صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے باہمی مُناظرے علم کلام کے اصولوں کے مطابق ہوتے تھے۔ چونکد اُشاعرہ ادر معتزلہ کے مناظروں بیں علم کلام کے اصول چھائے رہتے تھے اس لئے اہلِ حدیث ان دونوں فرقوں سے جدا ہو گئے بعدازاں کمشب خلفاء میں بہت سے فتہی نداہب متعارف ہوئے پھر معلوک'' کے عہد میں ملک فلا ہم بیرس بند قداری نے فقہ میں حفق، ماکی، شافتی اور حنبلی نداہب کو اور عقائد میں اشعری عقیدے کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ مکتب خلفاء کے بیروکاروں میں بی تھم آج تیک رائج ہے کے اور عقائد میں اشعری عقیدے کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ مکتب خلفاء کے بیروکاروں میں بیتھم آج تیک رائج ہے کے اور عقائد میں اشعری عقیدے کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ مکتب خلفاء کے بیروکاروں میں بیتھم آج تیک رائج ہے کے ا

## (۵) سَلَقَى

سانویں صدی ہجری کے اداخر میں (امام)احد بن صبل کے مکتب کے ایک ہیروکاراحد بن عبدالحلیم المعروف ابن تیمیہ حرّ انی التونی ۸<u>اکھ</u> نے تمام اسلامی فرتوں کے خلاف محافہ قائم کیا۔ مکتب خلفاء کی طرف سے اگر چہ اس وقت اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا اعلان ہو چکا تھا لیکن اس کے باد جود بھی وہ اپنے آپ کو مجتبد کہلاتا تھا۔ <sup>س</sup>

ابن تیمید عقید اینجیم میں بہت غلو کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بینبری سیرطی سے بیگی سیرطی پر قدم رکھا اور منبر سے از کر عاضرین سے کہا جس طرح میں منبر کی سیرصیاں اُٹر رہا ہوں اک طرح خدا بھی اوپر کے آسان سے بینچے کے آسان کی طرف اٹر تا ہے۔ سی

کمتیے خلفاء کے علاء نے دمشق، قاہرہ اور اسکندریہ میں کئی بار اس سے مناظرے کئے اور اس کو قید کرنے کا فتو کی جاری کیا اور بعض اوقات ابن تیمیہ ہے اس کے فاسد عقائد ہے تو ہمجمی کرائی گئی۔ کئے

ابن تیمیہ کے بعداس کے پیردکاروں نے اسے شخ الاسلام کا لقب دیا اور انہوں نے اپنے مکتب کو "
"سافی" کے نام سے موسوم کیا اور اس نام سے انہوں تے میہ تار دینے کی کوشش کی کدوہ سکف صالحین کی پیروی

ا ... "مملوک" مصر کا خاندان غلامال جو بعد ازال آزاد ہوا۔

۲\_ مقریزی، الخفط، ج۲، ص ۱۲۱، مطبوعه قابره، سال ۱۳۲۷ هـ

۳۰،۳۰ رين تجرعسقاياني، المدور الكامنه في اعيان المعانة ألثامنه، ص١٩٣،١٩٣، ١٥٨، مطبوعة تابره <u>٢٨٥</u>٠ احس ٢٠٠٧ - ابن جرعسقاياتي، المدور الكامنه في اعيان المعانة الثامنه، ص١٩٧، ص- ١٥- ٤١، مطبوعة قابره <u>١٣٨٥</u> هـ

کرنے والا فرقہ ہے اور سُلفَ صافحین سے ان کی مراد صحابۂ کرام، تابیعین اور پہلی، دوسری اور تیسری صدی ہجری کے (امام) احمد بن طنبل جیسے علماء ہیں۔

سلنی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ رکھتے ہیں اور یہلوگ اپنے آپ کومومن جبکہ تیسری صدی ججری ہے لیے آپ کومومن جبکہ تیسری صدی ججری ہے لیے کرآج تک کے تمام مسلمانوں کو گھراہ اور بدعی سجھتے ہیں۔ ل

### (٢) وتابي

بارہویں صدی جمری میں ایک سکفی محمد بن عبدالوہاب التونی سے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا اور اس نے ابن تیمیہ کے نظریات کو اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے بیروکاروں کو '' وہائی'' کہا جاتا ہے۔

محمد بن عبدالوہاب زیارتِ قبور کو پدعت اور رسولِ اکرم صلی الله علیہ در آبہ دسلم کی وفات کے بعد ان سے طلبِ شفاعت کو گمراہی اور استغافہ و توسّل کے لئے'' یامحہ'' اور''یارسول اللہ'' 'وغیرہ کہنے کوشرک کہنا تھا۔

ابن جیبہ کے پیروکاروں کے علاوہ محمد بن عبدالوہاب قرکنِ سوم کے بعد سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کو مشرک کہنا تھا اور کہا کرنا تھا کہ: ہمارے دور کے مشرکین سے لینی آج کے مسلمان سے کا شِرک دور جاہلیت کے مشرکین سے زیادہ بخت ہے۔ کے

ومابيول اورسلفيول مين تين نكات كا فرق ہے:

(۱) ما حب مقام محمود ني محتشم صلى الله عليه وآليه وسلم كي شان مين شديد بوادبي-

(۲) وہابیوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو واجب القتل سجھنا یہاں تک کہ دہ وہابیت کو قبول کرلیس یا ان کے اپنے الفاظ میں جب تک شِرک چھوڑ کر تو حید کو اختیار نہ کرلیں۔ اس خود ساخنہ دلیل کی بناپر وہ مسلمانوں کے شہروں کو مشرکین کے شہرادروہابیوں کے شہروں کو بلادِ اسلام اور بلادِ اللِّ تو جَید کہتے ہیں۔

(٣) ان كابي عقيدہ ہے كەللەتعالى ان كے تمام كناہ بخش دے كا كيونكہ وہابی شرك سے بيزار ہيں اس كئے وہ جتنے بھی گناہ كريں پھر بھی جنت ہيں جائيں گے۔

ندکورہ بالانتیوں نکات میں نے اپنے بہت سے سفر کی اور ان کے تمام طبقات سے بحث مباحثہ اور ان کی رفتار و گفتار سے اخَذ کئے ہیں اور ایک طویل جبتو سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے عقائد اور ان کی

ا۔ این تیب کی کتاب منہاج النہ اور این تیب کے ۹۱ قلمی رسائل کا مطالعہ فرما کیں۔ ان رسائل کی فوٹو کا پی مجمع علمی اسلای کی لاہر بری بیں موجود ہے۔

r - معالم المدرشين، ج ا، ص ٢٢\_

وجوبات ورج ويل ين:

ا۔ میں نے اپنے مشاہدات میں انہیں گستاخ رسول پایا۔ان کی بے آدبی کے پیچھنمونے میں ہتاچکا ہوں۔ ان لوگون کا عقیدہ میہ ہے کہ باتی انسانوں کی طرح رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا جسمِ اُطهر بھی قبر میں نعوڈ پاللہ بوسیدہ اور مٹی میں مل کے مٹی ہوچکا ہے اور میلوگ حبیب خداصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی قبرِ مطهرکو باتی لوگوں کی قبورے زیادہ محترم اور متاز تسلیم نہیں کرتے۔

مو کُف کہتا ہے کہ اس بے اُد بی کی بنیاد ان روایات و احادیث پر ہے جن میں خواجۂ لولاک صلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم کی شخصیت کو عام انسانوں سے بھی نعوذ باللہ زیادہ بست ثابت کیا گیا ہے۔ <sup>ل</sup>ے

ای طرح ایک جھوٹی روایت ہے بنائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ دسلم نے بیہ دعا ما گئی تھی: اَللَّهُمْ اَلاَ تَنْجَعَلْ فَیَوْیْ وَفَناً ... ''خدایا! میری قبر کو ثبت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگیس۔ خدا ان قوموں پرلعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاءً کی قبروں کو متجد بنا دیا۔''

ہم نے معالم المدرشین میں دلاکل سے ثابت کیا ہے کہ فدکورہ بالا روایات بالکل جھوٹی ہیں۔ علی ہے۔ ۱۔ اپنے فرقے کے علاوہ باتی تمام مسلمان فرقوں کے واجبُ القتل ہونے کا نظریہ بھی انہوں نے اپنی ان روایات سے آغذ کیا ہے جن کی طرف ہم اشارہ کر پچکے ہیں اور ان کا بیہ رویہ ان کی گفتار و رفقار اور کروار سے جھلکتا ہے۔ اس کے لئے زیادہ ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

س۔ وبالی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر صورت میں ان کے گناہ معاف کر دے گا اور آئیس جہنم نیس جانے دے گا۔ اس سلسلے میں میں نے جو پکھے دیکھا اور سنا وہ یہ ہے:

قباح برام سے بین نے متعدد بار سنا کہ وہائی کے اور مدینے بین بُرائیاں کرتے ہیں۔ جب پہلی بار بین نے ایسے واقعات سے تو میرے بدن پر لرزہ طاری ہوگیا اور بین جیران رہ گیا کہ یہ کام تو ان کی اپنی کتابوں بین بھی حرام ہیں اس کے باوجود آئیس ان افعالِ قبیحہ کی جسارت کیسے ہوئی؟ لیکن دوسری طرف سے خبریں اس تواتر ہے ملتی تھیں کہ آئیس جھٹانا بھی ممکن نہ تھا۔ بید واقعات من کر میں سوچنے لگا کہ آخر وہا بیوں کی جسارتیں اتن کیوں بڑھ گئی ہیں؟

اس کا عِلم مجھے ایک سفر جج کے دوران ہوا۔ میں نماز عشاء کے بعد معجد فیف میں ایک سعودی خطیب کو سننے کے لئے منبر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔خطیب نے منبر پر بیٹھ کر بٹرک کے موضوع پر گفتگو گی۔ پھر اس نے

ا۔ اس منبوم کی حزید روایات ہم نے اپنی کماب معالم المدرشین کی جلد اول طبع دوم صفحہ ۲۹ پر پیش کی ہیں۔

معالم المرسين، جلد اول، باب الخلاف حول البناء على قبور الانبياء -

شرک کی اقسام شار کرے غیر وہابی مسلمانوں کومشرک قرار دیا۔ مثلاً ''یارسول اللہ '' کہنا اور اہلِ قبور کے لئے نذر مانتا جیسے مسائل پر اس نے گفتگو کی۔

اس کے بعداس نے ایک خاص اندازے کہا کہ حدیث رسول ہے کہ خداد ندِ عالم نے فرمایا: اے میرے بندے! تیرا جو جی چاہے گناہ کر اور اپنے گناہوں سے دنیا کو بھردے لیکن مشرک نہ بن، میں تیرے سارے گناہ معاف کردوں گا''و کا اُلگائیائی '' اور میں تیرے گناہوں کوکوئی ایمیت نہیں دوں گا۔ بس مشرک نہ بن کے

جب خطیب سے حدیث بیان کر رہا تھا تو اس کے چیرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی اور وہ اپنے کچھ گناہوں کو یاد کر کے خوش ہورہا تھا اور گناہوں کی لذّت سے سرشار دکھائی دیتا تھا۔

### محمد بن عبدالوتهاب اور آلِ سعود

ہار ہویں صدی جمری کے وسط میں درعیہ نجد کے امیر محمد بن سعود نے محمد بن عبدالوہاب کی پیردی گی۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے سعود اور اس کے پیروکاروں نے جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر اردگرد کے مسلمان قبائل پر حملے کئے جس میں بہت سے مسلمان مارے گئے اور ان کی عورتیں بے عصمت ہوئیں اور ان کے مال کو مالِ فنیمت سمجھ کرلوٹ لیا گیا۔

اس دن سے کیکر آج تک وہابیت نے بے شار مسلمانوں کوقتل کیا ہے اور ان کا مال اوٹا ہے۔ تاریخ ان کی بربریت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ وہابیوں نے بھیمیاھ میں چار سو تجاج بیت اللہ کو مُراسِم جُج کی ادا کیگی کے دوران قتل کیا۔

ا۔ خطیب نے بید حدیث سی بخاری کے حوالے سے بیان کی تھی لیکن مؤلف نے اس حدیث کو مند احد جددہ کے صنی ۱۹۷ پر اول پڑھا: رسول اکر ہم نے فرمایا: "ارشاد باری تعالی ہے کہ اے فرزند آ دم! تو جب بھی بھے پکارے گا اور بھی سے سوال کرے گا تو تو گئے بھی بھی بھا ہوگا ہیں تھے بخش دول گا۔ اگر چہ قیامت کے دن تو بھی سے اس حال بیں ملاقات کرے کہ تو نے زمین کی مقداد بیں گناہ کے بول تو بین بھی اس حال بیں ملاقات کروں گا۔ بیس ڈمین کے دن نے جواب تو بیس بھی اس حال بیں ملاقات کروں گا کہ بیس ڈمین کے دن نے برابر تیرے تمام گناہ معاف کردول گا۔ اگر چہ تیرے گناہوں سے پُر ہو، پھر بھی بیس تیرے تمام گناہ معاف کردول گا گئین شرط بیرے کہ تو بیر بھی بیش دول گا اور تیرے کا اور تیرے گناہوں کو کوئی اجب کرتا ہوتو بیس بھی بخش دول گا اور تیرے گناہوں کو کوئی اجب کرتا ہوتو بیس بھی بخش دول گا اور تیرے گناہوں کو کوئی اجب کرتا ہوتو بیس بھی بخش دول گا اور تیرے گناہوں کو کوئی اجب شیل دول گا۔"

اس طرح کی احادیث محتب ظفاء میں بہت زیادہ ہیں۔ سیج بخاری کتاب البخائز جلداول صفی ۱۵۰ پر بھی یہ حدیث اختصار سے ندکور ہے۔

# مكتب الهبيك مين فكرى انتحاد

ہماری اس بحث کو سمجھنے کے لئے حسب ذیل پارٹج موضوعات پر توجہ کرنا ضروری ہے: ( اوصیائے پیغمبر کا تعین

- (ب) اخفاع حديث
- (ج) كتب المديث كي بيروكارون كاخروج
- ( د ) اوصائے پیغیبر کا تعین اور اخفائے حدیث کے اثرات
  - (ه) شيعه اورتشيع كى پيچان

## (ل) اؤصيائے پیغیبر کا تعین

انبیائے کرام اور اوصائے عظام کا تبلینی فرض ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کوشری فرمد دار اول سے آگاہ کریں۔ عبد رسالت میں امت کو سہ بات جانے کی سخت ضرورت تھی کہ آنخضرت کے بعد امت کا امام کون ہوگا؟ اس کئے وعوت و والعشیرہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وا لیہ وسلم نے بنی ہاشم کو اپنے گھر کھانے پر مرعو کیا تھا تو آپ نے پہلی وعوت اسلام میں بی سے واضح کر دیا تھا کہ امام علی علیہ السلام آپ کے وصی ہیں۔ اس کے بعد وقا فوقا موقع ومحل کی مناسبت سے آنخضرت لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی وصایت و خلافت سے آگاہ کرتے رہے۔ زندگی کے اخری ایام میں ججہ الوداع سے واپس ہوتے ہوئے فدرَمِ کے مقام پر آپ نے براروں مسلمانوں کے سامنے امام علی علیہ السلام کی دیا۔ سے متعارف کرایا۔

انبیائے کرام علیم السلام کی ہے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بعد لوگوں کی تکلیف شرق کو متعدد ذریعوں سے واضح کریں۔ چنانچہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآرلہ وسلم نے اسپنے ادصیاء ادر خدا کے مقرر کردہ صاحبانِ امر کو متعدد طریقوں سے متعارف کرایا جن میں سے درج ذیل ذرائع خاص اہمیت کے حامل تھے:

ا۔ رسول اکرم نے مسلمانوں کوظہور مبدئ کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ آخری امام ہوں گے۔

رسول اکرم نے مسلمانوں کو بتایا کہ اماموں کی تعداد بارہ جوگ۔

٣ ۔ رسولِ اکرم نے مسلمانوں کو بتایا کہ امام اوّل علیؓ کے بعد ان کے فرزند حسن اور حسین امام ہول گے۔

۳۔ رسولِ اکرم نے جابر بن عبداللہ انساری جیسے خاص صحابہ کو بارہ اماموں کے نام بنائے تھے اور امام علی علیہ السلام کو ایک وسٹاویز سونچی تھی جس جس الماموں کے نام اور حالات ورج تھے۔

البنة آخری فتم کی تبلیغ عموی اور سب کے لئے کیساں نہیں تھی۔ آپ نے تبلیغ کی سے خصوصی فتم خاص الخاص افراد کو ہی تعلیم فرمائی تھی۔

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے بعد ہرامام نے اپنے پیروکاروں کو اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کرایا اور ہرامام نے کیجے بعد دیگرے امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دی۔ بعض اماموں نے اپنے پھی عقیدت مندوں کو اپنے بعد آنے والے تمام اماموں کے ناموں سے بھی مطلع فرمایا۔

#### (ب) إففائ مديث

دگر مکتئب خلفاء: سابقہ مباحث میں ہم نے بتایا ہے کہ وفات رسول کے بعد سے نیکر عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت تک کتب خلفاء کے حکمرانوں نے اشاعت حدیث کو روکنے کی ہرمکن کوشش کی۔ علاوہ ازیں اس کتب کے پیروکاروں نے ساتویں صدی جمری کے آخر تک مختلف طریقوں سے حدیث کو چھپانے کے خوب جتن کے یا

وگر مکنٹپ اہلیبیٹ : اس مکتب میں بھی روایات کو مخفی رکھا گیا لیکن یہاں اِخفاء کی وجوہات وہ نہیں تغییں جو کتب خلفاء کے علاء کے بیش نظر تغییں۔

ائمة المدينة كے مسلسل قبل اور قيدوبند كى وجہ ہے المديت اور ان كے پيروكار كھل كرا حاديث بيان نہيں

<sup>-</sup> معالم المدرستين جلد اول مين بم في "وصيت" كي ذيل مين عابت كيا ب كرسمتان حديث كيفي بيطريق افتتيار ك عيد الي

<sup>(</sup>۱) سنت رسول کے لکھنے سے روکنا۔

<sup>(</sup>r) عديث رسول كي من يند تاويل كرنا\_

<sup>(</sup>r) الوالِ محابه مين سے پيجھ حصه حذف كرنا۔

 <sup>(</sup>٣) کتابوں اور کتب خانوں کو نذر آتش کرا۔

<sup>(</sup>۵) نرشت ظفاء کی روایات کے رواۃ کوضعیف کہنا۔

<sup>(</sup>١) سنت رسول مين سے ايك روايت كو كمل طور ير حذف كرناب

<sup>(4)</sup> میرت سحاب کا پھھ صد حذف کر کے حقیقت میں تح بیف کرنا۔

<sup>(</sup>٨) مستح منت رسول اور مح سرت سحاب ك مدّمقا بل جعلى روايات بنانا-

<sup>(</sup>۹) سیرت سحاب کی بوری مختلو کو حذف کر کے اس کی طرف بلکاسا اشارہ کرنا۔

<sup>(</sup>۱۰) حدیث رسول میں سے بعض الفاظ کو حذف کر کے اس کی جگہ میم الفاظ داخل کرنا۔

کر کتے تھے۔ البتہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے اُواٹِر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے اُواکل میں تھوڑاسا وقفہ نصیب ہوا تو دونوں اماموں نے علوم و معارف کے دریا بہا دیئے۔ اس قلیل عرصے کے علاوہ اہلیت اور ان کے مانے والے اکثر اوقات تقیۃ میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے اور کھل کرسنتِ رسول کی اشاعت سے معذور تھے۔

### (ج) كتب البيت كے پيروكاروں كا خروج

ائر المراعليهم السلام ك زمان مين كمتب المليث ك مان والول في ظالم حكومتول ك خلاف كى بارخروج كيا- عام طور يراس خروج كا دويس س ايك مقصد بهوتا تها:

(۱) امر بالمعروف اور نبى عن المنكر كے لئے خروج۔ (۲) مهدويت كے نام پرخروج۔

(۱) امّر بالمعروف ونہی عن المنكر كيليج خروج كى عظيم مثال سيفِر رسول حضرت امام حسين عليه السلام كا خروج ہے۔ آپ كا خروج امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كى تمام تحريكوں كے لئے مشعلِ راہ ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو اپنے بھائی محمد بن حفیہ کے نام وصیت میں اپنے قیام کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھان القیمان کو بھٹ کے نام وصیت میں اپنے قیام کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھان القیمان کو بھٹ کے اللہ معرفی فوٹ و اللہ معرفی کی انتہا کہ مقصد نہ زیاد تی ہے نہ سرکٹی اور نہ بی بید نفسانیت پر منی ہے۔ میرا بیہ مقصد نہیں کہ فیماد کی بیاد کی بیاد کی مطابق کے لئے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا متعمد دول اور برائی سے روک دول۔

حفزت امام حسین علیہ السلام نے اوگوں کو میہ دعوت ہرگز نہیں دی کہ وہ ان کی تھکیلِ حکومت کے لئے۔ بچیت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حکومت کے حصول کے لئے خروج نہیں کیا تھا۔ آپ کا خروج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خروج کی روٹن ترین مثال ہے۔

(٣) مہدویت کے نام پرخروج کی مثال حضرت امام حسن مجتنی علیہ السلام کی نسل میں جناب محد اور اس مہدویت کے نام برخروج کی مثال حضرت امام جعفر اور ابرائیم کے والد عبدالله، حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے دونوں بیٹوں کی بیعت کریں۔

اُمَامِ جَعْرَصاوَقَ عَلِيهِ السَّلَامِ نَے قربالیا: اِن کُنتَ قَرْی اَنَّ اَبْنَکَ هٰذا هُوَ الْمَهْدِی، فَلَیْسَ بِهِ وَلَا هٰذَا اَوَ انْدُ، وَاِنْ کُنتَ انما توید ان تخرجهٔ غَضَبًالِلْهِ وَلیامِر بِالمعروفِ وَ یَنْهٰی عَنِ المنکرِ کانا وَاللَّهِ

لَا لَدُعَكَ وَاَنْتَ شَيْخُنَا وَ نَبَايِعُ إِبْنَكَ بِهٰذَا الْأَمْرِ لِ

" اگرآپ یہ بچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مہدی ہے تو وہ مہدی نہیں ہے اور نہ بی یہ ظہور مبدی کا وقت ہے۔ البتہ اگروہ خداکی شریعت کی پامالی کی وجہ سے ناراض ہوکر امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے لئے خروج کرتا ہے تو خدا کی فتم اس صورت میں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم اس کے لئے آپ کے بینے کی بیعت کریں گے۔"

مہدویت کے نام پرامام زادوں نے جتنے قیام کئے تھے، یہ قیام ان بیمیوں قتم کے قیام کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت امام حمین علیہ السلام کے تحریری وصیت نامے اور حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی گفتگو سے یہ بتیجہ نکاتا ہے کہ آل محد کی نظر میں صرف وہی قیام سیج ہے جس کی بنیاد اگر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر رکھی گئی ہواور ایسا قیام رضائے الٰجی کے موافق ہے۔

# (د) اَوْصیائے پینمبرٌ کا تعین اور اِخفائے حدثیث کے اَثرات

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی مسلسل تبلیغ کی وجہ سے اللی مدینہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ امام علی، امام حسن اور امام حسین علیم السلام حق کے امام میں اور اہل مدینہ الن تنیول شخصیات کو اچھی طرح سے بہچانے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیزید کے خلاف قیام کیا اور بزید نے آپ کو شہید کرادیا۔ پھر اس نے مدینے اور کے کو تاراج کیا اور خانۂ کعبہ کوشد بیر نقصان پہنچایا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام سے لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ آپ کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے امت کا امام مقرر کیا تھا۔ اب جس کے خلاف حسین قیام کریں گے وہ نہ تو رسول کا جائشین ہوسکتا ہے اور نہ امت کا امام ہوسکتا ہے۔ چاہے لوگ اس کی بیعت ہی کرلیس پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہوسکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے لئے عقیدہ امامت کونشلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔

امام عالیمقام "بسب مدینے سے نکلے تو انہوں نے امامت کی میراث کے تبرکات أمّ الموشین حضرت ام سلم "کے میرد کئے تھے۔ جب حضرت امام سجّاد علیہ السلام قیدخانۂ شام سے رہائی کے بعد مدینے آئے تو انہوں نے وہ تبرکات حضرت امام سجّاد علیہ السلام کے اس ممل سے یہ بات ثابت ہوگئی نے وہ تبرکات حضرت امام سجاد علیہ السلام کے اس ممل سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہیں اور اس سے امام وقت کی پیچان کے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانشین حضرت امام سجاد علیہ السلام ہیں اور اس سے امام وقت کی پیچان کے خواہش مند افراد کو راوحت مل می اور انہیں امام وقت کا عجلم ہوگیا۔ ع

ا - البين الاسلام ابوعلى فضل بن حسن بن فضل، اعلام الوري ،ص٢٥ - ٢ - معالم المدرستين ، ج٢، ص ١٣٠٠ -

اؤصیائے پیغیبر کے تقریر کے اگرات کے بعد ہم بھمان حدیث کے بُرے اُٹرات کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ خلفاء نے حدیث کی اِشاعت پر پابندی عائد کردگی تھی۔ آؤسیائے پیغیبر اور ظہورِمبدی سے متعلق احادیث بیان کرنا ممنوع تھا جن میں حضورِ اگرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کر مُہدیؓ موجودؓ زمین کو عدل وانساف سے بھرویں سے جیسا کہ وہ پہلے تھلم و جَور سے بھری ہوگی ہوگی۔

چنانچہ اِنفائے حدیث کی وجہ سے حقیقت ِ مہدی عوام تو در کنار بنی ہاشم اور بنی عباس کے لوگوں پر بھی اِس قدر مُخفی ہوگئی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک اجتاع منعقد کیا جس میں وہ محمد بن عبداللہ کی مُہدی موعود کی حیثیت سے بیعت کرنا چاہتے تھے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں ان کی تعلقی پر متنبہ کیا اور بتایا کہ بیظہور مُہدیؓ کا دفت ٹیمیں ہے۔

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم نے اپنے اوصیاء کے کیے بعد دیگرے ناموں سے خاص سحابہ کومطلع کیا تھالیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد عام لوگوں کے لئے امام کو پنچانٹا آسان نہیں تھا۔

## (ه) شیعه اور تشتیع کی پہچان

تشع کو پیچانے کے لئے اسلام کو پیچاننا نہایت ضروری ہے۔

توحید (الوہیت و ربوہیت) اور جملہ انبیائے کرائم کی نبوت، اسلام کے ضروری اُحکام، مُعاد جسنانی، حساب و کتاب اور روزِ قیامت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن وسنت پر عمل کرنے کی خواہش کا نام اسلام ہے اور رسولِ اگر صلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم کے بعد ان عقائد واحکام کوائٹہ بہلیت سے حاصل کرنے کا نام تشیع ہے۔ ساوہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اہلیت کے ذریعے سے تعلیمات رسول کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کو تارین پر عمل کرنے کا دران پر عمل کرنے کو تاریخ

حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں شیغوں کے لئے نئین ائمہ کو پیچاننا مضروری تھا اور حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کے زمانے میں چھ ائمہ کو پیچانتا اور ان کے فرامین کو قبول کرنا ضروری تھا اور آج جبکہ مہدی موجود تجلّل الله فرَجَّهُ الشریف اَرُّوا حُنا لَهُ الْقِدَ اَء کا زمانہ ہے تو شیعہ وہی ہے جو بارہ اماموں کو پیچانے اور ان کی چیروی کرے اور تعلیمات رسول کے لئے انہیں ذریعہ قرار دے۔

اب ہم چند مثالوں کے ذریعے بنا کیں گے کہ رسول انتظین صلی اللہ علیہ وآلِ وسلم نے اپنے اوصیاء کا تعارف کیے کرایا اور آپ کے بعد ائمہ نے اپنے جانشین کا تعارف کیے کرایا۔

## رسولِ اکرم إمام باقرٌ كا تعارُف كراتے ہيں

نی مکرم صلی الله علیه وآلیه وسلم نے امام محمد باقر علیه السلام کا تعارف کرایا تھا جس کا تذکرہ امام محمد باقر علیه السلام اور جابر بن عبدالله انصاریؓ کی ملاقات کے متعلق دو روایات میں یوں کیا گیا ہے:

(۱) جابرین عبداللہ سرپر عمامہ اللہ کی گرمجہ نبوی میں بیٹے کر "یاباقر" یاباقر" کی صدائیں دیتے تھے۔
(اللہ کے رسول نے امام باقر" کو بکافی العب دیا تھا جس کے معنی ہیں جام کے تھائی واضح کرنے والا)۔
لوگ دور دراز ہے تج و زیارت کے لئے مدینے آتے تھے۔ جب معنرت جابر" میں سدائیں دیتے تھے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جابر" بڑھا ہے کی وجہ سے شھیا گئے ہیں اور بہتی بہتی باتیں کررہ ہیں۔
جابر بن عبداللہ انصاری ان سے کہا کرتے کہ واللہ! میں نہیں بہکا ہوں، میں نے خود اللہ کے رسول سے اپنے کانوں سے سنا تھا اِندگت سَتُدُدِ کَتُ رَجُولًا مِتنِی اسْبُھ اُسْمِی وَ شَمَائِلُهُ شَمَائِلُهُ مَسَمَائِلُهُ مِعَوالُهِ مَعَوالُهِ مَعَوالُهُ مَعَوالُهِ مَعَوالُهُ مَعَوالُهِ مَعَوالُهُ مَعَوالُهِ مَعَوالُهُ مَعَالُهُ مَعَوالُهُ مَعَوالُهُ مَعَوالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَوالُهُ مَعَوالُهُ مَعَالُهُ مَعَوالُهُ مَعَالُهُ مَعَوالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَوالُهُ مَعَالُهُ مَعَوالُهُ مَعَالُهُ مِنَا مَعَالُهُ السَّاعُ اللهُ مَعَالُهُ مُعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ مَعَالُهُ م

(۲) حضرت جابر بن عبدالله انصاری مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے اور ''یاباقر ! یاباقر !''
 ایک تے۔ اللی مدینہ جب ان پراعتراض کرتے تووہ آئیں اللہ کے رسول کی بیرصد بیٹ سناتے تھے۔ ﷺ

ا۔ جب کس خاص شخص سے ملاقات مقصود ہوتی تھی تو حرب روان کے مطابق سر پر عمامہ رکھا جاتا تھا۔ رسولِ اکرم بھی نماز عید کے موقع پر عمامہ سر پر رکھتے تھے اور وفوو سے ملاقات کے وقت بھی آپ عمامہ بائدھ کر آتے تھے۔ ملاحظہ فر ماکیس عبداللہ بن سبا، جلد دوم فصل "جاء علمی لھی المسحاب."

## امام سخّاد کی طرف سے امام باقرٌ کا تعارف

حفزت امام سجّاد علیہ السلام نے تبرکات ِ امامت لیعن مولا امیرالموشین علیہ السلام کے قلمی شخ اور حفزت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے ہتھیار وقت ِ آخرامام محمد با قرعلیہ السلام کے سپر دفر مائے۔

ھنزت امام مجاد علیہ السلام کی دفات کے بعد آپ کے دوسرے بیٹوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں ان تیم کات میں شریک کریں۔ ان کی بیہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی اور اس کا مقیجہ یہ ہوا کہ المی مدینہ جان گئے کہ تیم کات امامت کا وارث امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

ان واقعات سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی الله علیہ وآلیہ وکلم اور اہلیت طاہرین علیم السلام نے کتنی عمدہ تھکت عملی سے کام لیتے ہوئے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک امامت کی تمام اشحاب اور ائل مدینہ کوتیلیج فرمائی۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد دوسرے ائمہ کے لئے خداوند تعالی، رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم اور ائمہ کا ہرین علیم السلام نے ایک اُور طریقہ اختیار کیا جیسا کہ اس روایت سے آشکار ہوتا ہے۔

جب منصور عباسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کی خبر ملی تو اس نے حاکم مدینہ کو لکھا کہ ''معلوم کرو کہ جعفر نے کے اپنا وصی مقرر کیا تھا اور جے اس نے اپنا وصی مقرر کیا ہواس کی گرون اڑا دو۔''

حاکم مدینہ نے منصور کو لکھ بھیجا کہ''جعفر نے موت ہے قبل (۱) خلیفہ (۲) حاکم مدینہ (۳) اپنے فرز ندعبداللہ (۴) اپنے فرزند مویٰ کاظم (۵) مویٰ کاظم کی والدہ حمیدہ کو اپنا وسی بنایا ہے۔'' خلیفہ نے حاکم مدینہ کو جواباً لکھا کہ''ان لوگوں کوقش نہیں کیا جاسکتا۔'' کے

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حالات اس نیج پر پینچ چکے تھے کہ صادقِ آ لِ محمد اگر اپنی وفات کے وقت کسی خاص فرد کی جائشینی کا اعلان کرتے تو حکومت وقت اسے شہید کردیتی اور یول ہدایت کا سلسلہ منقطع ہوجاتا۔ اس لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی حکمت عملی اختیار کی جس کی وجہ سے حقیقی امام کی زندگی خطرات سے محفوظ ہوگئی۔

اس کے علاوہ امام محد باقر علیہ السلام کے بعد امام کے تغیّن کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا حمیا کہ امام وقت اپنی زندگی میں اپنے خاص خاص شیعوں کو بعد میں آنے والے امام کی خبر دیتا تھا۔ سے خاص خاص شیعوں کو بعد میں آنے والے امام کی خبر دیتا تھا۔ سے خاص خاص شیعوں کو بعد میں آنے والے امام کی خبر دیتا تھا۔ سے

ا . منت الاسلام شخ كليني ، الكاني ، ح"ا، ص ٣٠٠ . شخ الاسلام علامه مجلس، بحارالانوار، ج ٢٤، ص٣٠ .

۲- یجارالانوار کی اثمہ ہے مخصوص مجلدات ملاحظ فرمائیں۔

کی پہچان کی ضرورت محسوس ہوتی تواللہ تعالیٰ بکھ ایسے اسباب فراہم کردیتا کہ دوست اور وٹمن امام وقت کو پہچان لیتے تھے۔ حکام وقت کا ائمکہ سے رویہ ہی ہمارے دعویٰ کی دلیل ہے جس کی مختصر روئیداد یہ ہے :

ہارون رشید امام موی کاظم علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلاکر قید کردیتا ہے۔ مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان طلب کیا اور ولی عہدی کے بہانے نظر بند کر دیا۔ اس طرح بن عباس کے طلقاء امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد اور امام علی نقی و امام حسن عسکری علیجم السلام کو سامرہ لے گئے اور اس طرح سے بیائمہ زیرگی کے آخری لمحات تک خلفاء کی زیرگیرانی رہے۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ خلفائے بنی عباس نے ائمہ البلیث کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا اور انہیں یہ رویہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

اس کا اول و آخر جواب یمی ہے کہ خلفاء جانتے بتھے کہ یہ برزرگوارشیعوں کے امام ہیں اور جب کسی امام کو بغداد، خراسان یا سامرہ لے جا کر قید کیا جاتا تو ان شہروں کے رہنے والوں کو بھی پتا چل جاتا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کے حقیقی جانشین اورامت کے امام وہی ہیں جنہیں ظالم حکام نے قید کیا ہے۔ علاوہ ازیں نظر بند انکہ کو بعض اوقات سرکاری مناظروں میں ہزاروں لوگوں کے سامنے لایا جاتا جہاں وہ اپنے دلائلِ قاہرہ سے اسلام کی حقانیت اورا پی امامت کا بتا چل جاتا تھا۔

ان سب اسباب سے بڑھ کر ائمکہ کی سیرت ان کی امامت کی ولیل بن جاتی تھی۔ مدینہ سے دور رہنے والے اوگ اہل مدینہ اور بچے کھیے اصحاب رسول ہے ملاقات کر کے امت کے حقیقی رہنماؤں کے متعلق معلومات حاصل کما کرتے تھے لیے

حصرت امام جعفر صادق عليه السلام كي وصيت نے بيك وقت دو الرات مرتب كئے تھے:

- (۱) حقیقی وارث کو حکام کی نگاہوں سے چھیا لیا اور اپنے جانشین کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا۔
- (۲) شیعوں کیلئے آپ کی وصیت میں کوئی ابہام پیدانہ ہوا بلکہ اس سے انہیں زیادہ واضح رہنمائی حاصل ہوئی۔ اس تکتے کو سجھنے کے لئے مندرجہ ذیل روایت پر توجہ فرمائیں:

جب امام جعفرصادق علیہ السلام کی وفات کی خبر کونے میں شیعوں کو ملی تو ابوحزہ ثمالی ؓ نے مخبر سے کہا: کیا امام جعفرصادق علیہ السلام نے کسی کو اپنا وسی مقرر کیا ہے؟

خرلانے والے نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے اسے دو بیٹوں عبداللہ اور موی کاظم سے ساتھ

ا۔ مسلمانوں کے بعض شہر مدینے سے بہت دور واقع تھے لیکن نج و زیارت کی وجہ سے سارا سال مدینے میں اوگوں کی آمد و رہنت جاری رہتی تھی جس سے ندکورہ معلومات حاصل کرنے میں کوئی دشواری ٹیس ہوتی تھی۔

منصور دوانقی کواپنا وصی مقرر کیا ہے۔

مجر کی بات ابھی سیس تک پینی تھی کہ ابوعزہ ٹمائی نے مسکرا کر کہا: ہم خدا کی اس بات پر حمد بجالاتے میں کہ اس نے ہمارے لئے راہ ہدایت کو داختے کردیا۔ امام نے اپنے بڑے بیٹے کے حال سے ہم کو آگاہ کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے (امام مویٰ کاظم ) کی طرف رہنمائی کی اور امر ظلیم کوخفی رکھا۔

لوگوں نے ابوہز ہ ثمالیؓ سے کہا کہ آپ اپنی گفتگو کا مقصد واضح کریں۔

ابوتزہ آئی نے کہا: امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے موئ کاظم (علیہ السلام) کا نام لے کر در حقیقت ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ بڑا بیٹا امامت کے لائق نہیں ہے اور ان کی نیابت کی صلاحیت ان کے جھوٹے بیٹے موئی کاظم (علیہ السلام) کے پاس ہے۔ نیز یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بطور احتیاط منصور دوائقی کو بھی اپنا وصی مقرر کیا ہے تاکہ اگر منصور ہو چھ لے کہ جعفر بن محمد کا وصی کون ہے تاکہ اگر منصور ہو چھے لے کہ جعفر بن محمد کا وصی کون ہے تو لوگ اے کہ بین کہ آپ بی ان کے وصی ہیں ہے۔

یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ امام موی کاظم علیہ انسلام کی امامت کامعاملہ خواص شیعہ سے مخفی نہیں تھا۔ علیہ انسلام کی نشان اور امام جعفرصادق علیہ انسلام نے اپنی زندگی ہیں ہی اپنے خواص کو امام موی کاظم علیہ انسلام کی نشان دی کردی تھی اور ابو حزہ شمال جیسے خاص شیعہ اس بات سے غافل نہیں تھے۔ ابو حزہ سے اس بیان سے امام کاظم علیہ انسلام کی وصایت کا دفاع کیا اور امام جعفر صادق علیہ انسلام کی وصیت کی خیین توجیہ فرمائی۔

ہارے بیان کروہ امور پر اگر توجہ وی جائے تو کتب البیٹ کے پیروکاروں کے اختلاف کی نوعیت آسانی سے مجھ میں آسکتی ہے۔

## مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کااختلاف

کتب بہلیت کے ویروکاروں کے باہی اختلاف کوجس شدّ و مدسے بیان کیا جاتا ہے اس میں حقیقت کم اور جھوٹ زیادہ ہے۔ اس مطلب کی وضاحت کے لئے پہلے ہم شیعوں کے ان فرقول کا تذکرہ کریں گے جو انکه البلیت علیم السلام کی زعمی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد فیڈیت کبری کے زمانے میں جنم لینے والے اختلافات کا جائزہ لیں گے۔

ا - شخ الاسلام علامه مجلسي، بحارالانوار، جيم من ٢٠ صديث الانقل از مناقب ائتن شهراً شوب، ج٠٠ من ٣٣٨ -

ا مع الاسلام علامه مجلس، يحار الانواز، ج ١٣٨، ص ٢١ ت ٢٨ م

#### (۱) سبائيه

سب سے پہلے شیعوں کی طرف سبائی فرقے کی نبیت دی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب عزبراللہ بن سبًا کی تین جلدوں میں ثابت کیا ہے کہ دنیا میں عبداللہ بن سبًا کا بھی کوئی وجود بی نہیں رہا۔ یہ ایک فرضی کردار ہے جومؤرفین نداہب ویلک کی وجی اختراع ہے۔ اس سے منسوب سبائیہ ند بہب صرف کتابوں تک محدود ہے اور حقیق دنیا میں سیجھی موجود ہی نہیں تھا۔

## (۲) کیمانیہ

مؤرّضین خابہب ومِلْل نے کیسانیہ کی نسبت کیسان کی طرف دی ہے۔ انہوں نے کیسان کے متعلق یہ تین اختالات نقل کئے ہیں:

- ا کیگردہ کے مطابق کیسان امام علی علیہ السلام کا آزاد کردہ غلام تھا۔
- ۲۔ ایک ادرگروہ کے مطابق کیمان سے مراد مخار تعنی ہیں اور بےفرقہ ان سے منسوب ہے۔ ع
- سے ایک اور گروہ کے مطابق کیمان محد بن حفیہ کا لقب ہے اور بیفرقہ ان سے منسوب ہے۔ سے

## عقيده كيبانيه

اس فرقے کے عقائد و افکار کے متعلق مخلف باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرقہ محدین حضیہ التوفی الم چے کا چیروکار ہے اور اس کے ماننے والے اسے مبدئ موعود سیجھتے ہیں۔ مخار ثقفی ان کا چیروکار تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ محد بن حفیہ کی وفات کے بعد امامت اس کے فرزند ابوہا ہم التوفی <u>49 جو یا 99 جو</u> کو نظر ہوئی اور ابوہا ہم التوفی <u>40 جو یا 99 جو</u> کو نظر ہوئی اور ابوہا ہم نے محد بن علی بن عبداللہ بن عباس التوفی <u>177جو یا شاہ کو ن</u>قش کی اور اے اپنا وصی مقرر کیا۔ تحد کیا ۔ محد امامت اس کے دو فلیفہ بیٹوں سفاح اور منصور کو بلی اور ان دونوں نے بنی عباس کی حکومت تھکیل دی۔ <sup>24</sup>

ا عبدالكريم شرستاني، ألمل وأنحل، شرح كيمانيه، ج ١٠ص ١٥٠١

٣- عبدالقابر إسفراكن ، الفرق بين الفرق ، مطبوع قابره ، باب ذكر كيسانيد عس ١٣٨ -

على بن اساعيل اشعرى، مقالات الاسلاميين ،ص٢١\_

٣- عبدالقابراسفرائن، الفرق بين الغرق، ص ١٠٠ عبدالكريم شهرستاني، أملل والنحل، ج ١١، ص ١٥٠ و ١٥١ و ١٥١-

ندکورہ قول کی رو سے کیسائیہ شیعوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جس نے ایک سُنّی خلافت قائم کی جو پانچ سو سال تک قائم ربی۔ یہاں چندسوالات پیدا ہوتے ہیں:

الف: سب سے پہلے یہ طے کیا جائے کہ ان تیوں میں سے کیبان کس کا لقب تھا؟

ب: مؤرجین نداجب وبلک کے سوا آج تک کمی دوسرے مؤرخ نے بھی امام علی علیہ السلام کے کسی آزاد کردہ غلام کیسان کا تذکرہ کیا ہے؟

ج: - محمد بن حفیہ، امام علی علیہ السلام کے مشہور و معروف فرزند تھے۔ ان کے حالات کتبر رِ جال، حدیث اور سیرت میں موجود ہیں تو کیا مور عین ندا ہب وطل کے علاوہ کسی اور محدث، مؤرخ یا رِ جالی نے ان کا لقب کیسان لکھا ہے؟

مخار تففی کے متعلق بھی ہم یمی پوچھنا چاہے ہیں۔

جب منتب خلفاء کے علاء کیمان کی حقیقت بیان کرنے سے عاجز ہوگئے تو انہوں نے ایک اور موقف اختیار کیا اور کہا کہ کیمان ایک بجن کا نام ہے اور مذہب کیمانی اس سے منسوب ہے۔ ایما '' ذہن رسا'' رکھنے والوں کو آفرین ہو کیونکہ آئیس معلوم ہے کہ کوئی انسان جن کا انکار ٹیس کرسکا اور ویسے بھی محتیب خلفاء کا چنات سے بوا قربی تعلق رہا ہے کیونکہ معزت ابو بکر کی بیعت کا انکار کرنے پر جنات نے سکھر بن عیادہ کو تیر مار کر بلاگ کیا تھا۔ ا

اصل بات بہ ہے کہ فرقد کیسانیہ کا دنیا بیں بھی کہیں وجود بی نہیں رہا اور سہائیہ و کیسانیہ نامی دونوں فرقے بذاہب وملل پر کلھنے والوں کے ساختہ پرداختہ ہیں۔

## اس داستان کی حقیقت

حفرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد محبانِ آلِ محمد کے ایک گروہ نے کونے میں جع ہوکر نہام عالیمقام کے خونِ اطہر کے قصاص کا عزم مصتم کیا۔ اس گروہ کو تاریخ کے اوراق میں ''توابین'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس گروہ نے <u>۱۵ ج</u> میں سلیمان بن صروخزائ کی قیادت میں تشکیر شام سے جنگ کی۔لفکر شام کی قیادت ابن زیاد نے کی۔اس جنگ میں تو آبین کی پوری جماعت شہید ہوگئی۔

تُوَامِين ك بعد مخارين عبيد على في الماج من خون حسين كا انقام لينے ك لئے اين زياد سے جنگ

کی اورائے قل کردیا۔ اس جنگ میں لفکرشام کے ستر بزار افراد مارے گئے۔

مخار تنقفی نے عمر بن سعد اور شمر جیسے قاتلانِ حسین کو بھی قتل کر کے ان کے سرامام تجاہ علیہ السلام کی غدمت میں مدینہ روانہ کئے کے

ای عرصے میں عبداللہ بن زبیرنے مکہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور لوگوں ہے بیعت لی۔ محمد بن حفیہ ؓ نے اس کی بیعت نہ کی۔ ابن زبیر نے محمد بن حفیہ ؓ اور ان کے خاندان کو ملے کی ایک گھائی '' شعب عارم'' میں قید کردیا اور در ہے کے باہر ایندھن جع کرا کے انہیں خبردار کیا کہ اگرتم لوگوں نے فلاں تاریخ تک بیعت نہ کی تو میں مہیں اور تمہارے خاندان کو جلا کر خاکمتر کردوں گا۔

حضرت محد حفیہ ؓ نے کسی کو کونے بھیج کر مختار ثقفی سے مدد طلب کی۔ اس نے جارسو فوجی روانہ کئے جنہوں نے محد حفیہ کو رہائی ولائی۔ ﷺ

اس واقعہ کے بعدا بن زبیرنے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو ایک لشکردے کر پھا بھے بیس مختار سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اس جنگ میں مختار کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔

مخار تفقی نے بہت قلیل عرصے تک حکومت کی۔ انہوں نے ابن زیاد کے لفکر کے امراء کو آل کیا۔ مخار کی شہادت کے بعد بنی امید کی حکومت نے ان کے خلاف زہر یلا پروپیگنڈا کیا اور بنی امید کے طرفدار مؤرخین نے انہیں خوب برنام کیا۔ بنی امید کے پھیلائے ہوئے بے سروپا قصے مذاہب وسل کی کتب تاریخ میں آج بھی موجود ہیں۔

جہاں تک محد بن حنفیہ کی شخصیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی وفات کے وقت اپنے آپ کو امام بی نہیں مجھتے تھے۔ جب وہ اپنے آپ کو امام بی نہیں مجھتے تھے تو انہوں نے اپنے فرزند ابوہاشم کو امامت کیے تفویض کی اور ابوہاشم نے امامت دوسروں کو کیے منتقل کردی؟

اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ احادیث نبوی پر پابندی کی وجہ سے اس دور اس مبدویت کا معاملہ اتنا واضح نہیں تھا جتنا کہ آج ہے اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بن ہاشم، محمر بن عبداللہ کو مبکری جان کر ان کی بَیْت کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ امام جعفرصادق علیہ السلام نے انہیں ان کے مند نظری غلطی سے آگاہ کیا تھا اس کے یہ کہنا کسی حد تک مجھے ہوسکتا ہے کہ سیدالشہداء کے بعد بکھ افراد نظری غلطی سے آگاہ کیا تھا اس کے یہ کہنا کسی حد تک مجھے ہوسکتا ہے کہ سیدالشہداء کے بعد بکھ افراد نے مہددیت کا چند دنوں کے لئے دعویٰ کیا ہولیکن جیسے ہی کسی امام سے ان کی ملاقات ہوئی ہو تو انہوں

ا- عبدالقابر استرائق، الفرق بین الفرق، ص ۲۳۱-

٣-٢ اين اثير جزري، الكال في الناريخ، ور ذكر حوادث، ٢٢٥ و ١٧٠ ٥-

نے اے اس کی غلطی ہے آگاہ کیا ہو۔

اگر مخار بن عبید کے متعلق ندگورہ روایات کو بالفرض تسلیم بھی کرلیا جائے تو زیادہ سے زیادہ سے کہا جاسکا ہے کہ جنگی ضروریات کی وجہ سے انہوں نے کچھ توڑیہ آمیز کلمات کچے ہوں اور اپنے قیام کے لئے محمہ بن حنفیہ یا امام سجاد علیہ السلام کا نام لیا ہو۔ علاوہ ازیں سے بھی ممکن ہے کہ انہوں نے انکہ ایلیت کی وہ روایات کی ہوں جن میں قاتلانِ حسین کے تنق کی گئی تھی اس لئے انہوں نے ان روایات کو اپنے قیام کے لئے اجازت نامہ تصور کیا ہواور انہوں نے ان پیشین گوئی کی گئی تھی اس لئے انہوں نے ان روایات کو اپنے قیام کے لئے اجازت نامہ تصور کیا ہو۔

اگر محر بن حفیہ کے متعلق چند افراد نے مجھ افکار پیش بھی کئے ہوں تو بھی ان کے افکار کو ایک فرقے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاسکتا اور اگر بالفرض مخار نے بھی چند کلمات کہے ہوں تو بھی اسے شیعوں کے ایک کمتب کی حیثیت سے پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔

ماری بحث کا اول و آخر متیجد یمی ہے کہ کیسانیہ نام کے کسی فرقے کا تاریخ میں بھی کوئی وجود نہیں رہا۔

## (۳) غُرَابيه

کسبِ خلفاء کے دانشوروں نے فرقۂ غرابیہ کا بید تقیدہ بیان کیا ہے کہ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تو جبر بلِ امین کو امام علی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا لیکن چونکہ رسول الله صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا لیکن چونکہ رسول الله صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی بجائے کی شبیہ ہے اس کے جر بلِ امین کو مفالطہ ہوا اور انہوں نے خدا کا پیغام فلطی سے امام علی علیہ السلام کی بجائے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اس فرقے کا کہنا ہہ ہے کہ جس طرح سے دوکوے یا دو تھیاں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں اس طرح سے علی اور محمد مجس ایک جیسے گئتے تھے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس فرقے کا محمد ملے بیٹے بھی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ فرقہ کہنا تھا کہ فرق نہیں اور ان کے بیٹے بھی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ فرقہ کہنا تھا کہ فرقے دائے یا دیا ہے۔ اس سے ان کی مراد جر بل امین ہوتے تھے۔

يبوديول نے بيغير اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى رسالت كا الكاركيا تھا اور جريل اين كو دشن سمجها تھا

لیکن اس کے بادجود انہوں نے مجھی جبر تیلِ امین پر لعنت نہیں کی تھی لیکن روافیض کا یہ گروہ خرابیہ حضرت جبریلِ امین اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم پر لعنت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: جو بھی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل و میکا تیل کا وشن ہوتو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ (سورہ بقرہ: آیت ۹۸) اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح کردیا ہے کہ جوٹھس کی فرشتے سے دشنی رکھتا ہے وہ کافر ہے اور جے خدانے کافر کہا ہواسے مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔ ل

اس طرح کی یاوہ گوئی کو مکتب خلفاء میں علمی بحث کا نام دیا گیا ہے۔ مؤرضین مذاہب وملل نے اس طرح کے بہت سے خیالی فرقے بنا کران کو مکتب اہلدیت ہے منسوب کیا ہے۔

اصل بات سے کہ ان نام نہاد مؤرثین نے اپ فرقوں کی گراہی کو ثابت کرنے کے لئے منتب المبلیت میں اس طرح کے خیالی فرقے پیدا کئے۔

## مكتب اہلبيت كے فرضى فرقوں اور مكتب خلفاء كے حقيقى فرقوں كاموازنه

کتب خلفاء میں عقائد کے اعتبار ہے آشعری، معتزلی، سکفی اور فقہ کے لحاظ سے حنی، مالکی، شافعی اور عنبلی فرقے کافی پہلے وجود میں آئے اور آج بھی بیر فرقے موجود ہیں۔ ان میں سے ہر فرقے کے عقائد واحکام

اَلِعرابِية قومٌ زَعَمُوا اَنَّ اللَّهَ عزوجل اَرسلَ جبرتيلُّ الني عليَّ فَعَلطَ فِي طريقِهِ فَلَكَبَ إِلني مُحمدٍ، لِانَّهُ كَانَ يَشْبِهِهُ وَقَالُوا: كَانَ اَشْبَهُ بِهِ مِنَ النُّمَابِ بِالْقُرَّابِ وَالنَّبُابِ بِاللَّبَابِ. وَزَعَمُوا اَنَّ عليًّا كَانَ الرسُولُ وَ اَولاَدهُ بَعْدُهُ همُّ الرسُل وَ هٰذَهِ الفِرقةُ تقولُ لِآتِبَاعِها: اَلْعِنُوا صَاحِبَ الريشِ إِيَعْنُونَ جِبرنيلٌ.

وَكُفُو ُ هَٰذَهِ الْفِرقَةِ اكْتُو مِنْ كُفُو اليهودِ الذين قالوا لِرسولِ اللَّهُ: مَنْ يَاتِيكُ بِالْوَحْي مِنَ اللَّهِ تعالَى؟ فَقَالَ: جِيرليلُ، فَقَالُوا! إِنَّا لَا نُحِبُّ جِيرِيلُ، لِأَنَّهُ يُنزلُ بِالعَدَابِ وَقَالُوا: لَوْ آتَاكُ بِالْوَحْي مِيكانِيلُ الَّذِي لَايَنزِلُ إِلاَّ بِالرَّحْمَةِ، لَامَنَا بِكُ.

قَالِيَهُودُ— مَعَ كُفرِهِمْ بِالنَّبِيُّ وَ مَعَ عَدَاوَتِهِم لِجبرِيلُ— لَا يَلْعَنُونَ چبرِيلُ، وَإِنَّمَا يَزْعَمُونَ انَّهُ مِن مَلَائكَةِ العِنْدَابِ دُونَ الرَّحْمَةِ. وَالغرابِيةُ مِنَ الرافِصَةِ يَلعَنُونَ جِبرِيلُ وَ مُحمَّدًا وَقَدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِلَّهِ وَ مَلَاّئِكَةِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلُ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَافِرِيْنَ." وَلِي هَذَا تَحقِيقُ اشْمِ الكَافِرِ لِمُبْعَضِ بَعضِ المَلَّاكَةِ وَلاَ يَجُوزُ إِدخالُ مَنْ سَمَاهُمُ اللَّهُ كَافرِينَ فِي جُملةِ فِرَقِ المُسلِمِيْنِ.

اس موہوم اور خیالی فرنے کے متعلق ابوالمنظفر محد بن طاہر اسفراکی التونی ایس بھی کا کتاب النبطِیْر فی المدّینِ وَ تَمْمِیْرُوُ الْفِوْقَةَ الناجِمیةِ مِنَ الْفِوَق الهَالِکِین، ص ۷۵،مطبوعة تاہرہ، سکتا الهوُقَةَ الناجِمیةِ مِنَ الْفِوَق الهالِکِین، ص ۷۵،مطبوعة تاہرہ، سکتا الهوُقة الناجِمیةِ مِنَ الْفِوَق الهالِکِین، ص ۷۵،مطبوعة تاہرہ، سکتا الله کامطالعة فرما کیں۔

ا - اسفرائن كى الفرق بين الفرق ك صفحه ١٥٠ اور ٢٥١ كى عربى عبارت ملاحظة فرما كين:

اس فرقے کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور ہر فرقے کے مانے والوں نے اپ عقائد و احکام کے استدلال بھی پیش کے ہیں۔ ہر فرقے کے علماء کے استدلال بھی پیش کے ہیں۔ ہر فرقے کے علماء نے اپنے فرقے کی تاریخ اور حقیقت نیز اس فرقے کے علماء کے طبقات کی تفصیل تحریر کی ہے۔ لیے

مثلا فرق اشاعرہ کی تاریخ تأسیس اور اس کے مؤسس کے متعلق سب کویلم ہے اور اس کے مؤسس کی تاریخ ولاوت و وفات بھی کتابول میں درج ہے۔ نیز اس کی آراء بھی اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود ہیں جو ہر شخص کی دسترس میں ہیں اور تمام المل علم کا بید متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر فرقے کی معلومات اس فرقے کی کتابوں سے حاصل ہوگئی ہیں۔

فرقۂ اشاعرہ کے بانی کے بعد اس فرقے کے دیگر علاء کا نسب، ولادت و وفات اور ان کی آ راء اور ان کی تحریریں بھی ہر پڑھے لکھے شخص کی وسترس میں میں اور ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے ہر شخص اس فرقے کے عقائد و احکام جان سکتا ہے اور اے بنیاد بنا کر بئی اس فرقے کے متعلق کوئی فیصلہ کرسکتا ہے۔

آ یے دیکھیں کتب خلفاء کے علماء نے جن فرقوں کی نبت ملتب اہلیت کی طرف دی ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟

#### (ل) فرقة مائي

منتبِ خلفاء کے علماء نے تکھا ہے کہ اس فرقے کا بانی عبداللہ بن سباتھا۔ اس سے متعلق ہم مکتب خلفاء کے علماء سے چندسوال دریافت کرنا جا ہے ہیں۔

- ا۔ کیا عبداللہ کا باپ سَبا آ سان ہے گرا تھا یا اس کا بھی کوئی باپ تھا؟ اگر وہ آ سان ہے نہیں گرا تھا اور اس کا بھی کوئی باپ تھا تو کھر ہمیں بتایا جائے کہ اس کا نام ونسب کیا تھا؟
  - r کیا عبداللہ بن سباک کوئی کتاب کی کے پاس موجود ہے؟
- ۳۔ جن اکابر سحابہ مثلا ابوذر غفاری ، عمار یاس یا تا بعین میں سے مالک اشتر اور محمد بن الی بکر جنہیں کمتب خلفاء کے مؤرخین نے سابی لکھا ہے ، کیا ان ہزرگوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سالی ہیں؟
- ۔ ابوذرغفاریؒ، تماریاسؒ، حجربن عدیؒ اور صعصعہ بن صوحان عبدیؒ جنہیں سبائی کہا گیاہے، تو کیاان بزرگول کی کوئی کتاب کسی کے پاس موجود ہے؟ یا پھر جو پچھ کسی کے پاس موجود ہے وہ ان کے وشمنوں کی کھی ہوئی ہے جو اُن کے بعد کلھی گئے ہے اور خدا کے ان نیک بندوں کو اس فرقے کی کوئی خرنیں تھی؟

ا. مثلًا طبقات الثافعية، تالف تاج الدين بكر، التوفي الحكيو- طبقات الخنابلة، تالف ابويعل محد بمن مسين - طبقات المعتز له، تاليف احد بن يجيّل بن مرتضى (التوفي مهم ٨٠٨) -

(ب) فرقة كيمانيه

جس کیمان سے فرقۂ کیمانیہ منسوب ہے ذرااس کی دضاحت تو کی جائے کہ آخریہ کیمان کون تھا؟ کیا کیمان محمد بن حنفیہ تنے یا مخارثقفیؓ تھے یا امام علی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام کا لقب تھا اور اگر آخری بات کچی ہے تو پھر خدارا یہ تو بتاہیۓ کہ اس کا اصلی نام کیا تھا؟

کیسانیہ کون ہیں؟ اور کیا آج تک کمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کیسانی ندہب سے تعلق رکھتا ہوں؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مخارث تفقیٰ کے مخالفین نے انہیں بدنام کرنے کے لئے یہ پھلجؤی چھوڑی ہو؟ (ج) فرقۂ غرابیہ،

اس فرقے کے متعلق ہمیں بتایا جائے کہ اس کا بائی کون تھا؟ وہ کس شہر میں پیدا ہوا، کس زمانے میں زمانے کی اور کس شہر میں اپنے عقائد کا پڑچار کیا؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ آج تک کس نے کہا کہ میراتعلق غرابیہ فرقے سے ہے؟ اگر میہ ثابت کرنامشکل ہوتو کم از کم میہ تو بتایا جائے کہ کس شخص نے غرابیہ فرقے کے افراد سے ملاقات کی تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مکتب اہلیے تھی کے مخالفین نے اپنی دشمنی کی آگ کو شنڈا کرنے کے خالفین نے اپنی دشمنی کی آگ کو شنڈا کرنے کے لئے یہ بہتان طرازی کی ہے؟

ھنیقت ہے ہے کہ فدکورہ فرقے بھی بھی موجود نہیں دہے۔ بیرصرف مؤرخین کے اذبان کی پیداوار ہیں جبکہ مکتب خلفاء کے فرقے آیک اٹل حقیقت ہیں۔ وہ صدیوں سے قائم ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔البتہ جن بیدوں فرقوں کی نسبت مکتب ابلین کی طرف دی گئی ہے ان میں سے دو فرقے زیدید اور اساعیلیہ ایک حقیقت ہیں اور ان کا دجود ہے جبکہ باتی فرقوں کا آج تک وجود ہی تابت نہیں ہے۔

اس بحث میں ہم ان دونوں فرقوں کاجائزہ چیش کرتے ہیں۔

### (م) زيدي

زید یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو زید بن علی بن حسین علیم السلام کا پیروکار سمجھتا ہے۔ حصرت زید کے خروج کی داستان درج ذیل ہے:

الله الماليد يا الماليد يلى حضرت زيد بشام بن عبدالملك اموى التوفى هاليد كو باس شام كے تو اس في الن كى تو بين كى و بين كى و بين كى اور اہليت كى تو بين كى جس سے ان كے رگ و ب بين فم و ان كى اور انہوں عصے كى اہر دوڑ گئ اور انہوں نے اموى حكومت كے خلاف خروج كيا۔ پچھ الى كوفد نے ان كى بيعت كى اور انہوں

نے حاکم کوف سے جنگ کی اور اس جنگ میں شہید ہو گئے کے

حفرت زید کے بعد خراسان میں ان کے فرزند کی کے م<u>ااج میں اموی</u> حاکم کے خلاف خروج کیا اور شہر جوزجان میں شہید ہوئے ہ<sup>یں</sup>

حفزت زیدادران کے فرزند نے امر ہالمعروف اور نبی عن المنکر کے لئے خروج کیا تھا۔ <del>'''</del> حفزت زید اور بیکیٰ کی شہادت کے بعد ایک گروہ وجود بیس آیا جواہیے آپ کو زید کا بیروکار کہنے لگا اور زید پی فرتے کے نام سے موسوم ہوا۔

فرقة زيديه باتی شيعول كی طرح سے مينيس مانتا كدامامت ايك اللي منصب ہے اور امام كا انتخاب خدا كى طرف سے ہوتا ہے اور پيغيمراسلام نے اللہ كے حكم سے مسلمانوں كو اس كى تبليغ كى تقى۔

اس کے برنکس فرقۂ زیر میر کا نظریہ ہے ہے کہ بعدازعلی مرتفعٰی اولادِعلی و بتول میں سے جو بھی تلوار لے کرخردج کرے وہی مسلمانوں کا امام ہے۔ <sup>سی</sup>

زیدید اور ایلسنت میں بہت سے نکات مشترک ہیں۔ اہلسنت کی طرح سے زیدید کا بھی یکی عقیدہ ہے کدامام کا انتخاب خداکی طرف سے نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں زید بیفتہی احکام میں (امام) ابوصنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور وہ (امام) ابوصنیفہ کی تقلید اس لئے کرتے ہیں کہ جب عبای خلیفہ منصور کے عہد ہیں دوسنی سید بھائیوں بعنی محمد اور ابراہیم نے کوفہ اور بھرہ میں خروج کیا تھا تو (امام) ابوصنیفہ نے ان کے حق میں فتوکی دیا تھا اور انہوں نے اپنے فتوکی میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی تمایت کرنی جا ہے۔

عقیدة امامت میں اہلست سے توافق اور (امام) ابوصنیف کی تقلید کے بعد فرق زیدیہ پریہ اعتراض وارد ہوتے ہیں:

ا۔ زید شہید کے حالات کے لئے دیکھیں: بحارالاتوار، ج۴۷، ص۱۷ تا ۱۸۸۔ مقاتل الطالیین، مطبوعہ قاہرہ، طباعت ۱۳۳۸ه، ص۱۷۱-۱۵۱- تاریخ این کثیر در ذکر حوادث الاسے ۔ این اثیر نے بوی وضاحت سے ان مظالم کا تذکرہ کیا ہے جو زید پرروار کھے گئے تھے اور انہوں نے زید کی شہادت کو ۱۲۲ھے کے حوادث میں ذکر کیا ہے۔

٣- الدالقرع اصفهاني، مقاتل الطالبين، ص١٥١ تا ١٥٨ اود اين اليرجزري، الكامل في الكاريخ، ور و كرحوادث ١٥٨ه-

r این اثیر جزری، الکال فی البارخ، در ذکرشهاوت زید و مجلی-

س۔ زیدیوں کا بیڈنظر میں نے زیدی ٹرہب کے لوگوں سے مباحثے کے نتیجے میں اخذ کیا ہے۔ علاوہ ازیں شہر متانی نے بھی الملل واٹنل، جارص ۱۵۴ میں زیدیوں کے ذکر میں ان کا بھی عقیدہ لکھا ہے۔

ا۔ اگر تکوار کے ساتھ خروج کرنا امامت کی شرط ہے تو پھر امام علی، امام حسن اور امام حسین علیم السلام جب خانہ نشین بھے تو اس وقت کیا وہ امام نہیں تھے؟ مزید سے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو اس کے بعد ان کی امامت ان سے سلب ہوگئی تھی یا باتی رہی؟

حضرت امام حجّاد اور حضرت امام باقرعلیجم السلام نے اموی حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا تھا۔
 ان کے متعلق زید یہ کی رائے کیا ہوگی؟

۔ زید یہ کے پاس (امام) ابوحنیفہ کی تقلید کا کیا جواز ہے جبکہ (امام) ابوحنیفہ ان ائمہ کی امامت کے قائل نہیں تھے جنہیں زید یہ اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ (امام) ابوحنیفہ خلفائے خلافہ کی امامت و خلافت کے قائل تھے اور وہ علی، حسن اور حسین علیم السلام کو امام نہیں جانتے تھے۔ علاوہ ازیں خلافت کے قائل تھے اور وہ علی، حسن اور حسین علیم السلام کو امام نہیں جانتے تھے۔ علاوہ ازیں (امام) ابوحنیفہ فقتی احکام میں حضرت زید اور ان کے آبائے طاہرین کے پیروکار نہیں تھے اور وہ اپنی رائے بر عمل کرتے تھے۔

ہمیں فرقۂ زید میر کی اس روش پر انتہائی تعجب ہے۔ اگر حضرت زید ان لوگوں کو دیکھے لیتے تو نہ جانے وہ ان کے متعلق کیا کہتے؟

خلاصہ یہ ہے کہ زیدیہ فرقے نے شی عقائد کے بہت سے جھے کو قبول کیا اور چند سائل انہوں نے شیعہ عقیدے سے بھی اخذ کئے ہیں۔ پھر انہوں نے پھے عقائد کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے ای لئے زیدیہ نہ تو شیعہ عقیدے سے بھی اخذ کئے ہیں۔ پھر انہوں نے پھے عقائد کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے ای لئے زیدیہ نہ تو بات شی ہیں اور نہ بی شیعہ۔ انہیں شی اور شیعہ سے جداگانہ ایک تیسرا فرقہ سجھنا چاہے۔ اس فرقے کے متعلق جو بات بھی سے وہ یہ ہے کہ یہ فرقہ اپنے عقائد و احکام میں حضرت زید اور کمتب اہلیت کے دوسرے پیردکاروں سے بنیادی اختلاف رکھتا ہے اور یہ فرقہ جہال کمتب اہلیت سے کوسوں دور ہے وہال کمتب ظافاء کے زیادہ قریب ہے۔

## (۵) فطحية

یہ فرقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند عبداللہ ہے منسوب ہے۔ ان کا لقب'' افطح'' بیان کیا جاتا ہے اور'' افطح'' اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا سریا پاؤں عام انسانوں سے بڑے ہوں۔

امام جعفرصادق علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ بڑے بیٹے تھے۔ چنانچہ جب امام نے اپنے بہت سے جانشینوں کے نام ایک دستاویز میں تحریر کئے تھے تو اس وصیت میں آپ نے ان کا نام بھی تحریر کیا تھا۔

ابام جعفرصادق علیہ السلام کی وفات کے بعد اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا تھا اور گھر میں خوب مفائی ستھرائی کرائی اور صدر دروازے پر ایک دربان بھی بٹھایا تھا اور مند پر تکیہ لگا کر امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ اِ

<sup>-</sup> شخ الاسلام علامه مجلسي، يحار الانوار، ج ٢٥٧، ص ٢٥١ و٢٥٣-

ان کی او پڑی دکان کو دیکھ کر پچھ شیعہ ان کے پاس گئے اور ان سے پچھ مسائل دریافت کے لیکن وہ سیج جواب نہ دے سکے اور شیعوں نے جان لیا کہ انہیں احکام کا سیج علم نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے امام موی کاظم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ ل

الم جعفرصادق عليه السلام كى وفات كےستر دن بعد عبدالله كى بھى وقات ہوگئ۔

درج بالابیانات پڑھنے کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس نام کا کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا تھا کیونکہ اتن قلیل مدت میں ایک فرقے کو کیے تشکیل دیا جاسکتا ہے؟

علادہ ازیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے نام بے فرقہ قائم کیا تھا؟

#### (٢) اساعيليه

اساعیلی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام جعفرصادق علیہ السلام تک چھے ائمیہ اہلبیٹ پر ایمان رکھتے بیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفرصادق علیہ السلام کے بعد امامت ان کے فرزند اساعیل کونتیش ہوئی تھی۔ سے اس فرقے کو''شش امای'' بھی کہا جاتا ہے۔ سے

پھر اس فرقے کے اندر مختلف عقا کد اور فرقوں نے جنم لیا اور وہ تقتیم درتقتیم کا شکار ہوگئے۔ اس فرقے کی تاریخ اور ان کے عقا کد کا خلاصہ درج ذیل ہے:

یہ فرقد اپنے آپ کو امام جعفرصادق علیہ السلام کے فرزند اساعیل کی طرف منسوب کرتا ہے جبکہ حقیقت 
یہ ہے کہ اساعیل اپنے پدر بزرگوار کی زندگی میں ہی وفات پاگئے تھے۔ اساعیل کی موت کے وقت امام 
جعفرصادق علیہ السلام نے ایسے عجیب کام کے تھے جس کی مثال خاندان عصمت کی موت کے وقت نہیں ملتی۔ 
جب اساعیل کی وفات ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمیں شیعوں کو اپنے گھر بلایا۔ پھر آپ نے اپنے 
ایک شیعہ کو جس کا نام داور تھا آواز دے کرفر مایا: داور! اس کے منہ سے کیڑا ہٹاؤر داور نے امام کے تھم سے ان 
کے منہ سے کیڑا ہٹایا تو آپ نے حاضرین میں سے ہرایک سے علیحدہ فرمایا کہ غور سے اساعیل کی شکل و 
صورت دکھے او۔

ا من المسلم علامه مجلس، بحار الانوار، ج ٢٥٠م ٢٥٠ و ٢٥٣ و القالات والفرق، تاليف سعد بن عبد الله اشعرى، التوني المستجيد ص ٨٩، مطبوعه تبران سال ٢٨٣ إهد مطابق مسلم ١٩٠٠ و ٢٥٠٠ القالات والفرق، تاليف سعد بن عبد الله الشعرى، التوني الم

۲ - محمد عبد الكريم بن اني بكر احمد شهرستانی اشعری، الملل وأفعل، ج١٠ص ١٩٤٠ -

س- معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کے شیعوں نے انہیں بینام ویا ہے۔

جب سب نے اچھی طرح سے ان کی شکل وصورت دیکھ کی توامام نے حاضرین سے فرمایا: یہ بتاؤ اساعیل زندہ ہے یا وفات یا چکا ہے؟

تمام حاضرین نے بیک زبان موکر کہا: اساعیل وفات باچکا ہے۔

مجر آپ نے فرمایا: خدایا! گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے عشل و کفن وینے کا تھم دیا۔ جب عشل و کفن ممل ہوگیا تو آپ نے مفضل سے فرمایا کہ اس کے منہ سے کفن ہٹادو۔

مفضل نے ان کے منہ سے کفن ہٹایا تو آپ نے تمام حاضرین سے فرمایا: تم سب اسے فور سے دیکھو اور بتاؤ کہ اساعیل فوت ہوگیا ہے یا نہیں؟

سب نے جواب دیا، مولا! وہ نوت ہوگیا ہے۔

امام کے اس طرز عمل سے تمام حاضرین جیران وسٹسٹدررہ گئے۔ پھر آپ نے فریآیا: خدایا! گواہ رہنا! کیونکہ باطل پرست اساعیل کی موت میں شک و شہر کریں گے۔

جب اساعیل دفن ہو گئے توامام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا: کفن پہنے ہوئے جو مردہ اس قبر میں دفن ہوا وہ کون ہے؟

سب نے کہا: وہ آپ کا فرزندا عاعمل ہے۔

امام جعفرصادق علیہ السلام نے کہا: خدا یا گواہ رہنا! اس کے بعد آپ نے اپنے فرزند امام مویٰ کاظم علیہ السلام کا ہاتھ بکڑ کر فرمایا کہ بیر حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے۔ <sup>ل</sup>ے

اس کے علاوہ کچھ دوسری روایات میں مذکورہے کہ امام جعفرصاوق علیہ السلام نے تھٹم دیا کہ اساعیل کے حاشیہ کفن پر بیہ جملہ لکھا جائے: ''اِسْمَاعِیلُ مِنْسَهَدُ اَنُ لَا اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ'' اساعیل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

آپ نے تھم دیا کہ انہیں عنسل و کفن دیا جائے اور جب کفن پہنایا جاچکا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے منہ سے کپڑا ہٹادیا جائے۔ پھرآپ نے اس کی بیشانی اور گلے کو بوسہ دیا۔ سے

مثالعت جنازہ کے وقت آپ نے کئی بار تھم دیا کہ جنازے کو زمین پر رکھ دیا جائے اور جب جنازہ

ا ... على الأسلام علامه مجلس، بحار الانوار، ج ١٥٨ ، ص ١٥٨ بنقل از مناقب ابن شيرة شوب، ج ١٠٨ - ٢٢٨ .

۳- شیخ الاسلام علامه میلی، بحارالاتوار، ج.۲۷، ص ۲۳۸ حدیث نقل از کیمال المدین و تبعام النعمه شیخ صدوق، ج، م، ۲۰ شیخ طوی، تهذیب، ج، م، ص ۲۸۹ علام مجلس، بحارالاتوار، ج ۲۷، ص ۲۵۵ نقل از مناقب این شیرآ شوب، ج، می ۲۲۹\_

 <sup>&</sup>quot; في الما أف صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ١٤٠٥ - ٢١.

ر کھ دیا جاتا تو آپ اس بے منہ سے کپڑا ہٹا کر اس کے چیرے کو دیکھتے تھے اور آپ کے اس عمل کا مقصد میہ تھا کہ لوگ اساعیل کی وفات میں شک نہ کریں <sup>لے</sup>

بہت کی روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفرصادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو اساعیل کی نیابت میں حج کرنے کے لئے روانہ کیا تھائے

امام جعفرصادق علیہ السلام نے اساعیل کی وفات کے بعد تمیں معتبر شیعوں کو بلا کر تھم دیا کہ وہ اساعیل کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھیں۔ جب انہوں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تو آپ نے پوچھا: اساعیل فوت ہوچکا ہے یا زندہ ہے؟

ب نے کہا: اساعیل فوت ہو چکا ہے۔

پھر آپ نے تھم دیا کہ اسے عسل و کفن دیا جائے اور آپ نے اس کے حاصیہ کفن پر یہ جملہ تکھوایا: "اِسْمَاعِیْلُ یَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِلاَ الله."

اس جملے کے ککھوانے سے امام اس امر پر زور دیتے جیں کہ یے گفن اساعیل کا بی گفن ہے۔ کفن پہنانے کے بعد پھر آپ نے تھم دیا کہ گفن کے بند کھول دیئے جا کیں۔ جب بند گفن کھولے گئے تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس مردے کو اچھی طرح سے دکھیلو۔ جب تمام حاضرین نے غورسے دکھیے لیا تو آپ نے ان سے پوچھا: یہ کس کا بدن ہے؟

مب نے کہا: یہ آپ کا بیٹا اساعیل ہے جونوت ہوگیا ہے۔

پھر جب جنازہ اُٹھا تو اس کے جلوس میں تمیں سے کہیں زیادہ افرادہوں گے۔ آپ نے کئی بار جنازے کو زمین پر کھوایا ادر ہر بار کفن کے بند کھولے اور اس کے چہرے کودیکھا۔ اس عمل کی وجہ سے تمام حاضرین آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور جب اساعیل وفن ہونے گئے تو آپ نے حاضرین سے پھر پوچھا کہ یہ کس کا بدن ہے؟ سب نے کہا: یہ اساعیل کا بدن ہے۔

جب اساعیل قبر میں وفن ہو چکے تو آب نے حاضرین سے باردیگر پوچھا کہ بیٹسل کے دیا گیا اور کفن بہنا کر کے دفایا گیا ہے؟

لوگوں نے کہا: آپ کے فرزندا ساعیل کو۔ پھر پچھ عرصے بعد آپ نے ایک شخص کو اساعیل کی نیابت میں حج پر بھیجا۔

ا - شخ الاسلام علام بجلى، بحارالانوار، ج ٢٥، ص ٢٥٠٢ يقل از ارشاد شخ مفيد، ص ٢٠٠١ -

من السلام علامه مجلسى، بحارالانوار، ج ٢٥، ص ٢٥٣ بلقل از مناقب ابن شيراً شوب، ج١٥، ص ٣٢٨ اور
 اور شخ الاسلام علامه مجلسى، بحارالانوار، ج ٢٥، ص ٢٥٥ بنقل از مناقب ابن شبراً شوب، جاءص ٣٣٠\_

امام صادق علیہ السلام نے اساعیل کی وفات کو باربار ظاہر کیا تو کیا اس کے بادجود یہ کہنا سیج ہے کہ امام جعفرصادق علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیکین کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اساعیل مرانہیں ہے؟ اور مزید پ کہ اساعیل، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھی زندہ تھا اور وہ آپ کے بعد امام بنا؟

امام جعفرصادق علیہ السلام کی اتنی ہوئی تکذیب کے بعد یہ لوگ کیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انگر اہلیہ ہے کہ پہلے چھ اماموں کے مائے السلام کی اتنی ہوئی تکذیب ہے کہ لوگوں نے اس فرقے کا نام شش امائی کیے رکھ دیا جبکہ حقیقتا یہ لوگ شش امائی نہیں ہیں۔ چھ اماموں کو ماننا تو کجا یہ لوگ تو ان چھ اماموں میں سے کسی کو بھی نہیں مانے ، ان انکہ میں سے کسی کے قرمان کو بھی نشلیم نہیں کرتے۔ اگریہ لوگ چھ انکہ اہلیہ ہے کے قائل ہوتے تو یہ بھی نہ کہتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اسامیل زندہ شخے اور وہ آپ کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور یہ بھی نہ کہتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت ان کے فرزند تھ کو کوشنل ہوئی۔

اساعیلی یا اساعیلیہ نام کے فرقے کا دورگزرنے کے ساتھ انٹہ اہلیت سے فاصلہ بڑھتا گیا اور اہلیت کے شیعوں سے روز بروز ان کا فاصلہ زیادہ ہوتا گیا یہاں تک کہ جب شیعیت سے ان کا انحراف ایک سو اتنی ڈگری کے زاویے پر پہنچ گیا تو وہ مختلف فرتوں میں بٹ گئے۔

پھر ان میں قرامطہ نامی ایک فرقہ پیداہواجنہوں نے ملے میں تاریج کا برترین قتل عام کیا اورخانۂ کعبہ سے حجرِاَسُودکواُ کھاڑ کر لے گئے اور آخرکارمصر کے فاطمی خلیفہ کے مجبور کرنے پراسے واپس کیا۔ <sup>لی</sup>

حسن بن صباح کے ماننے والے بھی اساعیلی بھے جو کہ الموت نائی قلعوں میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس فرقے کی ایک شاخ دروزی بھی ہے جوکہ لبنان اور فلسطین میں آباد ہیں۔

اس تفصیل کا ماحصک میر ہے کہ اساعیلی فرقہ اپنی تأسیس کے دقت سے شیعہ فرقہ نہیں تھا کیونکہ اس فرقے سے وابستہ افراد نے امام جعفرصادق علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ پھر مردرِ زبانہ کے ساتھ ساتھ وہ اسلام سے خارج ہوگئے اور انہوں نے اسلام اورتشیع کی مخالفت کی۔

اساعیلی فرقے کی حقیقت واضح کرنے کے لئے ہم یہ کہد کئے ہیں کہ اس فرقے کا تاریخ میں وہی کردار ہے جومسیلمہ کذّاب اور اس کی قوم بنی صنیفہ کا ہے جس کی داستان پچھے یوں ہے:

## مُسَيلمه كذّاب اور بني حنيفه كي داستان

حضرت خاتم الرسلين صلى الله عليه وآليه وسلم كے زمانے ميں جوعرب قبائل اسلام قبول كرتے تھے وہ

ا ہے قبیلے کے پچھ افراد کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجے تھے جو آپ کو اپنے اور اپنے قبیلے کے قبولِ اسلام کی خبر دیتے تھے۔حضور ان کا اسلام قبول فرماتے ، نمائندہ افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آپ ان سب کو افعام و اکرام سے نواز تے۔ ان نمائندہ افراد کو اصطلاحی طور پرعر بی میں'' وفد'' کہا جاتا تھا۔

ساکنین بمامہ بنی صنیف نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنے قبولِ اسلام کی اطلاع کے لئے ایک وفد رسولِ اسلام کی خدمت اقدس میں بھجا۔ بنی صنیفہ کے وفد میں مسیلہ کذاب بھی شامل تھا۔

روایت ہے کہ جب سے وفد مدینے پہنچا تو مسلمہ کذّاب سامان کی وکھے بھال کے لئے بیٹھ گیا اور دوسرے افراد دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنے تعیفے کے قبولِ اسلام کی آنخضر کو خردی۔ آپ نے ان افراد کو افعام دیا اور مسلمہ کدّ اب کے لئے بھی افعام روانہ کیا اور فرمایا: مسلمہ تم سے زیادہ برانہیں ہے۔

جب یہ دفد واپس بمامہ پہنچا تو مسلمہ مرتد ہوگیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کردیا اور کہا کہ پیغیبر نے میرے متعلق کہا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ بُرانہیں ہوں لپذا اللہ تعالیٰ نے نبوت میں جھے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا شریک بنایا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ نے بی حنیفہ کے سامنے جوخود ساختہ اسلام چیش کیا اس جس اس نے نماز کی چھٹی کرا دی اور زنا اور شراب کو طلال قرار دیا۔

الغرض مسیامہ نے اپنے تعیینے کے سامنے عین ای طرح کا اسلام پیش کیا جیسا کہ آج کل مغرب کے اسلام شاس اور ان کے شاگر دپیش کر رہے ہیں۔ مسیلمہ نے اپنی قوم قبیلے کی نفسیات کو فرنظر رکھ کر ان کے سامنے ایک بچوبہ اسلام چیش کیا۔ اُس کا بیان کروہ اسلام وہاں کی تہذیب و ثقافت اور ان لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق تھا۔ چنا تجیہ اس کی قوم بنی حنیف اس پر ایمان لے آئی اور جب اس کے اچھے خاصے پیروکار بن گئے تو اس نے رسولِ اکرم صلی الله علیہ وآلیہ وسلم کی خدمت میں اس مضمون کا خط روانہ کیا:

از مسیلر رسول الله بطرف محد رسول الله ـ آپ پرسلام ہو۔

امابعدا بھے بھی اُمر نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کردیا گیا ہے۔ اب آ دھی زمین ہماری اور آ دھی قریش کی ہوگی لیکن قریش زیادتی کرنے والا گروہ ہے۔

> رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا: ازمحہ رسول اللہ یطرف مسلمہ کذ آپ۔سلام ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد! زمین خدا کی ہے، وہ جسے جاہے اس کا دارت بنا تا ہے۔ل

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بر سے زمانے میں مسلمانوں نے اس

ے جنگ کی جس میں فریقین کے ہزاروں افرادقتل ہوئے۔مسیلہ کذاب کے ساتھ اس کے قبیلے کے پچھالوگ مارے گئے اور باتی قیدی بنالئے گئے۔

اس واقعد میں جم نے دیکھا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی صنیفہ کے وفد اور بنی صنیفہ کے قبیلہ پر اسلام کا تھم جاری کیا، قبیلے کے وفد کے اسلام کو قبول کیا، ہر ایک کو انعام و اکرام ہے بھی نوازا۔ وفد کے دوسرے ارکان کی طرح آپ نے مسیلہ کا اسلام بھی قبول کیا اور دوسرے افراد کی طرح آسے بھی انعام دیا۔ الغرض رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد ہے بھی وہی مشققات برتاؤ کیا جو آپ نے عبداللہ بن اُبی کے ساتھ روا رکھا تھا جس کے متعلق سورہ منافقون نازل ہوئی تھی اور آپ نے مسیلمہ کے متعلق فرمایا: ''ووتم سے برتر نہیں ہے۔''

ان الفاظ سے شاید آپ کا مقصود ہے جو کہ وہ اس وقت تمہاری طرح سے اسلام لایا ہے اور وہ تمہاری مانند ہے اور اس کے بعد منقریب تم سب مرتد ہو جاؤگے۔

مسیلہ کا بیردکار فرقہ ، خدا و رسول کے جملہ احکام اسلام کوشلیم کرتا تھا۔ ان کے اور باقی مسلمانوں کے درمیان بس بہی ہلکاسا فرق تھا کہ وہ مسیلہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے ساتھ نبوت بیس شریک سمجھتے ہے اور اگر ان کا تھوڑا سا اختلاف تھا تو صرف نماز ، روزہ ، شراب اور زنا کے متعلق تھا۔

ہم سیجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہوش منداس طرح کا تبھرہ نہیں کرسکتا کیونکہ بیہ بات اظہر من انقسس ہے کہ مسیلمہ اسلام سے خارج ہوگیا تھا اور وہ دنیا کا بدترین کڈ اب تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ای لئے وہ کافر ہوگیا اور بنی حذیفہ کے جن افراد نے اس کی ہیروی کی تھی وہ بھی کافر ہو گئے۔

آ مدم برسر مطلب! اساعیلیوں کا معاملہ بھی مسیلہ کذاب جیسا ہی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام اول ہے لے کرامام مشتم تک ایم اہلیے کے مانے میں باتی تمام شیعوں کے ساتھ شریک ہیں نیکن امام ششم کے بعد ہم ان کے فرزند اساعیل اور اس کے بعد ان کی میہ شنگو بعد ہم ان کے فرزند اساعیل اور اس کے بعد ان کی میہ شنگو ہم مسیلہ کذاب کے کسی فریب کار حامی کی ہی ہے کہ ہم آ وٹم سے خاتم تک تمام انبیائے کرائم کو مانے ہیں جبکہ ہم سیلہ کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے ساتھ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں بس میں فرق ہے کہ ہم مسیلہ کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے ساتھ ہوت میں شریک مانے ہیں اور اس کے علاوہ بس دوجیار احکام میں دوسرے مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں ابدا ہم بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح سے مسلمان ہیں۔

جس طرح مسلمہ کے کسی طرفدار کا یہ کہنا سی فیمین ہے اسی طرح اساعیلیوں کا بھی یہ کہنا سی فہیں ہے کہ اس کے انہدان کے فرزند کے دوہ بھی باتی شیعوں کی طرح سے چھنے امام تک ائد اہلیت کو مانتے ہیں۔ البتہ چھنے امام کے بعدان کے فرزند

ا اعلى چراس كے بعد دومرے ائتہ كو مانتے ہيں۔

مسیلمہ کے ماننے سے جس طرح بنی حقیقہ دائرۃ اسلام سے خارج ہوگئے تھے ای طرح سے اساعیل اور

اس کی نسل اور دوسروں کو ماننے سے اساعیلی بھی شیعیت سے خارج ہوگئے ہیں اور جس طرح سے بنی حقیقہ کے

افراد کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جاسکتا ای طرح سے اساعیلیوں کو بھی شیعہ نہیں مانا جاسکتا اور نہ بنی انہیں شیعوں کا

ایک فرقہ تسلیم کیا جاسکتا ہے اور پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اساعیلیوں نے اسلام کے ضروری احکام کے مقابلے

میں خود ساختہ احکام تیار کر لئے اور یوں آ ہستہ آ ہستہ وہ دن بھی آ پہنچا جب وہ اسلام کے دائرے سے بی خارج

ہوگئے اور یوں اس وقت انہیں نہ تو شیعہ تسلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ بی مسلمانوں کا فرقہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

#### (۷) غُلات

ائمہ البدیث کی زندگی میں وقاً نو قاً چھوٹے گردہ نمودار ہوتے تھے جو کہ بہت سے رموے کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیے اس کے جواب میں ائمہ ان پرافنت کر کے ان کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیے تھے اور کئی جمی شیعہ اور مُنی کو ان کی پیچان میں کوئی شبہ باتی نہیں رہتا تھا۔ یوں ایسے گردہ چند دنوں میں ہی معددم ہوجاتے اور اپنی موت آپ مرجاتے تھے۔

شہرستانی نے جو کہ کمتب خلفاء کا مشہور دانشور تھا اور عقائد میں اشعری المسلک اور فقہ میں شافعی کا مقلّد تھا ، اِنی مشہور کتاب لملل والنحل میں — عالیوں کے فرقوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ائمہ المدیت کی بیزاری کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ائمہ نے ہر دور میں ان سے مبارزہ کیا۔

آخر میں شہر ستانی نے لکھا کہ وَتَبَوَّا مِنْ هُوُلاَءِ کُلِقِهِمْ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ اِلصَّادِقُ (دض) وَ طَرَدَهُمُ وَ لَعَنَهُمُّمْ.... جعفر بن صادقٌ نے ان تمام فرقوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا اور اُٹیں اپنے سے دور دھیل دیا اوران برادنت فرمائی ہے

## دین فرقے بننے کے اسباب

اس بحث کے اختیام پر مناسب ہے کہ مختلف دینی فرتوں کی پیدائش کے اسباب بیان کئے جا کیں۔اس سلسلے میں مندرجہ ذیل چند ہا تیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے :

ا - عبدالكريم شهرستاني ، مقدمه كتاب الملل وانحل \_

<sup>-</sup> عبدالكريم شيرستاني، ألملل والحل، يج أ. ص ١٨١٢ م ١٨١١-

(۱) انسانی فعالیت اور اسباب ترک میں سے اہم ترین سب "اپنے مفادات کے تحفظ کی خواہش ہے" ہے۔
ہم خودخواہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ای خودخواہی کی دجہ سے انسان اپنی خواہشات کی تحییل کیلئے جدو جہد کرتا ہے۔
انسانی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش حکومت طلی ہے۔ اس کے بعہ اپنی خواہشات کی آزادانہ
محیل ہے۔ ان دونوں خواہشوں کے حصول میں جو چیز ممد و معاون ہو سکتی ہے وہ دولت ہے۔ فہ کورہ خواہشات کی
معاشرے میں اسے نیک نامی بھی حاصل دہے۔
معاشرے میں اسے نیک نامی بھی حاصل دہے۔

یہ جان لینے کے بعد کہ انسان معاشرے کے اس اجما کی نظام کی تائید کرتا ہے جس سے اس کی خواہشات کی پیموں کرنے لگتا ہے۔ خواہشات کی پیموں کرنے لگتا ہے۔

(٢) الله تعالى في دومتم كوك بيدا ك بين الك رجر اور دوم جروكار

رببرون اور رہنماؤں کی بھی دونشمیں ہیں۔ اولا: اَلِشَهُ يَّهُدُونَ بِاَمْرِنَا. اليے رببر جو جارے فرمان كے مطابق ہدايت كرتے ہيں۔ (سورة انبياء: آيت ٢٣، سورة مجده: آيت ٢٣) اور ثانيًا: اَلِمَةٌ يَّلَدُعُونَ اِلَى النَّادِ. اليے رببر جوجہنم كى طرف وكوت وسية ہيں۔ (سورة تقصص: آيت ٣١)

ائی طرح سے پیردکاروں کی بھی دوسمیں ہیں: پہلی متم کے لوگ عقل و دانش کو استعال کرتے ہوئے ان رہبروں کی پیروی کرتے ہیں جوان کی اعلیٰ انسانی اقدار کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے افراد ہمیشہ رہبروں کی پیلی متم کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری متم کے پیروکاروں کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: هَمَجٌ دَعَاعٌ اَتَبَاعُ کُلِّ نَاعِقِ یَمِینُلُونُ مَعَ کُلِّ دِیْج. یعنی ہے ایے بعقل اور بے ارادہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر فرہ لگانے والے کے پیچے ہو لیتے ہیں اور جدھر ہوا کا رخ دیکھتے ہیں ای طرف ہوجاتے ہیں۔

(٣) انسانی معاشروں میں لوگوں کی دانش و بینش یا بے علمی اور نالائقی سے گروہ تشکیل پاتے ہیں۔ باُلفاظِ دیگرلوگوں کی علمی صلاحیت یا جہالت گروہ بنانے یا گروہ ختم کرنے میں اہم کردار اوا کرتی ہے۔

اس نفیاتی تجزیے کے بعد ہم دین میں مختلف فرقوں کی پیدائش کا جائزہ لینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔
مختلف فرقے بنانے میں اُن افراد نے بڑا کردار ادا کیا جو کہ ریاست کے طلبگار سے اور انہوں نے
اپ مقصد کے حصول کے لئے لوگوں کی جہالت اور نادائی سے خوب استفادہ کیا اور اپنے زمانے اور حالات کے
مطابق جدہ جمد کی۔ ایسے افراد نے اپنی طرح کے جاہ طلب لوگوں کو منصب و ریاست کی خوتجری دی اور ان کے
مامنے دین کے نام پر ایسے نظریات پیش کے جولوگوں کی خواہشات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس طرح انہوں
نے اپنا ایک حلقہ بنا لیا اور پھر انہوں نے اپنے طقے یا فرقے کے لئے کی ندہب کا نام ایجاد کیا۔ یوں دنیا ہی

ئے شے فرقے وجود میں آتے رہے۔ جب بھی کوئی فرقہ وجود میں آتا ہے تو اس کے باتی رہنے یا ختم ہونے کا وار و مدار اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے عوامل پر ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر حسین علی بہا ہ کو آبہائی فرقہ "بناتے وقت روس کے زاروں کی حابیت حاصل تھی۔ ابھی وہ اپنا فرقہ بنانے میں مصروف تھا کہ روس میں انقلاب آ گیا اور سرمایہ دارانہ نظام کی بساط لپیٹ دی گئی۔

زار حکومت کا ستوط صین علی بہاء کے لئے شدید صدمہ تھا۔ پھر اس نے اور اس کے بیٹے عباس آفندی
نے اگریزوں کی آشیر باد سے اپنی عبلیغات کو آگے بڑھایا۔ جب حکومت برطانیہ کا سورج غروب ہونے لگا تو اس
فرقے نے امریکہ کی تمایت حاصل کی۔ اس وقت جہاں کہیں ہے کھچے بہائی موجود ہیں انہیں امریکہ کی حمایت
حاصل ہے۔ یہ فرقہ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک استعاری قوتوں کا جاسوں رہا ہے۔ اگر اس فرقے کو
استعاری طاقتوں کی پشت بناہی حاصل نہ ہوتی تو یہ فرقہ آج تاریخ کے اوراق میں وفن ہو جاتا اور دنیا میں اس کا
کہیں نام وفتان تک نہ ملتا۔

## الف به مسلمهٔ كذّاب و بني حنيفه

جزیرة العرب میں جب اسلام کی شہرت پھیلی اور جیسے ہی اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے جیکنے لگھ تو بنی صنیفہ نے اپنی بہتری اس میں دیکھی کہ وہ بھی اسلام قبول کرلیا اور جیسے انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور جول سالام کی اطلاع دینے کے لئے اپنا ایک نمائندہ وفدرسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔

بنی حنیفہ نجد کے دور افتادہ علاقے میں رہائش پذیر سے ادر زُشدِ فکری سے محروم سے۔ اسلام قبول کرنے بعد اس قبیلے کے ایک شاطر مسیلہ نے نبوت کا دعویٰ کردیا ادر عربی کا پھیستی ومتھیٰ کلام''دی اللی'' کے عنوان سے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ہی قبیلے کا ایک فرد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بھے محمد قرقی کے ساتھ نبوت میں شریک کیا ہے۔ اللہ نے بھے اور میرے قبیلے کو عرب کی آ دھی زمین کا وارث بنایا ہے اور آ دھی زمین کا وارث بنایا ہے۔ علادہ ازیں میری نبوت کی برکت سے تم پر نماز معاف کردی ہے اور تمہارے لئے شراب اور زنا کو علال قرار دیا ہے۔

سلمه كذاب نے اپنی قوم كو كراه كرنے كے لئے دو تكات پیش كے :

ا۔ آدهی زمین بی صنیفہ کی ہے۔

۲۔ تھکا دینے والی نماز انہیں معاف کردی ہے اور خوش گزار ٹی کے لئے زنا اور شراب کو حلال کردیا ہے۔
 جب اس کی قوم نے اپنے ہی ہم قبیلہ شخص سے ریہ ہا تیں سنیں تو وہ اس پر ایمان لے آئے اور اس کے جال شار ساتھی بن گئے کیونکہ مسلمہ کی نبوت میں انہیں اپنی خواہشوں کی تسکین کا سامان دکھائی ویتا تھا۔

#### ب- اساعیلیہ

اساعیلی فرقے کی بنیاد میں بھی حکومت و ریاست کا جذبہ کارفر یا تھا۔ اس فرقے کے بانیوں نے پہلے تو حضرت اساعیل کی وفات کا اٹکار کیا اور بعدازاں رُشرِ فکری سے محروم افراد میں اپنے آپ کو اساعیل کا نائب مشہور کر کے دولت اور افتدار حاصل کیا۔ پھر انہوں نے ائمہ البدیت کے خلاف مسلسل پرو پیگنڈہ کرکے اپنے پیروکاروں کو ان سے دور رکھا اور انہیں اور ان کی اولاد کو جمیشہ کے لئے رُشرِ فکری سے محروم کر دیا۔ پھر زمانے اور حالات کی ضرورتوں کے مطابق انہوں نے احکام اسلام کو تبدیل کیا اور احکام میں تبدیلی دیا۔ پھر زمانے اور حالات کی خواہشات کو میر نظر رکھا۔ یول آ ہستہ آ ہستہ وہ اسلام سے دور ہوگئے اور آج بھی اسامیلی فرقے کا وجود عالمی استعار کے ساتھ رابطے کی وجہ سے ہے۔ اس دور میں بہائی اور اسامیلی دونوں عالمی استعار کے کا حرور دیا ہیں۔

#### ج۔ غُلُات

فلات کی داستان بھی اساعیلیوں کی واستان سے چندال مختف نہیں ہے۔ ائمہ البلایت کے زمانے میں ابھوں نے بعض افراد نے مسیلمہ کذاب کی طرح چند دنوں کے لئے ائمہ کے بال آنا جانا شروع کیا اور بعد میں انہوں نے اپنی آمد و رفت کو دلیل بناکراہ کا آغاز ائمہ کی نیابت کے حوالے سے کیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ائمہ کے لئے صفات ربوبیت کا اثبات کیا تاکہ جب لوگ ائمہ کو خدا مان لیس کے تو ان کا نبی بنا آسان ہوجائے گا۔

ان بد بختوں میں سے بچھ نے حد سے تجاوز کر کے خدائی کا وعویٰ بھی کیا۔

ادھر ائمہ طاہرین بھی ان کی حرکتوں سے عافل نہیں تھے۔ انہوں نے ہر دور بٹس ان سے بیزاری کا اعلان کیا اور اپنی تبلیغات سے ان جھوٹے وعویداروں کی امامت، نبوت اور ربوبیت کا ابطال کیا جس کے نتیج بین اس طرح کے اکثر دعویداروں کو قبل ہونا رہا۔

كتب المليت كى طرف منسوب فرقول ك تجريه كيل بم دواجم اموركى دوباره يادد بانى كرانا جاج بين:

### (۱) امام زادگان کاخروج

سابقد صفحات میں ہم نے بیم ص کیا تھا کہ نسلِ پیغیر کے قیام وخروج کے سلسلے کو دوحصول میں تقسیم

كياجاسكان، (١) امر بالمعروف اور في عن المكر كيلية قيام (٢) مهدويت كي نام ع قيام

یہ تذکرہ گزر چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام پہلے طرز کے قیام کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ امامِ عالی مقام نے اپنے قیام کے دوران بھی بھی توڑیہ آمیز گفتگو کا سہارا نہیں لیا۔ آپ نے بمیشہ اپنے قیام کے اغراض ومقاصد کو واضح جملوں میں بیان کیا۔ بی ہاشم کے نام اپنے ایک خط میں آپ نے تحریر فرمایا تھا:

"... مَنُ لَحِقَ مِيُ مِنْكُمُ اسْتَشْهَدَ. وَمَنُ تَعَلَّفَ، لَمُ يَبُلُغِ الْفَتْحَ." ثَمَ مِن سے جوميرے ساتھ چلے گا وہ شہيد كر ديا جائے گا اور جوميرے چيچے رہ جائے گا وہ بھى كامياب نہيں ہوگا۔

امام حسین علید السلام نے ہرموقع پر اپنا موقف اچھی طرح واضح کیا۔

امام حسین علیہ السلام کے بعد جہاں تک امام زادوں کے قیام کا تعلق ہے تو ان کا قیام بھی ائر بالمعروف ادر نبی عن المحکر کے لئے تھا لیکن ان کے اور امام حسین کے قیام میں ایک واضح فرق تھا۔

حضرت زید شہیداور دیگر امام زادوں کا قیام اگر چدامر بالمعروف ونہی عن اُمنکر کے لئے تھا لیکن انہوں نے عوام سے واضح الفاظ میں اپنا مدعا بیان نہ کیا اور تؤرئیآ میز کلمات کا سہارا لیا۔

مخنار ثقفی نے خون حسین کے انتخام کے لئے قیام کیا تو انہوں نے بھی توریئے کی روش اپنائی اور اس دور میں جیسا کہ ہمارے قار کین جانتے ہیں امامت اور مہدویت کی احادیث بیان کرنے پر سخت پابندی تھی اور لوگوں کو امامت اور مہدویت کے متعلق حقائق کا بچھ زیادہ علم نہیں تھا، جب لوگوں نے ان کی توریئے آمیز باتیں سیس تو ان کے ذہنوں میں ایک طرح کا خلفشار پیدا ہوا۔ بچی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی امام زادہ کی جگہ تیام کرتا تو لوگ یہ بچھ کر کہ شاید بچی مہدی ہواس کی جمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے۔

اس کے علاوہ اوگوں کی تمایت کا ایک آورسبب بھی تھا۔ لوگ اموی اور عباسی حکومتوں کے مظالم سے تگ آ کچکے تھے اور وہ ہرطالع آ زما کا ساتھ دینے کے لئے وہی طور پر آمادہ رہتے تھے۔ اس کی مثال حارث کے قیام سے بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ جب اس نے ''ترند'' میں حکومت کے خلاف خروج کیا تو ہزاروں افراد نے اس کا ساتھ دیا۔

امام زادگان وقا فو قا ظالم حکومتوں کے خلاف خروج کرتے رہے۔ جب بھی کس امام زادے کو شکست ہوتی اور دہ مارا جاتا تو لوگ سابقہ حالت پر لوٹ جاتے اور اس امام زادے سے منسوب کس مکتب کو تشکیل نہیں دیتے تھے۔ البتہ زید شہید کی شہادت کے گل برس بعد ان کے نام سے ایک دبستانِ غرب ضرور منسوب کیا گیا جنہیں زیدیے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

# (۲) چندگروہ جوامام کی پہچان کیلئے سرگرداں رہے

حکومت وقت کی طرف ہے اٹھ المہیت پر ہر وقت تخی کی جاتی تھی اورعوام الناس کو ان ہے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کسی امام کی وفات ہوتی تو اس کے دور دراز کے پیروکاروں کو یہ پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ امام کی وفات کے بعد ان کے زمانے کا اور حق و صدافت کا رہبر کون ہے؟ اور جب آئیں حق و صدافت کا رہبر کو جاتا تھا تو وہ اس کی پیروی کرنے گئے تھے۔ لیکن مکتب خلفاء کے مؤرفین کے کرشہ ساز مہات کا رہبر کی جاتا تھا تو وہ اس کی پیروی کرنے گئے تھے۔ لیکن مکتب خلفاء کے مؤرفین کے کرشہ ساز مہاتوں نے جو کہ مکتب المہیت کے خلاف اوجار کھائے بیٹھے تھے، امام وفت کے مثلاثی گروہوں کے بھی علیحدہ فرقے تراشے۔ اس کی واضح مثال ''فرقہ واقفیہ'' کا کتابی وجود ہے۔ اس قرقے کی حقیقت بس اتن سی تھی کہ چند روز تک آئیں امام کاظم علیہ السلام کی وفات کا یقین نہ آیا تو وہ چند وان تک حضرت امام موک کاظم علیہ السلام کی وفات کا یقین ہوگیا تو انہوں نے حضرت امام علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا۔

ہمارے مؤرخین نے یہ بات نغیمت جانی اور رائی کا پہاڑ بنادیا۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو'' سبعیہ'' (ہفت امامی) یا واقفیہ کے نام سے متعارف کرایا اور خامہ فرسائی کرتے ہوئے کتابوں کے اوراق سیاہ کردیئے۔ ہمارے مؤرخین کو بیرتو دکھائی دیا کہ معدووے چندافراد نے امام موٹی کاظم علیہ السلام کی وفات کا اعتبار نہ کیا لیکن انہیں امام علی رضا علیہ السلام کے حضور مہی افراد سرتشلیم خم کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔

ہمارے مؤرخین کوتو ایک بہانہ جائے۔ مثلاً امام جعفرصادق علیہ السلام کے فرزند عبداللہ افطح نے جو کہ اپنے والد کے بعد صرف ستر دن تک زندہ رہے، نجانے انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں لیکن ہمارے مؤرخین نے نہ صرف ان کی امامت کا تذکرہ کیا بلکہ ان سے منسوب ''فرقہ' افطحیہ'' بھی بنا کر دَم لیا۔

ہمارے مؤرضین کا بیہ وطیرہ تھا کہ اگر بالفرض ایک کوا بھی امام کی منڈیر پر بیٹھ کر کا کیس کا کیس کرتا تو وہ فرقۂ غرابیہ کے نام سے ایک فرقہ تیار کرنے اور اس کی تاریخ کیسنے پر کمربستہ دکھائی دیتے تھے۔

#### حقيقت حال

ائمہ اہلیت کے ادوار میں جس کمی نے بھی ان کی نیابت کا غلط دعویٰ کیا یا ان کے حق میں غلو کیا تو اس وقت کے امام نے ان کے غلط اُفکار کی پرزور تردید کی اور اس کے چیش کردہ غلط نظریات کو ابتدائی دوًر میں بی ختم کردیا۔ جب امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد مقرر ہوئے تو آپ نے مامون رشید کے دربار میں مختف ندا ہب

وملل کے علماء سے مناظرے کر کے برتتم کے غلط نظریات کو پن و بُن سے آ کھاڑ دیا۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد جینے بھی امام آئے لوگ انہیں ''ابن الرضا'' کے نام سے یاد
کرتے تھے اور تمام مسلمان جانے تھے کہ یہ بزرگوارشیموں کے امام ہیں۔ اس لئے بنی عباس انہیں اپنے پایے تخت
میں نظر بند رکھتے تھے اور بنی عباس کے اس اقدام نے بھی ان کے امر امامت کو تمام مسلمانوں پر واضح کردیا تھا۔
امام علی نقی علیہ السلام نے متنان بن سعید کو اپنا وکیل خاص مقرر کرکے وکلائے خاص کا سنگ بنیاد رکھا۔
بی مثنان بن سعید امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی وکیل خاص تھے اور اس دور کے تمام شیموں کے مرجع تھے۔
امام حسن عسکری علیہ السلام کی دفات کے بعد امام صاحب الزمان مجل اللہ تمالی فرجۂ نے سب سے
امام حسن عسکری علیہ السلام کی دفات کے بعد امام صاحب الزمان مجل اللہ تعالی فرجۂ نے سب سے
بہلے آنہیں اپنا نائب خاص مقرر فر مایا اور جب تک وہ زندو رہے اس وقت تک عالم تشیع کی مرجعیت ان کے پاس
ربی۔ ان کی وفات سے بچھ دن قبل امام صاحب الزمان مجل اللہ توائی فرجۂ نے اپنے ایک فرمان کے تحت ان
کے فرز محرجہ بن عثان بن سعید کو اپنا نائب خاص مقرر فرمایا۔ ان دو ہزرگوں کے بعد حسین بن زوح اور ان کے بعد
علی بن محد سمری امام صاحب الزمان عبل اللہ توائی فرجۂ کے نائب خاص مقرر ہوئے۔

(یہ چاروں بزرگ''نواب اڑبد'' کہلاتے ہیں۔علی بن گھر سمری کی وفات کے بعد نائبین خاص کا سلسلہ موقوف ہوگیا۔)

ائمہ ابلیت کے اس حکیمانہ طرز عمل کی وجہ سے اساعیلیوں کے علاوہ (جو کہ شیعہ تہیں تھے اور ائمہ ا ابلیت کے خالف تھے بعد میں وہ اسلام کے بھی خالف بن گئے) شیعوں کا کوئی قابل ذکر فرقہ جنم نہ لے سکا۔ زید بید حضرت زید کی شہادت کے ایک عرصے بعد پیدا ہوا۔ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس فرقے کا آغاز کب ہوا۔ زید بیکوسلمانوں کا فرقہ کہا جاسکتا ہے لیکن شیعوں کا فرقہ کہنا صحیح نہیں ہے۔

ائمہ اہلیت کے دور میں تالیف کا سلسلہ شروع ہوا اور اصولِ اَوْبَعَواَۃ کے نام سے چار سورسائل مرتب ہوئے۔ اس کے بعد اور کتابیں منظرعام پر آئیں اور ان رسائل کے ذریعے ائمہ الملیت نے اپنے پیروکاروں کو اسلامی فکر و وانش سے متعارف کرایا اور ان کے پیروکار اثنا عشری کہلائے۔ تمام شیعوں کا بارہ اماموں پر ایمان ہے جن میں سے گیارہ امام شبید ہو بھے ہیں اور بارہویں امام پروہ فیبت میں ہیں اور تمام شیعد ان کی فیبت پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام شیعد ان کی فیبت پر اور تمام شیعد ان کی فیبت پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام شیعد ان کی

یہاں تک ہم نے ان فکری اختلافات کا تذکرہ کیاجن کا تعلق ائمہ البلیٹ کے دور سے تھا اور اب ہم ان فکری اختلافات کا تذکرہ کریں گے جوفیہت کبری کے زمانے میں پیرا ہوئے۔

### غَيْبَتِ كُبرىٰ ميں منتب الملبيت ك فكرى اختلافات

ہمارے سابقہ بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ انگہ المبیق نے اپنے اپنے زمانے میں شیعوں کو ہرتم کی ا فکری پریشانیوں سے محفوظ رکھا اور ان کے بعد ان کے کمتب کے تربیت یافتہ علماء کی تبلیغات سے شیعہ ہرتئم کے فکری اختثار سے محفوظ رہے۔ جب بارہویں امام کی غیبت کبری شروع ہوئی توتشتی کے متعلق دو امور تمام مسلمانوں پر واضح ہو بچلے تھے:

(۱) بر خص شیعوں کے بارہ اماموں کے نام دنب سے واقف ہو چکا تھا۔ ا

(۲) تشیع کے افکار ونظریات (جو کہ اسلام ناب محمدیؓ کی ترجمانی پرمشمل ہیں اور جس ہیں تفسیرِ قرآن اور سنت رسولؓ کوخصوصی مقام حاصل ہے) بارہ اماموں اور ان کے شاگردوں کے تو تبط سے عام ہو پیکے تھے اور ان کے متعلق کی جیموٹی بوی کتابیں تالیف ہو پیکی تشمیں جو مسلمانوں کی دسترس میں تھیں۔

ان بی دو اسباب کی وجہ سے فیکت مہدی تا ظہور مہدی شیعوں میں فرقد بندی کا امکان ختم ہوگیا کین احادیثِ البلیت کے سیعوں میں فہم حدیث کے کین احادیثِ البلیت کے سیعوں میں فہم حدیث کے حوالے سے اخباری اور اصولی نام کے دو مکتبِ فکر پیدا ہوئے۔

#### اخباري اور اصولي

اخباری اور اصولی علماء کے درمیان اختلاف اس لئے ہوا کہ علمائے اصول نے مکتب خلفاء کی چند اصطلاحات استعال کیس جس کے سب کمتب اہلدیت کے پچھ محدّثین علم اصول سے ہی متنفر ہوگئے اور علم اصول کے تمام مسائل کو انہوں نے کمتب خلفاء کے افکار کا متیجہ قرار دیا جبکہ حقیقت بینہیں تھی۔

کتبِ ہبلیت کے اصولی علماء نے کیچھ اصطلاحات کمتبِ خلفاء سے ضرور نقل کی جیں لیکن ان کے ہاں ان کا وہ مفہوم نہیں تھا جو کمتبِ خلفاء میں رائج تھا۔ مثلاً لفظ" مجتبد" کمتبِ خلفاء میں بھی استعال ہوتا ہے اور کمتب اہلیت کے اصولی علماء کے ہاں بھی لیکن دونوں کے مفہوم میں بڑا تفاوت ہے۔

کتب خلفاء میں مجتبد وہ ہوتا ہے جو خدا اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی رائے بیش کرے اور اپنی رائے کونص پر فوقیت وے جبکہ مکتب اہلیت کے اصولی علماء کے نزد میک مجتبد وہ ہے جو قرآن و سنت سے

ا۔ اللسف میں سے سیط این جوزی حق نے تذکرہ خواص الاسة میں اور عبدالکریم شہرستانی نے الملل وافعل جا، ص ایس ایس ان کے حالات تحریم سے میں۔

ادکام شری کا استنباط کرے۔ دوسرے لفظول بی ہم یہ کہد سکتے ہیں کد لفظ بُقیتہ کو جو کہ وسیع معانی پر شمال ہے، مجتد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

علمائے اصول نے جہال مکتب خلفاء کی اصطلاحات استعمال کی جیں وہیں ہمارے محد بین نے بھی مکتب خلفاء کی اس روش کو اپنایا ہے کہ جس طرح مکتب خلفاء کے محد ثین نے صبحاج مستم، استعمال کی جس مسلم، جامع ترفدی، سنن ابن ملجہ سنن ابوداؤد اور سنن نسائی ) کی تمام احادیث کو مسح قرار دیا اس طرح ہمارے محد ثین نے بھی مکتب اگر بعد (کافی، من لا محضرہ الفقید، تھذیب اور استبصار) کی جملہ روایات کو میچ قرار دیا ہے۔

ہمارے محدثین نے اس روش کو اپنایا جبکہ اس مسئلے کا سیخ حل یہ ہے کہ علم اصول کی تمام اصطلاحات کا گہرا تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ کتب اِربعہ کی جو روایات محکم ولائل اور کمتب ِ اہلیت کی فکر کے مطابق نہ ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے اور باتی کو قبول کرلیا جائے۔

کتب حدیث کے متعلق میچ روش یہ ہے کہ تمام احادیث کی سَنَد اور مَتَن کا تجویہ کیا جائے اور جو احادیث النا قواعد کے مطابق جول جنہیں پینمبراکڑم اور ان کے اوصیاء نے ''شناخت حدیث' کے لئے مقرر کیا ہے ان کومچے سمجھا جائے اور ہاتی کوچھوڑ دیا جائے۔

یہ تھے اخباری اور اصولی علماء کے اختلاف کے دونمونے جو ہم نے او پر چیش کے۔

جاری اس وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کداخباری اور اصولی دوعلیجدہ فرقے نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک بی مکتب کے بیرو ہیں۔ ان کا اختان کیاب وسنت سے استنباط کے طریقوں پر ہے۔ یہاں ہم بلکہ دونوں ایک بی مکتب کے بیرو ہیں۔ ان کا اختان کیاب وسنت سے استنباط کے طریقوں پر ہے۔ یہاں ہم بی بتادیں کہ یہ اختلاف سابقد زمانے میں پایا جاتا تھا لیکن آج کل آخباریقین نہیں پائے جاتے اور انہیں "بھی بتادیں کہ یہ اختلاف سابقد زمانے میں پایا جاتا ہے۔ "بماعت محدثین" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

#### خلاصة بحث

بعدازرسولِ اکرم سلی الله علیه و آله وسلم مسلمان (۱) کمتب خلفاء اور (۲) کمتب اہلیت میں تقتیم ہوگئے۔
(۱) کمتنب خلفاء کے مطابق خدا و رسول نے بگیر رسول امت کی رہبری کا کام امت کے سپر دکیا تھا اور انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی رائے سے رہبر کا انتخاب کرلیں۔ چنانچہ کمتب خلفاء کے علاء پہلے خلیفہ سے اور انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی رائے سے رہبر کا انتخاب کرلیں۔ چنانچہ کمتب خلفاء کے علاء پہلے خلیفہ سے کے کرتر کی کے آخری عثانی خلیفہ اس اور علقاء کی خلافت کو شریعت اسلام کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن ان سنت رسول اور اجتهادات و جالیہ کو بالعوم اور خلفائے ٹلاٹھ کے اجتہادات کو بالخصوص اسلام کا ماخذ و منبع مصحبے ہیں اور سنت رسول کرتے ہیں۔

(۲) مکتنب اہلیمیٹ میں قرآن وسنت کو ہی ماخذ وہنی سمجھاجاتا ہے۔ سنت رسول معلوم کرنے کیلئے وہ بارہ اماموں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ بارہ اماموں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے علاوہ موکن صحابہ کی احادیث بھی قبول کرتے ہیں۔ قرآن اول کی چوتھی وہائی ہیں دونوں مکاتب ہیں سے پچھافراد جدا ہوئے جنہوں نے تمام مسلمانوں کو کافر اور شرک کہا اور تکوار لے کر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو بلاتفریق گردن زونی قرار دیا۔ اس فرتے کو انہوا کے کہا جاتا ہے۔

مکتب خلفاء کی کوکھ سے عقائد کے متعلق مختلف الخیال فرقے وجود میں آئے جن میں سے صرف معتزلی، اشعری اورسلقی فرقے پیدا ہوئے اور سلقی کے بطن سے وہائی پیدا ہوئے۔

احکام کے متعلق کمتب خلفاء میں مالکی ، خفی ، شافعی اور حنبلی فرقے نمودار ہوئے۔

کسب اہلیت میں اختلاف کو حیات اکمہ اور فیکت کہری کے ادوار میں تقلیم کیا جاسکتا ہے۔ اکمہ کے دور میں کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ کسی امام نے شہادت پائی تو اس کے کچھ بیرد کار جنہیں حدیث رسول اور اوصیائے رسول کی پوری معرفت حاصل نہ ہوتی تھی پریٹائی کا شکار ہو جاتے تھے لیکن جب ان میں سے بچھ دانا افراد کا بعد والے امام سے تعارف ہوتا تھا تو ان کا تذہذب ختم ہوجاتا تھا۔ اکمہ البلیت اپنے مانے والوں کو اسلامی عقائد و احکام سے ہیشہ باخر رکھا کرتے تھے۔ اس لئے ان کی زندگی میں شیعوں میں فرقہ بندی نہ ہوگی۔ جب بارہوی امام پردہ فیکٹ میں جلے گئے تو اس وقت تک لوگ بارہ اوصیاء کے نام ونسب سے واقف ہو چکے تھے اور بارہوی امام پردہ فیکٹ کے وقت کتب اہلیت کے بیردکار علاء چھوٹی بری سیکڑوں کتا ہیں تالیف کر چکے تھے جن میں امام نوجود تھیں بلکہ آئ جبی موجود جی اور انداز اللہ قیامت تک موجود رہیں گی۔ یوں جب انحمہ البلیت کا تبلیق کام کمل ہوگیا تو فیکٹ کیری کا موجود جی اور در شروع ہوا۔

اس بیان سے میر حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہے کہ ائمہ ابلیدی کی خصوصی توجہ کے سبب ان کے ویروکار ہر طرح کی تفرقہ اندازی سے محفوظ رہے اور ان میں با قاعدہ کوئی فرقے نہ بن سکے۔

جہاں تک زیدیوں اور اساعیلیوں کی بات ہے تو حقیقت بس اتن ی ہے کہ زیدیہ کے گمنام بانی نے کمنتب ہلیے تا ہماں تک کے زیدیہ خلفاء سے بیشتر عقائد و احکام اَفْذ کے پھر انہیں گلوط کر کے زیدیہ فرقہ بناؤالا۔ اس لحاظ سے زیدیہ نہ تو سن ہیں اور نہ شیعہ۔ انہیں مسلمانوں کا ایک تیسرا متوازی فرقہ مجھنا چاہے۔ انہیں مسلمانوں کا ایک تیسرا متوازی فرقہ مجھنا چاہے۔ اساعیلی فرقے کو مسلمہ کراب کے بیروکار بی طنیفہ سے تشیہ دینا یوں مناسب ہے کہ بی طنیفہ سے تشیہ دینا یوں مناسب ہے کہ بی طنیفہ سے ا

اساعیلی فرقے کو مسلمۂ کذاب کے پیروکار بی حنیفہ سے تشبید دینا یوں مناسب ہے کہ بی حنیفہ پہلے مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے مسلمۂ کذاب کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت ہیں شریک

سمجھا تو وہ مرتد ہوگئے اور دائرۃ اسلام سے نکل گئے۔ ان کے إرتداد کے بعد انہیں مسلمان فرقد کہنا سیح نہیں۔
بن حنیفہ کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی زئرگی میں وفات پانے والے ان کے فرزند اساعیل کو جب انہوں
نے اپنا امام مانا تو وہ بھی تشیع کے دائرے سے خارج ہوگئے اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا انہوں نے احکام اسلام
کے مقابلے میں خودساختہ احکام تیار کئے اور بتدریج اسلام سے خارج ہوگئے۔ بنابریں انہیں مسلمان فرقہ کہنا بھی
سیح نہیں ہے۔ ای طرح سے غالیوں کو بھی مسلمان نہیں کہا جاسکتا۔

دورائد میں محتب الملیت کے بیروکاروں کے اختلافات کی میں نوعیت تھی جو ہم نے بیان کی ہے اور جب بارہویں امام کی فیکٹ ہوئی تو سلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک شیموں کے بارہ امام استے مشہور تھے کہ کوئی شخص شیموں میں امامت کا دموی کرنے کی جرائت نہیں کرسکتا تھا گر اس کے باوجود اس بات کا قوی امکان تھا کہ ریاست اور زعامت طلب افراد کہیں بارہویں امام کی نیابت کا دموی نہ کردیں اس لئے بارہویں امام نے اسینہ جار نائب مقرر کرکے ایسے لوگوں کو جمیش کے لئے مایوس کر دیا اور جب چوتھے نائب کی دفات قریب ہوئی تو آئے نے اپنی توقیع مبارک کے ذریعے لوگوں کو خبردار کردیا کہ آئندہ ان کا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا۔

اب اگر کوئی امام زمانہ کی نیابت خاص کا دعویٰ کرے گا تو وہ بہائیوں کی طرح اسلام اور تشیع کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور قادیا نیوں کی طرح دائرہ اسلام و تننن سے بھی خارج متصور ہوگا۔

اب ہم اِنشاءَ اللہ یہ بتائیں گے کہ مکتب اہلیے کے پیروکارٹس دلیل کے تحت اسلامی عقائد، احکام اور سنّت رسول کو ائمۂ اہلیٹ سے عاصل کرنا ضروری سجھتے ہیں۔

# پیش گفتاراوّل

#### كتاب خدامين مقام ابلبيت

إِنَّمَا يُوِيَدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهُلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيُراْ اے اہليت الله كا اراده بس يہ ہے كہتم سے ہرناياكى كودور ركھ اور تهيں اس طرح سے پاك دياكيزه ركھ جو پاك دياكيزه ركھے كا حق ہے۔ (سورة احزاب: آيت٣٣)

قُلُ لاَ اَسْفَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُواْ اِلاَ الْمَوَدُّةَ فِی الْفُوْبِی (اے رسولُ!) کہد دیجے کہ بیس تم ہے اس تبلیخ رسالت کا کوئی اجر نہیں جاہتا ہجؤ ہے کہ تم میرے قرابتداروں سے مودت رکھو۔ (سورة شوریٰ: آیت۲۳)

#### سنت رسولٌ مين مقام ابلبيتُ

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلاَ لِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ احْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ صَلِّمُوْا فَسُلِيْهُا ہِے شِک الله اور اس کے فرشتے رمول کچ وَرود کیجے جِی تُو اے ایمان والوا تم بھی ان پر وَرود کیجے رہواور سلام کرتے رہو۔ (مورہُ احزاب: آیت ۵۱)

تغییر قرطبی اور دیگر تفامیر نیز صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ابومسعود انصاری سے مروی ہے کہ ہم معد بن عبادہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ رسول اکرم ہمارے پاس تشریف لائے۔ بشیر بن سعد نے آپ سے پوچھا: پارسول اللہ افدانے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے ہیں ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں اوسول اللہ بچھ دیر خاموش رہے جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ کاش میں نے آپ سے بہوال نہ بوچھا ہوتا۔

کے درکی خاموثی کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہتم کہو: اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ فِى كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ فِى

الْعَالَمِينَ اِنْکُ حَمِيلًا مَّجِيلًا خدايا! مُحمَّ وآلِ مُحمَّ پر درود بھیج جیہا کہ تونے آلِ ابراہیم پر درود بھیجا اور مُحمَّ وآلِ مُحمَّ پر برکت نازلِ فرما جیہا کہ تونے تمام جہانوں میں آلِ ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو لائقِ حُمَّ ادرصاحب عزیّت ہے۔

ادر ملام جیما کہ تم سکھ چکے ہو دیے ہی کہو یا

سننی ترمندی میں ہے کہ اس بارے میں دوسرے صحاب علی، ابوجید، کعب بن مجرُّ ہ، طلحہ بن عبیداللہ، ابوسعید، زید بن حارث اور بریدہ ہے بھی احادیث مروی ہیں۔

ر مذى لكھتے بين كريد حديث حسن وسي ہے۔

ان احادیث کا ماحصل ہے ہے کہ جب بھی رسولِ پاک پر درود بھیجا جائے تو اس کے ساتھ ان کی آلِ پاک پر درود بھیجنا سنت نبوی ہے جبکہ پچھ سلمانوں نے اسے ترک کردیا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔

المسلود و يجهي من الدعوات، باب يؤفون النسان في المشيء تا من المسلاة، باب المسلاة الدعوات، باب المسلاة على النبي بعد على النبي و باب هل يصلى على غير النبي، جهم هم المرح حج مسلم، كتاب المسلاة، باب المسلاة على النبي بعد النشهد، حديث ١٩٠١، ١٩٠٢، ١٩٠٨ من الإواؤد، كتاب المسلاة، باب المسلاة على النبي بعد النشهد، نام ١٥٠٠ من الإواؤد، كتاب المسلاة، باب المسلاة على النبي بعد النشهد، نام ١٥٠٠ من النبي النبي المسلود باب الامر بالمسلاة على النبي مقوع بيروت، جهم هن و باب كيف المسلاة على النبي مطبوع بيروت، خهم هن النبي نام المهادة على النبي المسلاة على النبي نام المهادة على النبي من المهادة على النبي المسلود على النبي المسلود باب المسلاد على النبي المسلاد على النبي المسلود باب المسلود على النبي المسلود المس

#### آئدہ مباحث کے بنیادی نکات

سابقد مَباحِث میں ہم نے سنتِ پَیْمبر کی سخت کے متعلق خلفاء کے ردیتے کا تفصیلی جائزہ لیا اور اب احیاۓ سنت کے متعلق ائمیۂ اہلمیت کے کردار کا جائزہ لیں گے اور جارا جائزہ چار نکات پر مشتل ہوگا جن کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) رسولِ اکرم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لئے قرآن مجید کی تغییر، اپنی سنت اور ایسے تمام علی کو تعلیم فریائے تقے اور ان کے ایسے تمام علی کو تعلیم فریائے تقے اور ان کے تو تقویر کے بیٹے ۔ اس مقصد کے لئے تو تبط سے میدعلوم و معارف ان کی نسل کے گیارہ اٹھۃ تک کے بعد دیگرے پہنچے۔ اس مقصد کے لئے رسولِ اکرم نے بوری زندگی امام علی کی فصوصی تربیت فرمائی تھی۔
- (۲) الله تعالی نے تبلیغ اسلام کو تیامت تک باتی رکھنے کے لئے امام علی اور ان کے گیارہ فرزندوں کو اوصیائے پینمبر کے عنوان سے معیّن فرمایا۔ پینمبر اسلام چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ جان لیس کہ دین کے ہادی و رہبرکون ہیں اور ان کے ورَّد کی دواکن کے پاس ہے؟ جَمْم خدا رسول خدا نے واضح بیانات کے ذریعے لوگوں کو بارہ اماموں کی پیچان کرائی۔ امامت کے واضح بیان سے ہی تبلیغ دین کا کام کمل ہوا اور تمام انسانوں پر خداکی فعمت پوری ہوئی۔
- (۳) پیغیمراکڑم کی وفات کے بعد آپ کے اوصاء نے تین صدیوں تک پوری جانفشانی اور جدوجہد سے قرآن مجید کی تغییرا کڑم کی وفات کے بعد آپ کے اوصاء نے تین صدیوں تک پوری جانفشانی اور اللہ قرآن مجید کی صبح تغییر اور سنن اسلامی اور علوم و معارف اللی کو لوگوں تک پہنچانے میں کا میاب ہوگئے۔
  پہنچانے میں کا میاب ہوگئے۔
- (٣) ائمة بدى ميں سے ہر امام نے اپنے اپنے دور ميں اسلام كے تحفظ كى مجر پور كوششيں كيس تاكد اسلام تمام لوگوں تك پہنچ سكے اور بيروين قيامت تك جارى رہ سكے۔

رسولِ اکرم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے مکتبِ خلفاء کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے حیات رسول میں بھی لوگوں سے کہددیا تھا کہ حدیث رسول مت لکھا کرد کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور خوشی اور ناراضکی کی حالت میں

ا۔ رسول اکرم کا قول وعل "سنت" ہے لیکن کمنٹ خلفاء ہیں خلفائے ٹاؤنڈ کا کمل بھی رسول اکرم کے عمل کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ (امام) مالک بین انس عملِ چینمبر کی طرح عملِ خلفاء کو بھی اسلامی احکام کا مأخذ جانبے ہیں جبکہ کمنٹ بہلیت بارہ اوسیائے پینمبر کے مضل کوسنت تیفیر کا کا بیٹ سیمتا ہے۔

کی یا تیں ان کے مندے تکلی ہیں۔

جب رسولِ اکرم نے زندگی کے آخری لحات میں ارادہ کیا کہ آیک ایسی تحریر لکھ جا کیں جس کی موجودگی میں امت قیامت تک گراہی ہے تعلیہ خرمائی موجودگی میں امت قیامت تک گراہی ہے محفوظ رہ سکے اور اس کام کے لئے کا غذ اور قلم دوات طلب فرمائی تو مکتب ظلفاء کے بایموں نے کہا: ''رسول اللہ پر بیماری کا غلبہ ہے اور آپ بذیان کہدرے ہیں۔ ہمارے لئے خداکی کتاب کافی ہے۔''

آه! به کتنا دردناک سانح تفا!!!

وفات بیغیر کے بعد ان لوگوں نے حدیث کی نشر و اشاعت پر پابندیاں عائد کردیں اور میہ پابندیاں ایک صدی تک قائم رہیں۔ پہلی صدی کی پہلی چوتھائی میں ایسا وقت بھی آیا جب حدیث رسول بیان کرنے والے صحابہ کوسخت سزائیں دی گئیں۔

حدیثِ پینیبر سنتِ نبوی کا آساسی رکن ہے مگر مکتبِ خلفاء میں اس اساسی رکن کو رو کئے کی ہرمکن کوشش کی گئی۔اس کے برمکس مکتبِ اہلییٹ میں حدیث کو یاد کرنے اور اس کی نشر و اشاعت پر روزِ اول سے ہی توجہ وی گئی۔انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ کریں گے۔

یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ہم ذرکورہ امور کے إثبات کے لئے کمتبِ اہلیت کی کتب کا حوالہ ویں گے کیونکہ چی علمی روش کا یہی نقاضا ہے اور کمتبِ اہلیت کی روایات کی تائید کے لئے کمتبِ خلفاء کی کتابوں کا حوالہ حاشیہ میں دیں گے جبکہ اس سے قبل کمتبِ خلفاء کے امور کی وضاحت کے لئے ہم نے ان کی معتبر کتابوں کے حوالے دیتے تھے۔

# كتب اللبيط مين سركرشت حدثيث

مکتنب اہلیبیٹ نے پنیمبر اکرم کی حیاتِ میار کہ میں ہی حدیث کی نشر و اشاعت کا آغاز کردیا تھا۔ ہم پہلے بتا چکے میں کہ حقائقِ اسلام اور احکامِ اسلام کی بنیاو قرآن سکیم پر ہے اور اس کی تشریح، توضیح اور تفصیل حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم اور اسلام کے اولین مبلغین کی ذمہ داری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شارعِ مقدس اسلام پر جو دحی فرمائی آپ نے اس کی مکمل تشریح و تو تینج اور قیامت تک چیش آنے والے اسلامی احکامات کے متعلق امام علی کو تعلیم دی تھی۔ آپ نے اپنی تعلیم کو صرف زبانی حد تک ہی محدود نہیں رکھا تھا بلکہ امام علی کو وہ تعلیمات لکھوا دی تھیں اور انہوں نے ان کو مدلان فرمایا تھا۔

پنیمبراکرم نے دوطرح کی مجالس میں امام علی کو تعلیمات منقل کی تھیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

## الف۔ با قاعدہ مجالس تعلیم

امام علی ، پنجبراکرم سے علم سکھنے کیلئے روزانہ خصوصی وقت لیا کرتے تھے جس کی تفصیل بہت ی کتابوں میں خودان ہی کی زبانی منقول ہے۔بطورِنمونہ ہم کتاب'' کافی'' سے آپ کی بیان کردہ گفتگونقل کرتے ہیں :

یس روزاند ایک مرتبدون اور ایک مرتبدرات کے وقت رسولِ اکرام کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوتاتھا۔ اس وقت آپ مجھ سے خلوت میں گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ جہاں بھی جاتے تھے میں آپ کی خدمت میں حاضری ویا کرتا تھا اور تمام صحابہ رسول جانتے تھے کہ میرے ہوا رسولِ اکرام کسی سے بھی اس طرح کی نشست وبرخاست نہیں رکھتے تھے۔

ہماری بے ملاقاتیں اکثر و بیشتر میرے گھر پر بی ہوتی تھیں۔ آپ میرے ہاں تشریف لاتے اور بیں بھی آپ کے گھر جایا کرتا۔ جب میں آپ کے ہاں جاتا تو آپ جس زوجہ کے تجرے میں ہوتے میرے آتے بی انہیں جمرے سے باہر بھیج دیتے اور مجھ سے خلوت میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس گفتگو میں میرے علاوہ کوئی دومرا شریک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب آ مخضرت میرے ہاں تشریف لاتے اور مجھ سے داز و نیاز کی ہائیں کرتے تو

فاظمة ميرے پہلو ميں بيٹھی رہتی تھيں۔ آپ نہ تو فاظمة كو گھرے باہر جانے كا كہتے اور نہ ہی حسن وحسين كو۔ ميں ان ملاقا تول ميں جو كھے آپ سے دريافت كرتا تھا آپ اس كا تكمل جواب دیے تھے اور جب ميں خاموش ہو جاتا اور ميرے سوالات پورے ہوجاتے تو آپ اپن طرف سے گفتگو كا آغاز فرماتے تھے۔

قرآن مجید کی کوئی آیت الی نہیں جو اللہ کے رسول پر اُتری ہوگریہ کہ آپ نے اسے میرے سامنے اللہ تا ور اس کی وضاحت کی میبال تک کہ میں نے اسے لکھ لیا اور آپ نے بجھے قرآن کی تاویل، تغییر، نائخ، منسوخ، محکم، متنایہ اور خاص و عام کی تعلیم دی اور آپ نے خداوند علی اعلیٰ سے وعا کی بجھے اس کے فہم اور یاد رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ رسول اللہ کی وعا کی برکت سے میں نے کتاب خدا کی جس آیت اور جس مطلب کو لکھا اسے بھی فراموش نہ کیا۔

کافی کی روایت ابھی جاری ہے لیکن ہم اس روایت کو لیمیں پر روک رہے ہیں اور حضرت زید بن علی بن حسین (التوفی معلاج) کی زبانی امام علیؓ کا فرمان نقل کرتے ہیں جس سے بہت سے اذبان میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب بھی مل جائے گا۔ روایت یوں ہے :

حضرت زید بن علی نے کہا کہ امیرالموغین نے فرمایا: میں اس وفت تک سوتانہیں تھا جب تک رسولِ خدا مجھے ان باتوں کی تعلیم نہ دیتے جو اس دن جبریل طلل وحرام، سنت اور اکمرونہی کے بارے میں لیکر آئے شا اور آئی ہوئی ہے۔ سے اور آپ بر آیت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سے اور آپ بر آیت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جسے اور آپ بر آیت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جس حضرت زید نے امام علی کا بی فرمان نقل کیا تو کسی نے ان سے کہا: جب رسولِ خدا اور امام علی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہے اور دونوں کے درمیان مکان کا فاصلہ ہوتا تھا تو پھر رسولِ خدا ہر روز کی وی کے متعلق امام علی کو کیے تعلیم دیتے تھے؟

حضرت زید نے جواب میں کہا: جس دن رسولِ مختار اور ان کے وصی کی ملاقات نہ ہوتی تو آتخضرت مطالب وقی کو محفوظ رکھتے اور جب بھی ملاقات ہوتی تو فرماتے کہ''اے علی ! فلال دن جھے پرفلال ہائت نازل ہوئی اور فلال دن مجھ پرفلاں مطلب نازل ہوا۔'' اِس طرح رسولِ خدا کہفٹ الوری ؓ ان تمام دنوں کی رُو داد امام علیؓ سے بیان فرما دیتے تھے لے

اب كانى كى روايت كا الكاحصه لما حظه فرما كين:

ا۔ بصائر الدرجات، م ۹۷ء حدیث ۱ سام حدیث کی تائید کتب طفاء کی ان تمن روایات سے ہوتی ہے: سنن نسائی، جا، م ۱۵۸ یاب المتحدح فی الصلاة سنن ابن ماجه، کتاب الادب، باب الاستفران، حدیث ۸۰ ۲۵ مند احمد، جا، ص ۸۵، حدیث ۱۹۲۷ اور جا، م ۱۰۵ حدیث ۸۴۵، جا، می ۵۰ حدیث ۲۰۸ ساری بخاری، ۱۲۱/۲/۳

رسولِ اکرم اللہ تعالیٰ کے تمام اوَامِر و نوائی، طال و حرام خواہ ان کا تعلق موجودہ زمانے سے ہوتا تھا یا ۔ آنے والے زمانے سے، میرے لئے بیان فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ سابقہ آسانی کتابوں میں جو بچھ انبیاء و سرطین پر نازل ہوا تھا آ تخضرت اس کی بھی جھے تعلیم دیتے تھے اور سابقہ امتوں کی اطاعت و معصیت سے بھی باخبر فرماتے تھے۔ میں نے ان تمام باتوں کو یاد کرلیا اور ان کا ایک حرف بھی بھی نہیں بھولا۔

اس کے بعد رسولِ خداً نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور خدا ہے دعا فریائی کہ وہ میرے دل کوعلم و فہم اور حکمت ونور سے بھروے کے

بيرتها امام على اور رسول خداكى با قاعده اور روزمره مجالس كاخلاصه

# ب- غير منظم مجالس تعليم

#### ترندي لکھتے ہيں:

جاہر بن عبداللہ انصاری سی نے کہا: جنگ طائف میں رسولِ خداً نے علی کو بلایا اور ان کے ساتھ مرگوشی کرنے سلگے۔ سحابہ نے (ازراہِ اعتراض) کہا: رسولِ خداً کی اپنے ابن عم کے ساتھ سرگوشی کتنی کمبی ہوگئ ہے۔ جب لوگوں کی بیہ بات رسولِ خداً نے تن تو فرمایا کہ بیں نے نہیں بلکہ اللہ نے اس سے سرگوشی کی ہے۔ سیلے

ا۔ گفتہ الاسلام شُخ کلینی، الکائی، جا، ص۲۲\_۱۳۳ علامہ شُخ حرعاملی، وسائل الفیعہ (طبع قدیم)، جس ۱۳۹۳، حدیث ا۔ متدرک الوسائل، خا، ص۳۹۳ طبری، احتجاج، ص۱۳۳ حسن بن علی بن حسین بن شعبہ حراتی، تحف العقول عن آل الرسول، ص۱۳۱ - طائعن فیض کاشائی، وافی، خا، ص۳۳ - شِخ الاسلام علامہ مجلس، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، خا، ص۱۳۰ طبقات این صعد در حالات حضرت علی ۱۴/۲/۲۰ میں اس حدیث کی تین مؤید احادیث موجود میں اور ان میں سے ایک حدیث (امام) احد بن ضبل کی تلمی کرآب ' فضائل علی بن ابی طائب' میں بھی مروی ہے۔

۲۰ سیرون چاپر بین جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے طاقات کی تھی۔ حضرت جاپر نے وی بھے بعد وفات پائی تھی۔
 ۳۰ حافظ محمد بن جیسی ترقدی، سنن ترقدی، کتاب المناقب، باب مناقب امام کل ، جسا، ص۱۷۰ تاریخ بغذاد، جے، ص۱۳۰ این اخیر جزری انداد الغاب، جسم، ص۱۳۰ این عساکر، تاریخ مدید وشش جسم، ص۱۳۰ حافظ این کثیر، تاریخ ، جے، ص۱۳۵ سے جندب بن ناچیہ (یا ناچیہ بن جندب) کی زبانی ملاحل شقی بندی کی کنز العمال، مطبوعہ حیدراً باد، ۱۳ الیہ علیہ میں ۱۳۹۹ طبع دوم ، جسم، ۱۳۵ میں ۱۳۹۹ بین بھی منقول ہے۔
 شبع دوم ، جسم، حدیث ۱۳۲ اور محب طبری، الریاض النفر قانی مناقب العشرو، جسم، ص۱۳۵ بین بھی منقول ہے۔

ر فدى اى مديث كى شرح مي لكھتے ہيں:

نجوائے اللی سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسولِ اکرم کوامام علی کے ساتھ سرگوثی کرنے کا عظم ویا تھا۔ آیئے دیکھیں کہ آخروہ ایساکون سامسکا تھا جس کے لئے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو امام علی کے ساتھ سرگوثی کرنے کا عظم دیا تھا؟

اس سلط میں ایک امکان یہ ہوسکتا ہے کہ رسول اکرام جنگ میں مصروف تنے اور آپ نے امام علیٰ سے جنگی پالیسی کے متعلق سرگوثی کی ہو۔ گرید امکان سیح نہیں ہے کیونکہ رسولِ خداً کا یہ معمول تھا کہ آپ جنگ کے متعلق متام صحابہ سے مشورہ کرتے تنے۔ آپ نے کسی بھی جنگ کے موقع پر کسی فردِ واحد سے مشورہ نہیں کیا۔ جنگ بَدُر، اُحد اور خدر ق کے موقع پر آپ نے ایما ہی کیا تھا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ آ مخضر ت اور امام علیٰ کی سرگوثی ای راز د نیاز کا حصر تھی جو آپ روز انہ امام علیٰ کے کیا کرتے تنے۔

اس سلسلے میں دوسرا امکان وہی ہے جس کا تذکرہ حضرت زید بن علی نے کیا تھا کہ اگر چندروز تک نبی اور وصی کی ملاقات نہ ہوتی تو پھر جس دن دونول بزرگوار ملتے تو اس دن رسول خداً باتی تمام دنوں کی وئی البی اور اَوامِر ونواہی کے متعلق امام علی کو مطلع کیا کرتے تھے اور عین ممکن ہے کہ جنگ طائف میں حضورِاکرم اور امام علی ہ کی سرگوشی کا تعلق بھی ای فتم ہے ہو ہے۔

رسولِ خداً اور امام علی کی با قاعدہ یا قاعدے ہے ہٹ کر ملاقاتوں اور راز و نیاز کا مقصد صرف یجی ہوتا تھا کہ آپ اسلام کے تمام علوم و معارف اور عقائد و احکام امام علی کوخصوصی طور پر سکھاتے تھے۔

# آتخضرت نے پہلے وسی کو علم دیا کہ دُوسرے اؤمیاء کیلئے أحکام لکھیں

المالی شخ طوی، بصائر الدرجات اور یتائیج المودة میں ہے کہ احمد بن محمد بن علی بن امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آباء کی سَنَد سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے امام علیؓ سے فرمایا: میں جو پچھ کہدر ہا جوں اسے لکھ لو۔

ا۔ اس طرح کی راز و نیاز کی خصوص مجالس کا اشارہ سورہ مجادلہ کی آیت نجوئی لینی آیت ۱۱ اور ۱۳ میں ہمی کیا گیا ہے۔ عزید تحقیق کے لئے معالم المدرستین، جا،م ۳۴۴ و کیھئے۔

شريك افراد كے لئے لكھو-

امام على في يو چها: يارسول الله؟ مير عشر يك كون مين؟

رسولِ خدا نے فرمایا: وہ امام تصاف شریک ہیں جوتھاری نسل سے ہوں گے۔ ان کی برکت سے میری
امت پر بارائِن رحمت برسے گی اور ان کے واسط سے میری امت کی دعا کیں قبول ہوں گی۔ ان کے وجود کی
برکت سے خدا میری امث سے بلاؤں اور آفوں کو دور کرے گا اور ان کی وجہ سے آسان سے رحمت البی نازل
ہوگ۔ پھر رسولِ خدا نے اپنی آگھٹ مبارک سے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان میں کا پہلا فرد
ہے۔ پھر آپ نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: امام اس کی نسل سے ہوں گے۔ " کے

#### تبلیغ کی دونشمیں

الله تعالی نے جو پچھائے پنیمبر پرنازل فرمایالباغ کے لحاظ سے اسے دوتسموں بیں تقلیم کیا جاسکتا ہے۔
پہلا حصہ ان مطالب و مُفاہیم پرمشمل تھا کہ زمانہ اور وقت جن کے ابلاغ کا متقاضی تھا اور ان کے
بیان کے لئے مناسب شرائط اور طالات موجود تھے۔ ایسے امور کی تبلیغ رسول خدا بنفس نفیس اور کسی واسطے کے بغیر
خود فرماتے تھے۔ دوسرا حصہ ان مطالب و مُفاہیم پرمشمل تھا جن پرعمل کا ابھی زمانہ نہیں آیا تھا۔ ایسے امور کے
لئے رسولِ خدا نے صرف امام علی کو ہی تعلیم وی تھی اور امام علی نے دونوں طرح کے اُدکام و مطالب کو علیحدہ
علیحدہ کتابوں میں تحریر کیا تھا۔

گردشِ کیل و نہار یونمی جاری رہی حتی کہ دونوں دوستوں کی جدائی کا وقت آگیا۔ وصی اور نبی کی جدائی کے لخات قریب تر ہوگئے تو رسولِ خدائے اپنی زندگی کے آخری لخات میں امام علی سے انتہائی اہم نشست کی اور تعلیمات اللی کا آخری حصہ بھی ان کے سپر دکیا۔

# آخرى تغليمي نشست

عبدالله بن عمرو بن عاص كابيان ب:

رسول خدا نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ میرے بھائی کو میرے پاس بلاؤ۔ امام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسولِ خدا نے اپنی جاور علی پر ڈالی اور انہیں اپنے انتہائی قریب کیا پھر ان سے بڑی

ار امالی طوی (مطبوعه تعمان، نجف ۱۳۸۳ اه، ۲۰ م ۵۷ بساز الدرجات، ص ۱۷۵ سئیمان ابراتیم فکردزی، ینایج البودة، مطبوعه دارانگلافته العثمانیه، ۲۰ میواه، ص ۲۰

حضرت ام سلمہ فی اس داستان کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اس ذات کی فتم! جس کی میں فتم کھایا کرتی ہوں۔ کرتی ہوں سے کھایا کرتی ہوں۔ رسولِ خدا ہے آخری گفتگو کرنے والے علی ہی تھے۔ میچ کے دفت ہم آنخضرت کی عیادت میں مصروف تھیں۔ آپ باربار پوچھے تھے کہ کیا علی آگے؟ کیا علی آگے؟ حضرت فاطمہ نے کہا: تو کیا آپ نے انہیں کسی کام سے بھیجا ہوا ہے؟

پھر کچھ ویر بعد علی آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ آنخضرت کو علی سے کوئی کام ہے۔ اس لئے میں دوسری ازواج کے ساتھ جرے سے باہر آگئی اور ہم دروازے کے قریب آکر بیٹھ گئیں۔ دوسری عورتوں کی نسبت میں جرے کے زیادہ قریب تھی۔ رسولِ خدا نے علی کو اپنے انہائی قریب کیا اور ان کے ساتھ رازونیاز میں مصروف ہوگئے۔ اس دن آنخضرت نے وفات پائی۔ اس لئے آنخضرت سے آخری گفتگو کرنے والے علی تھے۔ آئی مورکے۔ اس دن آنخضرت نے وفات پائی۔ اس لئے آنخضرت سے آخری گفتگو کرنے والے علی تھے۔ آئی

'' بیغیر خدائے اپنی بیاری کے آخری روز فرمایا کہ میرے بھائی سے کہو کہ میرے پاس آئے۔'' جب میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میرے قریب آجاؤ۔ میں آپ کے قریب گیا۔ اس وقت آپ نے میرا سپارا لیا اور اس حالت میں آپ جھ سے گفتگو کرتے رہے (اور آپ جھ سے اتنے قریب تھے کہ) کس وقت آپ کے احاب دہن کے مبارک قطرات جھے تک چہنچ تھے۔ یہاں تک کہ رسولِ خدا کے وصال کا وقت آگیا اور آپ نے میری گود میں آخری سانس لی۔ سی

مندرجہ بالا احادیث میں ہم نے دیکھا کدرسول خدائے اسلام کے تمام علوم و معارف امام علی کولکھوا دیئے تھے اور ایک مدون کتاب کی صورت میں ان کے پاس و دلیت رکھے تھے تاکہ بعد میں آنے والے ائمۃ کے لئے ایک کبھی ہوئی دستاویز موجود ہو۔

ا۔ ابن عساکر، تاریخ مدینه وشق، مطبوعہ بیروت، ۱۳۹۰ه ورحالات امام علی ، ج۲، ص ۱۸۸۰ حافظ این کثیرشافعی، تاریخ، ج۷، ص ۱۳۵۹ طاعلی متق بندی، کنز العمال، طبع اول، ج۲، ص ۱۳۹۳۔

۳۱ اس حدیث کو حاکم نے متدرک اور ذہبی نے تخیص ن ۳۳، ص ۱۳۹ میں سی کی کہا ہے۔ اس کے علاوہ متدرک حاکم، ن ۳۳، ص ۱۳۱ علی الله ۳ اور اس باب میں انہوں نے حضر الله ۳ اور اس باب میں انہوں نے چند اساد کے ساتھ روایت کی ہے کہ وقت آخر امام علی ہی آتخفر ت کے قریب تر تھے۔ علاوہ ازیں مصنف این ابی شیبہ ن ۲۳، سر ۱۳۸۰ سات کے ساتھ روایت کی ہے کہ وقت آخر امام علی ہی آتخفر ت کے قریب تر تھے۔ علاوہ ازیں مصنف این ابی شیبہ ن ۳۸، سر ۱۳۸۰ سے میں انہوں ابی طالب، صحور سے ۱۳۸۵ سے میں اللہ علی بن ابی طالب، صحور سے دورے سے سے سے معدیث اللہ میں دورے اللہ علی سے دورے سے میں حدیث اللہ علی ہے۔
 ۳۱ ابن سعد، طبقات الکبری باب من قال تو لی دور الله فی حجر علی بن ابیطالب، ن ۲۳، ق ۲، ص ۵، مطبوعہ یورپ۔

### جامِعةً — يا امام عليٌّ كى كتاب

بہت بی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس کی ایس کتابیں تھیں جن میں اسلام کے معارف واحکام درج تھے۔ ہم ان کتابوں میں سے صرف ایک کتاب کے تذکرے پر اکتفا کرتے ہیں جے احادیث وروایات میں''جامِعۂ' سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ کتاب رسولِ خدا نے ککھوائی تھی جو امیرالموشین ؓ نے اپنے دست مبارک سے تحریر کی تھی۔ بعض روایات بیں''کتابِ علی '' کے الفاظ بھی وکھائی دیتے ہیں۔ ان الفاظ سے بھی بیک کتاب مراد ہوتی ہے۔ اصولِ کانی اور بصائر الدرجات میں ابوبسیر <sup>ک</sup> کا قول درج ہے جسے ہم کافی <sup>کا</sup> سے نقل کرتے ہیں۔

ابوبسیر بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادقؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میں آپ پر قربان جاؤں! مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہاں کوئی دوسرا تو ہماری باتیں سننے والانہیں ہے؟

امام نے ساتھ والے وروازے کا پروہ ہٹایا اور پھر بھے سے فرمایا: ابوگھ انتہیں جو بچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔
میں نے کہا: میں قربان جاؤں! آپ کے شیعہ احادیث کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول خدانے امام
علی کے سامنے علم کا ایک دروازہ کھولا تھا اور ای ایک دروازے سے ایک ہزار دوسرے دروازے کھل گئے تھے۔
امام نے جواب میں فرمایا: اے ابوگھ ا ہمارے پاس جامِعۃ ہے۔ لوگ کیا جا تیں کہ جامِعۃ کیا ہے؟
میں نے کہیا: میں صدقے جاؤں! جامِعۃ کیا ہے؟

امام نے فرمایا: وہ ایک صحف ہے جس کا طول رسولِ خدا کے ہاتھ کے مطابق سر ہاتھ کا ہے اور اس کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک مطلب رسولِ خدا کی زبان مبارک سے اوا ہوا اور امیر الموشین نے اسے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا بھا۔ اس صحفے میں تمام طال وحرام کا ذکر ہے اور لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے یا ہوگ اس کے متعلق گفتگو کی گفتگو کی گئی ہے بہاں تک کہ جم پر ایک ہلکی می خراش کی دِیَتْ کا بھی ذکر موجود ہے۔

اس وقت آپ نے میرے کنرھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: اے ابو کھ! اجازت دیے ہو؟

<sup>۔۔</sup> رواق حدیث میں دو ابوبھیرگزرنے ہیں۔ ایک کا نام یکیٰ بن ابوالقاسم تھا۔ ان کی کنیت ابوٹھرتھی۔ وہ امام باتر اور امام صادق کے اسحاب میں سے تھے۔ جب کتب حدیث میں مطلقا ابواہیر کے الفاظ وارد ہوں تو بھی ابوبھیر مراد ہوتے ہیں۔ ۲۔ شکتہ الاسلام شخ کلیٹی، الکانی، جا، می ۲۳۹۔ بصائر الدرجات، میں ۱۵۳۵۔ ملائحین فیش کاشانی، وائی، ج۲، می ۱۳۵۔ میطولانی روایت ہم نے بیمان بقدر ضرورت نقل کی ہے۔ ابوبھیر سے منقول دوسری روایت میں تھوڑ اسا تفظی اختلاف ہے۔ بصائر الدرجات، میں ۱۵۶ تا ۱۵۲، حدیث کے سے ۱۵۲، حدیث اے وائی، ج۲، می ۱۳۵۔

میں نے جواب دیا: میں قربان! میرا تمام جم آپ کے اختیار میں ہے۔

پھر آپ نے میرے کندھے پر زور دیا اور فرمایا: ''حتی کداس کی دِیَتْ کا بھی'' آپ نے یہ بات ذرا ناراض کیج میں فرمائی۔

میں نے کہا: خدا کی متم! یہ واقعی علم ہے۔

''جامِعہ'' اور'' کمابِ علیٰ '' کا تذکرہ بہت می روایات میں موجود ہے البتہ ہم یہاں صرف ای ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔

اب ہم میہ بتانا جا ہے جی کہ ایک امام اپنی وفات کے وقت امام علیٰ کی کتابوں کو بالعوم اور'' جامعہ'' کو بالخصوص کس طرح دوسرے امام کے سپر دکرتا تھا؟

شیخ کلینی نے اصول کافی میں سلیم بن قیس کی سے نقل کیا:

میں امام حسن کے نام امام علی کی وصیت کا شاہد تھا۔ آپ نے وصیت کمل کرنے کے بعد امام حسن ، محد حنفیہ اور اپنے تمام بیٹوں اور اپنے ممتاز شیعوں اور ایل خاندان کو اس کا گواہ مقرر کیا۔ پھر اس وقت آپ نے کتاب اور اپنے ہتھیار امام حسن کے میروفر مائے اور کہا:

بیٹا! رسولِ خدا نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں ای طرح ہے تمہیں اپنا وسی مقرر کروں اور کتابیں اور ہتھیار تمہارے ہروکروں جس طرح سے رسولِ خدا نے مجھے اپنا وسی مقرر کیا تھا اور کتابیں اور ہتھیار میرے حوالے کئے تھے۔ اس کے ساتھ رسول خدا نے مجھے یہ بھی تھم دیا تھا کہ میں تمہیں یہ تھم دوں کہ جب تمہارا وقت آخر آئے تو تم یہ چیزیں اپنے بھائی حسین کے حوالے کرو۔

اس کے بعد امیر الموشین نے امام حسین سے قرمایا: رسولِ خدا نے جمہیں میتھم دیا ہے کہتم ان تیرکات کو اپنے بیٹے (زین العابدین ) کے حوالے کرو۔

پھرانام علی نے امام زین العابدین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: رسول خدا نے تنہیں علم دیا ہے کہ تم یہ امانتیں اپنے بیٹے محد (باقر ا) کے حوالے کرنا اور میری اور رسولِ خدا کی طرف سے آئیس سلام کہنا۔ ع

كافى اور بسائر الدرجات ميں حران على كى روايت ہے كديس نے امام باقر سے اس سربمبر صحيفے كے

ا۔ سلیم بن قیس ابوصادق ہلالی عامری اسحاب امیر الموشین میں سے تھے۔ انہوں نے امام سجاً د تک کا زبانہ پایا تھا۔ قاموں الرجال، جہم ،ص ۴۳۵ء

r - شخته الاسلام شخ كليني ، الكاني ، خا ، ٢٩٧ ما المحن نيض كاشاني ، واني ، ج م م ١٩٧ م

۳۔ حمران بن اعین شیبانی کی کنیت ابوخزہ یا ابوائس تھی اور وہ تابعی تھے۔ باوٹوق اور متبول انسان تھے۔ انہوں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے احادیث روایت کی ہیں۔ تاموی الرجال، ج۴۲،مس۳۱۳۔

متعلق پوچھا جوام المونین ام سلمہ کے پاس امان رکھوایا کیا تھا اور لوگ اس کے متعلق مختلف ہا تیں کررہے تھے۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جب رسولِ خدا نے دفات پائی تو ان کا جلم، ہتھیار اور جو پچھ بھی ۔
آنحضرت کے پاس (میراث امامت کا) سامان تھا وہ سب کا سب امیرالمونین نے میراث میں حاصل کیا۔
آنحضرت کے بیعلوم و معارف اور ہتھیار (امیرالمونین کے پاس رہے) تا آئکہ وہ امام حن کو اور بعدہ امام حسین کو ملے۔ اور جب ہمیں وشمنول کے فلے کا اندیشہ ہوا تو میرے دادا امام حسین نے وہ سامان جناب ام سلمہ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ میرے باباعلی بن الحسین نے وہ سامان جناب ام سلمہ سے داپس کے لیا تھا۔

یں نے کہا: بہت اچھا! ان کے بعد یہ سامان آپ کے پدر بزرگوار تک ادر ان کے بعد آپ تک پہنچا۔ امام تھر باتر نے فرمایا: ہاں! ایسا ہی ہے۔ ل

عمر بن ابان علیہ کی روایت ہے کہ میں نے امام جعفرصادق علیہ السلام ہے اس مربمہر صحیفے کے متعلق پوچھا جو ام الموشین ام سلمہ کے پاس رکھوایا گیا تھا اور لوگ اس کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے تو امام نے جواب دیا: جب رسول خدا رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے توان کا علم، ہتھیار اور جو پچھ (میراث امامت) آپ کے پاس تھا وہ سب امام علی کو ملا تھا اور آپ کے پاس رہا۔ بعد میں وہ سامان ان کے فرزند امام حسن کو اور ان کے بعد امام حسین کو ملا۔ سے

(یہ سن کر میں صبر نہ کرسکا اور امامؓ کے فرمان کے بعد) میں نے عرض کیا: (وہ تبرکاتِ امامت) امام حسینؓ کے بعد امام زین العابدینؓ اور ان کے بعد امام محد باقرؓ اور ان کے بعد آپ تک شہینے ؟ امام جعفر صاوقؓ نے فرمایا: ہاں! ایسائی ہے۔

کتاب الغیکی شخ طوی ، مناقب ابن شہرآ شوب اور بحارالانوار میں '' فضیل'' سے سے مروی ہے کہ امام محد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: جب امام حسین علیہ السلام نے سفر عراق کا ارادہ کیا تو انہوں نے رسول خداً کا وصیت نامہ، کتابیں اور دوسری اشیاء جناب ام سلمہ ؓ کے پاس بطورِ امانت رکھیں اور فرمایا کہ نافی جان! جب میرا بڑا بیٹا آپ سے بیامانت طلب کرنے تو اس کے سپر دکر و پیچئے گا۔

آمام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین ، جناب ام سلمہ کے پاس سے تو انہوں

<sup>۔</sup> محمد الاسلام شیخ کلینی ، افکانی ، ج اوم ۱۳۵۰ بصائر الدرجات، ص ۱۷۷۸ ملاقحس فیض کاشانی ، وانی ، ج۲ ، ص ۱۳۳۲۔

ا۔ ابوطفس، عمر بن ابان کلی کوفی کا تعلق امام جعفر صادق کے اصحاب سے تھا۔ مجم رجال الحدیث، ج-١٣، ص١١۔

٢- محت الاسلام يتح كليني والكافي وج اوص ٢٣٦ اصار الدرجات وص ١١١ مل محسن فيض كاشاني واني وج مرص ١٣٠١ -

ا ابوالقاسم، فضیل بن بیار بی نبد کا آزاد کردہ تھا۔ وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے اسحاب میں سے تھا۔ قاموں الرجال، جے میں سسسے۔

نے امام حسین علیہ السلام کی تمام امانتیں ان کولونادیں \_ل

کتاب کافی ، اعلام الوری، مناقب ابن شهرآشوب اور بحارالانوار میں ابوبکر حضری سے روایت ہے۔ بیرروایت کافی میں اس طرح مرقوم ہے:

الم حسین جب عراق جانے گئے توانہوں نے کتابیں اور وصیت نامہ جناب امّ سکم ی پاس بطور امانت رکھے اور جب امام زین العابدین والیس (شام سے مدینہ) آئے توانہوں نے وہ امانتیں ان کولوٹادیں ہے امام زین العابدین والیس (شام سے مدینہ) آئے توانہوں نے وہ امانتیں ان کولوٹادیں ہے اس کے علادہ ایک اور وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کرگبلا لے کر گئے تھے۔ یہ وہ وصیت نامہ اپنی بیٹی فاظمہ نامہ تھا جو ایک امام وہ مرے امام سے بطور میراث حاصل کرتا ہے۔ امام حسین نے وہ وصیت نامہ اپنی بیٹی فاظمہ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ انہوں نے بعد میں وہ وصیت نامہ امام زین العابدین کے سروکیا تھا۔

امام حسین ؓ نے وہ وصیت نامہ اپنی بٹی کے پاس اس لئے امانت رکھوایا تھا کیونکہ امام زین العابدین ً بخت بھار تھے۔

### امام محمر بإقرَّ اور ميراثِ إمامت

کافی، اعلام الورگا، بصائرالدرجات اور بحارالانوار بین میسی بن عبدالله مع ہے مروی ہے کہ انہوں نے اسپے والدے اور انہوں نے دفت آخر اپنے اللہ علیہ الدین العابدین نے دفت آخر اپنے ادرگرد بیٹے ہوئ فرزندوں پر نظر کی اور امام محمد باقر سے فرمایا: اے محمد اس صندوق کو اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اس کے بعد امام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اس صندوق میں ورہم و دینار نام کی کوئی چیز نہیں۔ بہزائن علم سے لبریز ہے۔ هے

علاوہ ازیں بصائر الدرجات اور بحارالانوار میں ای عینی بن عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ امام جعفرصاوق نے فرمایا: امام زین العابدین نے اپنی وفات سے قبل ایک ٹوکرا یا صندوق اپنے پاس متکوایا اور اپ

ا ـ كتاب الغيبة مطبوعة تبريز ، ١٣٢٣ هجي ١٢٨ - ابن شهرة شوب من قب ، جه جن ٢٤١ ـ بحار الانوار ، ٢٧ وص ١٨ وحديث ١

۱۔ ان کا نام عبداللہ بن محد تھا اور انہوں نے امام جعفر صاوق سے بہت کی اعادیث نقل کی ہیں۔ قاموس الرجال، ج١٦٥، ص ١٥-

٣- الكانى ، ج ارص ٣٠٠ ما اعلام الورئى ، ص ١٥١ بحار الانوار ، ج٢٠ ، ص ١٨ اين شرر شوب ، مناقب ، ج٥ ، ص٢١ ا

۳۔ سیسلی بن عبداللہ بن عمر بن علی بن ابی طالب امام صاوق کے صحابی تھے۔ انہوں نے آپ سے بہت ی روایات لقل کی ہیں۔ قاموس الرجال، جے مرص ۲۷۵۔

۵\_ الكاني اج ايم ۵ منه معديث الماعلام الوري بس ٢٦٠ بيسائر الدرجات اص ١٨٠ بحار الانوار اج ٢٦٩ بس ٢٦٩ وافي اج ٢٥ بس ٨٢ م

فرزندے فرمایا: اے محد"! اس صندوق کو لے جاؤ۔

وہ اس صندوق کو چار افراد کی مدد سے لیے گئے۔

جب امام زین العابدین کی وفات ہوئی تو میرے باتی چیا اس صندوق کے مال میں سے اپنا حصہ مانتھنے میرے والد کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس میراث میں سے ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔

امام باقر نے ان سے فرمایا: بخدا! اس صندوق بیس تمہارا کوئی حصہ نیس ہے۔ اگر اس بیس تمہارا حصہ ہوتا تو وہ (میرے والد) اسے میرے سرد نہ کرتے۔

(اس کے بعدصادی آل محمد نے فرمایا:) اس صندوق میں رسولِ خدا کے ہتھیار اور کتا ہیں تھیں کے

# امام جعفر صادقً اور ميراثِ إمامت

بصائر الدرجات میں زُرارہ علی سے منقول ہے کہ امام جعفر صادقؓ نے فرمایا: امام محمد باقرؓ نے اپنے صینِ حیات ہی میں وہ میراث اور کتابیں مجھے منقل کردی تھیں۔ سطح

# امام موسىٰ كاظم اور ميراثِ إمامت

کتابِ غَیْبُتُ نعمانی اور بحارالانوار میں حماد صاکع سے معقول ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہال مفضل بن عمر، امام جعفر صادق سے مسائل ہو چھر ہے تھے کہ اس دوران ابوالحسن مویٰ (امام مویٰ کاظمّ ) تشریف لاۓ۔امام جعفر صادق نے مفضل سے بوچھا: کیاتم (میرے بعد) کتابِ علی کے مالک کو دیکھنا جاسیتے ہو؟ مفضل نے کہا: بھلا اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے؟

امام جعفر صادق نے امام موی کاظم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ (میرے بعد) کتاب علی گا مالک اور وارث ہے۔ سی

٣- لعماني ، كتاب الغيية ، ص ١٤٤ في الاسلام علام على بحارالانوار ، ٢٨٠ ، ص ٢١، عديث ٢٠٠٠

### امام على رضاً اور ميراث امامت

شخ کلینی کی کافی، شخ مفید کی ارشاد، شخ طوی کی کتاب الحقیمة اور علامه مجلسی کی بحارالانوار میں امام موک کافئم سے مردی ہے کہ میرا برنا میٹا علی میری تمام اولاد میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ وہ مجھے تمام اولاد میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر کتاب جفر کامطالعہ کرتا ہے اور نبی یا اس کے وصی کے سوا آج تک کی نے اس کتاب پرنظر نبیں ڈالی لے

#### ائمة اللبيت كا" جامعة" سے رجوع كرنا

سب سے پہلے جس امام نے کتاب امیرالمونین کی طرف اشارہ کیا اور اس کے متعلق لوگوں کو بتایا وہ امام زین العابدین تھے اور کئی بات الکافی، من لا یعضوہ الفقید، تھذیب، معانی الاخبار اور وسائل الشیعه کی روایات سے ستفاد ہوتی ہے۔ ہم اس مطلب کو کافی نے نقل کررہے ہیں۔

ابان بن تخلب على سے مروی ہے کہ اس نے کہا: امام زین العابدین علیہ السلام سے بوچھا گیا کہ ایک مرنے والے نے اپنے مال میں سے بچھ کی وصیت کی ہو (لینی اس نے مال کی مقدار مقرر نہ کی ہو بلکہ یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا کچھ مال فلاں مد میں صرف کیا جائے اور اس نے مقدار کی بجائے شیئی مِّن مَّالِی جیے مہم الفاظ استعال کے ہوں) تواس کے مال کا کتنا حصہ وصیت میں سے خرج کیا جائے گا؟

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: کتاب علی میں لفظ شکی ہے مراد چھنا حصہ ہے۔ سیے نیز خصال، عقاب الاعمال اور وسائل الشیعہ میں امام محمد باقر سے روایت ہے کہ کتاب علی میں مذکور ہے کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی وہ اپنی زندگی میں ان کا نقصان و کمیے لے گا: (۱) سرکشی کرنا (۲) قطع رحی کرنا (۳) جیوٹی قشم کھانا۔ سیے

<sup>۔۔</sup> ثقة الاسلام شخ كلينى، الكانى، جا، صااح۔ محرين محرين نعمان عكرى (شخ منيد التونی سام ہے)، ارشاد، ص١٨٥۔ شخ الطائفہ ايوجعفر طوى، كتاب الغيبة، ص١٨٠ ملامحن فيض كاشانى، وافى، ج٢، ص٨٨ بسائر الدرجات، ص١١٣٠، عديث ١٩٣٤ مـ ٣- ابان بن تفلب بن رياح ابوسعيد بكرى بنى جرير كة آزاد كرده متھد انہوں نے امام زين العابدين ، امام باقر اور امام جعفر صادق سے روايت كى تھى۔ انہيں امام جعفر صادق سے روايت كرتے برسرز فش كائى تى انہوں نے كہا: بيس بھلا ان سے روايت كول نه كروں كه بيل نے جب بھى ان سے كوئى سئلہ ہو جھا تو انہوں نے "قال دَسُولَ اللّهُ "كهدكر جواب ديا۔

۳- "ثقة الاسلام شيخ كلينى ، الكانى ، ج 2، ص ۴٠ ، حديث المسعود ق من كلايت خطوه الفَقِيّه ، ج٣ ، ص ١٥١ صدوق ، معالى الاخبار ، ص ١١٧- شيخ الطاكف الإجتفرطوى بتهذيب ، ج٣ ، ص ١١١ ، حديث ٨٣٥ ما علامه شيخ حرعاملى ، وسائل العبيد ، ج٣١ ، ص ١٩٥ ، حديث -٣- شيخ صدوق ، خصال ، ص١٢٣ - شيخ صدوق ، عقاب الإعمال ، ص ٢٦١ علامه شيخ حرعاملى ، وسائل العبيد ، ج١١ ، ص ١١٨ -

امام جعفرصادق نے جاندگی پہلی تاریخ کے اِثبات کے متعلق کتاب علی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کے ندکورہ دوموارد کے علاوہ جاری تحقیق کے مطابق امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نے استالیس مقامات پر کتاب علی کا حوالہ دیا تھا۔ کے

امام محمہ باقر اورامام جعفرصاد تی نے صرف کتاب علی کے حوالے پر ہی اکتفانہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے گئی بار اے گھرے مثلوا کر ان اصحاب کو اس کی زیارت بھی کرائی اور اس کے پچھے مطالب بھی پڑھ کرسنا گئے تھے: (۱) زُرارہ (۲) محمہ بن مسلم سے (۳) عمر بن اذیبہ سے (۳) عمر بن اذیبہ سے (۳) ابوبصیر (۵) ابن بکیر ہے (۲) عبدالملک بن اعین کے (۵) معنب سے

ادر کئی بار ایسا اتفاق بھی ہوا کہ امام باقر اور امام صادق نے مکتب خلفاء کے بیروکاروں کے سامنے بھی کتاب علی منگوا کر اس سے اقتباسات پڑھ کر سنائے۔ ورج ذیل حدیث اس مطلب کی شاہر ہے:

نجاثی بیان کرتے ہیں کہ عذافر صرفی کے تھکم بن عتیبہ کھی کو لے کر امام باتڑ کی خدمت میں آیا۔ عَکَمْ نے گفتگو کا آغاز کیا اور مسائل چیش کئے۔اگر چہ امام اس کو دکھیر کرخوش نہیں تھے گر اس کے باوجود آپ اے جواب دیتے رہے۔ ایک مسئلے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا (عَکَمْ نے امامٌ کے جواب کو قبول نہ کیا)

ا به شخ طوی، استبصار، ج ۱۳، ص ۲۳ و سائل الشبید، ج ۵، ص ۱۸۱ ـ

1 معالم المدرقين، ج معالم المدرقين، ج معالم المدرقين، ج معالم

۳۔ مجمد بن مسلم بن ریاح طحان (التوفی وہاچے) کی کنیت ابوجھ ارتص تھی۔ انہوں نے امام محمد باقر سے اصادیت روایت کی جیں۔ آپ کتاب اربعیصانیہ مسألیہ فی ابواب المحلال والمحوام کے مؤلف جیں۔ قاموں الرجال، ج۸،۳۸۸۔

۳۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بنام محمد بن عمر بن اذید تھا تکر ان کے والد کا نام ان کے نام پر غالب آ حمیا۔ ان کا تعلق امام جعفرصادقؓ کے اصحاب میں سے تھا۔ سمجم رجال الحدیث، جسمارس ۲۔

ے۔ ابن بکیر کا پورا نام ونسب ہے ہے : ابوکل عبداللہ بن کمیر بن اعین شیبانی۔ احادیث میں انتہائی موثق تھے۔ انہوں نے امام جعفرصاوق سے روبیت کی تھی۔ تاموس الرجال، ج۵،ص۳۹۹۔

ابوفراس عبدالملک بن اعین شیبانی نے امام محد باقر اور امام جعفر صادق سے احادیث نقل کی جیں اور امام جعفر صادق کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی۔ تاموں الرجال، ج٦ ، ص ١٥١۔

ے۔ معتب امام جعفر صادق کے آزاد کردہ تھے۔عمامی خلیفہ منصور دوائیقی کے علم پر انہیں ایک ہزار کوڑے مارے گئے جس سے ان کی موت داقع ہوگئی۔ قاموس الرجال، ج9،م 27۔ مزید روانیات معالم المدرستین، ج7،م 4800 تا ۴۴۴۲ میں دیکھیں۔ آئٹ کر سوت داقع ہوگئی۔

٨۔ عذافر بن فيسلى فزاعى صرفى نے امام جعفر صادق سے روايات نقل كى تھيں۔ قاموس الرحال، ج٩٥، ص ٢٩٥-

9۔ سیم بن عیبید کوئی نے امام محمد باقر اور امام جعفر صاوق سے احادیث روایت کی ہیں۔ فکم نے ساتھ یا سیاتھ یا ہے ال میں ساتھ برس سے بچھ زیادہ عمر میں وفات پائی۔ مکتب خلفاء کے اسحاب سحاح نے اس سے روایات کی ہیں۔ قاموں الرجال، جسم بس 200۔ میخ طوی ، تہذیب، جارس ۲۹۳۔ توامام في اين مين عفرمايا: جادُ، كتاب على في آور

آپ کا بیٹا ایک بہت بڑی کتاب لے کرآیا جوطومار کی طرح سے لیٹی ہوئی تھی۔ امام نے کتاب کھول کر مسلم تلاش کیا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا: یہ رسول خدا نے لکھائی تھی اور امام علی نے لکھی تھی۔

اس کے بعد آپ نے ظکم سے فرمایا: اے ابواجہ تم اسلمہ اللہ اور ابو المقدام میں مشرق و مغرب میں جہاں چاہو چاہ ہوں ا جہاں چاہو چلے جاؤ گر بخدا جوتسل بخش علم ہم خانوادہ وہی و تنزیل کے پاس ہے اور جسے جبریلِ امین لائے تھے، اس سے بڑھ کر مطمئن کرنے والاعلم تم کہیں اور نہیں یا دُگے۔ کے

ائمہ اہلیت مجھی مسکلے کے شرق تھم کے لئے کتاب علی کا حوالہ دیتے تھے ادر بھی اس کے حوالے کے بغیر اس میں بیان کی ہے۔ بغیر اس میں بیان کرتے تھے۔ ہم نے اس مفہوم کی تفصیل معالم المدرشین میں بیان کی ہے۔ سی

ای وجہ سے اسمہ البلیت کی احادیث میں ایک ہی سَندَ دکھائی ویتی ہے اور تمام اسمہ کی احادیث کا مدرک و ماُخذایک ہے۔

ہشام بن سالم فی اور جاد بن عثان لیہ کے علاوہ دیگر رواۃ نے امام جعفر صادق سے بیروایت کی ہے کہ میری حدیث میرے والدکی حدیث ہے۔ اور میرے والدکی حدیث میرے واداکی حدیث ہے۔ اور میرے داواکی حدیث امام حسن کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے۔ اور امام حسن کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے۔ اور امام حسن کی حدیث امیرالمونین کی حدیث ہے۔ اور امام حسن کی حدیث امیرالمونین کی حدیث مدیث ہے۔ اور امیرالمونین کی حدیث رمولِ خدا کی حدیث ہے۔ اور امیرالمونین کی حدیث رمولِ خدا کی حدیث ہے۔ اور درسولِ خدا کی حدیث ہے۔

<sup>۔</sup> ابو یکی سلمہ بن کہیل حضری کوئی نے امام تھر باقر اور امام جعفر صادق سے ملاقات کی تھی۔ قاموں الرجال، جسم، ص٣٣٩۔ ۲۔ ابوالمقدام کا نام ثابت بن ہرمز تھا۔ یہ لوہار پاری تھا۔ اس نے امام تھرباقر اور امام جعفر صادق سے ملاقات کی تھی۔سلمہ اور ابوالمقدام ووٹوں کا تعلق فرقہ ''بتریہ'' سے تھا۔ یہ لوگوں کو ولایت علیٰ کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ لوگ شخص کی خلافت کو سمجھ سجھتے تھے۔ حضرت عثیان، خلی، زبیر اور نی بھاکٹ شے وشنی رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اولادِ علی میں سے جو بھی امر بالمعروف اور نجی عن اُمکر کے قیام کے لئے خووج کرے اس کا ساتھ دینا واجب ہے۔

سر رجال نجاثی من ۱۳۷۹ می ۱۳۳۰ معالم الدرشین ، ۲۵ می ۱۳۳۳ می

۵۔ ہشام بن سالم، ابوتھ جوالیتی کوفی نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے اور ایک کتاب بھی کاھی ہے۔ قاموس الرجال، ج9، می 20%۔

<sup>۔</sup> حاد بن عنان فزاری، امام جعفر صادق، امام موئ کاظم اور امام علی رضاً کے اسحاب میں سے تھے اور انہوں نے تینوں اکٹ سے دوایات اُقل کی ہیں۔ قاموں الرجال، ج ۳ اس سے ۳۹۔

<sup>2-</sup> كانى و يت اوس ٥٢ و ارشاد مفيد على ٢٥٠ -

ا کیک مرجہ جابر بن عبداللہ انساری نے امام محمد باقر سے کہا تھا کہ آپ جب مجھ سے کوئی حدیث ارشاد فرما کیں تو اس کی سَنَد بھی بیان فرما کیں۔

امام نے فرمایا: میرے والدنے میرے دادا سے اور میرے دادا نے رسولِ خدا سے اور رسولِ خداً نے جبر مل سے اور جبر میل نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی اور میں جب بھی تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس ک سند کہی ہے۔ ا

ای لئے امام جعفرصادق علیہ السلام نے حفص بن بختری بغدادی ی سے فرمایا تھا تم نے بھے سے جو کچھ سے جو کچھ سے جو کچھ سے تم کچھ سنا ہے تم اسے میرے والدکی طرف سے بھی بیان کر سکتے ہواور تم نے جو کچھ بھھ سے سنا ہے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم سے بھی روایت کرنے کے مجاز ہو۔ سے

ممی شاعر نے کیا خوب کہا تھا:

فَوَالِ ٱنَاسًا قَوْلُهُمْ وَ حَدِيْتُهُمْ رَوْى جَدُّنَا عَنْ جِبْرَئِيلَ عَنِ الْبَارِي

ان لوگوں سے دوئی رکھ جو اس طرح سے روایت اور حدیث بیان کریں کہ جارے ناناً نے جریلِ امین سے اور جرئیلِ امین نے خداوند باری تعالی سے روایت کی۔

# مكتب خلفاء مين سركزشت حدثث

مکتب ابلیت بین جہاں صدیث کواتنا استحکام دیا گیاہ بین مکتب طفاء بین اسکی سرگزشت بری دروناک ہے۔ مکتب خلفاء بین عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت تک صدیث کا لکھنا ممنوع تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز ۔ نے مسند خلافت سنجالی تو انہوں نے احادیث لکھنے کا تھم جاری کیا اور یوں ایک حرام کام حلال ہوگیا۔ مکتب خلفاء ے وابست علماء نے قرین دوم بین حدیث کی تدوین کا کام شروع کیا۔

دوسری صدی کی ابتدا میں محدثین نے جو احادیث جمع کیس اس کے لئے کم از کم چار داسطوں کی خرورت بھی کیونکہ محدثین میں بیامر طے شدہ ہے کہ ایک صدی میں ایک حدیث کے لئے چار رادیوں کا ہونا لازم ولائد ہے۔ اس امرکی مزید وضاحت کے لئے ہم بطورِ نموند ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

ا م شخ مفیده امالی رص ۲۶ \_

حفص بن بحتری بغدادی بنیادی طور پر کوفے کا باشندہ تھا۔ اس نے امام جعفر صادق سے روایات نقل کی تھیں اور اس نے ایک کہا ہے۔
 آبک کہا ہے تالیف کی تھی۔ قاموں الرجال، جسم ص ۳۵۵۔

٣- وساكل الشيد ، ج٣، ص ١٨٠ صريث ٨٦-

فرض كريں جس دؤر ميں عمر بن عبدالعزيز في كتابت حديث كى اجازت دى، اس وقت كوئى محدّث ايك حديث الله عند عربين عبدالعزيز كى زباني نقل كرے تو اس كى سُندَ يول تفكيل پائ كى كد ميں في سه حديث عربي الله عندالعزيز كى زباني نقل كرے تو اس كى سُندَ يول تفكيل پائ كى كد ميں في سه حديث عربي

- ا۔ اور عمر اپنے والد عبدالعزیزے حدیث بیان کریں گے۔
  - ٢ عبدالعزيز اين والدمروان سے روايت كريں گے۔
- ۔ مروان، رسولِ خدا ہے براہِ راست حدیث بیان نہیں کرسکتا کیونکہ آنخضرت کے دورجیات میں وہ شیرخوار بچہ تھا۔ اس لئے مروان اس روایت کو اپنے باپ تقلم بن الی عاص سے روایت کرے گا۔
- ۱۰۔ تعلم بن ابی عاص کو مدّنی زندگی میں چند دنوں کے لئے رسولِ خداً کی زیارت نصیب ہوئی تھی للبذا وہ براہ راست رسولِ خداً سے روایت کرے گا۔

اس مثال سے واضح ہوا کہ جس دور میں صدیث کی تدوین ہوئی تو اس وقت ایک محدث کو کم از کم چار واسطوں کی ضرورت تھی اور جو حدیث ایک سوسال کے بعد چار واسطوں سے نقل کی جائے تو نجانے وہ کس قدر قابلِ اعتماد ہوگی؟

ہم اپنی بات کی دلیل کمت طفاء کے محدثین کی زبانی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ذہبی اور ابن کیر نے بیٹر نے بیٹر بن سعد سے روایت کی کہ وہ کہا کرتا تھا: اوگو! خدا سے ڈرو اور روایت کرنے میں احتیاط سے کام اور بخدا! میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ ابو ہریرہ کی مجلس میں بیٹھے تھے جبکہ ابو ہریرہ کچھ رسول خدا کی حدیثین موایت کرتے تھے اور کچھ کعب الاحبار کی باتیں نقل کرتے تھے۔ پھر جب ہم اس مجلس سے اٹھے تو میں نے اپنے کئی ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ کعب الاحبار کی روایت کو رسول خدا کی صدیث کہہ کر بیان کررہے تھے۔ کے

اگر خدانخواستہ اور بالفرض ہمارے پاس اس امری کوئی دلیل نہ ہوکہ پیغیراکرم نے اسلام کے جملہ علوم ومتعارف لکھواکراپنے بارہ اوصیاء کے سپردکئے تھے تو بھی قرآن و سنت یعنی عقائد و احکام کی تغییر کے لئے مسلمانوں کے پاس ان بارہ اوصیاء کی طرف رجوع کرنے کے ہوا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ پیغیم اکرم نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے بیاعلان فرما دیا تھا کہ ان کے بعد ان کے بارہ وصی امت کے رہنما ہوں گے۔

ا۔ حافظ این کشِرشافعی بغیبرالقرآن العظیم، ج ۳ جس جوا۔ ابوہریرہ کے تفصیلی حالات ابوعبداللہ محمد بن احمد ذہبی بسراعلام الغیلاء ، ج ۲۰ حس ۶ سوم اور حافظ این کشِرشافعی ،البدایہ والنبایہ المعروف بہتاری این کشِر ،ج ۸ جس ۹ - ابردیکھیں۔

# پیش گفتارِ دوم

ا ما مت بحث تعلق اس بحث على آغاز پرجم من اور شيعه منتب كے أفكار كى اُساس كا جائزه ليس كے۔ رسول اكرم كى وفات سے لے كرآج تك عالم اسلام ميں دومكاتب فكر پائے جاتے ہيں:

(۱) كتب وخلافت . (۲) كتب امامت .

كتب خلافت كانظريه ب كه پيشوا اور رہنما انتخاب كے ذريع مقرر ہوتا ہے۔

مکتب امامت کا نظریہ ہے کہ امت کے پیشوا اور رہنما پیغیراکرم کے وصی ہیں۔ بدائم وصایت خدا کے تقرر اور پیغیر اکرم کی خبرے انجام پاتا ہے۔ لوگوں کو امام کے انتخاب کا کوئی حق نہیں ہے۔

جو گروہ انتخاب کا قائل ہے اس کا عقیدہ ہے کہ یہ انتخاب لوگوں کے ذریعے سے انجام پاتا ہے اور بیغیم ِ اکرم کے بعد لوگوں کو ان کے جانشین منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔

کمتب امامت کا عقیدہ ہے کہ خدا انتقاب کے ذریعے ادصیاء مقرر فرماتا ہے اور رسول بھی اپنا جائشین خود مقرر نہیں کرتا اور نہ ہی امت کو جائشین رسول کے انتخاب کا حق ہے۔ امام کو خدا مقرر کرتا ہے اور رسول اس تقرر کی خبر دیتا ہے۔

دونوں مکا تب فکر کے نظریات کے تفصیلی جائزے سے قبل دو نکات کا بیان کرنا انتہائی اہم ہے:

(۱) کمتب خلافت کے علماء نے بہت ہی ایس کتابیں تحریر کی ہیں جن میں حکومت سازی کے قواعد و قوانین ادر اس کے لئے ضروری امور، حاکم کے فرائفن، رعایا پر اسلامی حکومت کے حقوق اور اسلامی حکومت پر رعایا کے حقوق، مزید یہ کہ وَالی اور وَزیر کا انتخاب کیسے ہونا چاہئے، امام جمعہ اور قاضی کیسے ہونا چاہئے، مالیات کی وصولی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہئے اور ذکو ق ، فراج اور براید کی مقدار کیا ہونی چاہئے اور ندکورہ مالیات کس سے وصول کئے جا کیں جیسے ادکام موجود ہیں اور ندکورہ کتابیں محتب خلفاء کے مشند اور مسلم علماء نے تحریر کی ہیں۔ ہم خلیفہ کے انتخاب کے طریقۂ کار کے متعلق ان جی کتابوں سے استفاوہ کریں گے اور بتا کیں گ

ك كتب خلفاء ين خليف ك انتخاب كاكيا طريق ب؟

(٢) ہم ہيہ بھی عرض کریں گے کہ خليفہ کی اصطلاح کا لفظی ومعنوی مفہوم کیا ہے اور شریعت میں بید لفظ کن معنوں میں استنمال ہواہے اور اہلِ شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟

#### (ل) خلیفہ کے لغوی معنی

ابن اثیر لکھتے ہیں کہ''خلیفہ اے کہتے ہیں جو کمی دوسرے کی نیابت اور جانشینی کرے۔''لے راغب اصلبهانی لکھتے ہیں کہ''خلافت کسی کی نیابت کو کہا جاتا ہے۔'' ع

قرآن مجیدیں کی مقامات پرخلیفہ کی جمع ''خلائف'' اور''خلفاء'' استعال ہوئی ہے اور وہ اس لغوی معنی میں استعال ہوئی ہے۔جبیبا کہ ارشادِ قدرت ہے: وَجَعَلَکُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ فَوْمٍ نُوْحٍ. اس نے جہیں قوم نوح کے بعد ان کا جائشین بنایا۔ (سورہَ اعراف: آیت ۲۹)

رسولِ اكرَّم كى بعض احاديث من بمين بيلفظ اى لغوى معنى مين وكھائى دينا ہے۔ مثلاً آپ نے قرمايا: اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِى، اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِى، اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِى خدايا! ميرے خلفاء پر رحم فرما۔ خدايا! ميرے خلفاء پر رحم فرما۔ خدايا! ميرے خلفاء پر رحم فرما۔

لوگوں نے بوچھا: یارسول اللہ ا آپ کے خلفاء کون میں؟

آ ب نے فرمایا: الَّذِیُنَ یَا تُونَ بَعَدِی یَرُوُونَ حَدِیْنِی وَسُنْتِی .... علم میرے طفاء وہ جی جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث وسنت کو بیان کریں گے۔

ا نهاية اللغة ماده "خلف" \_

٣- راغب اصنباني، مفردات القرآن ماده" خلف" ـ

۳۰ - منتخ صدوق، معانی الاخبار، ص ۱۳۷۶ - این قتید دینوری، عیون الاخبار، مطبوعه نجف، ج۲، ص ۳۹ -شخ صدوق، من لایه حصرة الفقید، محقیق علی اکبر غفاری، ج۲۰، ص ۲۲۰ - علامه مجلس، بحارالانوار، ج۲، ص۱۵۲، جدیث ۷۰ -

كتب ظفاء كم مصاور كيك ويكس : رام مرخى المعدن الفاصل، باب فصل الناقل عن وسول الله " م ١٦٣٠ ـ تأى، قواعدالتحديث، طب المحدث الفاصل، باب فصل الناقل عن وسول الله " م ١٦٣٠ ـ تأى، قواعدالتحديث، باب فضل واوى الحديث، طبح ووم اس ١٨٨ حفيب بغدادى، شرف اصحاب الحديث، باب كون اصحاب الحديث والماء من المحديث المفاع المواديث المفاع المناور ا

#### (ب) مسلمانوں میں خلیفہ کی اصطلاح

گزشتہ بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ زمانہ پیٹمبر میں بچھ چیزوں کے نام رکھے گئے بتے اور بیانام یا بیٹیمبراکرم نے تجویز کئے تھے اور بیانام یا بیٹیمبراکرم نے تجویز کئے تھے یا خداوندعالم نے وہ نام تجویز کئے تھے اور پیٹیمبراکرم نے ان کی تبلیغ فرمائی تھی۔ اس طرح کے ناموں کو مُصطَلَحاتِ اسلامی یا مُصطَلَحاتِ شرعی کہا جاتا ہے۔ لیا بیٹی ایس اصطلاحات یا ایسے نام جو شریعت اور ضاحب شریعت کی طرف سے ختب ہوئے ہوں۔

اس کے علاوہ جارے پاس کچھ ایسے نام بھی بیں جنہیں مسلمانوں یا علائے اسلام نے ایک مخصوص منہوم کے لئے وضع کیا ہے۔ایسے نامول کو مصطلَبَحاتِ مُتَشَرَّعَه یا مصطلَحاتِ مسلمین کہا جاتا ہے۔

مسلمان حکران کے لئے لفظ خلیفہ شری اصطلاح نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پینجبراکڑم کے زمانے میں خلیفہ کا بیہ مفہوم نہیں تھا۔لفظ خلیفہ موجودہ معنی میں مسلمانوں کا وضع کردہ ہے اور کمتب خلفاء نے اے رائج کیا ہے۔ کمتب خلفاء میں جے رسولِ خداکی جانشنی کے لئے منتخب کیا گیا تھا ،اے لفظ' خَلِیفَۃُ الرسول'' ہے تعبیر کیا گیا اور بعد میں بطور اختصار لفظ' خلیف' مرقح ہوا۔

مکتب خلفاء کے بیرو اپنے حاکم اور سلطان کو لفظ ''ضلیفۃ اللہ'' ہے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بہرنوع خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ کے الفاظ کو مختصر کر کے خلیقہ کے نام ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔

## (ج) اسلام میں خلیفہ کی اِصطِلاح

قرآنی آیات اور اسلای روایات پر گهری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلای اصطلاح بیں حلیفة الله کا خطاب اس شخص کو دیا گیا جے اللہ نے اس زمانے کے اوگوں کو تبلیغ اسلام کے لئے مقرر کیا ہو۔ خواہ وہ نبی ہو یا گئی تک خطاب اس شخص کو دیا گیا جے اللہ نے اس زمانے کے اوگوں کو تبلیغ اسلام کے لئے مقرر کیا ہو۔ خواہ وہ نبی ہو یا کسی نبی کا وصی ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: یا داؤ دُ اِنَّا جَعَلْنَاکَ حَلِیْفَةً فِی الاُرُضِ خَلِیْفَةً رَاسُورة معرب آوم کے قصے میں ارشاد ہوا ہے: وَإِذُ قَالَ رَبُّکُ لِلْمَلَا یَکِیَةً اِنِّیُ جَاعِلٌ فِی الاُرُضِ خَلِیْفَةً رَاسُورة بقرہ: آیت ۳۰)

ان دونوں آیات میں لفظ خلیفہ قد کورہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔

خلاصہ سے ہے کہ خلیفۃ اللّٰہ ہر دور کے اس رہبر و پیشوا کو کہا جاتا ہے جو دین کی تبلیخ اور اس کی حفاظت ادر احکام اللی کو پہنچانے پر مامور ہو اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کو پہنچانیں اور اے اپنا مرجع اور پناہ گاہ قرار دیں ہے ۔

<sup>-</sup> علم اصولِ فقد مي ائ "حقيقت شرع" كما جاتا ب-

٢- معالم الدرشين، باب مصطلحاتُ بحثِ الامامةِ وَالنجلافة \_

# مكتب خلفاء ميس إمامت كالضور

جن کے آغاز میں ہم نے امامت کے موضوع پر جن کتابوں کی طرف اشارہ کیا تھا ان میں اللہ کہا م السلطا شید کو خاص اہمیت حاصل ہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ قاضی ماوردی التونی موضوع اور قاضی ابدی کہا ہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ قاضی ماوردی التونی موضوع اور قاضی ابدی ہے۔ ان دونوں قاضیوں نے سئلہ امامت پر تفصیلی کتابیں تکھی تھیں اور دونوں کی کتابوں کا نام الاحکام السلطانیہ ہے۔ چنانچیہ فرکورہ دونوں حضرات نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلاقت سے جو کہ رسولِ آکرم صلی اللہ علیہ وا لِبہ وسلم کی جانشینی کا نام ہے شین طرح سے منعقد ہو بھی ہے:

(۱) کوئی خلیفہ کسی کو اپنا جانشین نامزد کردے تو جے وہ نامزد کرنے گا اس کی خلافت کسی اشکال کے بغیر سمجے ہوگ۔ مثلاً: اگر ہارون رشید کہد دے کہ''میرے بعد امین اور مامون خلیفہ ہوں گے'' تو مسلمانوں کے لئے اس فرمان کو ماننا ضروری ہے کیونکہ دونوں کو ایک شرعی و اسلامی خلیفہ نے نامزد کیا ہے اور اس کے فرمان کو ماننا ویٹی طور پر واجب ہے۔

اس مثال کے بعد کمتب خلفاء کے دونوں قاضی لکھتے ہیں:

اس طرح کی خلافت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس صورت میں نامز دہوئے والے خلیفہ کی خلافت سے صحیح ہوئے ہوئے والے خلیفہ کی خلافت سے صحیح ہوئے برسب کا انفاق اور اجماع ہے۔

کمتب خلفاء کے ان دونوں قاضیوں کے پاس اس طرح کی خلافت کے سیح ہونے کی جو بنیادی دلیل ہے دہ بیہ کہ حضرت ابو کرٹے نے اپنی دفات کے وقت حضرت عمر کواپئی جائشینی کے لئے نامزد کیا تھا اور کی نے اس نظریے کی مخالفت نہیں کی تھی۔ عامة السلمین کی طرف سے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے کو جائز اور صبح سمجھا تھا۔ پہلے خلیفہ کی طرف سے دوسرے خلیفہ کی نامزدگی کے جائز ہونے کی دو دلیس ہیں۔ پہلی دلیل ہے ہے کہ حضرت ابو کرٹ نے حضرت عمر کو اپنی جائشینی کے لئے نامزد کیا تھا اور

اس سلطے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اس دوُر کے مسلمانوں نے اس نا مزدگی پر کوئی اعتر اض نہیں کیا تھا۔ مکتب خلفاء میں اس طرح کی خلافت کے سیح ہونے میں کوئی اشکا ل نہیں ہے۔ لیے

(r) لوگ خلیفه کا انتخاب کریں۔

ظیفہ کے انتخاب کے لئے المِلِ عل وعقد کی تعداد کتنی ہونی چاہئے؟ اس کے لئے مکتبِ خلفاء کے علماء میں اختلاف ہے۔

ماوردی لکھتے ہیں:

اللِ علم کی اکثریت کا خیال ہے کہ انتخابِ خلیفہ کے لئے پانچ اہلِ حل وعقد بیعنی قوم کے دانا و بینا افراد کا ہونا ضروری ہے یا بیر کہ ایک شخص کسی کو منتخب کرے اور چار دوسرے اس کی تائید کریں ی<sup>یق</sup>

اس نظریے کے لئے انہوں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے انعقاد کے وقت اِن پانچ افراد نے اُن کی بیعت کی تھی جس ہے اُن کی خلافت کو قانونی اور آئینی جواز حاصل ہوگیا تھا۔

(۱) عمر بن خطاب (۳) ابوعُبيده بن جراح " (۳) سالم، ابوحذ يفية كا آزاد كرده

(٣) نعمان بن بشيرٌ (٥) أسيد بن تُفيرٌ

سقیفہ میں ان پانچ افراد نے ہی بیعت کی تھی اور حضرت ابوبکر مقام خلافت پر فائز ہوئے تھے۔ جب وہ سقیفہ میں خلیفہ منتخب ہوگئے تو لوگوں کو چار و ٹاچار ان کی بیٹیت کرتا ہی پڑی۔ سے اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اہلِ حل و عقد میں سے پانچ افراد کمی کو منتخب کرلیس اور اسے خلیفہ سمجھ کر اس کی بیٹیت کرلیس تو باتی مسلمانوں کے لئے اس کی بیٹیت ضروری ہوجاتی ہے۔

اس نظریے کے سیح ہونے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے انتخاب خلیفہ کے لئے چھ رکنی شور کی تشکیل دی تھی اور انہوں نے کہا تھا: اگر چھ افراد میں سے پانچ افراد کسی کی خلافت کونشلیم کرلیس تو وہ خلیفہ قرار پائے گا۔ کشب خلفاء سے وابستہ علماء کی اکثریت اس عقیدے سے انفاق رکھتی ہے۔

اً حربي عبارت المانظة فرما ثمين: "وَآمَا إنعقادُ الامامة بعهد من قبله فهو مِمَّا انعقد الاجماعُ عَلَى جَواذِه و وَقعَ الاتفاقَ عَلَى صِحْته لِآمَرِينِ عَمَل المُسلمونَ بِهِمَا وَلَمْ يَتَنَاكَرُّو هُمَّا: اَحَدُّهُمَّا: اَنَّ اَبَابِكُوْ عَهَدَ بِهَا إِلَى عَمَرٌ فَاتَبَتَ المُسلمونَ إمامتهُ بِعَهدهِ. " ماوردي، الاحكام السلطاني، ص•اءطي موم، معرسهم إلى العربيط عنبي، الاحكام السلطاني، ص ٣٥، طبع دوم، معرف ١٣٨٤ هـ قاضى دورَ بهان، سلوك الملوك ومتورطومت اسلامي، ص٣٠ تا ٥٥، مطبوع حيدراً باد دكن، ١٣٨٤ هـ -

"اَلَّلَ مَنْ تَنعَقَدُ بِهِ مِنهمُ الْإِمَامةُ، تَحَمَّسَة يَبَعْتمِعُونَ عَلَى عَقدِها، أَوْ يَعقدُهَا آحَدُهُمْ بِرِطنا الْآربعَةِ." ماوردى،
 الاحكام السلطانية، ص عد قاضى ايوبعلى طبل، الاحكام السلطانية، ص٣٣\_ قاضى روز بهان، سلوك الملوك، ص٣٣\_

۳ ماوردی، الا حکام السلطانيه، ص عرب مقيفه كي تفصيلي روداد كي لئت جهاري كتاب عبدالله بن سبا، ج١،٩٥٥ م ١٣٩ ويكسيس-

مکتب خلافت ہے وابت کچھ علاء کا یہ نظریہ ہے کہ خلافت بھی عقدِ اِزْدِواج کی طرح ہے ایک عقد ہے جس طرح نکاح کے لئے ایک عقد پڑھنے والے اور دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے ای طرح خلافت کے العقاد کے لئے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بیت کرے اور دو ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو رضامندی کے اظہار کا اعلان کریں۔

خلیفہ کے تقرر کے لئے استے ہی اہلِ حل وعقَد افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ا

کتب خلفاء کے تیسر کے گروہ کا کہنا ہے کہ اگر ایک فخض بھی کی کی خلیفہ کے عنوان سے بیعت کر لے تو بس وہی کافی ہے اور ایک فخض کے انتظاب سے کوئی بھی انسان پوری امت کا خلیفہ بن جاتا ہے۔

اس گردہ کی دلیل ہے ہے کہ رحلت رسول کے وقت عباس بن عبدالمطلب نے امام علی سے کہا تھا: اُمُدُدُ یَدَکُ اُبَایِعُکُ فَیَقُولُ النَّاسُ: عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ بَایَعَ ابْنَ عَیْهِ فَلَا یَخْتَلِفُ عَلَیْکُ افْتَانِ. کُ آپ اپنا ہاتھ بڑھائے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ رسولِ خدا کے پچھانے رسولِ خدا کے ابنِ عم کی بیعت کرلی ہے لہٰذا کوئی سے دوافراد بھی آپ کے متعلق اختان فنیں کریں گے۔

چنانچہ یہ گروہ کہتا ہے کہ بیعت بھی حاکم شرع کے تھم یا فرمان کی مانند ہے اور جس طرح سے حاکم شرع کا تھم ماننا واجب ہے ای طرح سے فرد واحد کی بیعت کا ماننا بھی واجب ہے۔

ان دونوں دلیلوں کا ماحصک میہ ہے کہ اگرایک بھی مخض کسی کوخلیفہ سمجھ کربیعت کرے تو اس کی خلافت کو تا نونی ادر آئین جواز حاصل ہو جائے گا۔ سے

(۳) طاقت اور تکوار کے زور پر خلافت پر قبضہ کرنا۔ پس اگر کوئی شخص طاقت کے بل بوتے پر خلیفہ بن بیٹے۔ تو وہ برحق خلیفہ ہے اور اس کی خلافت اسلامی اور قانونی ہوگی۔

قاضی ابویعلی تکھتے ہیں: جو شخص تکوار اور طاقت کی وجہ سے اسلامی معاشرے پر غلبہ حاصل کرلے اور خلیفہ بن جائے اور اپنے آپ کو امیرالمونین کہلانے لگ جائے تو کسی ایسے شخص کے لئے جو خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ وہ ایک رات اس عالم میں بسر کرے کدایئے امام کو نہ جانتا ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خلیفہ نیک ہے یا بگڑ ۔ سے

اد ماوروك، الاحكام السلطانية والولايات الدينيه، ص ١٠

ا - ابن سعد، طبقات الكبرى، جه، ق٢٠ص ١٣٨ مسعودي، مروج الذبيب، ج٢٠ص ١٠٠٠ ابن تحييه، الامامة والسياس، ج١١٠ص

ا \_ فدكوره اقوال كو ماوردى في الاحكام السلطاني، ص ٤ يرتفق كيا ب-

 <sup>&</sup>quot;وَمَنْ غَلَبَ عَلَيهِمْ بِالنَّشْفِ حَتَىٰ صَارَ خَلِيفَةٌ وَسَعْنَى ايليوَ الْمُؤمِنينَ فَلاَ يَحِلُ لِإَحَادِ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الأَبْحِرِ آنَ 
يَبَيْتَ وَلَا يَرَاهُ إِصَامًا بِرَّا كَانَ أَوْ جَائِوُا." قاضى ايريخي ضبل، اللحكام السلطانية ١٣٠٨.

کتبِ خلفاء کے معتر فقیہ نصل اللہ بن روز بہان نے اس طرح کی خلافت کے متعلق سلوک الملوک میں لکھا ہے کہ جب امام فوت ہوجائے میں لکھا ہے کہ جب امام فوت ہوجائے اور کوئی شخص امامت کا دعویٰ کرے جبکہ کی نے اس کی بیٹیت نہ کی ہو اور کسی نے اسے خلیفہ نہ بنایا ہو اور وہ طاقت اور استبداد کی وجہ سے غلبہ پالے تو اس کی امامت قائم ہو جاتی ہے خواہ کسی نے اس کی بیٹیت نہ بھی کی ہو، خواہ وہ قریش ہو یا نہ ہو، خواہ وہ عرب ہو یا جم یا گڑک ہو، خواہ اس میں شرائط موجود ہوں یا وہ قائیت اور جائل ہو۔ اس کے باوجود اس پر امام اور خلیفہ کے الفاظ کا اطلاق ہوگا۔ اللہ اس میں شرائط موجود ہوں یا وہ قائیت اور جائل ہو۔ اس کے باوجود اس پر امام اور خلیفہ کے الفاظ کا اطلاق ہوگا۔ اللہ اس میں شرائط موجود اس پر امام اور خلیفہ کے الفاظ کا اطلاق ہوگا۔ ا

#### خليفه اورمسلمان

اگر کوئی فخص جبر واستبداد یا ایک یا تین یا پانچ افراد کی بیعت سے یا طبیقۂ سابق کی نامزدگ سے خلیفہ بن جائے تو تمام مسلمانوں پر اس کی معرفت واجب ہے بیعنی تمام مسلمانوں پر اس کا نام ونسب جاننا اور اس کی خلافت کوتشلیم کرنا اس طرح سے واجب ہے جس طرح خدا ورسول کی معرفت واجب ہے۔

یدایک نظریہ ہے کیکن اکثریت کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کے لئے اجمالی طور پر اتنا جانا ہی کانی ہے کہ ان کا خلیفہ کون ہے اور تفصیلی پیچان ضروری نہیں ہے۔ س

مکتبِ خلفاء کے علماء نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں اور عالی قدر راوبوں سے الی بہت می روایات نقل کی ہیں جن کا ماحصّل سے ہے کہ خلیفہ خواہ کتنے ہی جرائم اور فسق و فجور میں مبتلا ہو اس کے خلاف کلوار اشانا حرام اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں۔ان روایات کا بلکاسانمونہ پیش خدمت ہے۔

(1) حفرت حذیفہ، رمول اکرم سے روایت کرتے ہیں:

يَكُونُ يَعُدِى آئِمَةٌ لَا يَهُتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسُتَنُونَ بِسُنَتِى فِيهِمُ رِجَالٌ قُلُوبُهُمُ كَقُلُوبِ الشَّيَاطِيْن فِي جَمُمَان إنس.

قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ آصْنَعُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَدْرَكُتُ ذَلِكَ ؟

فَقَالَ: تَسْمَعُ وَ تُطِيُعُ لِلْاَمِيُرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهُرَكَ وَاَنَحَذَ مَالَكَ فَاسْمَعُ وَاَطِعُ. ﷺ میرے بعد ایسے انام ہوں گے جو میرے داستے پرتیں چلیں گے اور میرے طریقے پڑلمل نہیں کریں

ا - قاضى روز بهان اسلوك الملوك وستور حكومت اسلامي، ص ١٧٦ مطبوعه حيدرآ باد وكن -

٢- ماوروق، الاحكام السلطانية والولايات الدينيه، ص١٥٠

٣- مجيح مسلم، ١٤ ،٣٠ م ٢٠ ،٢٠ ، باب الاهو بلزوه البحماعة،مطبوعهم على سيح ، بميدان ازبر قابره،مصر-

گے۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے دِل شیطانوں کے دلوں جیسے ہوں گے لیکن بظاہر ان کی شکل انسانوں کی می ہوگی۔

حذیفہ ؓ نے کہا: یارسول اللہ اُ اگر بالفرض میں ان کا زمانہ پاؤں تو پھر بھھے کیا کرنا جاہیے؟ آنخضر ؓ نے فرمایا: کچھے سو قیصد امیر کا فرمان سننا جاہئے اور اس کی اطاعت کرنی جاہئے۔ اگر چہ تیری پشت پر تازیانے برسائے اور تیرا مال چھین لے پھر بھی تو اس کے فرمان کوس اور اس کی اطاعت کر۔

(r) ابن عبائ في رمول أكرم عدوايت كى برآب في فرمايا:

مَنُ رَأَى مِنُ اِمَامِهِ شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرُ فَاللَّهُ مَنُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبُرًا فَمَاتَ، مَاتَ مِيْمَةً جَاهِلِيَّةً. اَكُركُولَ شخص البِيّ حَمران مِن الري چيز ديكھے جواسے پبند تہ ہوتو اسے صبر كرنا چاہيے كيونكہ جوشخص بھى مركزِ خلافت ادراس كے بيردكاروں كى جماعت سے ايك بالشت جدا ہوكر مراتو وہ جالجيت كى موت مراكِ

(٣) ابن عباسٌ في رسول فدا عدوايت كى بكرآب في فرمايا:

لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلُطَانِ شِيْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيْتَةُ جَاهِلِيَّةُ. كمي بهي مُخْص كو بادشاه كے خلاف خروج كرنے كاحق نہيں ہے اگر كوئی شخص ایك بالشت كی مقدار اس كی حکومت ہے مرتانی كرے ادر اس حالت میں مرجائے تووہ جالمیت كی موت مرے گائے

مُسْبِ خلفاء کے ایک عظیم دانش مند نے ان احادیث کو بدِنظر رکھ کر لُزومٌ طَاعقِ الْاُمُواء کا باب قائم کیا اور اس میں ان خالات کا اظہار کیا:

'' عموم اہلسنت لیعنی فقہاء، محدثین و متکلمین کہتے ہیں کرفیق و فجور،ظلم و جر اورلوگوں کے حقوق غصب کرنے کی بناپر حاکم کومعزول نہیں کیا جاسکتا اور اصولی طور پر اس کے خلاف خروج کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ البت اے بند وقعیحت کرنا ضروری ہے اور اے خدا اور روزِ آخرت سے ڈرانا جاہئے کیونکہ ہمارے پاس پیفیمرا کرم کی بہت می احادیث موجود ہیں جوہمیں حاکم کے خلاف خروج کرنے سے منع کرتی ہیں۔''

خلاصہ یہ ہے کہ حکمران طبقے کے خلاف خروج کرنا اِجماعِ مسلمین سے حرام ہے اگر چہ وہ فایق اور طالم بی کیوں نہ ہوں۔

اس نظریے کی رُو سے برید بن معاویہ جیسے شرابی، زانی، سک باز، قاتل اور مجرم کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اور اس نظریے کے تحت عبدالملک بن مروان کے خلاف بھی خروج حرام ہے چبکہ اس نے منجیش کے وریعے سنگ باری کرکے خانۂ کعبہ کونقصان پہنچایا تھا۔

اوا - صحيح مسلم، باب الامر بلزوم المجماعة، ع٢، ص ٢٠ - ٢٠، مطبوء معر، ١٣٠١ هـ

اس نظریے ہے ولید اموی کو بھی تقویت گئیتی ہے اور اس کے خلاف خروج کرنا بھی حرام ہے حالانکہ اس نے قرآن مجید کو تیروں کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر بھی مسلمانوں پر ایسے خلالم حاکم کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اور جو بھی مخالفت کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

سیح مسلم کے شارح نووی لکھتے ہیں کہ بہت می متواتر روایات ان احادیث کی تائید کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں اہلسنت کا اجماع ہے کہ فتق و فجور کی وجہ ہے امام کو اس کی اِمامت و اَمَارت سے معزول نہیں کیا جاسکتا ی<sup>لے</sup> نووی نے اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیت:

یَاآیُّهَا الَّذِیْنَ امْنُوْا اَطِیْعُوا اللَّهَ وَاَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِی الْاَ مُرِ مِنْکُمْ. ایمان والوا تم الله کا اطاعت کرد اور رسول کی اور جوتم میں صاحبانِ اُمُر ہوں ان کی اطاعت کرد اور رسول کی اور جوتم میں صاحبانِ اُمُر ہوں ان کی اطاعت کرد اور رسول کی اور جوتم میں صاحبانِ اُمُر ہوں ان کی اطاعت واجب ہے۔ اس سے مراد حکمران طبقہ ہے لہٰذا مسلمانوں کو ان کی اطاعت کرتے رہنا چاہئے۔

مکتب خلفاء کی آراء کا خلاصہ ہے کہ حاکم کی اطاعت ہرصورت میں واجب ہے خواد وہ کتنا ہی خالم ادر بدکار کیوں نہ ہو۔

## مكتب ابلبيت ميس إمامت كانصور

مکتبِ اہلیہیں کے مطابق امامت کا تعلق انصابِ اللی ہے ہے۔ اس کمتب کے پیٹوا اور علاء اپنی نے ہے۔ اس کمتب کے پیٹوا اور علاء اپنے نظریے کے اِثبات کے لئے سورہ بقرہ کی آیت ۱۳۳ والد اہْتَلَی اِبْرَاهِیْمَ رَبَّهُ بِکَلِمَاتِ فَاتَمَهُنَّ قَالَ اِبْیُ جَاعِلُکُ لِلنَّاسِ اِمَامًا. یعنی اور جب اللہ تعالی نے چند کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیل تمہیں لوگوں کا امام مقرز کرتا ہوں 'نے استعمال کرتے ہیں۔

اب وہ کلمات کون سے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ کیا اس سے مراد اُن کے فرزیر دلبند حضرت اساعیل کی قربانی ہے یا اس سے مراد اُن کے فرزیر دلبند حضرت اساعیل کی قربانی ہے یا اس سے مراد نمرود جیسے بڑے طاغوت کے ساتھ ان کی کاف آ رائی ہے یا اس سے مراد ہے خطر ہو کر آگ کے شعلوں میں کود جانا ہے یا اس سے مراد عشق اللی کے تمام امتحانی مراحل ہیں؟ قرآن مجید ہے اس تکتے کی واضح الفاظ میں نشان دہی نہیں گی۔ بہرنوع اتن بات مسلم ہے کہ جس بھی واقعہ یا جن واقعات سے ظیلِ خدا کا امتحان لیا گیا وہ انتہائی سخت اور حضرت ابراہیم کے لئے بڑی آ زمائش کا سب تھے۔

جب جفرت ابراہیم علیہ السلام عشق الی کے تمام اسخانات سے شرخرہ ہوکر نکلے تو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں امامت کا عظیم الثان عہدہ عطا ہوا۔ بجیب بات یہ ہے کہ اس عہدے سے قبل حفرت ابراہیم منصب نُبوت و خُلّت اور مقام اولوالعزم پر فائز شے۔ لیکن نہ جانے لفظ امامت میں الی کیا تا شیرتھی کہ جسے ہی اللہ منصب نُبوت و خُلّت اور مقام اولوالعزم پر فائز شے الیکن نہ جانے لفظ امامت میں الی کیا تا شیرتھی کہ جسے ہی اللہ کا نے آئیس یہ عہدہ عطا فرمایا تو آپ وجد میں آگے اور اللہ سے اپنی نسل کے لئے بھی اس عہدے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم نے جسے ہی اللہ کا پیغام سنا اور امامت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ اس عہدے کو ان کی نسل میں بھی باتی رکھے۔ یہاں ہم و یکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم انسانی درخواست کی کہ وہ اس عہدے کو ان کی نسل میں بھی باتی رکھے۔ یہاں ہم و یکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم انسانی عاشبہ مرح نووی برسلم، باب الامو بلزوم الجماعة، ج۱۲، م ۱۲۹۔ سنن بیتی، ج۸، م ۱۲۸ و ۱۲۰۔ سنن ابوداؤہ، ج۳، م ۱۲۹ و ۱۲۰۔

تقاضوں کے تحت اپنی اولاد کی خیرخواہی کرتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ ان کی طرح ان کی اولاد بھی اس باطنی مرفرازی کو حاصل کر سکے۔ای لئے انہوں نے عرض کیا: قَالَ وَمِنْ فُرِیَّتِنی خدایا! اور میری نسل میں سے بھی؟

الله تعالى نے جواب میں فرمایا: قَالَ لا یَمَالُ عَهْدِی الطَّالِمِیْنَ، امامت بندوں کے ساتھ میرا عہد خاص ہے اور میرا بیعہد ظالموں اور ستم گروں تک تہیں پہنچتا۔

آئے دیکھیں ظالم کون ہے؟

قرآن مجید کی اصطلاح میں جو مخص اپ نئس پرظلم کرے اے ظالم کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بت پری کرے یا خودگشی کرے تو اس نے اپ اور قرآن کے فلفے کے تحت ایسا شخص ظالم ہوگا۔

اسلام نے ظالموں کی ووقشیس بیان کی ہیں۔ ایک وہ جو اپ نفس پرظلم کرے اور دوہرا وہ جو دوہروں پرظلم کرے اور دوہروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کا مال اوٹ لے یا سود خوری کرے یا کہ خاص کی ناموں کو برباد کرے تو ایسا شخص ظالم کہلائے گا۔ مقصد سے ب کہ خدا کی ہر طرح کی نافر مانی ظلم کے دائرے میں شامل ہے اور نافر مانی کرنے والا شخص ظالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
وَمَنْ یَسْتَعَدُ حُدُودَ اللّٰهِ فَلَقَدُ ظَلَمَ مَنْفَسَهُ اور جوکوئی خدا کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے تو اس نے اپ نفس برظلم کیا ہے۔ (سورہ طلاق: آیت)

اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کا فلفہ بیہ ہے کہ ظلم خواہ کی نوعیت کا کیوں نہ ہو منصب امامت کے سراسر منافی ہے۔

اس قرآنی استدلال سے ثابت ہوتاہے کہ امام صرف وی ہوسکتاہے جو "معصوم" ہو۔

ندکورہ آیت کے علاوہ قرآن مجیدیں دوسرے مقامات پر بھی اماست کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ امام کو الله مقرر کرتا ہے مثلاً:

(۱) وَجَعَلْنَاهُمُ أَنِهُ لَهُ يَهُدُونَ بِآمُونَا وَ أَوْحَيْنَا آلِيَهِمُ فِعُلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْنَاءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ. ہم نے آئیں امام بنایا۔ وہ ہمارے تھم سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے بنمازقائم کرنے اور دُلُوۃ اوا کرنے کی وقی کی اور وہ ہمارے عباوت گزار تھے۔ (سورۃ انبیاء: آیت ۲۳) (۲) وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ آفِمَةً یَهُدُونَ بِآمُونَا لَمَّا صَبَرُوْا وَکَانُوا بِایَاتِنَا یُوْقِنُونَ. ہم نے ان (بی اسرائیل) ہیں سے پھولوگوں کو امام بنایا۔ وہ ہمارے تھم کے مطابق ہمایت کرتے تھے۔ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیت ہم ان اور وہ ہماری آیات پریفین رکھتے تھے۔ (سورۃ سجدہ: آیت ۲۲)

ان آیات سے ستفاد ہوتا ہے کہ امام کو خدا مقرر کرتا ہے۔ خدا کے علاوہ کی کو بھی امام مقرر کرنے کا

اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجیدیں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا کیونکہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لئے امامت کی درخواست کی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ عہدہ ظالموں کونہیں ملے گا۔ امامت کے لئے کہارت وعِصمت ضروری ہے۔

آئے! قرآن مجیدے تلاش کریں کہ عصمت و طہارت کا گرانہ کون ساہے؟

قرآن مجید نے خانوادہ عصمت و طَهارت کا تعارف کراتے ہوئے اعلان کیا: إِنَّهَا يُو يُدُاللَّهُ لِيُدُاللَّهُ لِيُدُاللَّهُ لِيُدُوبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطُهِيرًا، اے ابلیت! الله كا ارادہ اس يكن ہے كرتم سے برطرح كى پليدى اور گناه كو دور ركھ اور تنہيں يوں پاك و پاكيزه ركھے جيسا پاكيزه ركھنے كا حق ہے۔ (سورة احزاب: آيت ٣٣)

اس آیت میں لفظ اھل البیت استعال ہوا ہے اور اس لفظ کا تعلق "اصطلاحات شری" ہے ہے کیونکہ بیافظ قرآن مجید میں آیا ہے اور پنجیم اسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے اس گروہ کے افراد کا تعارف کرایا تھا۔ اس آیت کے نزول کے دفت رسول خدا نے امام علی و فاظمہ "اور حسن وحسین کو جمع کیا اور ان پر اپنی جا در ڈالی اور بیہ آیت کے نزول کے دفت رسول خدا نے عملی طور پر بیہ ہوت فراہم کیا کہ آپ کی از واج اہلیت میں جا در ڈالی اور بیہ آیت تلاوت فرمائی۔ رسول خدا نے عملی طور پر بیہ ہوت فراہم کیا کہ آپ کی از واج اہلیت میں شائل نہیں ہیں۔ اور جب بھی اسلامی روایات میں لفظ "اہلیت "کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مرادی کی ذوات تاوت و مقد سری ہوت ہیں۔ اہلیت کے علاوہ تاوت کی عمل دور کی عمل میں ہے۔

## شرطِ اوّل کی مزید تحقیق

کتب اہلیت میں امامت کو امر انتہائی قرار دیا جاتا ہے اور مکتب اہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ امام کو خدا مقرر کرتا ہے اور پیفیر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خدا کے تقرر کی تبلیغ کرتا ہے اور اسے اپنی طرف سے امام مقرر کرنے کا برگز کوئی حق نہیں ہے۔

الله تعالیٰ نے نماز کا تھم دیا تو نبی اکرم نے اللہ کے تھم کی تبلیغ کی اور لوگوں کو نماز کا پیغام پہنچایا اپنی طرف سے نماز کا تھم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچ بیت اللہ کا تھم دیا تو رسولِ خداً نے تھم خداوندی ہے لوگوں کو ج کی تعلیم دی اور اپنی طرف سے جج کا تھم نہیں دیا۔

ا۔ اس لفظ سے مراد چودہ معصوبین لینی رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وقرام وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ زئم الوریارہ امام علیم السلام ہیں۔ س - دیکھئے کتاب شواہر تحریف جزو' حدیث کسام''۔

تمام امور شری میں پیغیر کی حیثیت پیغام رسال کی سے ادر باقی احکام اسلام کی طرح مسئلۂ امامت کی بھی بھی کیفیت ہے۔ امام، خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور نبی صرف اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ امامت کے متعلق نبی اکرم کے فرمان کی حیثیت نماز، روزہ، جج، زکؤۃ اور جہاد کی سی ہے۔

رسولِ اکرم نے مسلمانوں کونماز کا تھکم دیا اور بتایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو۔ ابتدا میں یوں وضو کرو۔ پھر تنجیم تحریم یہ سے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتخہ کے ساتھ ایک اور سورت پڑھو اور یوں رکوع اور سجدہ بجالاؤ اور آپ نے بھی امت کو بتایا کہ فلاں نماز کی اتنی رکھتیں ہیں اور فلاں نماز اتنی رکعات پر مشتمل ہے۔ آپ نے بھی واجباتِ نماز اور مقد ماتِ نماز کی وضاحت فرمائی اور .....

رسولِ اکرم نے یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کی تھیں۔ انہوں نے تھم خدا کی تبلیغ کی تھی۔ ای طرح سے مسئلہ امامت کے متعلق بھی آپ نے جو کچھارشاد فر مایا وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے فر مایا کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کی زبان پر وہی کی مہر ثبت کی ہے اور ان کے متعلق یہ گواہی دی ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللّٰهُوٰ ی اِنْ هُوَ اِلّا وَحُی یُوْ طَی ۔ یعنی (ہمارا نبی) اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھی جاتی ہے۔ (سورو جُم: آیات میں)

# وہ روایات جن میں عموم اہلبیت کا اثبات کیا گیاہے

اُ حادِیث کی اس قتم میں کسی خاص امام کا نام نہیں لیا گیا بلکہ صرف میہ بنایا گیا ہے کہ امامت اہلیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ بطورِ نمونہ میہ دو احادیث پیش خدمت ہیں:

## (١) حدثيثِ ثَقَلينَ

پہلی روایت ہم صحیح مسلم لے سے نقل کرتے ہیں جبکہ سے حدیث کمتب خلفاء کی متعدد کتابوں مثلاً منداحد، سنن داری ، سنن بیریتی اور متدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے۔ <sup>کے</sup>

زید بن ارقم اسے روایت ہے کہ جمہ الوداع سے والیس کے سفر پر ایک ٹالاب کے کٹارے جس کا نام ''خم'' تھا، حضرت ختمی مرتبت کے بیہ خطبہ دیا:

اے لوگو! آگاہ رہو کہ میں بھی ایک انسان ہوں ادر وہ وفت قریب ہے جب بچھے (عالم بقا کی طرف) بلالیا جائے گا ادر میں اس فرمان حق کو قبول کرلوں گا۔ میں تمہارے درمیان دوگراں قدر چیزیں بطور میراث جھوڑ کر جارہا ہوں۔ پہلی ''کتاب خدا'' اس میں ہدایت اور نور ہے، اسے نہ چھوڑنا، اسے تقامے رکھنا اور دوسرے ''میرے اہلیت '' میں تمہیں اپنے اہلیت کے متعلق خداکی یاد دلاتا ہوں۔

متدرک و حاکم میں اس سے آگے یہ جملہ ہے۔ ویکھناتم میرے بعد ان دونوں سے کیما سلوک کرتے ہو؟ اور جب تک یہ دونوں میرے پاس حوش کوڑ پرنہ کھنے جا کین اس وقت تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گے۔ حدیث شریف کے آخری جملے کی وجہ سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہلیت کے اسّہ جن کی تعداد رسولی خدا نے بارہ بیان فرمائی ہے، ان میں سے آخری امام کی عمر مبارک اتنی طویل ہونی جاسے کہ دنیا کے اختیام

ا- معجى مسلم، ج ٢٠٥٥ ١٣١١، مطبوعه مصر، بيه ١٣١١ه-

٣- حاكم نيثًا يورى، متدرك، ج٣، ص٩٠١ و ١٢٨ ايقيد هارك كيليح المنعجم المفهوس الانفاظ المحديث النبوى ويكسيل-

تک وہ باتی رہے تا کہ دنیا میں قرآن اور وارثِ قرآن دونوں ساتھ ساتھ رہیں اور رسولِ خداً کا یہ فرمان سچا دکھائی دے کہ قرآن اہلیت ہے الگ نہ ہوگا اور اہلیت قرآن ہے جدا نہ ہوں گے۔

ا پہنے ہی الفاظ رسولِ خدا نے خطبۂ عرف میں ارشاد فرمائے تھے۔حضرت جابڑ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایام حج میں عرکہ میں دیکھا۔ آپ این ادفنی عضباء پر سوار تھے اور آپ نے یہ خطبہ دیا:

اے لوگو! میں تم میں الیمی چیزیں جھوڑ کر جارہا ہوں کد اگر تم ان سے جدا نہ ہوئے اور وابستہ رہے تو ہرگڑ گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز خدا کی کتاب اور میری عِمْرُت لِعِنی میرے اہلیت ہیں۔ ا

میہ صدیث نقل کرنے کے بعد تر ندی لکھتے ہیں کہ یہ صدیث ابوذ ر غفاری، ابوسعید خدر کی، زید بن خابت اور حذیفہ بن اُسیّد رضوان اللّدعیٰہم ہے بھی منقول ہے۔

ان روایات میں رسولِ خدا نے اہلیت کو قرینِ قرآن قرار دیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن اور اہلیت میں اور ان سے وابستگی گرائی سے بچنے اور نجات پانے کا فرایعہ ہے اور آپ نے فرمایا: خیال رکھنا اور ویکھنا کہتم میرے بعدان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو اور یہ بھی جان لو کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدانہ ہول گے اور دونن کوڑ ۔ مقامِ نجات ۔ پڑمیرے پاس دارد ہوں گے۔

آ سانی کتابیں لوگوں کی رہنمااور اہام ہیں اور اعتقاد، اُخلاق اور عمل میں'' نظری حیثیت'' سے اہام ہیں اور یہ بات قرآ ن مجیدے ثابت ہے۔ <del>س</del>ے

جب قرآن کی امامت مسلم ہے تو رسولِ خدا نے اہلیے کو قرآن کا جددش قرار دے کر ان کی امامت پر مجبر تصدیق ثبت کی ہے۔

الفاظ بدل كرجم اس مفهوم كويول اداكر عكمة بين:

نظری اعتبار سے اسلام قرآن مجید کی آیات میں دکھائی دیتا ہے اور عملی لخاظ سے اسلام اہلیت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور جب ہم نظری لخاظ سے قرآن کو امام مانتے ہیں تو ہمیں عملی لخاظ سے اہلیت کو امام مانتا پڑے گا۔

نیز ہم نے ویکھا کہ پیغیراکڑم نے ''ہدایت'' کواپنی ان دوگراں قدر میراث میں منحصر کیا ہے اور ہم ہیہ جانتے ہیں کہ اعتقادہ اُخلاق اور عمل کے لئے قرآن مجید رہنما ہے لیکن اس کے ساتھ اہلیت کا ہونا ضروری ہے تا کہ قرآن اور اسلام کے عقائد واخلاق واعمال کی وضاحت ہو سکے اور ہدایت کا سامان بھی فراہم ہو سکے۔

ا سنن رقدی، ع۵، ص ۲۹۲، صدیث ۲۸۸

ا مورة حجر: آيت كا اور سورة احقاف: آيت ١١ـ

یہال ہے عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ صدیث مختلف صورتوں میں استے زیادہ افراد سے مروی ہے کہ اگر سب کی تقصیل بیان کی جائے تو اس کے لئے علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم عدیث تفکین کے طرق واکناداور متن کی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ یہال پر ہمارا مقصد صرف یہی بیان کرنا ہے کہ رسول خدا نے اللہ تعالی کے تکم سے امامت کو اہلدیت میں شخصر کیا ہے اور آپ نے اہلدیت کو قرآن کا ہم مرجہ قرار دیا ہے۔

### (ب) ائمة كى تعدادكے بارے ميں روايات

روایات کے اس مجنوعے میں آنخضرت کے بعد آنے والے ائمہ، خلفاء اور حکام کی تعداد معین کردی محلی ہے۔البندان کے افراد میں سے کسی کا نام اس میں نہیں آتا۔

اب تک مجھے یہ روایات رسول اکرم کے چارصحابہ سے ملی میں۔ ان میں سے ایک ہزرگ جابر بن سمرہؓ میں اور ان کی روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوواؤو، سنن ترندی، مندطیالی (ابوسلمان بن داؤد طیالی) اور منداحمہ بن حنیل وغیرہ میں موجود ہیں لے

جابر بن سمرة كى ردايت سيح مسلم سے نقل كى جاتى ہے دہ كہتے ہيں:

میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: وین ہمیشہ ہمیشہ باتی رہے گا تاوقتیکہ قیامت ہر پا ہوجائے اورتم پر بارہ خلیفہ ہوں گے جوسب کے سب قریش ہے ہوں گے۔ اس روایت میں اس سے زیادہ نقل نہیں کیا گیا لیکن امپرالمونین نے نیج البلاغہ میں اس سے کا اضافہ فرمایا ہے جواس روایت میں سے محذوف ہے۔آپ کا ارشادہ:

إِنَّ الْاَ نِمَّةَ مِنْ فُرِيُشِ غُرِسُوا فِي هٰذَا الْبَطْنَ مِنْ هَاشِمِ لاَ تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَلاَ تَصْلُحُ الْوَلاَةُ مِنْ غَيْرِهِمْ. بلاشبرائد قريش ميں سے ہول کے جواسی قبیلے کی ایک شاخ بن باشم کی بحث زار سے اگرین گے۔ ندامامت کی اور کوزیب ویتی ہے اور ندان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہوسکتا ہے۔ ل

منداحمد بن طبل اور متدرک حاکم وغیرہ میں موجود روایت میں مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم کونے میں عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ہمیں قرآن کا درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا:

ا۔ صحیح مسلم، ج7، ص۲۶، ص۲۶، کتاب الاهادہ، باب الناسُ تبعُ لِقریشِ. صحیح بخاری، ج8، ص ۸۱، کتاب الاحکام، باب الاتبخلاف سنن ترقدی، ج۲، ص۳۵، مطبوعہ ہندوستان اور ج۳، ص ۵۰۱، حدیث ۲۲۲۵، مطبوعہ مصر سنن البوداؤہ، ج۳، ص۲۰۱، حقیق محرکی الدین عبدالحمید۔ اس کے ملاوہ مشد احمد بن طبل، ج۵، ص۸۹ سے ۱۰۷ تک۔۔ ۲۔ مجھے البلاغ، خطبہ۱۳، متر جمد مفتی جعفر حسین۔

اے ابوعبد الرحمٰن! کیا آپ نے رسولِ اکریم سے بیٹییں بوچھا کہ اس امت میں کتنے ظیفہ ہوں گے؟ عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا: جب سے میں عراق آیا ہوں تمہارے سواکس نے بھھ سے بیسوال نہیں کیا۔

پھر کہا: ہاں! ہم نے رسولِ اکرتم سے اس بارے میں ہوچھا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا: اِفْنی عَشَرْ تَعِدَّةِ نُقَبَاءِ بَنِي اِسْرَ اِنْيَلَ. بارہ افراد، جننی کہ بی اسرائیل کے نقیوں کی تعدادتھی۔ اِ

یہ روایت انس بن مالک اور عبداللہ بن عمرو بن عاص نے نقل کی گئی ہے۔ بلاشیہ ان روایات میں سے ہرا کیک کو اشنے زیادہ افراد نے نقل کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی روایات تو اڑک کی حد تک پہنچے گئی ہیں اور کھمل طور پر قابلِ اطمینان ہیں۔

## حدثیث کی تفسیراورشارحین کی سرگردانی

اس متم کی اُحادیث سے اہلست کے حققین اور شارعین بخت الجھن کا شکار ہیں اور ان کے لئے ایسے معانی دریافت کرنے سے قاصر ہیں جو کمتب ِ ظلفاء کے مقبول عقا کہ سے ہم آ ہنگ ہوں۔ وہ صبح طور پر آئ تک بیہ متعین نہیں کر پائے کہ بیہ بارہ اشخاص کون ہیں اور کیے بعد دیگر سے کیونکر آئیں گے تا کہ قیامت تک باقی رہیں اور بیا گروہ جس کے ساتھ اسلام کی عزت اور سر بلندی وابست ہے کن بکن خصوصیات کا حامل ہوگا۔ نیز بیا کہ آیا ہم شخص خواہ اس کی شخصیت کیسی ہی کیوں نہ ہواس رہے پر فائز ہوسکتا ہے یا قطعا ضروری ہے کہ خلیفہ عادل ہو۔ اول: مشہور فقیہ ابن عربی محجے تر ندی کی شرح میں کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے خلفاء کو شار کرتے اور کرتے ہیں کہتم رسول خدا کے خلفاء کو شار کرتے

ہیں اور انہیں یوں پاتے ہیں: (۱) ابو بکڑ (۳) عثانؓ (۴) علیّ (۳) علیّ

(۵) حن (۱) معاویه (۷) بزید بن معاویه (۸) معاوید بن بزید

(٩) مردان (۱۱) عبرالملك بن مردان (۱۱) وليد (۱۲) سليمان

(۱۳) عمر بن عبدالعزيز (۱۳) يزيد بن عبدالملك (۱۵) مروان بن محمد بن مروان

(۱۲) سفاح (۱۷) متصور

ای طرح خلفاء کی تنتی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے زمانے (عصص کے ستائیس اور اشخاص کے

ا۔ احمد بن طبل، مند، جادم ۳۹۸ و ۳۰۱۱ و ۲۰۲۱ حاکم نیشا پوری، مندرک، ج۴، ص۱۰۰ ملاعلی متنی بندی، کنز العمال، ج۳۰، ص۳۱- منتخب کنز العمال، ج۵، ص۱۳۲، برحاشیه المسند به این حجر پیشی کی، صواعق محرقه، ص۴۰، دوسرا ایدین ۱۳۸۵ هد. علی بن الی بکر پیشی، مجمع الزوائد، ج۵، ص۱۹۰ سیوطی، الجامع الصغیر، ج۱، ص۵۷ سیوطی، تاریخ انخلفاء، ص۱۰، مطبوعه پاکستان به

نام لئے اور چر کہا: اگر ہم ابتدائے خلافت سے بارہ اشخاص گئیں اور ان کو نظر میں رکھیں جو بظاہر خلافت نبوی کے حامل رہے جیں تو ہم و کھتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک تک بارہ افراد پورے ہوجائے ہیں اور اگر ہم انہیں شار کریں جو در حقیقت اور صحیح معنوں میں خلافت نبوی کے حامل رہے ہیں تو وہ پہلے چار خلفاء اور عمر بن عبدالعزیز ہیں البذا اس حدیث کے معنی بری سمجھ میں نہیں آتے لے

اس بارے میں کہ بارہ سے زیادہ خلیفہ ہوئے ہیں، اہلست کے نامور محدّث قاضی عیاض کہتے ہیں: سے اعتراض باطل ہے کیونکہ رسولِ اکرم نے میٹییں فرمایا تھا کہ بارہ اشخاص کے علادہ اور خلیفہ نہیں ہوں گے، نہ انہوں نے بیفرمایا تھا کہ استے خلیفہ ہی ہوں گے جتنے بلاشبہ ہوئے ہیں اور آنخضر کت کا میہ ارشاد اس بات سے مانع نہیں کہ اس تعداد سے زیادہ بھی ہوں۔ ع

ایک اُور عالم کا کہناہے:

رسول آکریم کی مراویہ ہے کہ اسلام میں قیامت تک بارہ ظافاء ایے ہوں گے جو تق پر عمل کریں گے اور اس گروہ میں تشکسل بھی ضروری نہیں ہے۔ اس بناپر 'اس کے بعد افراتفری ہوگی'' کے جملے ہے آنخضر ت کی مراد قیامت کی نشانیاں اور اس ہے پہلے وَجّال کے خروج جیسے فقتے ہیں۔ بارہ ظافاء ہے مراد جار ظافاء اور حسن ، معاویہ عبداللہ بن زبیر علل اور عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ (ان کی مجموی تعداد آٹھ بنتی ہے) اور اس بات کا اختال ہے کہ ان جس مہدی عباسی (کالھے۔ والاھی) کا اضافہ بھی کیا جاسکے کیونکہ وہ عباسیوں میں ایسا ہی ہے جیسا امویوں میں عبدالعزیز ہے اور ظاہری عدل و انصاف کی بناپر اے بھی اس فہرست میں شائل کیا جاسکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر دو اشخاص باتی رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہدی (موجود آخرالزمان) ہیں جو اہلیہ عبی سے ہوں گے۔ نتیجے کے طور پر دو اشخاص باتی رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہدی (موجود آخرالزمان) ہیں جو اہلیہ عبی سے ہوں گے۔ میں اور دوسرے کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ کون ہوگا؟

مزید کہا گیا کہ اس حدیث میں رسولِ اکرم کی مرادیہ ہے کہ خلافت کی عزت و شوکت اور اسلام کی قوت وسطوت کے زمانے میں بارہ خلیفہ ہول گے۔ اس بناپر آنخضرت کے مورد بحث خلفاء وہ اشخاص ہیں جن کے ادوار میں اسلام عزیز رہا ہواور سب مسلمان ان کی شخصیت کے بارے میں اتفاقِ نظر رکھتے ہوں۔ هے

ا۔ شرع سنن ترزی جو میں ۲۸ و ۲۹۔

r - نووى، شرح مسلم، ج١٦، ص ٢٠١ م اين تجرعسقلاني، فتح الباري شرح مسح بخارى، ج١٦، ص ٣٢٩ و ٣٣١ -

س۔ این زیبر نے نماز جعد کے جالیس خطیوں میں رسول اکڑم پر درود نہیں بھیجا۔ وہ خاتدان رسالت سے خود کہا کرتا تھا کہ
 سیل جالیس سال ہے تمہارے خلاف اپنے ول میں بغض اور وشنی بال رہا ہوں۔" (مسعودی، مروج الذہب، جسم میں 29)

٣- ابن جريتي على، صواعق محرقه وص ١٦، مطبوعه مصرب حافظ جلال الدين سيوطى، تاريخ الخلفاء، ص ١٦، مطبوعه باكستان-

۵ فق البارى، ج١١، ص ٣٣٨ و ٣٣١ لودى، شرح سيح مسلم، ج١١، ص٢٠١و٢٠-

المست ك نامور محدّث اور شارح يميق اس نظري كى وضاحت كرت ك بعد لكصة بين:

ندگورہ صفات کے حامل ہونے کے ساتھ یہ تعداد ولید بن عبدالملک کے زمانے تک کلمل ہوگئی اور اس کے بعد بہت بدی افراتفری اور بنظمی پھیلی اور پھر حکومت عباسیوں کومل گئی۔ بلاشیہ اگر ہم ندکورہ صفات کونظرائداز کردیں تو تعداد بارہ سے بڑھ جائے گی اور اگر ہم افراتفری کے بعد کے خلفاء کوفہرست میں شامل کرلیس تب بھی یہی صورت ہوگی۔ لی

#### اس تظریے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا:

جوافراد خلافت میں مورد اتفاق رہے ہیں ان میں سے ابتدا میں ہم تین خلفاء کو جائے ہیں اور ان کے بعد جنگ صفین میں تحکیم تک علی ہیں۔ تحکیم کے بعد معاویہ نے خود کو خلیف کا نام دیا (اور علی کی خلافت کے بارے میں اتفاق ختم ہوگیا) اس کے بعد بھی حالات اس نئے پر رہے حتی کہ امام حسن کی صلح کے بعد سب نے معاویہ (کی خلافت) پر اتفاق کیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے بزیر کے بارے میں کوئی اختلاف تہیں ہوا۔ حسین کی خلافت قائم نہیں ہوئی اور وہ جلد ہی مارے گئے۔ بزیر کی موت کے بعد دوبارہ اختلاف ہوا حتی کہ خلافت عبدالملک بن مروان تک کیتی اور جس پر عام اتفاق ہوا۔

بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اتفاق عبداللہ بن زبیر کے قبل سامیھ کے بعد ظاہر ہوا۔ عبدالملک کے بعد اس کے چار بیٹوں کی خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ چاراشخاص دلید، سلیمان، یزید اور ہشام تھے۔ یزید کے درمیان سلیمان کی وصیت کی بناپر خلافت عمر بن عبدالعزیز کوئی۔ اس گروہ کا بارہواں شخص جس پر لوگوں نے اتفاق کیا دلید بن عبدالملک تھا جس نے چارسال حکومت کی۔

> شافعی مذہب کے بزرگ محدّث اور مشہور فقیہ ابن حجر بیاتو جید بیان کرتے ہیں۔ '' فرکورہ احادیث کی توجیہات میں سے بیے بہترین توجیہ ہے۔''

آ تھویں صدی کے نامور موری تے، محدث اور مفسرابن کیٹر لکھتے ہیں کہ وہ راستا جس پر بیبی پلا ہے اور ایک گروہ نے اس کے ساتھ موافقت کی ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ خلفاء ہیں جو مسلسل ولید بن بزید بن عبدالملک تک گررے ہیں، وہ ایبا راستا ہے جس کے بارے ہیں بہت تائل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ولید کے زمانے تک خلفاء کو جس طریقے ہے بھی شار کریں ان کی تعداد ان سے زیادہ بنتی ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ چار خلفاء لیجنی (۱) ابو برا (۲) عرا (۳) عثمان اور (۳) علی کی خلافت مورد اتفاق اور مسلم ہے۔ اس کے بعد (۵) حس بن علی ہیں کیونکہ علی نے ان کے اور ان کی خلافت کے بارے میں وصیت کی تھی اور اہلی عراق بعد (۵) حس بن علی ہیں کیونکہ علی نے ان کے اور ان کی خلافت کے بارے میں وصیت کی تھی اور اہلی عراق

حافظ عمادالدين ابواللداء اساعيل بن عمر ومشقى شافعي (حافظ ابن كثير التوني ١٣٧٧هـ) ، البدايه والنهاب ، ٦٠ ،ص ٢٣٩\_

نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حتی کر انہوں نے اور معاویہ نے صلح کرلی۔ (۱) معاویہ کے بعد (۷) پر ید اور اس کے بعد (۸) معاویہ بن پر ید اور پھر (۹) مروان، پھر (۱۰) عبدالملک بن مروان، پھر اس کا بیٹا (۱۱) ولید بن عبدالملک، پھر (۱۲) سلیمان بن عبدالملک اور پھر (۱۳) عربین عبدالملک اور پھر (۱۳) بیٹر املک عالم اور فیلے ہوئے ہیں۔ یہ سب مل کر پیدرہ اشخاص بنتے ہیں۔ ان کے بعد ولید بن برید بن عبدالملک خلیفہ ہوئے ہیں۔ یہ سب مل کر پیدرہ اشخاص بنتے ہیں۔ ان کے بعد ولید بن برید بن عبدالملک خلیفہ ہوا۔ (جے بیٹی نے بارہواں شار کیا ہے) اور اگر عبدالملک سے پہلے عبدالله بن زبیر کی عکومت کو بھی شامل کرلیا جائے تو تیرہ اشخاص بنتے ہیں۔ (ابتدائے خلافت سے گئتی کے مطابق) رسول اکرام کے جو میں بید یدہ بارہ خلفاء کے بارے ہیں ان تمام دخواریوں کے باوجود بزید بن معاویہ ان ہیں شامل ہو جاتا ہے اور عربی عبدالعزیز جیسا شخص جس کی سب بزرگوں نے تعریف کی ہے، اس فیرست سے خارج ہوجاتا ہے طالا کلہ اسے خلفائ کے داشد بن ہیں شار کیا گیا ہے اور بھی اس کی عدالت کے معترف ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ایک عادل محتران تھاحتی کے داشد بن ہیں شار کیا گیا ہے اور بھی اس کی عدالت کے معترف ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ایک عادل محتران تھاحتی کی داشد بن ہیں شار کیا گیا ہے اور بھی اس کی عدالت کے معترف ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کیا ہو ہوں کیا ہو بین ہیں۔ اس فیرست سے خارج ہو گائی ہیں کہ وہ کیا گیا ہو کیا گیران تھاحتی کی داشد کی معران تھاحتی کی داشد کی معران تھاحتی کی دائیں کی دائیں کی عدالت کے معترف ہیں۔

اگر کوئی کہے کہ ہم فقط ان اشخاص کو معتبر جانتے ہیں جن پر امت کا اجماع ہوا ہے تو انہیں اس مشکل سے دو چار ہونا پڑے گا کہ علی بن ابی طالب اور ان کے فرزند حسن کو خلفاء کی فہرست سے نکالنا پڑے گا کیونکہ لوگوں نے ان کی خلافت پر اتفاق نہیں کیا تھا اور تمام اہل شام نے ان کی خلافت پر بیعت نہیں کی تھی۔

اس گفتگو کے بعد این کثیران الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں: ایک عالم معاومیہ برید اور معاویہ بن برید کو بارہ خلفاء میں شار کرتا ہے لیکن مروان اور عبداللہ بن زبیر کو

ان میں شامل نہیں کرتا کیونکہ امت نے ان میں ہے ایک پر بھی اٹھاتی نہیں کیا تھا۔ میں کہنا ہوں اگر ہم یہ بات

خلفاء کو سکننے کے لئے قبول کرلیں تو ہمیں ان کی گفتی یوں کرنا پڑے گی: (1) ابو بکڑ" (۲) عمر" (۳) عثمان (۵) معادیہ (۵) پزید (۲) عبدالملک

(٤) وليد (٨) سليمان (٩) عمر بن عبد العزيز (١٠) يزيد (١١) بشام-

یں کر گیارہ بنتے ہیں۔ ان کے بعد ولید بن برید بن عبد الملک فاس ہے لیکن اصولاً بید راستا قبول کرنا نامکن ہے کیونکہ اس سے علی اور ان کے فرزند حسن ان بارہ افراد کی فہرست سے خارج ہوجاتے ہیں اور بیہ بات دونوں مکا تب کے علاء کی تقریحات کے خلاف ہے اور اس روایت کے بھی خلاف ہے جو سفینہ نے آ تخضر ّت سے نقل کی ہے یعنی ''میرے بعد تمین سال تک خلافت ہے اس کے بعد کا شنے والی بادشاہت ہوجائے گی۔ ل ابن جوزی نے اپنی کتاب "کشف المشکل" میں ان احادیث کوطل کرنے کے دوطریقے بتا ہے ہیں:

(۱)

رسولِ اگریم نے اپنی حدیث میں ان حوادث کی جانب اشارہ فرمایا ہے جو آپ کے ادر صحابہ کے بعد رفتی ہونے بنے اور در حقیقت رسول اور اسحاب رسول اس سلط میں پیوستہ اور کیساں ہیں۔ رسول اگریم ان حکومتوں کی فیر دیتے ہیں جو آپ کے بعد قائم ہونی تھیں اور ان ارشادات کے ذریعے ان حکومتوں میں موجود طفاء کی تعداد بتاتے ہیں اور شاید "لا یَوْالُ اللّذِین..." کے الفاظ سے بید مراد ہے کہ جب تک بارہ ظفاء کی تعداد بتاتے ہیں اور شاید "لا یَوْالُ اللّذِین..." کے الفاظ سے بید مراد ہے کہ جب تک بارہ ظفاء موجود رہیں گے تب تک حکومت معنبوط اور متحکم طریقے پر برقرار رہے گی۔ پھر اس کی شکل بدل جائے گی اور اس محاویہ ہو ان کی حکومت معنبوط اور متحکم طریقے پر برقرار رہے گی۔ پھر اس کی شکل بدل جائے گی اور اس محاویہ ہو اور ان کا آخری فرد مروان تمار ہے اور ان کی کل تعداد تیرہ ہے۔ عثمان بن عفان، محاویہ اور عبداللہ معاویہ ہو ہو اس میں شامل تہیں ہیں کیونکہ ان کا شار سحابہ میں ہے۔ پس اگر اس تعداد میں سے مردان بن تملم کو اس محتی اور اس زمانے کے لوگوں نے برضا و رفیت عبداللہ بین زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو پھر بارہ افراد کی تعداد میں ہوجاتی ہو بی اس نے خلافت زوراور غلبہ سے میال گی تعداد سے میال بیس بوقی ہے۔ (اور یوں آ تخفرات کی بیشکو کی درست ثابت ہوتی ہے) جب ظلافت بی امیاں رونیا ہو کی قبر بیت بڑا فساد بر پا ہوا اور بزے عظیم حوادث رونما ہوئے اور یہ صورت اس وقت تک قائم رونی جب تک بی عباس کی ظلافت تک قائم رونی جب تک بی عباس کی ظلافت تک قائم رونی جب تک بی عباس کی ظلافت تک قائم رونی ہو کی ۔

ابن جرفت الباري ميں يہ لكھنے كے بعدا بركرتے بيں اور اس ميں مضمر مشكلات كواتے بيں \_ع

(٣) اس بات كا اختال ہے كہ بارہ افراد ہے عبارت اس خلافت كا تعلق امام مبكد تى كے بعد كے دور ہے ہو جو كہ آخرى زمانے بيس خروج كريں گے۔ بيس نے كتاب دانيال بيس بيد كھا ديكھا ہے كہ جب مبكد تى دنيا ہے رحلت فرما كيس كے تو ان كے بعد مبتو اكبر (حضرت امام حسن) كى اولاد بيس سے پانچ آوى اور پھر سبتو اصغر رحضرت امام حسن ) كى اولاد بيس سے پانچ آوى فورت وصيت كر مرحضرت امام حسين ) كى اولاد بيس سے پانچ آوى كو موست كر سے گا كہ سبتو اكبركى اولاد بيس سے ايك شخص اس كا جائشين ہو اور وہ خلافت كر سے۔ پھر اس كا فرزند خلافت كى فرمہ دارياں سنجالے گا اور يوں فركورہ بالاحكام كى تعداد كھل ہوجائے گى اور ان بيس سے ہر ايك ہدايت يافت فرمہ دارياں سنجالے گا اور يوں فركورہ بالاحكام كى تعداد كھل ہوجائے گى اور ان بيس سے ہر ايك ہدايت يافت فرمہ دارياں سنجالے گا اور يوں فركورہ بالاحكام كى تعداد كھل ہوجائے گى اور ان بيس سے ہر ايك ہدايت يافت فرمہ دارياں سنجالے گا اور يوں فركورہ بالاحكام كى تعداد كھل ہوجائے گى اور ان بيس سے ہر ايك ہدايت يافت فرمہ دارياں سنجالے گا اور يوں فركورہ بالاحكام كى تعداد كھل ہوجائے گى اور ان بيس سے ہر ايك ہدايت يافت فرمہ دارياں سنجالے گا اور يوں فركورہ بالاحكام كى تعداد كھل ہوجائے گى اور ان بيس سے ہر ايك ہدايت يافت فرمہ دارياں سنجالے گا اور يوں فركورہ بالاحكام كى تعداد كھل ہوجائے گى اور ان بيس سے ہر ايك ہدايت يافت دھرياں امام ہوگا۔

ا۔ صحیح مسلم جلدہ ،صغیرہ ،مطبوعہ مصر میں ہے کہ "جب تک بارہ خلفاء موجود ہوں گے دین قائم رہے گا اور....." ورحقیقت روایت کے متن میں لفظ" دین "کے معنی بدل دیجے گئے ہیں اور اس سے حکومت مراد لی گئی ہے جو کہ بالکل بے ربط ہے۔ ۲۔ قاضی شہاب الدین احمد بن علی کنانی (ابن حجر عسقلانی التونی مع ۸۵ ھے، فتح الباری فی شرح سجے البخاری، ج18 مص ۳۳۰۔

اس عبارت کے بعداین جوزی کہتے ہیں:

الین روایت بھی موجود ہے جس کے مطابق اس (مہّدی) کے بعد بارہ افراد حکومت پر فائز ہوں گے جن میں سے چھامام حسنؓ کی اولاد میں سے اور پانچ امام حسینؓ کی اولاد میں سے اور ایک دوسروں میں سے ہوگا۔ جب وہ فوت ہوگا تو زمانہ فاسد ہو جائے گا۔ لے

ابن جريشي اس مديث كي شمن ميل للحة إن:

بدروایت قطعاً ب بنیاد ب البنداس پر مجروسانمیس کیا جاسکتا ہے

علاء كے ايك كروہ فے كہا ہے:

یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرام نے اس حدیث میں اپنے بعد رونما ہونے والے گائب کی خمردی ہے اور ان زبانوں میں وقوع پذیر ہونے والی بنظی اور افراتفزی کے بارے میں پیشکوئی کی ہے۔ بیز مانے ہوں گے جب لوگ بیک وقت بارہ امراء کے گرد جمع ہوجا کیں گے اور اگر رسول اکرام کا کوئی اور چیز کہنے کا ارادہ ہوتا تو آپ یقینا فرماتے:"بارہ امیر ہوں گے جن میں سے جرایک بیاکام کرے گا۔"

چونکہ حضورا کرم نے ان افراد کے متعلق کوئی خرنہیں دی البذا ہم یہ مجھتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمام خلفاء ایک ہی وقت میں ہول گے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ پیشنگوئی متذکرہ بالامفہوم کے ساتھ پانچویں صدی میں بوری ہوئی کیونکہ اس زمانے میں اندلس میں چھ آ دی ایسے بتھے جن میں سے ہرایک نے خلیفہ کا لقب اختیار کر رکھا تھا۔ ان چھ خلفاء کے علاوہ مصر کا حاکم (فاظمی خلیفہ) اور بغداد میں عہامی خلیفہ بھی موجود تھا (یوں مجوبی تعداد آ تھے ہوجاتی ہے) ان کے علاوہ کچھ اور مدعیانِ خلافت بھی تھے جو خوارج اور ان علویوں پر مشتمل تھے جنہوں نے اسی زمانے میں خروج کیا اور عہامی خلفاء کی اطاعت کا جواگردن سے اتار پھیٹھا اور حکومت اور خلافت کے مدی بن گئے۔

يافل كرفحك بعدابن حجرعسقلاني التوفي ١٥٨ه هي كهت بين:

یہ باتیں بالخصوص وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں صرف بخاری کی مختصر روایت کا علم ہے اور جنہوں نے حدیث کے دوسرے ذرائع پر نظر نہیں ڈالی (جن میں بارہ خلفاء کے بارے میں کافی صراحت موجود ہے) علاوہ ازیں ان بہت سے خلفاء کی موجود گی بجائے خود تفاوت اور جدائی کا موجب ہے لہذا انہیں آنخضرت کی مراد اور مقصود ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علیہ انہیں اور مقصود ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علیہ اور مقصود ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علیہ اور مقصود ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علیہ مقال کی م

یتھیں ندکورہ بالا احادیث کے بارے میں منتب خلفاء کی تشریحات اور توجیہات جواد پربیان کی گئیں۔

ا۔ گُخُ الباری ٹی شرح کیج بخاری، ج۱۲، ص ۳۳۱۔ (پہلا ایڈیشن مصر) ۲۔ صواعق محرقہ ، ص ۲۱۔ (دومرا ایڈیشن) ۳۔ کُخُ الباری، ج۳، ص ۳۳۸۔ شرح نووی، ج۱۶، ص ۲۰۱

### ان روايات كاحقيقي مفهوم

اب ہم والیں لوٹے ہیں اور روایات کے مجموعے پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا حقیقی منہوم کیا ہے تاکہ ہم ان سب روایات کی ناورتی کو جن میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی واضح طور پر سمجھ سکیں۔ان احادیث کو بنظر غائر و کیھنے سے جن باتوں کا پتا چٹا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) رسولِ اکرم کے خلفاء کی تعداد بارہ سے تجادز نہیں کرتی اور وہ سب کے سب قریش میں سے جیں۔ ہمارے اس وٹوئی کی دلیل وہ واضح اور صریح الفاظ جیں جو اس تتم کی احادیث میں سے چند ایک میں موجود ہیں۔ مثلاً وَیَکُونُ لِهاذِهِ الْاُمَّةِ إِثْنَا عَشَرَ قَیِّمًا کُلَّهُمْ مِنْ فُرَیْشِ. اس امت کے بارہ سر پرست ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ لیے

يا يَمُلِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ إِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً. ال امت ك باره ظيف مول كـ الله

یا ۔ یکٹون بَعَدِی اِثْنَا عَشَرَ مَدِیْفَةً کُلُهُمُ مِنْ قُوَیُشِ. میرے بعدبارہ ظفاء ہول کے جوسب کے سب قریش سے ہول گے۔ س

''میرے بعد بارہ خلیفہ ہول گئے'' یا''اس امت کے بارہ خلیفہ ہول گ'' جیسے ملتے جلوں سے پتا چاتا ہے کہ خلفاء اور امت کے سر پرستوں کی تعداد حتی طور پر بارہ تک محدود ہے۔

(٣) ہے پیشوا اور خلفاء قیامت تک مسلسل (بلافصل) امت کے درمیان موجود ہوں گے۔ اس قول کو ثابت کرنے کے لئے ہم ان روایات سے رجوع کرتے ہیں جو دستیاب ہیں۔

ملم اپنی سیح میں رسولِ گرامی قدر کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ:

جب تک دنیا میں فقط دوآ دی بھی باقی ہوں گے اس وقت تک اگر خلافت قریش میں ہی رہے گا۔ سے بیر حدیث جو اہلسنت کے معتر ترین مصاور سے نقل کی گئی ہے، واضح طور پر بتاتی ہے کہ خلفاء کا سلسلہ روزِ قیامت تک مسلسل جاری رہے گا۔

> اب ہم اس حدیث کو دہراتے ہیں جو پہلے بھی نقل ہو پچک ہے۔ '' یہ دین قیامت تک ادرتم پر بارہ خلفاء کی خلافت تک باتی رہے گا۔'' ﷺ

ا-٣-١- كنز العمال، ج١١٠ص ١٤، مديث ١٦١٠ مديث ١٦١ مديث ١٢١-

٣- معجم معلم، ج٢، ص٣، مطبوعه مصر-

ه. صحیح مسلم، ج۲،ص من کزالعمال، ج۱۲، ص ۲۷، حدیث ۱۲۱۔

جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سے حدیث قیامت تک دین کے قائم رہنے کی خوشخری سناتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہارہ خلفاء کی خلافت کی بھی خبر دیتی ہے اور وہ ان معنوں میں کہ رسولِ خدا تصریح فرماتے ہیں کہ دمیرا دین قیامت تک باتی رہے گا۔" اور یہ بارہ خلفاء کی خلافت کی مذت ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان خلفاء میں ہے کم از کم ایک خلیفہ کی عمر اتن طولانی ہو کہ خلافت کی اس طویل مدت کے برابر ہونے کا امکان بیدا ہو سکے۔

### یہ احادیث تحریف ہے کیسے پچ گئیں؟

اب اس حمّاس مُلِق کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ اس فتم کی احادیث کیونکر نقل کی گئیں اور دوسرے اور بہتر لفظول میں ہم میہ کہہ ملکتے جی کہ خلافت اور بالخصوص اموی خلافت کی سخت سینرشپ کے باوجود کیسے نج گئیں؟

میرا خیال ہے کہ جب حضرت رسائم آ ب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سحابہ ہے کہا مرتبہ یہ احادیث نقل کیں، اس وقت خلفاء کی تعداد کم تھی اور بلاشہ یہ سیدھی ہی بات ہے کہ ہم تصور کریں کہ وہ اس وقت اس چیز کی چین بین بین کر کتے تھے کہ بعد میں تو جیہ اور تغییر کی خاطر آئیں کن کن مشکلات سے دوچار ہوا پڑے گا اور اگر وہ بین بین بین کر سکتے تھے کہ بعد میں تو جیہ اور تغییر کی خاطر آئیں گن مشکلات سے دوچار ہوا پڑے گا اور اگر وہ بروقت اس دفت کو بھانپ لیے تو کمتب خلفاء کی معتبر ترین کتابوں میں ورج یہ احادیث ہم تک یا تو سرے سے بہتی تھی تہیں یا پھر آئیں اس طرح سے باثر بنادیا جاتا جس طرح اور بہت می معتبر اور واضح احادیث ہے اثر بنادیا جاتا جس طرح اور بہت می معتبر اور واضح احادیث ہے اثر بنادی گئی تھیں بنادی گئی تھیں۔ اس بناپر ہماری زیر بحث حدیث کی نشر و اشاعت کا سبب یہ ہے کہ جس وقت وہ نقل کی گئی تھیں اس وقت تک خلفاء کی تعداد بارہ تک نہیں کہتی تھی ۔ کہتے کا مقصدیہ ہے کہ جواحادیث محاویہ یا بیز بیر بن محاویہ کے عبیر کو محت تک نقل کی گئی اس سات سے متجاوز شہیں ہوئی تھی ۔ کہنز و اشاعت سے کسی خطرے کا احساس نہ ہوا اور جب خلفاء کی تعداد ابھی تھی یا سات سے متجاوز نہیں ہوئی تھی۔ لہذا خلافت کی انتظامیہ کو اس کی نشر و اشاعت سے کسی خطرے کا احساس نہ ہوا اور جب خلفاء کی تعداد بارہ سے بڑھ گئی تو اس وقت حدیث کی اشاعت کو روکنا یا اس میں تحریف کرنامکن نہ رہا۔

حدیث کی توجیہ میں جو مختلف اور دُور اُز کار با تیں فرض کی گئیں انہیں و کیستے ہوئے ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ فقط اہلیت کا کتب ہی ندکورہ بالا حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

آخر میں ہم یہ یاددہانی کرانا چاہتے ہیں کداس صدیث کی اہمیت اس بناپر بہت زیادہ ہے کہ یہ اہلست کی جماح ، سُننی، مسّانید اور صدیث پر لکھی گئی دوسری کتابوں میں موجود ہے اور سجی اس کے سجے اور معتبر ہوئے کا اعتراف کرتے ہیں۔

# وه روایات جن میں خلافت علی کا اِثبات کیا گیاہے

بارہ خلفاء والی احادیث میں جوہم نے سابقہ صفحات میں نقل کی ہیں خلفاء کے فردا فردا نام نہیں لئے گئے ہیں۔ اب ہم ان احادیث کی جانب رجوع کرتے ہیں جن میں سرکار رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے بعد ہونیول لے خلفاء کے ناموں کی تصریح کی گئی ہے۔ ان احادیث کے تجزیے پرہم اپنی بحث تکمل کریں گے۔

### وعوت ذُوالعشيره مين جانشينِ رسولٌ كا تعارف

اس موضوع پر پہلامتن جس ہے ہم اِسْتِناد کریں گے حدیثِ اِندار یا حدیثِ یومُ الدار ہے۔ یہ حدیث المسلست کے بہت ہے معتبر تاریخ اور روائی مصادر و مدارک مثلاً تاریخ طری، تاریخ این اخیر، تاریخ ابوالقداء، مستداحی، کنزالعمال، تاریخ این الوردی اور دائل النوق جیتی وغیرہ میں موجود ہے۔ اگر چہ اجمال اور تفسیل کے مستداحی، کنزالعمال، تاریخ طبری ہے تقل کریں کی دوایات ایک دوسرے سے قدرے متفاوت ہیں۔ ہم مذکورہ بالا واقعہ کو تاریخ طبری ہے تقل کریں گئے جو اس موضوع پرقد یم مصاور میں ہے اور مکتب خلفاء کی معتبر ترین تاریخ کی کتابول میں شار ہوتی ہے۔ "دخورت علی فرماتے ہیں کہ جب (سورہ شعراء کی آیت ۲۱۳) و آندور کے عیش شار ہوتی ہا آؤ بیش نازل ہوئی تو رسول اکرم نے بجھے طلب کیا اور فرمایا کہ اللہ نے بجھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے اُمِراء و اقرباء کو اللہ کی جانب دعوت دول اور اُنیس خبردار کروں۔ میرے اندراس کی طاقت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب بھی میں اس کا آغاز کروں گا تو ناپند یوہ حالات کا بجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لئے میں نے کوئک جب بھی میں اس کا آغاز کروں گا تو ناپند یوہ حالات کا بجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لئے میں نے کوئک خبات سے گھرا اگر آپ نے خام میں نے کوئک اللہ انہ اس کے معرف کیا اور اُنیس نہ کی تو بوروردگار آپ کو عذاب دے گا۔ (اے علی ابارے انٹیر کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ "کا لہذا تم تعبی بی اس کھانا تیار کرو، پھر عبر المطلب کی اولاد کو ہمارے ہاں کھانے پر مدعو کرو تا کہ میں اس تھم پر وردگار کو ان تک پہنچا سکوں جس کے متعلق بھی تھے تھم دیا گیا ہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں: میں نے آنخضرت کے تھم کی تغیل کرتے ہوئے لوگوں کومہمانی پر بلایا اور اس وقت ان کی تعداد کم و بیش چالیس تھی۔ جب وہ سب کے سب جمع ہوگئے تو آپ نے جمھے کھانا لانے کا تھم ویا۔ میں کھانا لے آیا اور آپ کے سامنے رکھ ویا۔ آپ نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنے وائتوں سے اے تو زکر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کھانے کے گردا گرد ٹکڑے ڈال دیئے۔

مجرآ ب نے فرمایا: اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔

سمجی نے کھایا اور سیر ہوگئے۔ ہیں اُس کی فتم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے ہیں علیٰ کی جان ہے کہ جو کیے ہیں اللہ اسکا تھا لیکن چالیس اشخاص نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی نی رہا۔
اس کے بعد رسولِ اکرم نے جھے نے فرمایا: انہیں سیراب کرو۔ میں نے ان کے لئے لئی تیار کی ہوئی تھی چنانچہ میں وہ آئی لئے آئی سیراب کرو۔ میں نے ان کے لئے لئی تیار کی ہوئی تھی چنانچہ میں وہ آئی لئے آئیں ان سب نے سیرہوکر ہی۔

جب لوگ کھالی چکے تو رسولِ خدا نے ان سے گفتگو کرنا جابی گر ابولہب نے آتخضرت بر سبقت کی اور بولا: اس نے تم پر جادو کردیا ہے۔ لے

ابولہب کی بیہ بات من کر حاضرین اٹھ کر چلے گئے اور رسولِ خدا کوئی بات نہ کرسکے۔ اس واقع میں ہمیں وکھائی دیتا ہے کہ جب ابولہب نے آپ کے پورے منصوبے کو''جاوؤ' کہہ کرنا کام کردیا تو آپ نے بھی کوئی گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا اور بول ہے جلس برخاست ہوگئ اور سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔

رسولِ خداً نے پھر دوسرے دن مجھے تھم دیا کہ دعوت کا سامان تیار کروں اور لوگوں کو کھانے پر بلاؤں۔
لوگ کھانے کے لئے جمع ہوئے۔ رسولِ خداً نے ابولہب کو بولنے کا موقع نہ دیا اور آپ نے اپنے رشتہ داروں
سے فرمایا: اے فرزندانِ عبدالمطلب! خداکی تنم! بیں عرب کے کسی ایسے شخص کونہیں جانتا جو اپنی قوم کے لئے اس
تخف سے بہتر کوئی چیز لایا ہو جو بیس تمہارے لئے لایا ہوں۔ بیس تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔
اللہ نے بھے تھم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی جانب دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو تکلیفوں میں میرا ساتھ
دے اور رسالت کی ادا گیگی میں میری مدد کرے تا کہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائی، وسی اور خلیفہ ہو۔

ا۔ جب ابولہب نے دیکھا کہ ایک فیض کے کھانے اور ایک فیض کی گئی سے رسولِ خدا نے جالیس آ ومیوں کو بیر کردیا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے لہذا اس نے رسولِ خدا کی گفتگورو کئے کے لئے مداخلت کی اور کہا کہ '' محد ّنے تم پر جادہ کردیا ہے'' جس کی وجہ سے رسولِ خدا نے سکوت فر مایا اور پچھ کہنا مناسب نہ جانا کیونکہ جب کوئی رسول اللہ کی بات کی محد یب کرے اور اسے بے اُٹر بنادے تو رسول اللہ کا سکوت کرنا ایک معقول بات ہے۔

ای طرح جب رمولِ خداً نے مرض الموت بین قرطاس وقلم مانگا اور حصرت عرص نے مداخلت کی اور آپ کی بات کو بے اثر - بنانے کے لئے کہا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَهَجُو لِيعَىٰ رمول اللهُ بَدِيان كهدرے بين تو آپ نے سكوت فرمايا اور بكه كہنا مناسب ند سجھا۔ حصرت علی فرماتے ہیں کہ تمام لوگ خاموش رہے اور کسی نے بھی آنخضرت کی بات کا جواب نہ دیا۔ تاہم میں نے جو اُن میں سب سے چھوٹا تھا کہا: اَنَا یَائبِیَّ اللّٰهِ اَتُحُوٰنُ وَذِیْوَکَ عَلَیْهِ. یا نِی اللّٰدُا میں بارِ رسالت اٹھانے میں آپ کا وزیراور مددگار بنوں گا۔ <sup>لے</sup>

رسولِ اکرمؓ نے اپنا ہاتھ میری گدی پر رکھا اور فرمایا: اِنَّ هٰذَا اَحِیُ وَ وَصِیِّیُ وَ خَلِیْفَتِیُ فِیْکُمُ فَاسْمَعُوْا لَلَهُ وَاَطِیْعُوْا. یہ میرا بھائی، میرا وسی اور تہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ یہ جس بات کا تھم دے اس پر کان دھرہ اور اس کی اطاعت کرو۔

بنی ہاشم کے بڑے بوڑھے اور قبیلے کے بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تسنح آمیز انداز میں ہنس رہے تھے اور ابوطالب سے کبدرہے تھے کہ تمہارا بھتیجا تمہیں تھم دے رہا ہے کہتم اپنے کمسن جٹے کی اِطاعت کرو حالانکہ تم قریش کے شنخ اور رئیس ہو۔'' ع

یہ پہلادان تھا جب رہولِ اگرم نے حضرت علی کو امت کے امام کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اس دن جبکہ پہلی دفعہ اسلام کی رکی اور علائیہ دعوت وی گئی آنخضرت نے تین بنیادی چیزوں کی دعوت دی۔ یعنی اللہ کی توحید کی دعوت، اپنی نبوت ورسالت کی دعوت اور علی بن ابیطالٹ کی وزارت، خلافت اور وصایت کی دعوت۔ اس کا پہلا عنوان وزارت ہے جو رسولِ اکرم کی زندگی کے زمانے سے وابسۃ ہے اور خلافت و وصایت کے عنوانات کا تعلق آنخضرت کی وفات کے بعد کے زمانے سے ۔ وزارت سے مراد تبلیغ کا جماری ہوجھ اٹھانے میں امام علی کا رسولِ اکرم کی زندگی میں ان کے ساتھ اتحادِ ممل ہے اور وصایت و خلافت کا مفہوم آنخضرت کی رصات کے بعد امام علی کا وہی ہوجھ تن تنبا اٹھانا ہے۔

ہم پہلے اس حقیقت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہر شخص کا خلیفہ وہی کام کرتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ چنانچہ پیغیبر کا خلیفہ بھی پیغیبر کے کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ اس کی زندگی میں اس کے خاص کام بیخی تبلیغ میں اس کا شریک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے کام کو جاری رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت کا

ا۔ حضرت ہارون ، حضرت موئی کے وزیر تھے، جیسا کرسورہ طل میں حضرت موئی کی دعا ندکور ہے: وَالْجَعَلْ لِیَّی وَزِیْرُا مِنْ أَهْلِیٰ هارُوْنَ آجی اللّٰهُ وَ بِهِ أَذَرِیْ وَأَلْفُو مُحَهُ فِیْنَ آَهُرِیْ. اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے، اس کے ور لیع سے میری پشت مضبوط کروے اور میرے کام میں اس کوشر یک بنا۔ (آیات ۲۹۳۳) الله تعالی نے حضرت موئی کی دعا قبول قرائی اور حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنایا جیسا کرسورہ فرقان میں ہے: وَلَقَدُ اثَنِیْا مُوسَی الْکِشَابَ وَجَعَلْنَا مَعَةَ آخَاهُ هارُونَ وَذِیْرًا۔ ہم نے موٹی کو کماب عطاکی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا۔ (آیت ۳۵)

۱۱ - طبری، تاریخ، ج ۲، ص ۱۳ تا ۳۱۱ مطبوعه وارالمعارف، ۱۹۸۸، مصر طبری، جامع البیان نی تغییر القرآن، ج ۱۹، ص ۲۳ ک ابوانحسن عز ولدین علی بن الی الکرم جزری (این وثیرالتوفی ۱۳۰۰ میر) الکائل فی الثاریخ، ج۲، ص ۲۱ مطبوعه وارالکتاب العربی -

حال ہوتا ہے۔ بلاشہ حکومت سے پیغبری کے ساتھ لازم والزدم نہیں ہے اور پیغبری کے لئے حکومت کچھ ضروری ہیں نہیں ہے۔ البتہ پیغبر کو حاکم ہوتا چاہئے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسرے آ دمی کو حکومت کا کوئی حق نہیں ہوتا اور پیغبر کی موجودگی میں میں دوسرے آ دمی کو حکومت کا کوئی حق نہیں ہوتا اور پیغبر کی موجودگی میں دوسروں کی حکومت کے حکومت کا مقصد حکومت کا حصول نہیں ہوتا کہ اگر اسے حکومت حاصل شہوتو اس کی پیغبری میں خلک و تناقض واقع ہوجائے۔ حضرت عیسی خلک و تناقض واقع ہوجائے۔ حضرت عیسی کی تاری کا مراد کام مراد کام اللہ کی تبلیغ میں صرف کردی تھی لیکن کیاس بنایران کی پیغبری میں کوئی خلل واقع ہوا؟

حضرت غاتم الانبیاء نے ہجرت سے پہلے جو تیرہ سال کے میں گزارے اس دوران وہ حاکم نہیں تھے ۔ لیکن ان کی پیفیبری میں کوئی نقص اور خلک داقع نہیں ہوا تھا لہذا اگر امام علی ایک وقت میں حاکم ہوں اور ایک دفت میں حاکم ہوں اور ایک دفت میں حاکم نیسان دوتت میں حاکم نہیں پڑتا اور ان کی امامت کی بنیاد کوکوئی نقصان نہیں پڑتا۔

یہ جو رسولِ اکرم نے اس موقع پر امام علیٰ کا تعارف بطورِ خلیفہ کرایا ہے اس سے آپ کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ کیا وہ آپ کو اسلامی معاشرے کے حاکم کے طور پر متعارف کرانا چاہتے تھے اور اپنے بعد ان کی حکومت کو متحکم کرانا چاہتے تھے؟

منیں! انہوں نے حاکم کا تعین نہیں کیا بلکہ آپ کے لئے حاکم سے بھی برتر اور بالاتر مقام تجویز کیا ہے۔ اور آپ کو پیٹیبر کے وصی اور وزیر اور پیٹیبر کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کے مبلغ کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ اس مفہوم کے ساتھ کہ خلافت ایک بلند مقام کی نشان دہی کرتی ہے۔ اس میں خالص اور غیرتح بیف شدہ اسلام کی تخاطت اور اشاعت، عادلانہ اسلامی حکومت اور قضاوت کا مختیم عہدہ اور جمعہ اور جماعت کی امامت بھی چیزیں شامل جیں لیکن سے باتی چیزوں کو چیوڑ کران میں سے فقط کی ایک چیز کے برابر نہیں ہے۔

## رسولِ اکرم کے بعد سر پرست

ایک اور روایت میں جس کی طرف جم پہلے اشارہ کر پچکے ہیں اور جس کا ذکر امیرالمونین کی جنگی مہم کے سلسلے میں آیا تھا جم نے دیکھا کہ آنخضر ت نے نوج کے دو دستے یمن بیجے۔ ان میں سے ایک دستہ امام علیٰ کی سرکردگی میں اور دوسرا دستہ خالد بن ولید کی کمان میں بیجا گیا۔ رسولِ اکرم نے فرمایا کہ اگر دونوں لشکر وہاں اکھتے ہوجا کیں تو کمان امام علی کریں گے۔

خالد في جس مين زمانة جابليت كي عادات وخصائل بدرجيراتم موجود تعين، اس فيل يربب برا منايا-

لہذا اس مشن کے مکمل ہونے کے بعد اس نے چند افراد کو بھیجا تا کہ وہ رسولِ اکرام کی خدمت میں امام علی کے طاق ایک شکا نے شاف ایک شکا یت نامہ پیش کریں۔

صحابي رسول بريدة، جوشكايت نامه في كرك ، كمت إلى:

میں نے وہ چھی جو میرے پاس تھی آ مخضرت کی خدمت میں چین کی اور پڑھ کر آپ کو سنائی۔ اسے
من کر آ مخضرت کو اِس قدر خصہ آیا کہ اس کے آثار جھے آپ کے چیرہ مبارک پر دکھائی دیئے۔ اس موقع پر میں
نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کی پٹاہ چاہتا ہوں۔ چھی خالد نے بھیجی ہے اور جھے آپ کی خدمت میں
پنچانے کا تھم دیا ہے۔ چونکہ وہ میرا سالار ہے اس لئے میں نے اس کے تھم کی تھیل کی ہے۔

رسولِ اکریم نے فرمایا: علیٰ کی برائی مت کرو۔ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد تمہارا ولی، سر پرست اور صاحبِ اختیار ہے۔ <sup>لے</sup>

حدیث کے ایک اور متن میں متدرجہ بالا حدیث میں اضافہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ جب بریدہ آنے رسول اکرم کے غصے کو دیکھا تو گویا انہیں اپنے اسلام میں شک ہوگیا لہذا انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ میں شک ہوگیا لہذا انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ اللہ آپ کو خصہ دلایا ہے آپ کو خصہ دلایا ہے اس کے آپ کو خصہ دلایا ہے اس کے آپ دوبارہ اپنا ہاتھ بوصا کیں تاکہ میں ایک وقعہ کھر آپ کے ہاتھ پر اسلام کے لئے بیعت کروں اور میرا گناہ بخشا جائے۔ کے

اس روایت کی بنیاد پر امام علی ، رسولِ اکرم کے بعد مسلمانوں کے سرپرست، صاحبِ اختیار اور ولی ایس بعنی سیح معنوں میں اس ولایت کے مقام پر آنخضرت کے جانشین میں جو آپ کو لوگوں کی جان و مال پر حاصل ہے تاکہ وہ اس قوت اور اختیار کو ہر پہلو میں ان کی (بعنی عوام کی) و بی اور ونیاوی مصلحت کے مطابق استعال میں لائمیں۔

ابن عباس ہے منقول ہے کہ رسولِ اکریم نے امیرالموٹین سے فرمایا: آنٹ وَلِی کُلِ مُوْمِنِ بَعَدِی. میرے بعدتم ہرموکن کے ولی سر پرست اور صاحب اختیار ہو۔ سے

ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب راوی امام کے بارے میں شکایت لے کر بہنچا ہے تو آپ فرماتے ہیں: نہیں! اس فتم کی باتیں علی کے بارے میں مت کہو وہ میرے بعد ہر شخص سے بڑھ کر لوگوں پر ولایت، تھم اور ارادہ نافذ کرنے کے حقدار ہیں۔ ہے

ا احدین غنبل، مند، ج۵، ص۳۵۹ سال، خصائص، ص۳۲ مجمع الزوائد، ج۹، ص ۱۲۱ کنز العمال، ج۱۴، ص ۴۰۲ ۲۴۰ س

۳۔ مجھع الزوائد، ج۹۶،ص ۱۲۸۔ ۳۔ مندھیالی، ج۱۱،ص ۳۱۰۔ آیک اوردوایت بیں یول ہے: بانکٹ وَلِیُ الْهُوْمِينِيْنَ آخِدِیْ

٥- أشد الغايه، ج٥، ص ٩٠ بع الزوائد، ج٩ ص ١٠١-

ان روایات کی بناپر جو اب تک ہماری نظر سے گزر چکی ہیں، رسولِ اکرم نے علی میں ابی طالب کے لئے اپنی خلافت، وزارت اور وصایت کے مقامات کا صدافت کے ساتھ وَکر کیا ہے اور ان کا تعارف ان درجات اور مراتب کے ساتھ کرایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ خود آپ کے بعد سب موشین کے ولی ہیں۔

#### آيت وُلايتُ

امام علی فی معجد بیوی میں حالت رکوع میں آیک سائل کو اپنی انگشتری عطا کی جس پر اللہ تعالی نے سے آیت ٹازل فرمائی:

إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيُمُوُنَ الصَّلَاةَ وَيُوثُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاجِعُونَهُ تمهارا ولى بس الله اوراس كا رسول اور وه مومن بين جونماز قائم كرتے بيں اور حالتِ ركوع بيں ذكوۃ ديتے بيں۔ (سورة ماكدہ: آ يت۵۵)

اس آیت میں بھی امام کی ولایت عامہ کی تضری کی گئی ہے اور اہلسنت کی کتابوں میں موجود متعدد روایات میں اس امر کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ بیرتمام اہلسنت کی معتبر روایات تھیں جن سے بتا چاتا ہے کہ رسولِ یاک نے کس طرح وصیت کی ہے اور آپ کے مرض الموت میں حالات نے کیا رخ اختیار کیا؟

آ تخضرت چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے اُن ارشادات کو جو انہوں نے اپنے وصی ادر لوگوں کے حاکم کے متعلق کیے تھے تحریری شکل دیں ادر اسے ایک محکم دستادیز کی صورت دے کر اس پر گواہوں کی گواہی شبت کرائیں۔

آ تخضرت کی زندگی کا معمول تھا کہ اپنے اہم فرامین کی وستاویز تیار کرائے تھے اور اس پر مہر جبت کر کے اپنے وستخط فرماتے تھے اور گواہوں کی گواہیاں ڈالواتے تھے۔ اس کے بعد آپ اس وستاویز کوعرب قبائل یا فیرعرب سردادوں کے پاس روانہ کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ نے زندگی کے آخری کھات میں بھی یہی ارادہ کیا تھا۔ لیکن آپ کو اس کی اجازت نہیں دی گئی اور آپ سے ایک باتیں کہی گئیں جنہوں نے معاشرے میں آپ کی نبوت کی قبولیت پر بن کئی سوالیہ نشان ڈال ویئے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب آپ نے خاموثی کو ترقیح دی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت اچا تک پیش نہیں آیا بلکہ آنخضرت کی حیات مبارکہ کے تمام حماس اڈوار میں اور اسلام کی پیش رفت کے تمام اہم مرطوں میں آنکضرت کی جائینی کا ہر ہر پہلو سے اعلان کیا گیا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ بعد کے خوفاک اُڈوار میں بھی ۔ جب امویوں اور عباسیوں کے ہاتھوں آل محمال کیا گیا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ بعد کے خوفاک اُڈوار میں بھی ۔ جب امویوں اور عباسیوں کے ہاتھوں آل محمال کیا گیا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ بعد کے خوفاک اُڈوار میں بھی ۔ جب امویوں اور عباسیوں کے ہاتھوں آل محمال کے گوئوں کا قبل عام کیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ کر آئیس صلیب دی جاتی تھی۔ یہ معتبر نصوص اہلست کے عام کیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ کر آئیس صلیب دی جاتی تھی۔ یہ معتبر نصوص اہلست کے عام کیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ کر آئیس صلیب دی جاتی تھی۔ یہ معتبر نصوص اہلست کے

اول درج کے مصاور کے ذریعے ہم تک پینی میں۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بحث بحتامُهٔ مِسْک کا نمونہ پیش کرے اس لئے ہم مکتب ظفاء کے حوالہ سے وصی اور وصیت بیفیر کے متعلق دو مزید اجادیث پیش کرکے بحث کو کمس کرنا جاہتے ہیں۔

#### حدثيثِ اول

طبرانی اور اس کے علاوہ کتب ِ خلفاء کے چوٹی کے تحد ثین نے رسولِ خدا کے عظیم الرتبت صحالی حضرت سلمان فاریؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسولِ اکرم سے عرض کیا: یارسول اللّٰداً؛ ہر پیغیبر کا کوئی نہ کوئی وسی ہوتا ہے۔ آپ کا وسی کون ہے؟

رسولِ خداً نے اس وقت تو خاموثی اختیار کی مگر اس کے بعد پھر میری اور ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے آ واز دے کر بلایا۔ یہ آ واز س کر میں تیزی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لبیک کہی تو آپ نے فرمایا: جانے ہو حضرت موملی کے وصی کون تھے؟

> میں نے عرض کیا: جی ہاں! خصرت موئیٰ کے وصی حضرت بیشع بن نون تھے۔ آپ نے فرمایا: وہ حضرت موثیٰ کے وصی کیوں ہے:؟ میں نے کہا: اس لئے کداس زمانے میں وہ تمام لوگوں سے زیادہ عِلم رکھتے تھے۔

چنانچہ اس کے بعد رسولِ اکرمؓ نے فرمایا: میرا وصی ادر میرے اکٹرار کا مقام اور میرے بعد تمام لوگوں میں بہتر بن شخص، جومیرے وعدوں کو بورا کرے گا اور جومیرا قرض ادا کرے گا، ووعلی بن ابی طالب ہے۔

## حدیث کا تجزیہ

رسولِ خدا سے بیسوال حضرت سلمان یے کیا تھا اور حضرت سلمان کی تاریخ بے ہے کہ رسولِ خدا کی طاقت سے قبل وہ اصفہان کے علاقے '' بی ' بیں رہتے تھے۔ ان کے والد کا تعلق بزرگان مجوں سے تھا۔ جب ایک عیسائی قافلہ اصفہان آیا اور وہ اس سے ملے تو انہوں نے مجوی ندہب مچھوڑ کر حضرت سین کا دین قبول کیا ادرا ہے آبائی گھرکو چھوڑ کراس قافلے کے ساتھ ایران سے چلے گئے۔

حضرت سلمان فاری کئی برس شام اور عراق کے راہبوں کی خانقاہوں میں رہے۔ انہوں نے نصرانی غرجب کے بزرگ علماء سے علم دین حاصل کیا اور انبیائے سَلَف کی آسانی کتابوں بالحضوص توڑات، زبور اور انجیل کی تعلیم حاصل کی۔ نیز انبیائے سلَف کی تاریخ اور روش زندگی کے متعلق بھی کافی معلومات حاصل کیس اور پھر انہیں میں سے ایک نصرانی عالم کی رہنمائی کی بدولت حضرت سلمان فاریؓ مدینہ آئے اور انہوں نے بیطویل سفر حضرت خاتم الانبیاً و کےشرف صحبت کی خرض سے طے کیا تھا۔

جب مقدر نے یاوری کی ادرسلمان اپنا گوہرِمقصود پانے بیں کا میاب ہو گئے اور رسولِ اکرم پر ایمان کے آئے تو رسولِ خدا کے عظیم الرتبت صحابی بن گئے ۔ لیے آئے تو رسولِ خدا کے عظیم الرتبت صحابی بن گئے ۔ لیے آئے تو رسولِ خدا کے عظیم الرتبت صحابی بن گئے ۔ لیے اب اس سلمان نے آئے خضرت سے میسوال کیا کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، چنانچہ آپ کا وصی کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجیمراکرم اس کا فی القور جواب نہیں دیتے اور خاموش رہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں مکن ہے کہ رسولِ خدا نے مصلحت کی بنا پر خاموش اختیار کی ہو کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کا جواب بہت سے لوگوں پر گراں گزرے گا۔

رسول خدا کی مصلحت آمیز خاموثی پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے آتخضرت کی حیات طیب
میں کی ایسے مواقع دیکھے ہیں جہاں آپ کی مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے تھے۔ ان مواقع ہیں سے ایک موقع
حضرت زید بن حادثہ کی مطلقہ حضرت زینب بنت جش کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا تھا۔ آپ چا ہے تھے
کہ حضرت زینب ہے نکاح کریں کیکن آپ لوگوں کے طعنوں سے ڈرتے تھے اس لئے آپ نے آپ نے گھر سے تک
اپنی اس خواہش کو دل میں چھیائے رکھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے آپ کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا تھم دیا
تو آپ نے فرمان خداوندی کی تقیل کی۔

آ تخضرت كى بربنائ مصلحت خاموتى كوقرآن مجيد نے ان الفاظ ميں بيان كيا ب

وَتُخُفِیؒ فِی نَفْسِکُ مَا اللَّهُ مُبُدِیْهِ وَ تَخَسَّی النَّاسُ... آپُّ اپْ ول میں اس بات کو چھپا رہے تھے جے خدا ظاہر کرنے والا تھا اور آپُ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ (سورۃ احزاب: آیت ۳۷)

ممکن ہے حضرت ندنب ہے نکاح کی طرح سے رسولِ خدا نے حضرت سلمان کے جواب میں بھی خاموثی اختیار کی ہو۔ بہرحال رسولِ خدا کے جواب کے اس انداز میں کئ محکمتیں تھیں۔

() حضرت سلمان کے متعلق امیرالموثین نے فرمایا تھا: سلمان نے اوّلین و آ فِرین کاعلم سیکھا جوا ہے۔ مقصد سے کہ سابقد کتابوں اور سابقد انبیاء کی سیرت و سنت کاعلم سلمان نے المِل کتاب کے علاء سے سیکھا ہے اور انہوں نے خاتم الانبیاء سے قرآن و سنت کاعلم حاصل کیا ہے۔

ای اولین و آفرین کے علوم کے حامل سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت موئی کے وسی کون تھے؟ تو وہ بتاتے میں کہ دو امت بتاتے میں کہ دو امت بتاتے میں کہ دو امت موئی کے سب کیا تھا؟ دو کہتے ہیں کہ دو امت موئی کے سب سے بڑے عالم تھے اس لئے وہ وصی موئی کے عہدہ پر فائز ہوئے تھے۔

(ب) سیخبرا کرم جب حضرت سلمان کا امتحان کے لیتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ حضرت یوشغ کی وصایت کی اُساس علم پر قائم تھی تو آپ فوراً فرماتے ہیں کہ''علی میرا وصی ہے۔''

اس طرح ہے آنخضرت نے حضرت سلمان کو یہ درس دیا کداگر وسعت عِلم کی بنیاد پر حضرت یوشغ، حضرت موتلٰ کے وصی مقرر ہوئے تصوتو ای سبب سے علیٰ میرا وصی ہے۔

ع بینجبرا کڑم اور حضرت سلمان کے سوال و جواب بین مسلمانوں کو مسئلہ وصایت کی انساس ہے آگاہ کرنا مقصود تھا۔

آ تخضرت نے امت کو بے بتایا کہ امام علی اس لئے وصی نہیں ہیں کہ وہ میرے بیچازاد بھائی ہیں کیونکہ اگر وصایت کا دار و مدار رشتہ داری پر ہوتا تو اس وقت عباس بن عبدالمطلب بھی زندہ ہتے اور ان کے بیٹے بھی موجود ہتے۔ امام علی کی وصایت کی بنیاد وامادی پر بھی نہیں تھی کیونکہ شاید اس وقت کوئی اور داماد بھی زندہ ہو۔ امام علی کی وصایت کی بنیاد ان کی بیاد دامادی پر بھی نہیں امام علی کی وصایت ان کی شیاعت کی امام علی کی وصایت ان کی شیاعت کی شیس میں اگر چہ امام علی کی وصایت ان کی شیاعت کی مربون منت نہیں تھی۔ اگر چہ امام علی کی سبقت اسلام بھی اگر چہ ان کا امتیازی اعزاز ہے مگر اس اعزاز پر بھی انہیں وصی مقرر نہیں کیا گیا۔ امام علی کی وصایت کی بنیاد ہی تھی تھی۔ کی باقی صحابہ کے برعس ان کی بیٹانی بھی کی بت مقرر نہیں جھی تھی۔ کے اگر نہیں جھی تھی۔ کے اگر نہیں جھی تھی۔ کے اگر نہیں جھی تھی۔

رسولِ خداً کی نظر میں امام علی کی ایک ایک فضیلت موجود تھی مگر رسولِ خدا اسلام کے تحفظ کیلئے وسی مقرر کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ وسی ایسا ہو جو اسلام کی خفاظ معد کرنا جانتا ہو۔ حفاظت اسلام کے لئے متام چیزوں سے بڑھ کرعلم کی ضرورت ہے۔ جو شخص تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہوگا وہی اسلام کو تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت سے مالامال ہوگا۔ ای لئے جیسے ہی آپ نے حضرت سلمان گا یہ جواب سنا کہ حضرت یوشغ اس لئے وسی تھے کہ وہ پوری است موری مستوموی میں سب سے بڑے عالم تھے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ "میرا وسی علی ہے۔" اس طرح آپ نے امت کو رہتی و نیا تک یہ ورس ویا کہ میرے بعد پوری امت میں علی جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے امت کو رہتی و نیا تک یہ ورس ویا کہ میرے بعد پوری امت میں علی جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے امت کو رہتی و نیا تک یہ ورس ویا کہ میرے بعد پوری امت میں علی جیسا کوئی عالم نیس کر وہی ہیں گر

پہلا فائدہ تو بیہ ہوا کہ جولوگ مولاعلی کو وسی مانتے تھے ان کے اطمینان قلب میں اضافہ ہوا اور حضرت ابراہیم کی طرح بللی وَللْکِنُ لِیَظْمَنِنَ فَلْبِیٰ کہدکر انہوں نے دولتِ اطمینان میں اضافہ کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی صفول میں چھپے ہوئے منافقین کو بھی ہے بتلا دیا گیا کہ وہ وصابت کی توقع نہ رکھیں کیونکہ وصابت کا دارو مداد کثرتِ عِلم پر ہے۔

حديث دوم

و پنجیر اسلام کے ایک دوسرے سحالی حضرت بریدہ اللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت نے فرمایا ہر پنجیبر کا وصی ہوتا ہے اور میرا وصی اور وارث علی ہے۔ ع

حدیث غذیر اور حدیث منزلت آنت مینی بِمَنْزِلَةِ هَادُوْنَ مِنْ مُوْسَلَی جیسی احادیث جن سے امام علی کی امام علی کی امامت کا اثبات ہوتا ہے کے متعلق کمتب خلفاء سے وابستہ علاء کی صدیوں سے یہ رُوْس رہی ہے کہ ایسی تمام احادیث کی تاویث کرکے انہیں ہے اُر ثابت کیا جائے اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ایسی احادیث سے امام علی کی ایک گونے فضیلت تو ثابت ہوتی ہے لیکن ان سے امام علی کی امامت اور وصایت ثابت نہیں ہوتی۔

اس کے بعد دوسرے مرحلے کے طور پر مکتب خلفاء نے ایس روایات و احادیث وضع کی ہیں جن کے مقابلے میں نصائل علی کی احادیث ہے وقعت دکھائی دیتی ہیں۔ سے

رسولِ خداً کی بہت می احادیث میں امام علی کی وصابیت و امامت کی تضریح کی گئی ہے۔ ایک احادیث کو منظرِ عام ہے فائب کرنے کے لئے حضرت عائش ہے لیے کرمسلسل سات صدیوں تک کوششیں کی گئی ہیں اور کھنان وتح یف کے دی طریقوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب معالم المدرستین میں ان دی محتمان وتح یف کے دی طریقوں کی ممل نشان دہی کی ہے اور اس (۸۰) سے زائد صفحات میں کتمان وتح یف کی قلعی کھول دی ہے۔ میں طریقوں کی کمل نشان دہی کی ہے اور اس (۸۰) سے زائد صفحات میں کتمان وتح یف کی قلعی کھول دی ہے۔ میں سات سوسال کی طویل کوششوں کا اُر یہ نظا کہ امام علی کا مشہور لقب ''الوسی'' طاقی نسیان کی نذر ہوگیا اور اس وقت حضرت کا یہ لقب لوگوں کو فراموش ہو چکا ہے۔

ان مباحث کے بعد ہم ان احادیث و روایات کا تجزید کریں گے جن میں تحریف کی گئی یا جنہیں

ا۔ بریدہ بن عبدالله اسلی کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔ غزوۃ احد کے بعد انہوں نے مدیتے جبرت کی تھی اور باقی غزوات میں شریک جوئے تھے۔ جب شہر بھرہ قائم ہوا تو انہوں نے بھرہ میں رہائش اختیار کی۔ پھر جنگ خراسان میں شامل ہوئے اور''مرو'' میں وفات یائی۔ (اسدالغاب، ج۲،ص۱۷۵)

۲۔ حضرت سلمان ، حضرت بریدہ اور وصایت کی دوسری احادیث کے ساتھ ساتھ ایسے اشعار جو اگرِ وصایت کے بارے میں کیے۔
 بیں اور اس کے احتیاجات کے لئے ہماری کتاب معالم الرشین کی جلد اول کا مطالعہ فرما تیں۔

<sup>۔۔</sup> ایک روایات کے لئے ہمارے گزشتہ مباحث کی طرف رچوع کریں۔ دہاں ہم نے احادیث خنا و موسیقی اور حضرت عثمان کے مشرم و دیا کی داستانوں اور موافقات بھڑ کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے۔

٣٠ حمتمان وتحريف كى چيده مثالول كے لئے هيمرا ما حقد فرما كيں۔

وضع کر سے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآرابہ وسلم کی طرف منسوب کردیا گیا۔ ان احادیث کی بحث میں ہم یہ واضح کریں گے کہ ان جعلی روایات اور احادیث سے است اسلامیہ کے عقائد پر کیا معز اگر ات مرتب ہوئے اور مسلمانوں کے عقیدہ وفکر کوکس طرح سے مسموم کیا گیا۔ نیز یہ کہ صفات ربوبیت اور انبیاء کرام عیم السلام کی سیرت اور اسلامی احکام پر ان کے برے اُڑات کس طرح سے مرتب ہوئے۔ ان کے ذریعے سے اسلام . احکام وعقائد میں کیا گیا تبدیلیاں رونما ہوئیں؟

اس موضوع پرتفصیلی بحث کے بعد إنتاء اللہ ہم بنائیں گے کہ بیفیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلم و اللہ و کلم کی صحیح سرت و حدیث کے احیاء کے لئے ائمہ الملیٹ نے کیا کردار ادا کیا اور انہوں نے صحیح سنت کا گرافقدر تخذ امت کو کیے واپس لوٹایا۔

## ضميمئه نمبرا

آ بیت تطهیم خاندان رسالت کی عصمت کے لئے ایک قطعی دلیل ہے اور مکتب خلفاء کے مصادر میں اس کے بے شار حوالے موجود ہیں۔ اس کے لئے ہم بطور نمونہ چند حوالہ جات پر اکتفا کرتے ہیں اور ابتدا میں ہم اس سلسلے کی ایک حدیث نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

عَنْ إِنِّنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهُ فَسَّمَ الْخَلْقَ قِسُمَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا قِسْمًا، فَذَلِكَ فَوْلُهُ: وَاصْحَابُ الْيَمِيْنِ وَاصْحَابُ الْيَمِيْنِ، وَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا قِسْمًا، فَذَلِكَ فَوْلُهُ: وَاصْحَابُ الْيَمِيْنِ، وَ آنَا تَحْيَرُ اصْحَابِ الْيَمِيْنِ... ثُمَّ جَعَلَ الْفَبَائِلَ بُيُوتًا، وَصَحَابِ الْيَمِيْنِ، وَ آنَا تَحْيَرُ اصْحَابِ الْيَمِيْنِ... ثُمَّ جَعَلَ الْفَبَائِلَ بُيُوتًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: "إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهَلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا بَيْنِي مُطَهُّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ. لَـ فَطَهِيْرًا" فَانَا وَ آهَلُ بَيْنِي مُطَهُّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ. لَـ فَطَهِيْرًا" فَانَا وَ آهَلُ بَيْنِي مُطَهُّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ. لَـ

ابن عباس سے مروی ہے کدرمول خداصلی الله علیه وآليه وسلم في فرمايا:

الله تعالى في مخلوق كو دوقهموں ميں تقسيم كيا اور مجھے بہتر قسم ميں قرار ديا۔ الله في اس كے متعلق فرمايا كدواكي باتھ والله في باتھ والوں ميں سب سے بہتر ہوں۔ پھر الله في الله في مايا كدواكيں ہاتھ والوں ميں سب سے بہتر ہوں۔ پھر الله في قبائل كو مخلف گھر دي اور اس كے متعلق الله في فرمايا: اس المبيت! الله كا الله كا الله كا حق الله الله كا كو دور ركھ اور اس كے متعلق الله في حيا كہ باك ركھنے كا حق الدادہ اس كي ہے كہ وہ تم سے ہر طرح كى نا پاكى دور ركھ اور تنہيں ايسا پاك ركھ جيسا كہ پاك ركھنے كا حق سے ميں اور ميرے الله يق كنا ہوں سے ياك بيں۔

## آية تطهير كے متعلق قديم اور جديد علماء كے نظريات

عَنَ قَنَادَةٌ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبٌ عَنُكُمُ الرِّجُسْ..." قَالَ: هُمُ اَهُلُ بَيُتِ طُهَّرَهُمُ اللَّهُ مِنَ السُّوْءِ وَ اخْتَصَّهُمُ بِرَحُمَتِهِ (بِرَحُمَةٍ مِّنَهُ). ٢ "إِنَّهَا يَوِيْدُ اللَّهُ ...." كَى آيت كم متعلق قاده في كَها: به آيت اس خاندان سے مخصوص ب جسے الله تارك و تعالى في برائى سے پاك ركھا ہے اور اپنى رصت كے ساتھ مخصوص كيا ہے۔

قَالَ الطّبرِى: إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ، يَقُولُ: إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ، يَقُولُ: إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ اللَّهُ مِنَ الدُّنَسِ الَّذِي يَكُوْنَ فِي آهْلِ لِيهُ اَهْلِ مَعَاصِى اللّهِ لَهِ طَرى كَهِ مِن كَمْهُومِ آيت إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّه يَهَ كَلَ اللهِ يَعْجَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللل

قَالَ الرَّازِى: فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ "لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ" أَنَّ يُزِيْلُ عَنْكُمُ الدُّنُوْبَ "وَيُطَهِّرَكُمْ" اَنْ يُلْبِسَكُمْ خلعَ الْكُوامَةِ. ﷺ رازى كَبْ بِن: لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ كَامْهُوم بِرِبَ كَـاللَّمْ سَ كناه دور ركھاور وَيُطَهِّرَكُم كامِنْهُوم بِرِبِ كَرِّهُمِين خلعت كرامت سے مرفراز فرمائے۔

قَالَ الْبَيْضَاوِی: "إِنَّمَا يُوِيدُ اللَّهُ لِيكُهُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ" اللَّانَبُ الْمُدنِسَ لِعِرْضِكُمْ...
"وَيُطَهِّرَكُمْ" مِّنَ الْمَعَاصِى "تَطَهْيُرُا" وَاسْتِعَارَةُ الرِّجْسِ لِلْمَعْصِيَةِ وَالتَّرُشِيْحِ بِالتَّطْهِيْوِلِلتَّنَفِيْرِ عَنْهَا. "
بيفاوى كَتِ بِين: آيتِ تَطْبِير مِن الله تعالَى نَ جَس "وَجُس" كوابليت سے دور ركھنے كا اعلان كيا ہے اس كا مقصد بيہ كدا سے البيت! خداتم سے ال گناہوں كو دور ركھنا چاہتا ہے جوتہارى عزت وعظمت كو داغداد كري اور تهييں گناہوں سے پاك و پاكيزہ ركھنا چاہتا ہے۔ اس آيت ميں معصيت كو يطور إستعاره "وِجْس" كہا گيا ہو اور گناہوں سے نفرت كرتے كو" تطهيو" سے تعير كيا گيا ہے۔

قَالَ الْمَرَاغِي: إِنَّمَا يُوِيَدُ اللَّهُ لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ السُّوَّءُ وَالْفَحْشَاءَ يَا آهْلَ بَيْتِ الرَّسُّولِ وَيُطَهِّرَكُمُ مِّنْ دَنَسِ الْفِسْقِ وَالْفَجُوْرِ الَّذِي يعلقُ بِارْبابِ الذُّنُوبِ وَالْمَعاصِي. ۖ مَرَافَى كَتِ بَيْنِ كَهُ

ا۔ طبری، تغییر، ج۲۲،ص۵۔ ۲۔ کشاف، تغییر، ج۳،ص ۴۲۵، مطبوعه معرس<u>ی ۱۹۵</u>ء سا۔ رازی، تغییر کمیر، ج۲۵،ص ۲۰۹۔ ۳۔ بیضاوی، تغییر، ص ۵۵۵، طبع <u>۴۳۰۵</u>ه ۵۔ مرافی، تغییر، ج۲۲،ص ۵، مطبوعه معر

آیہ تطبیر میں اللہ اہلیت سے یہ کہ رہا ہے کہ اے خاندان پیفیر! اللہ تم سے ہر برائی اور بے حیائی کو دور رکھنا چاہتا ہے اور جہیں فسق و فجورکی اس غلاظت سے پاک رکھنا چاہتا ہے جو گنا ہگاروں اور نافر مانوں سے چٹی ہوتی ہے۔ علائے افت نے "دِ جسس" کے معنی میں ایسے الفاظ بیان سے میں جن سے پاکیزگی مقام عصمت پر منتمی ہوتی ہے۔

راغب اصنهانی بیان کرتے ہیں: "رِجْس" پلید چیز کوکہا جاتا ہے۔ مثلًا کہا جاتا ہے "رَجُلٌّ دِجْسٌ" بلید مرواور "رِجَالٌّ اَرْجَاسٌ" پلیدلوگ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ. یعنی پلیدی کا تعلق عملِ شیطان سے ہے۔

پليدى كى چارىسىس بوعتى بين:

(۱) پلیدی بلحاظِ طبیعت۔ (۲) پلیدی بلحاظِ عقل۔ (۳) پلیدی بلحاظِ عقل۔ (۳) پلیدی بلحاظِ شریعت (۳) الیمی پلیدی جس میں متیوں اسباب شامل ہوں۔ مثلاً مردار کہ وہ شریعت کے لحاظ ہے بھی پلید ہے۔ عقل کے لحاظ ہے بھی پلید ہے اور انسانی طبیعت کے لحاظ ہے بھی کراہت آمیز ہے جبکہ جوا اور شراب بلحاظِ شریعت پلید میں اور بعض علاء کہتے ہیں کہ بید ونوں چیزیں شریعت کے ساتھ ساتھ بلجاظِ عقل بھی پلید ہیں۔ <sup>ل</sup>

مشہور لغت نولیں ابن اثیر کہتے ہیں: اکرِ جسٌ: اَلْقَدْرُ. وَقَدْ یُعَبَرُ بِهِ عَنِ الْمُعَرَامِ وَالْفِعْلِ الْفَبِيْحِ. على ''رِ جس" بليدي كوكها جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے حرام اور تعلِ بنتج مراد ہوتا ہے۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں:

ٱلرِّجْسُ: ٱلْقَدَرُ ۗ وَكُلَّ مَا السَّقَدَرَ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعَمَلِ ٱلْمُؤَدِّقِ اِلَى الْعَذَابِ وَالشَّكِ وَالْعِقَابِ وَالْعَضَبِ. ﷺ

ا - راغب اصغباني، مغروات القرآن، ماد و رجس، ص ١٨٤، مطبوعة تبران، ١٣٢٣ه

٣- ابن اثير، النهايه في غريب الحديث والاثر ، ج٢، ص ١٠٠٠ مطبوع مصر ٢٨٠١ اه

علامه ابن منظور السان العرب المحيط ، باده رجس ، ج ا ، ص ۱۱۴۸ مطبوعه ليسف خياط و نديم مرعشلي -

م. فيروز آبادى، قاموى الحيط ، ماده رجى، ج ٢، س ٢٢٤ ، مطبوعه معر

رجس پلیدی ہے اور ہر وہ ممل رجس ہے جو پلیدی سے آلودہ ہو اور ہر وہ عمل رجس ہے جو عذاب، شک،عقاب اور غضب پر منتمی ہوتا ہو۔

جوہری لکھتے ہیں:

اَلرِّجُسُ: اَلْقَدُرُ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ "وَيَجْعَلُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَايَعْقِلُوْنَ" إِنَّهُ الْعِقَابُ وَالْغُضَبُ ۖ

"اَلْوِ آجْس" بلیدی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور الله "رِ جُس" کو ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو بچھتے نہیں ہیں۔ فَرَّاء نے کہا کہ پہاں لفظ دِ جُس سے مرادعِقاب اور غضَب ہے۔ عبدالقادر رازی نے کمی تبدیلی کے بغیر "دِ جُس" کے پیم معنی کھے ہیں۔ کے

فيوى لكصة بين:

ٱلرِّجْسُ: اَلتَّشُنُ وَالرِّجْسُ: اَلْقَلَارُ. قَالَ الْفارَابِي: وَكُلَّ شَيْءٍ يَسْتَقْلِرُ فَهُوَ رِجْسُ. وَقَالَ النَّقَاشُ: اَلرِّجْسُ اَلتَّجَسُ. وَقَالَ فِي الْبارِع:وَرُبَمَا قَالُوا:اَلرَّجَاسَةُ وَالنَّجَاسَةُ، اَى جَعَالُوْهُمَا بِمَعْنَى. ﷺ

"رِجُس" بَدُبوكوكها جاتا ہے اور "رِجْس" بليدى كوكها جاتا ہے۔ فاراني نے كها: ہر وہ چيز جس سے نفرت محسوس ہو وہ "رِجْس" كهلاتى ہے۔ نقاش نے كها: "رِجْس" نجس كوكها جاتا ہے۔ اور "بَارِع" كے متعلق كها: بعض اوقات عرب رَّجَاسَت و نَجَاسَت كے الفاظ كوايك ہى معنیٰ میں استعال كرتے ہیں۔

این فارس لکھتے ہیں:

الرِّحْسُ ٱلْقَلْرُ لِآنَةُ لطخ وَخلط. عَ

"رجس" پليدي كوكها جاتا بي كوتك وه ال جانى ب اور حيث جاتى ب-

حبيش تفليسي كتح بين:

معلوم مونا جائب كرقرآن مجيريس لفظ "رِجْس،" تين تتم كي وجوبات ميس استعال موا:

ا۔ " دِ جس" جمعنی شراب، قمار بازی، بت اور جوئے کے تیروں کے لئے استعمال ہوا۔

"دِ جُس" کفرونفاق کے معنی میں استعمال ہوا۔

سو " رجس" برے كردارك كے استعال جوا @

ا\_ السحاح ماده رجس، ج ٢٠٠٥ مطبوعة معر تحقيق احمر عبد الغفور عطار\_ ٢- عمل السحاح المساح المساح المساح

٣- المصباح المنير ، ماده رجس ، ج اجس ٢٧٦ - ٣- مجم مقائس الملغد ، ج٢، ص ١٩٠ - ٥- وجوه قر آن ، ص ١١٠-

## ضميمه نمبرا

مکتب خلفاء نے لفظ ''وصی'' کو چھپانے کیلئے جو کتر پیونٹ کی ہے اس کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

(1) طبری نے اپنی تغییر میں اور ابن کیٹر نے البدایہ والنہایہ میں حدیث وار فارنگھ یُؤاذِدُنی هذا الاَّمْسُرَ وَاَنْ یَنْکُونَ اَحِیُ وَ وَصِیّی وَ حَلِیْفَتِی فِیْکُمُ لَیْ یَنْکُمُ مِیں ہے کون اس امر میں میری مدرکتا ہے کہ وہ میرا کھون آ میراوسی اور میراخلیفہ ہو سے الفاظ '' بھائی، وصی اور خلیف'' کو ''کذاو کذا'' سے بدل دیا جس سے صدیث رسول کے معنی یہ بن گئے کہتم میں سے کون ہے جو میری مددکرے اور دو! '' وہ دہ'' ہو۔

(٣) مصر کے محمد سنین میکل نے اپنی کتاب''حیات محر '' کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ ۱۰۴ پریہ پوری حدیث نقل کی لیکن جب اس نے وہ سے اس میں دوسرا ایڈیشن شاکع کرایا تو اس میں سے یہ حدیث نکال دی۔

(سو) سیرت ابن بشام دراصل سیرت ابن اسحاق کا اقتباس ہے۔ ابن بشام نے کتاب کے مقدمہ میں لکھا: "سیرت ابن اسحاق کے جن مطالب کولوگ نالبند کرتے ہیں میں نے وہ اپنی کتاب میں نقل نہیں کھے۔"

حالانکہ سیرت این اسحاق میں وقوت ذوالعشیرہ کا بورا واقعہ موجود ہے اور اس میں آ تخضرت کی میہ صدیث بھی موجود ہے۔ ابن بشام کو معلوم تھا کہ اس روایت ہے بہت می جینوں پشکنیں نمودار ہوں گی لہذا اس سدیث بھی موجود ہے۔ ابن بشام کو معلوم تھا کہ اس روایت ہے بہت می جینوں پشکنیں نمودار ہوں گی لہذا اس نے اس مدیث کو حذف کردیا۔ ابن بشام کی انہی ' بخوبیوں'' کی وجہ سے اس کی کتاب کو تبولیت عامہ کی سنددی گئی اور سیرت ابن اسحاق متروک ہو چکی ہے جی کہ اس کے نسخ مفتود ہو چکے ہیں۔

# يبيثي كفتار

### مسلمانوں پراہل کتاب کے نظریات کے اَثرات

الل كتاب كے أفكار خاص كر اسرائيلي روايات نے دو ذرائع سے مسلمانوں ميں تفوذ كيا-

(١) خود الل كتاب كے توسط سے

(ب) کچھ سلمانوں کے توبیط سے

### (1) اہل کتاب کے توسّط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ

وضع حدیث کی بحث میں ہم نے اہل کتاب کے علاء کی مدینے آمد کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ طلفاء نے مسلمانوں کو اسلام کے حقائق سے بے خبر رکھنے کیلئے حدیث کی اشاعت ممنوع قرار دی تھی اور اس کے برکس انہوں نے نوسلم یہودی وعیسائی علاء کو اہل کتاب کی محرّف روایات بیان کرنے کی کھلی چھٹی دیدی تھی۔
برکس انہوں نے نوسلم یہودی وعیسائی علاء کو اہل کتاب کی محرّف روایات بیان کرنے کی کھلی چھٹی دیدی تھی۔
مابیتہ مباحث میں ہم نے بیرعرض کیا تھا کہ ''جمیم واری'' قبولِ اسلام سے قبل ایک عیسائی راہب تھا۔
معرّف عبد میں وہ تفتے میں ایک بار خطاب کیا کرتا تھا لیکن حضرت عثان کے عہد میں وہ دو بار خطاب کرنے لگا تھا۔
کے عہد میں وہ تفتے میں ایک بار خطاب کیا کرتا تھا لیکن حضرت عثان کے عہد میں وہ دو بار خطاب کرنے لگا تھا۔
میں اتنا ہوشیار شخص تھا کہ حضرت عرش کے غہد میں درباری عالم کے منصب پر فائز ہوگیا اور فارو تی وعثانی ووڑ میں نہ بیرات ایک کا بہت برا عالم تھا۔
میرف اپنے اس منصب پر برقرار رہا بلکہ مکتب خلفاء کے بیروکار اسلامی علوم وعقائد اور تفییر قرآن کے لئے اس کی طرف رجوع کرنے گئے تھے۔ ا

كعب الاحبار كى جيشد يه كوشش موتى تھى كەتۇرات كے تحريف شده افكار اور بنى اسرائيل كے ويكر

نظریات مسلمانوں میں رائج کرے۔ کمتب اہلیت کے ٹاگرداس کی اس سازش سے بوری طرح باخر تھے جیسا کہ حسب ذیل روایت میں ندکور ہے۔

طبرى اين تاريخ مين لكهة بين:

لوگوں نے این عباسؓ سے کہا کہ کعب کہتا ہے کہ قیامت کے دن جائد اور سورج کو دویئے شدہ بیلوں کی شکل میں لایا جائے گا اور دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

یدین کرابن عباس شخت برا فروخت ہوئے اور انہوں نے قین بارکہا: کعب جھوٹا ہے! کعب جھوٹا ہے! کعب جھوٹا ہے!۔ یہ یہودی نظریات ہیں جنہیں کعب اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی اس بات سے بلندو بالا ہے کہ وہ اِطاعت کی وجہ ہے کسی کومزا دے۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا: وَسَخّو لَکُمُ الشَّمُسَ وَ الْقَلَمَو وَالْجَبُنِ. یعنی اللہ تعالی نے تمہارے تفع کے لئے سورج اور چاند کومخر کیا۔ (سورة ابراہیم: آیت ۳۳)

پھر این عبال نے کہا: دَانِینَ کا مفہوم ہے کہ دونوں ہمیشہ خدا کی اِطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔
ان دو اَجرام فلکی کے متعلق اللہ نے اِطاعت گزار ہونے کی گوائی دی ہے پھر بھلا وہ انہیں عذاب کیسے وے گا؟
اللہ اس یہودی عالم کو آئل کرے اور اس کی یہودی گری کی روش کو رسوا کرے۔ یہ اللہ کی شان میں کس قدر جسارت کرتا ہے اور اس نے دو فرما نبروار اَجرامِ فلکی کی کتی ہوی تو بین کی ہے۔ پھر این عباس نے کئی یار اِسْالی اِنْ اِللّٰهِ وَرَامًا اِلْدِیْهِ وَاجِعُونَ پڑھا۔

اس کے بعد این عباس نے سورج چاند کے متعلق ایک حدیث بیان کی جس کا خلاصہ ہیہ ہے: اللہ تعالی نے دو تورانی اُجرام پیدا گئے۔ ایک کوسورج بنایا اور اسے زمین کے مَشَادِق و مَعَارِب کے برابر حجم دیا اور دوسرے کو چاند بنایا اور اس کا حجم سورج سے کم رکھا۔ چونکہ سے دونوں اُجرام آ سان میں ہیں اور زمین سے بہت دور ہیں اس لئے وہ ہمیں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ اِ

ا۔ ہم نے اس مذیت کو تھ کریا ہے۔ پوری عدیث تاریخ طبری جاء ساتا و ۱۳ ، مطبوعہ پورپ میں بول ہے: عَنْ عِکْرَمَةَ قَالَ: بَیْنَا ایْنُ عَبَّاشٍ ذَاتَ بَومٍ جَالِسُّ اِذْجَاءَ هُ رَجُلٌّ فَقَالَ: یَا ابْنَ عَبَاشٍ اسْمِعْتُ الْعَجَبَ مِنْ کَعْبِ الْحِبْوِ يَذَكُرُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

قَالَ: وَكَانَ مُتَكِيًّا، فَاخْتَفَزَ لَمَّ قَالَ: وَمَا ذَاكِتْ؟

قَالَ: زُعَمَ أَنَهُ يُجَاءُ بِالشَّمْسِ وَ الْقَمْرِ يَوُمَ الْقِيَامِةِ كَانَهَمَّا ثَوْرَانِ عَقِيْرَانِ فَيَقَلَفَانِ فِي جَهَنَّمَ. قَالَ عِكْرَمَةُ: فَطَارَتُ مِنْ ابنِ عَبَّاسٌ شَفَةٌ رَ وَقَعَتْ ٱلْخُرِي غَضَبًا.

ثُمَّ قَالَ: كَذَبَ كَغَبُ كَذَبَ كَعُبُ كَمُبُ اكَذَبَ كَعُبُ اكْلَاثَ مَرَّاتٍ. بَلُ هٰذِه بَهُوْدِيَّةٌ يُرِيدُ اِدْحَالَهَا فِي الإسْلَامِ، اللَّهُ اَجَلٌّ وَاكْرَمُ مَرَّاتٍ. بَلُ هٰذِه بَهُوْدِيَّةٌ يُرِيدُ اِدْحَالَهَا فِي الإسْلَامِ، اللَّهُ الْمَايَعِ مُؤْلُ اللَّهِ تَبَارِكُ وَ تَعَالَىٰ: وَسَخَوْمُ الشَّمَسَ وَالْقَمَرَ وَآلِيَيْنِ؟ النَّمَا يَعْنِي وَكُو تَعَالَىٰ: وَسَخَوْمُ اللَّهُ هٰذَا اللَّهُ هٰذَا الْمُعْذِرُ وَ قَبَعَ حِبْرِيَّتَهُ وَالْ اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهُ هٰذَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّه

### حديث كا تجزيك

بذكورة الصدر روايت كو جم "دوية شده بيلول" كى روايت كا نام ديت بيل اور اس مليل بيل چند مطالب عرض كرتے بين:

- (۱) ابن عباس نے کعب الاحبار کی اس روایت کی تروید کی کہ ''صورج اور چاند کو ووزخ میں ڈالا جائے گا'' اور انہوں نے کعب کی تروید کے لئے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''سورج اور چاند ہمیشہ خدا کی فرمانبرواری میں مصروف ہیں۔'' اس کے بعد ابن عباس نے کہا: یہ بات خدا کی عدالت کے خلاف ہے کہ وہ ان دو آجرام فلکی کی إطاعت کے باوجود ان کوعذاب دے۔
- (۲) ابن عباسؓ نے اس بات پر کہ''سورج اور جا ند کو دوپتے شدہ بیلول کی صورت میں لایا جائے گا'' یہ کہہ کر کعب کی جہالت کو ظاہر کیا کہ سورج اور چا تد اگر چہ ہمیں جھوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ استخ جھوٹے نہیں ہیں۔ ان کا تجم اس زمین سے زیادہ ہے اور ان کے بھی مشرق ومغرب ہیں۔

پھر ابن عباسؓ نے سورج اور جاند کی تخلیق کے متعلق پینمبرا کڑم کی حدیث نقل کی اور ہم اس حدیث سے یہ نتیجہ برآ مدکرنے میں حق بجانب ہیں کہ:

(٣) آنخضرت نے فرمایا: زمین کی طرح سورج ادر چاند کا بھی مشرق ومغرب ہے۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر تینوں اکبرام یعنی سورج، چاند اور زمین ایک دوسرے کے گرد گردش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مشرق ومغرب جنم لیتے ہیں۔

(٣) یغیبراکرم نے تینوں اُجرام کے مشرق ومغرب کو جع کی صورت میں یعنی مَشارِق و مُغارِب ارشاد فر ماکر

قَالَ: ثُمَّ الشَّرَجَعَ مِرَارًا وَ اَحَدُ عَوِيْدًا مِّنَ الأَرْضِ فَجَعَلَ يَدَكَتهُ فِي الْأَرْضِ. فَظَلَّ كَذَٰلِكَ مَاشَاءَ اللَّه. ثمَّ انَهُ رُفَعَ رَاْسَهُ وَ رَمِّي بِالْعُويِدِ، فَقَالَ: اَلَا اُحَدِّ ثُكُمُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَ بَدْءِ خَلْقِهِمَا وَ مَصِيْرِ اَمْرِهِمَا ؟ فَقُلْنَا: بَلَى، رَّحِمَكَ اللَّهُ:

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُنِلَ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ لَمَّا أَبْرَمَ خَلْقَهُ آحكَاما فَلَمْ يَنْ مِنْ خَلَقِهِ غَبْرُ الْمُهَ مَنْ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ لَمَّا أَبُرَمَ خَلْقَهُا مِثْلَ النَّنْيَا مَا بَيْنَ مَنْ ارِقِهَا وَ الْمُعَلَّمِ عِلْمِهِ اللَّهُ يَلْكُولُ إِنَّهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكُولُ إِنَّهَا مَا كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ أَنَّهُ يَطُمِهُمَ أَنَّهُ يُطْمِعُهُا وَ يَحْولَهَا قَمَرًا، فَإِنَّهُ دُونَ الشَّمْسِ فِي الْعَظْمِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يُرْى صَغْرَهُمُا مِنْ النَّامُ مِنْ الْأَرْضِ. صَغْرَهُمُا مِنَ الْأَرْضِ. صَغْرُهُمُا مِنَ الْأَرْضِ.

قَالَ: فَلَوُ تُوكَ اللّٰهُ الشَّمْسَيْنِ كَمَا كَانَ خَلَقَهُمَا فِي بَدُءِ الْإَمْرِ، لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، وَلَا النَّهَارَ مِنَ اللَّيْلَ وَكَانَ لَا يَدُرِى إِلَىٰ مَنَىٰ يَعْمَلُ، وَمَنَى يَأْخُذُ ٱجْرَهْ – الخَدِيثِ. اس امّر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نتیوں اَجرامِ فلکی گول ہیں اگر چہ وہ مطح انداز میں بھی کیوں نہ ہوں اور ہر ایک کے لئے ایک مشرق اور ایک مغرب سے زیادہ مشرق ومغرب نہیں ہیں۔

(۵) ابن عبائ نے کعب پر شدید تقید کر کے حاضرین کو بتایا کہ وہ خود اس یہودی زادے سے روایت کرنے کے روادار ہرگز نہیں ہیں اور وہ کعب کی روایات کو یہودیت کی ترویج کی قابل ندمت کوشش بھتے ہیں اور وہ اس بات پر ہرگز آ مادہ نہیں ہیں کہ کعب کی باتیں من کرلوگوں کے سامنے بیان کریں۔

ابن عبال فی اس رُوش کو دیکھ کرہم یقین سے کہد کتے ہیں کہ بعض محد ثین کی وہ روایات جو کہتی ہیں کہ اس مروایات جو کہتی ہیں کہ است عباس نے کعب سے فلال فلال روایات میان کی جین 'جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بدروایات بھی بیغیبرا کرم کی طرف منسوب وضعی روایات سے زیادہ اجمیت نہیں رکھتیں۔

جن محد ثین نے ابن عباس کو کعب کا شاگرہ بنانے کی ندموم کوشش کی ہے اس کے پس منظر میں عباس طفاء کے مورثِ طفاء کی خوشامد کا جذبہ کارفر ما ہے۔ اس کی وجہ صرف اور عبرف یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس عباس طفاء کے مورثِ اعلیٰ بتنے اور عباس حکومت میں ابن عباس کی روایات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ چنانچہ بعض خوشامدی تتم کے محد ثین نے بی عباس کے ظفاء کی توجہ اپنی جائب مبذول کرنے کے لئے اس طرح کی ہے سروپا روایات بیان کیس۔ اس طرح کی روایات سے انہوں نے دوطرح کے مقاصد حاصل کئے (۱) ابن عباس کے بھاری بھر کم نام کی وجہ سے ان کی روایات تقید سے محفوظ رہیں گی۔ (۲) انہیں عباس خلفاء کا قرب حاصل ہو سکے گا۔

ابن عباس نے سورج چاند کے متعلق رسول خدا کی جو حدیث بیان کی وہ لائق صد توجہ ہے اور موجودہ علم الافلاک بھی اس کی تائید کرتا ہے اور بیابھی مین ممکن ہے کہ مشقبل کے مزید انکشافات کے ساتھ اس حدیث کی اہمیت مزید اجاگر ہوسکے جبکہ کعب کی روایت بدترین جہالت کا مرقع ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں میں یہودی افکار کی ترویج کے سوا اور کیجو تبیں۔

(۱) این عباس نے کعب کی جاہلانہ روایت کو اگرچہ بوئی تقارت کے ساتھ ٹھرا دیا تھا گر کعب کے شاگردوں نے کعب کے شاگردوں نے کعب کے منظور شاگردوں نے کعب کے احتقانہ خیالات کو حدیث تغیر بناکر است اسلامی میں متعارف کرایا اور کعب کے منظور نظر شاگرد ابو ہریرہ اور اس جیسے افراد کی''برکت'' سے یہ روایت اسلامی مُدارِک میں شامل ہوگئ۔

تفییر ابن کثیر میں یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ اور کنزالعمال میں اختصار کے ساتھ ابو ہریرہ سے مردی ہے۔ مردی ہے۔ انہوں نے کہا: رسولِ خدانے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دویئے شدہ بیلوں کی شکل میں دوزخ میں ہوں گے۔

جب ابو بريره في يدروايت بيان كى تو حاضرين مين سے أيك مخص في كبا: ابو بريره! درا يہ بتاؤ ك

سورج اور جائد نے آخر کون ساگناہ کیا ہے؟

ابو ہریرہ نے کہا: میں تمہارے سامنے رسولِ خداً کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یو چھ رہے ہو کہ سور ج اور جاند نے کون سا گناہ کیا ہے؟

ابن کیر نے سُنَدِ ضعیف کے ساتھ ''انس'' ہے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا نے فربایا: السُّنْ مُسُ وَالْفَمْدُ ثَوْرَانِ عَقِیْرَانِ فِی النَّادِ. یعنی سورج اور جاند دوئے شدہ بیلوں کی شکل میں دوزخ میں بول گے۔ل

# '' دوپئے شدہ بیلول''کی روایت کا مزیر تجزیدَ

ابو ہریرہ اورانس نے اس روایت کو حضرت رسولِ اکرم سے منسوب کیا ہے۔ یہ نبیت سراسر باطل ہے۔ یہ رسولِ اکرم کا فرمان ہرگزشیں بلکہ کعب الاحبار کی گفتگو ہے کیونکہ سے بات خلاف حقائق ہی ٹہیں بلکہ نصِّ قرآن اور حدیث پنجیبر کے بھی خلاف ہے۔ نیز حضرت ابن عباس نے اس روایت کو اسرائیلی خیال کہد کر مستر دکیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ کعب الاحبار مسلمانوں میں یہودی افکار کا پرچار کرتا ہے۔

اگر جارے سابقہ اور آئندہ مباحث پر توجہ دی جائے توب بات زیادہ واضح ہوسکے گ۔

الل بحث و تحقیق کو اس چیز کی طرف خصوصی توجہ وینی چاہیے کہ ہم است اسلامیہ کے پہلے فردنہیں جنہوں نے کعب الاحبار کے متعلق یہ انکشاف کیا ہو کہ اس نے مسلمانوں میں یہودی افکار کو پروان چڑھایا تھا۔
یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جس دور میں کعب نے یہ ندموم کوششیں کی تھیں تو رسولِ خدا کے ابن عم اور امام علیٰ کے شاگر دابن عباس نے اس کے عزائم کو اس وقت بھانپ لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وسی رسول امام علیٰ نے بھی خلیفہ عمر کی کجلس میں کعب کے مذموم عزائم کی طرف اشارہ کیا تھا۔

سابقد مطالب کی تحقیق کے نتیج میں سے بات سامنے آتی ہے کہ ابو ہریرۃ اور انس بن مالک کی روایت رسول خدا کے بجائے ''کعب الاحبار'' سے مروی ہے۔ البتہ کعب اور ابو ہریرۃ کے روایت کرنے کے انداز میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ کعب کو رسولِ خدا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ اپنے اسرائیلی نظریات کو رسولِ خدا کی طرف نبست دینے سے قاصر تھا جبکہ ابو ہریرۃ اور دوسرے صحابہ کو رسولِ خدا کی صحبت نصیب ہوئی تھے۔ تھی اس لئے وہ بات کو رسولِ خدا کی طرف منسوب کر سکتے تھے۔

چنانچہ اگر بات کعب تک محدود رہتی تو مسلمانوں پر اس کے مصر اثر ات کم ہوتے لیکن غضب میہ ہوا کہ

ا۔ ابوہریرہ اور انس بن مالک کی وونوں روایات کو این کیر نے اپنی تاریخ کی کیلی جلد اور اپنی آخیریں اِذَا الشَّفْ لُ تُوَوِّتُ کے ویل بیں نقل کیا ہے۔ ندکورہ وونوں روایات کنزالعمال، جلد ۲، صفحہ ۱۰۱ پر بھی مرقوم میں۔

ابوہریرہ جینے لوگ کعب کے زیراثر تھے جواس کی بے سروپا باتوں کو فال الوّسُوّل کے عنوان سے بیان کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے اور جب سیدھے سادے مسلمان، سحابہ کی زبانی ایک بات سنتے تھے تو وہ اسے قول رسول مجھ کر قبول کر لیتے تھے اور یوں اسرائیلی نظریات اسلام میں داخل ہوگئے۔

انس بن مالک کی طرف منسوب روایت کو ضعیف کہنے ہے اس کے مضر اُٹرات ہرگز کم نہیں ہو تکتے کیونکہ درایت مراز کم نہیں ہو تکتے کیونکہ درایت کو مشہور قاعدہ ہے کہ جب ضعیف روایت کے پہلو بہ پہلو قوی روایت موجود ہو تو اس ضعیف روایت کو شعیف کہہ بھی ضعیف نہیں سمجھا جاتا اس لئے محدثین اگر چہ انس کی طرف منسوب روایت کو ضعیف کہہ بھی دیں تو اس کے اثرات سے گلو خلاصی ممکن نہیں ہے۔

الن کی طرف سُنَدِ ضعیف سے منسوب روایت کی ہم اس طرح تو جیہ کرتے ہیں کہ صحابہ کے بعد بہت

الیے محدثین پیدا ہوئے جو اسرائیلی نظریات کے گرویدہ تھے گر انہیں رسولِ خدا کی صحبت میسر نہیں ہوئی تھی

اس لئے وہ براہ راست رسولِ خدا سے روایت کرنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے اپنی مطلب برآ ری کے لئے

درمیانی راستا یہ نکالا کہ اسرائیلی افکار کو کسی صحابی کی طرف منسوب کرکے اسے حدیثِ بیٹیبر کے عنوان سے بیش

کرتے تھے اور یوں ان کی خواہش کی تحیل بھی ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی ان کے بچھا کے ہوئے دام کو بچھ نہیں

یاتے تھے۔

کھر کی عرصہ گزرنے کے بعد مکتب خلفاء کے محدثین نے دانستہ یا نادانستہ طور پر دونوں قسم کی روایات کو احدیث رسول ادر سنت بی بھی رکھ طور پر متعارف کرایا اور دفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسریکی افکار پر بھی روایات کو استحکام ملتا گیا اور کسی بھی ان کی مخالفت کا بارا باتی ندر ہا۔

امت اسلامیہ بیں اسرائیلی افکار یبودی علماء اور ان کے خوشہ چین صحابہ و تابعین کی وجہ سے درآ ئے اور وہ ان افکار کی نشر واشاعت کا مضبوط وسیلہ ثابت ہوئے۔

#### (٢) کچھ مسلمانوں کے توسط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ

کچھ سلمانوں نے اہل کتاب کے نظریات کو امتِ اسلامیہ میں رائج کیا۔ ان میں سے ہم بطورِ نمونہ کتب ِ خلفاء کے دوصحانی اور ایک مفتر کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں:

#### پېلانمونه: ابوېرىره دوئ

ان سحالی کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ ان کے اصلی نام کے متعلق اختلاف ہے۔ مؤرضین نے تیس تک ان

کے نام گنوائے ہیں۔ للم ان کا تعلق ائرابِ یمن کے قبیلے دوئن سے تھا۔ انہوں نے تمیں سال تک اپنے علاقے میں زندگی گزاری اور فتح خیبر کے بعد مدینے آئے۔ وہ تین سال تک چیفبر اکرم کی صحبت میں رہے۔ ابو ہریرۃ معجد نبوی کے اس چہوڑے پر رہے تھے جو مسافروں اور غریب مسلمانوں کے لئے معجد کے ثمالی جھے میں بنایا گیا تھا جے''صفہ'' کہاجا ناتھا۔

جس زمانے میں معاویہ نے اُمر بن ارطات کو شیعیان علی کے قبل عام کے لئے بھیجا تھا اور اس نے شام سے تاب یمن تمیں ہزار شیعوں کو شہید کیا تھا سے اس اُمر نے جاتے وقت ابو ہریرۃ کو جاکم مدینہ بنایا تھا۔ سے بھر معاویہ کے دور خلافت میں بھی ابو ہریرۃ کچھ عرصے تک مدینے کے حاکم رہے تھے اور ای زمانے میں انہوں نے کھل کرا پی روایات بیان کیں۔

یغیبرِ اکرم کے پچھ صحابی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ادر بیٹیتر نہیں جانتے تھے۔ ابو ہریرہ گا تعلق اس صف ہے تھا جو ککھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کے

ای کتاب میں آ گے آپ پڑھیں گے کہ ابو ہر رُیّاہ، کعب الاحبارے شاگرد تھے۔

کعب ان کے متعلق کہا کرتا تھا: میں نے ایسا مخص نہیں دیکھا جس نے توڑات نہ پڑھی ہو گر ابو ہر پر ا سے زیادہ توڑات کا ماہر ہو۔ سے مقصد سے کہ احبار یہود کہ جنہوں نے توڑات پڑھی ہے، ان کے بعد ابو ہزیراً بی توڑات کا بڑا عالم ہے۔

ا۔ ابوہرر ڈکا مخاط ترجمہ بھی ہوسکتا ہے "بلی کے بچوگڑے کا ساتھی۔" سیرت رسول کے مطابعے سے بتا جات ہے کہ جب بھی کوئی مخص اسلام قبول کرتا اور اگر اس کا نام شائشتہ نہ ہوتا تو آنخضرت اس کا نام تبدیل کر کے کوئی اچھاسا نام تجویز فرماتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم یہ بچھنے سے قاصر ہیں کہ اگر موصوف کا "طرفہ نام" بھی تھا تو آسٹھنٹرت نے اسے تبدیل کیوں نہ کیا؟

٣۔ الاصاب میں طالات الوہریرہ کے تحت خود الوہریہ کے بیک مروی ہے۔ سیجے بخاری، بِکنابُ بَدْءِ الْحَلْقِ، جَابُ عَلَامَاتِ النَّتُوّةِ فِي الْإِسْلَامِ، ص ١٨٥، شرح طال الوہریرہ درطبقات ابن سعد، مطبوعہ یورپ، ج ١٨/ق٥، ص ١٥٠ ـ الاصاب، ج ٢٠٠ ص ٢٠٠ ـ بين خود الوہریہ کا بیان ہے لیکن جب ہم و بکھتے ہیں کہ وہ علاء حضری کی توج میں بطور مُوذّن بحر بین مجھ اور وہاں پچھ عرصہ تقیم

ر ب تو اس سے ان کے صحبت نبوک کے دورانید میں مزید کی ہوجاتی ہے۔ ۳۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیں نقش عائشہ در تاریخ اسلام، باب داستان جنگ جمل۔

٣- ثقفي ، كتاب الغادات ، ج٢ ، ص ٢٠٠ - اين الي الحديد معزل ، شرح نج البلاغه ، ج ارص ١٢٨ -

۵- منداح، ج۲، ص ۲۹-

۲۰ ابوبریره کا اینا بیان ہے: ''محیداللہ بن عربینعاص لکھ سکتا تھا جبکہ پی لکھنا نییں جانتا تھا۔'' صحیح بخاری، کیتناٹ الْعِلْم، ۱۳۳۰ خطیب بغدادی، تفیید الْعِلْم، ۱۳۳۰ میکابی الْعِلْم، ۱۳۳۰ خطیب بغدادی، تفیید الْعِلْم، ۱۳۳۰ میکابی الله عمد ۱۳۳۰ خطیب بغدادی، تفیید الْعِلْم، ۱۳۳۰ میکابی میکابی میکابی میکابی میکابی الله عمد بن اجرد ہی، تذکرة الحفاظ، ۱۳۳۰ میکابی

ابن كثر لكهة بن

لوگ کہتے ہیں: گان اُبُوهُوَيْرَةَ يُدَيِّسُ. اَی يَرُوی مَاسَمِعَهُ مِنْ کَعَبِ وَمَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ
وَلاَ يُمْمِنُو هِذَا مِنَ هَذَا مِنَ هَذَا اِللهِ
الوہریوه روایت صدیت ہیں'' ترلیس'' کے سام لیتا تھا اور وہ کعب اور رسول ضدا
سے کی ہوئی باتوں کولوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اور کعب کی روایت کوئیٹیبر کی روایت سے جدانہیں کرتا تھا۔
وہ مزید کھنے ہیں: کَانَ اَصُحَالُهَا يَدُعُونَ مِنْ حَدِيْتِ آبِی هُوَيْرَةَ وَ عَلَيْ جارے والش مندساتی
الوہری کی بعض روایات کو چھوڑ ویتے تھے۔ اور مَا کَانُوا یَانْحُدُونَ بِکُلَ حَدِیْتِ آبِی هُوَیْرَةً وَ سَلَمَ مَارے والشمند

جمیں زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ابو ہریرہ نے رسولِ خدا کی ایک دوسرے سے متفاد روایات بھی بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری ، کتاب الطب کی بدروایت ملاحظ فرمائے:

بقولِ ابو ہریرہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم نے فرمایا: ''کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ۔'' اس وقت ایک بدّو نے کہا: یارسول اللہ؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ غزال کی طرح خوبصورت اونوں میں سے جب کوئی اونٹ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری ہاتی اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے؟

رسولِ خداصلی الله علیه وآلِه وسلم نے قرمایا: پہلے اونت کو کس نے بیار کیا تھا؟

اس روایت کے بعد بخاری نے ابوہریرہؓ ہے ایک اور روایت بینقل کی ہے کہ رسولِ خدا نے فرمایا: "بیار شخص کو تندرست شخص کے پاس نہیں جانا چاہئے۔"

ابو ہریرہ کے چھازاد ابوسلمہ نے ابو ہریرہ سے کہا: کیا اِس سے پہلے تم نے یہ حدیث رسول بیان نہیں کی کہ'' بیاری میں جھوت چھات نہیں؟''

الوجرية في جواباً حيشيول كي زبان مين چند الفاظ كب

ا مانظ این کثیر، تاریخ، ج۸، ص ۱۰۹

۴ علم دِرایة الحدیث بین" ترلیس" کی تعریف یہ ہے: دلّس المعحدت فی الاسناد: تعمد النحطا و المحلط لینی کسی محدث کی طرف سے جان ہو چھ کر اُسناد کو خلط ملط کرنا۔ تدلیس کی عزید تعریف یہ ہے کہ رادی کمی ایسے خض کے حوالے سے روایت بیان کرے جو اس کے دور میں ہوئین رادی نے براہ راست اس سے روایت ندکی ہو۔ المتبذیب نودی ہیں ۸۔

۳۔ ۔ حافظ ابن کیٹر، تاریخ، ج۸، ص۱۰۹۔ ابوعبداللہ محرین احمد ذہبی کی صیبو الاعلام النبلاء، ج۲، ص۱۳۳۹ میں بھی یہ گفتگو انتشار کے ساتھ حالات ابو ہر پرڈ کے همن میں بیان ہوئی ہے۔

٣ - حافظ اين كشر، تاريخ، ج٨، ص١٠٩\_

ابوہریرہؓ کے پچازاد ابوسلمہ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا: اس مقام کے علاوہ میں نے ابوہریؓہ کو سمی روایت میں بھولتے ہوئے نہیں دیکھالے

ابوسلمہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریراہ نے صرف ایک ای روایت میں اشتباہ کیا اور پہلی روایت کے متضاد روایت بیان کی۔

جیرے! ہمیں ابوسلمہ کی صفائی سے کوئی غرض نہیں ہم تو یہ سیجھتے ہیں کہ ابوہریر و جیسے افراد ہمیشہ ہی نسیان کا شکار رہے ہیں۔

## ابو ہرریہؓ کا إعترافِ وضعِ حدیث

ابوہریرہؓ نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے نبی اکرم سے جو روایات نقل کی ہیں وہ انہوں نے خود لِسالِن رسولؓ سے نہیں نی تھیں۔

امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ایک حدیث روایت کی تو حاضرین نے کہا: تم نے جو کچھ کہا کیا ہے پیفیراکرم کا فرمان ہے یا تم نے اپنی جیب سے روایت نکالی ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا: میرے ہے" فرمودات" میری جیب سے فکلے ہیں۔ یک

اوہر روہ سے جہا۔ بیرے میں سر طورات سیر میں جیب سے۔ اس داستان کو بخاری نے اپنی صحیح میں یوں نقل کیا ہے:

ابوہری اُ سے حاضرین نے کہا: کیا تم نے یہ صدیث پینمبر اکرم سے ن تھی؟ ابوہری اُ نے کہا: نہیں یہ حدیث میں نے اپنی جیب سے نکالی ہے۔ سی

(امام) احمد بن عنبل اپنی مند میں لکھتے ہیں:

ابو ہریرہ نے ایک روایت رسول خدا کی طرف منسوب کر کے بیان کی لیکن حدیث کے اختام پر بولے: بیر حدیث میری جیب سے نکلی ہے۔ سے

ا۔ مستح بخاری، کتاب الطب، باب لاهامة، جسم ۱۵۔ علاوہ ازیں بخاری نے ای باب کے صفح ۱۳ پر الکورہ دو احادیث میں سے ایک کونش کیا ہے۔

۲\_ احربن طنبل، مند، ج۲، ص۲۵۲\_

سيح بخارى، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الاهل و العيال، ج٢٠،٥ ١٩١ـ

٣- احمد بن عنبل مند، ج٢، ص ٢٩٩\_

# دوسرانمونه: عنبرالله بن عمرُ و اسرائيلي روايات كامُروِّح

عبدالله بن عمرو بن عاص التوفی <u>ها چ</u>ے رسول خداً کے سحابی تھے۔عبداللہ کو اپنے باپ کی میراث میں بہت زیادہ دولت ملی تھی اس لئے ان کا شار''ملوک الصحابہ'' یعنی سرمایہ دارصحابہ میں ہوتا تھا۔<sup>ل</sup>

عبدالله سریانی زبان جائے تھے جو کہ تو گرات کی اصل زبان تھی۔ ان کے باپ جنگ برموک میں سید سالار تھے اور یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ وہاں انہیں الل کتاب کی کتابوں سے لدے ہوئے دو أونت لے تھے۔ ح

#### زين لکھتے ہيں:

عبداللہ نے اللی کتاب سے روایت کی ہے اور وہ بڑے شوق سے اہل کتاب کی کتابیں بڑھا کرتے تھے۔ میں ابن حجر عسقلانی صبح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں:

فتح شام کے موقع پر عبداللہ کو اہل کتاب کی کتابوں سے لدا ہوا ایک اونٹ نیست میں لما۔عبداللہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے ان کے مطالب بیان کرتے تھے اس کئے تابعین ان سے روایت کرنے سے پر ہیز کرتے تھے۔ ھے

احد بن حنبل اپنی مند میں لکھتے ہیں:

ایک شخص عبداللہ کے پاس آیا اور ان سے کہا: حَدِثَنِیْ مَا سَمِعْتَ مِنْ دَّسُوْلِ اللَّهُ وَلَا تُحَدِثُنِیْ عَنِ التُوْدَاةِ وَالْإِنْجِیْلِ. تَمْ نے رسولِ خِداً سے جو کچھ سنا ہے اسے میرے لئے بیان کرد اور توکرات و انجیل سے میرے لئے روایت مت کرد۔

ایک اور روایت میں ہمیں بیدالفاظ بھی ملتے ہیں کہ''تم نے رسولِ خدا سے جو کھے سنا ہے اسے میرے کئے بیان کرواور جنگ بریموک میں کتابوں کا لدا ہوا جواونٹ تنہیں ملا تھا اس سے روایت نہ کرو۔''

ا .. ابوعبدالشر محد بن الهوة بن ميراعلام النبلاء وراحوال عبدالله بن عمرو بن عاص مطبوعه بيروت المعايير

۲- ابن سعد، طبقات الكبرى، ج۴، ص ۲۶۱\_

<sup>-</sup> اسدالغار، جسم، ص ٢٣٠ في الياري، ج ارس ١٧١\_

٣- ابوعبدالله محدين احدوثين ميراعلام المنهلاء و ٣٠ مس ٨١- علاده الرس وبي كي تذكرة التفاظ ، ١٥ مس ١٤ يرب جل كلص بين: "أضاب جُمَلَةُ مِنْ كُنْبِ أَهْلِ الْمُجَعَّابِ وَ أَذْهَنَ النَّطَرُ فِينَهَا وَوَأَى فِيهَا عُجَائِبَ." يعنى أثين الل كتاب كي كتابول سے لدے موسة اونٹ سلے تقے۔ وہ بميث أثين يرصح تنے اور أثين الن بن جيب وفريب جيزين وكھائي ويں۔

۵۔ فق الباری بشرح منج البخاری، ج المس

ایک اور روایت میں ہے: مجھے ان'' دولدے ہوئے اونٹول' کی روایتوں ہے معاف رکھو جو تہمیں رموک میں ملے تھے۔

الل ركتاب كى جو روايات راسلامى كتابول مين دَر آئى مين، علمارائيين "أخبارِ بنى اسرائيل" يا " "إسرائيليات" كے نام سے ياد كرتے ميں خواہ ان روايات كا تعلق براہِ راست توزُرات سے ہو يا الل كتاب كى دوسرى كتابول سے۔

الله تعالیٰ کی عجمیم اور تشبیه کی جو روایات جمیں مکتب خلفاء میں دکھائی دیتی ہیں ان تمام روایات کا ما ُخذ بھی اخبارِ بنی اسرائیل ہیں۔

ان تمام روایات کا بانی مبانی کعب الاحبار تھا۔ پھر اس سے ابو ہریرہ اور اس کے ہم مشرب افراد نے ان روایات کونقل کر کے مسلمانوں کے عقائد کا حصد بنا دیا۔

# تيسرانمونه: مقاتل بن سليمان بلخي، إسرائيلي روايات كالمُرَوِّج

مقاتل کی کنیت ابوالحن تھی اور وہ قبیلہ آزد کے آزاد شدگان میں سے تھا۔ اس کا وطنِ مالوف بلخ تھا۔ وہ روایتِ حدیث کے لئے بھرہ و بغداد گیا تھا۔ کتبِ ظلفاء میں اسے علوم قرآن کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس نے وہامیے میں بھرہ میں وفات پائی۔ درج ذیل کتابیں اس کی تالیقات شار ہوتی ہیں:

(۱) تغيركبير على (۲) بواورالفير (۳) الآيات المتشابهات (۳) الناسخ والمنسوخ

(۵) القرأت (۲) الاشباه والنظائر في القرآن الكريم (۵) الجوابات في القرآن على القرآن على القرآن على القرآن الكريم

ابن خلکان نے ابن حبان کے حوالے سے مقاتل کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ علم قرآن میہودونساری اس خلکان سے حاصل کرتا تھا اور اس انداز سے قرآن کی تغییر کرتا تھا جو اُن کی کتابوں کے مطابق ہوتی تھی۔ ابن خلکان مزید لکھتے ہیں کہ مقاتل کا تعلق فرقہ مشبہہ سے تھا۔ وہ خداوندِ تعالی کو محکوقات سے تشبیہ دیتا تھا اور حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولٹا تھا۔ سے

ا۔ اجدین طنبل، مند، ج۲،ص ۲۰۳،۲۰۲،۱۹۵ و ۲۰- حافظ این کثیر، تغییرالقرآن العظیم، ج۳،ص۲۰۱-

۱ ملاحظه قرماتين: هدية العاد فين، ج٢٠،٥٠٠ الاشباه والنظائر، تاليف مقاتل، مطبوعه مصر، ١٣٩٥ هم٠٨-

۳۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان مطبوعہ معر، کو ۳۳اھ جہ، ص۳۳۳۔ ابن اثیر جزری، الکامل فی الآریخ، درذکرحوادث، <u>دھا جے</u> ابن حجرعسقلانی، تہذیب احبذیب، ج-۱،ص ۱۷۹۔ ذہبی، میزان الاعتدال، جس،ص۲۷۱۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج-۱۲۹،ص۱۲۹۔

مقاتل کہا کرتا تھا: خدا کا جہم قابلِ محسوں ہے، اس کا چیرہ ہے، اس کے سر پر بال ہیں۔ اس کے جم میں گوشت، خون، بال، بڈیاں، ہاتھ، پاؤں، سراور دوآ تکھیں ہیں۔ <sup>ل</sup>ے

عافظ الوبكر احمد بن على خطيب بغدادي التوفي ١٣٠٠ ها في مشهور كتاب تاريخ بغداد مي للصة جين:

ایک دن گرین سائب کلبی التوفی آسامی مقاتل کے پاس سے گزدا تو دیکھا کہ مقاتل اس کے حوالے سے روایت بیان کردہا ہے۔ گھرین سائب کلبی نے مقاتل سے کہا: میں ہی گھرین سائب کلبی ہوں اور توجو بات میرے حوالے سے روایت کردہا ہے وہ میں نے بھی ٹہیں کی۔

مقاتل نے کہا: خاموش رہوا راویانِ حدیث کے نام ہماری حدیث کیلئے زینت ہوتے ہیں۔ <sup>کے</sup> مقاتل کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپی طبع زاد باتوں کورادیانِ حدیث کے ناموں سے زینت دیتے ہیں۔ محدین سائب کلبی سے مفتول ہے: کَذَبَ عَلَیْ مَفَاتِلْ فِیْ تَفُسِیْرِ ہِ. لیمن مقاتل نے اپی تفییر میں مجھ سے جو روایتیں منسوب کی ہیں وہ میں نے بیان نہیں کیں اس نے مجھ پر جھوٹ باند تھا ہے۔ <sup>کی</sup>

#### دروغ گو را حافظه نباشد

مقاتل کے حالات بیان کرتے ہوئے خطیب بغدادی نے لکھا کددوراویوں نے کہا کہ ہم نے مقاتل سے ایک صحات پوچھا کہ تو نے یہ صدیث کس سے روایت کی ہے؟ تو مقاتل نے کہا: میں نے یہ صدیث شحاک سے روایت کی ہے۔

پھر چند روز گزرنے کے بعد ہم نے ای حدیث کے متعلق مقاتل سے پوچھا کہ تو نے بیر حدیث کس سے روایت کی ہے تو اس نے جواب میں کہا: میں نے بیر حدیث عطاء سے ٹی ہے۔

خطيب بغدادي مزيد لكهة بي:

مقائل سے کہا گیا کہ تو ضحاک سے روایت کرتا ہے جبکہ تو نے تو شحاک کو دیکھا تک نہیں تو اس نے کہا: ٹی ہاں! میرے اور اس کے درمیان دروازہ بند ہو چکا ہے۔ سے

ا معرى، مقالات الاسلاميين ، ص ٢١٥٠ مطبور معر، ١٩٥٠ -

٢\_ خطيب، تاريخ بغداد، ج٢٥٠ م ١٢٤٠، درحالات مقاهل-

<sup>--</sup> يروايت فيرالدين المعروف بـ زرگل نے الاعلام، ج٠٥ص٣٠ کے حاشے پر مقاتل کے حالات سے همن ميں قبول الاخبار بنی کے قلمی شنخ کے حوالے نے نقل کی ہے۔

٣- خطيب، تاريخ بغداد، ج١٦٥ ص١٦٥ - احدين تحدين ابراتيم بركي اربلي شافعي (اين خلكان) وفيات الاحيان، ج ١٩٨٣ -

خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ''بندوروازہ'' سے مقاتل کی مراد بیتھی کہ ضحاک مدینے ہیں رہتے تھے جبکہ وہ خود کبھی مدینے نہیں گیا تھا۔لیکن ابن خلکان نے بید لکھ کراصل حقیقت واضح کردی کہ'' شحاک بن مزاحم مقاتل کے پیدا ہونے سے چار سال قبل انقال کرچکا تھا۔''

ابن خلكان مزيد لكصة بين:

مقاتل نے مجاہد ہے بھی روایت نقل کی ہے جبکہ اس نے مجاہدکو دیکھا تک نہیں تھا۔ ا

خطیب بغدادی نے مقاتل کے متعلق لکھا ہے کہ کمی نے مقاتل سے کہا کہ لوگ بھھ سے اصحابِ کہف کے کتے کا رنگ ہوچھتے ہیں۔ان کا بیسوال من کر میں جیران رہ گیا کہ انہیں کیا جواب دوں؟

مقاتل نے نورا کہا: اگر تھے ہے بہی سوال دوبارہ کیا جائے تو کہنا کہ اس کا رنگ ساہ وسفیر تھا اور جب تو یہ جواب دے گا تو کوئی شخص تیری تکذیب نہیں کر سکے گا۔ سے

خطیب نے منصور عبای اور اس کے بیٹے مبُدی عبای سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: مقاتل نے ہمیں یہ پیشکش کی تقی کہ اگر تم چاہوتو میں تمہارے دادا عباس بن عبدالمطلب کی شان میں حدیث بنا دیتا ہوں۔

ہم نے کہا: ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں جاہے۔ سے

مقاتل کی دروغ بافیوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔

ماری اس تمام تر گفتگو کا ماحصل یہ ہے:

مقاتل غُلات مشبہ میں سے تھا۔ اس نے تغییر قرآن کا بلم اہل کتاب سے حاصل کیا تھا اور وہ اہل کتاب سے حاصل کیا تھا اور وہ اہل کتاب کے بہت سے نظریات کو اہل کتاب کے بہت سے نظریات کو حدیث رسول کے عنوان سے چیش کیا اور اس کے لئے جھوٹی اکناد تراش رکھی تھیں۔ اس نے اہل کتاب کے نظریات کے مطابق تغییر اور دیگر علوم قرآن پر کئ کتابیں بھی تحریر کی تھیں۔

مقاتل کوتمام ترکذب بیانی کے باوجود کمتنب خلفاء میں بیحد پذیرائی حاصل ہوئی۔ کمتب خلفاء کے علاء نے کھا ہے کہ: اَلتَّاسُ کُلُھُم عُیکل عَلیٰ فَلاَثَةِ عَلیٰ مُقَاتِلِ بْنِ سُلیْمَانِ فِی التَّفُیسِیْرِ وَ..." مَلَّ تَمَامُ لُوگ تغییر کے لئے مقاتل بن سلیمان کے وسترخوان کے خوشہ چین ہیں۔

ا . الهر بن محر بن ابراهيم بركلي اربلي شافعي (ابن خلكان) التوفي ١١٨ ١٨ وفيات الاعمان، ج٣٠، ص ٢٣٣٠ .

ا۔ کے عام طور پر دو تی رنگ کے ہوتے ہیں یا سیاہ یا سفید اور مقاتل نے ایسا جواب تراشا کدسب کو راضی کردیا۔

ا\_ خطیب، تاریخ بغداد، ج۱۱،س ۱۲۸\_

۳۔ خطیب، تاریخ بغداد، جسما، ص ۱۲۱۔ این خلکان، التونی ۱۳۸ھ، وفیات الاعیان، جسم، ص ۱۳۳۰۔ حافظ این کمیٹر شافعی، تاریخ، ج۰۱، ص ۱۰۵۔ ابوعبداللہ محربن احمد ذہبی، میزان الاعتدال، جسم، ص ۲۲۰۔

## مقاتل كى كچھروايات كالموشاور تجزييه

خطیب بغدادی نے سنرِ متصل کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ مقاتل نے کہا: میں نے شخاک سے اور اس نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا سے کہا گیا: یارسول اللہ! آپ جمارے لئے اپنا کوئی جائشین مقرر فرمادیں تاکہ ہم اسے پیچان لیس اور اپنے معالمات کے سلسلے میں اس سے رجوع کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کرآپ کے بعد حالات کیا رُخ اختیار کریں گے؟

آ تحضرت کے فرمایا: اگر میں نے کسی کو اپنا جائشین نامزد کردیا اور اس نے تہمیں اطاعت خدا کا تھم دیا اور تم نے اس کی نافرمانی کی تو تم میرے نافرمان قرار پاؤے اور میری نافرمانی براہ راست خدا کی نافرمانی ہے۔ اور آگر میرے جائشین نے بالفرض تمہیں خدا کی بافرمانی کا تھم دیا اور تم نے اس کی اطاعت کی تو روز حساب یہ بات میرے خلاف مجسّت بن جائے گی لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں تمہیں خدا کے حوالے کر کے جا تا ہوں یا بات میرے خلاف مجسّت بن جائے گی لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں تمہیں خدا کے حوالے کر کے جا تا ہوں اس بات میرے خلاف مجسّت کرتے کے لئے نقل کیا ہے کہ مقاتل کے بقول اس نے یہ روایت خواک ہے دیات میں دیات میں ہوئی اور مقاتل خراسان میں رہائش پذیر تھا۔

ابن خلکان کے بقول مقاتل کی پیدائش ہے جارسال قبل ضحاک مدینے میں وفات پاچکا تھا۔ مقاتل نے یہ ہے سروپا روایت صرف خلفاء کی تائید میں گھڑی تھی کیونکہ مکتب خلفاء کا نظریہ یہ ہے کہ رسولِ خداً نے کسی کو اپنا جانشین مقررنہیں کیا تھا اور آپ نے خلیفہ کا انتخاب امت کی صوابدید پر چھوڑا تھا۔

# تورُّات کی دو روایات

اسرائیلی تظریبات کوجن لوگوں نے مسلمانوں میں فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ان کے نام یہ ہیں: (۱) ابو ہریرہ (۲) عبداللہ بن عمرو بن عاص ادر (۳) مقاتل بن سلیمان۔

اب ہم تو گرات سے بطورِ اختصار وو داستانیں نقل کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق مکتب ِ خلفاءان داستانوں سے کتنا متأثر ہوا ہے۔

() الله تعالی نے حضرت آ وٹم کو اپنی صورت پر بنایا اور پھر آ وٹم پر فیند طاری کی اور اس کی ایک پہلی ہے حوّا کو بنایا۔ پھر آ وٹم وحوّا دونوں کو باغ عدن میں تشہرایا۔ آ دٹم اور اس کی بیوی دونوں نگھے تھے اور شرماتے نہ تھے اور ان دونوں کو تھم دیا کہ وہ باغ کے نج والے درخت کا کچل نہ کھا کیں ورنہ وہ مرجا کیں گے۔

ا - خطیب، تاریخ بغداد، ج ۱۲۰ ص ۱۲۵\_

سانپ نے حوّا کو بتایا کہتم برگز نہ مرو کے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اے کھاؤ کے تمہاری آسمیس کھل جا کیں گی اور تم خدا کی طرح نیک و بد کے جانے والے بن جاؤ گے۔ پھر حوّا نے اس درخت کا پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کی آ تکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ نگے ہیں اور انہوں نے اِنجیر کے چتّوں کو بی کر اپنے لئے لگیاں بنا کیں اور انہوں نے خداوند خدا کی آ واز کن جو شنڈے وقت باخ میں پھرتا تھا اور آ وٹم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درخوں میں چھپایا۔

تب خدائے آدم کونہ پاکر آواز دی اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تے ہیں ہے۔ تیری آواز تی اور میں ڈرا کیونکہ میں نگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا کہ بچھے کس نے بتایا کہ تو نگا ہے؟ تو نگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا کھل تھایا جس کی بابت میں نے تھے کوئلم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟

اس کے جواب میں آ دم نے سانپ اور اپنی ہوی کی داستان سائی اور اللہ نینوں پر ناراض ہوا اور نینوں کے لئے علیحدہ علیحدہ سزا مقرر کی۔ اس کے بعد خداد ند خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بدکی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہوگیا ہے اب کہیں ایسا نہ ہوکہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت ہے بھی پھھ لیکر کھائے اور جیات کے درخت ہے بھی پھھ لیکر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لئے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کردیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کرویوں اور چوگرد گھونے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ (پیدائش باب، سے بلورخلاصہ)

# (ب) خدااور لیعقوب کی گشتی کی داستان

اور یہ بھوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشی کرتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر عالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں پڑھ گئی اور اس نے کہا کہ جھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو جھے برکت نہ دے میں کچھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اُس سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ امرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آ دمیوں کے جواب دیا کہ یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ امرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آ دمیوں کے ساتھ زور آ زمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری مِنت کرتا ہوں کہ تو جھے اپنا نام بتادے۔ اس نے کہا کہ قوب نے اس جگہ کا نام بتادے۔ اس نے کہا کہ قوب نے اس جگہ کا نام بتادے۔ اس نے کہا کہ میں نے خدا کو رو پر و دیکھا تو بھی میری جان بیکی رہی۔ (پیدائش باب ۲۳)

ا۔ "ہم میں سے ایک" کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں بہت سے خداواں کا اثبات کیا گیا ہے۔

## تؤرّات کی داستانوں کا ماجصُل

تورات کے مطابق بنی اسرائیل کا خدا کم اندیش ہے۔ اس نے آدم کو درخت معرفت سے رو کئے کے لئے حیلے سے کام لیا اور اس سے جھوٹ موٹ کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پھل کھایا تو وہ مرجائیں گے لیکن سانپ نے خدا کا جھوٹ بھانپ لیا اور اس نے حوا کو کچی بات بنا دی کہ اس میں مرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بیکل کھالیا تو ان کی آئے تھیں کھل جا کیں گی اور وہ نیک و بدکو تھے لگ جا کیں گے۔ جب آدم و حوا نے اس درخت کا بھل کھایا تو انہیں اپنی برجگی کا احساس ہوا اور وہ خدا کی آواز سفتے ہی درختوں میں جھیپ گئے۔ پھر" خداوند خدا" نے سانپ، حوا اور آدم سے اپنے تھم کی خلاف ورزی کا جی کھول کر انتقام لیا اور ان سے کہا کہ وہ تمام عمر رنج اور عذاب میں جنال رہیں گے۔

تو رات کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا مجتم ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، تو رات کا خدا انسانوں سے گشتی لڑتا ہے اور اگر کوئی حجیب جائے تو وہ اسے دکھائی بھی نہیں دیتا۔

ید داستانیں توکرات میں تحریف کا بیک ثبوت ہیں۔ ان داستانوں کا متن بی پکار کر کہدرہا ہے کہ بیسب افساند طرازی ہے۔ ایک سانپ خدا کے جمود کو بھانپ لیتا ہے اور آ دِمْ وحوّا کو حقیقت بتادیتا ہے۔

#### تورُّات کی داستانوں کے اَثرات

تورات کے اس طرح کے بے سروپا افسانوں نے مختلف لوگوں کے اذبان پر مختلف اثرات مرتب کئے۔ اس کے اُٹرات کو بنیادی طور پر دوقعموں میں تقتیم کیا جاسکتا ہے:

- (۱) کچھ لوگوں نے ویکھا کہ تورات و انجیل دنیا کے دو برے پیفیروں حضرت موکیٰ وعیمیٰ علیمیٰ السلام پر نازل ہوئی تھیں گریے ددنوں کتابیں حقائق کی دنیا سے کوسوں دورادر خلاف عقل باتوں سے بھری ہوئی ہیں ادران کی تعلیمات بھی اخلاق عالیہ سے گری ہوئی ہیں چنانچہ ان لوگوں نے شصرف یہ کہ ان دو کتابوں بلکے تمام آسانی کتابوں کا انکار کردیا اور مادہ پرتی اختیار کرلی۔
- ، (۲) وہ لوگ جو اِن باتوں سے متأثر تھے اور اپنے عقیدے پر قائم رہے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(1) بیم و سودہ تو گرات کا اکثر و بیشتر حصد یبود یوں کا اپنا ساختہ و پرداختہ ہے جوان کی ذہنیت کو خاہر کرتا ہے۔ آج تک یبودی میں فرہنیت اپنی نسلوں کو منتقل کرتے آئے ہیں اور صدیوں سے اپنی نسل کو جھوٹ، مگاری اور حیلہ بازی کی تعلیم دینے ہیں مصروف ہیں۔

یہودی آج تک اپنی نسل کو یہ باور کرائے آئے ہیں کہ وہ اسرائیل کی اوَلاد ہیں اور ان کے جدّا بحد اتنے دلیر تھے کہ انہوں نے بوری رات خداوند خدا ہے کشتی لڑی اور اسے چت کردیا۔

اس داستان سے یہودی ذہنوں میں بیرختاس ساگیا کہ دہ ساری دنیا کے تمام انسانوں سے برتر ہیں اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لئے وہ ہر طرح کے مکر و حیلے کو جائز نضور کرنے گئے۔ یہودی اپنی برتری قائم رکھنے کے لئے لاکھوں انسانوں کا خون بہانا بھی صحیح سیھتے ہیں کیونکہ توڑات میں ایسے بہت سے بجیب و غریب قصے موجود ہیں کہ ان کے انبیاء نے حیلہ و مکر سے اپنے مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارا اور ان کا قبل عام کیا۔

(۲) لصاریٰ سے قدا کے متعلق باپ اور درائے خدا کے جسم کی قائل ہے یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ نے خدا کے متعلق باپ اور معرف عین کی علیہ کی عقیدہ اپنایا۔ اگر تو رائت میں خدا کے مجتم ہونے کی عبارات موجود نہ ہوتی تو نصرائی باپ بینے کا عقیدہ تدر کھتے۔

۔ پورپ میں مادی مُکاتبِ فکر کے وجود میں آنے اور فروغ پانے کا سبب بھی ای توکّرات کو قرار دیا جاسکتا ہے اور ان کی موجودہ استحصالی سوچ کا سرچشمہ بھی تورّات کی روایات ہیں۔

(۳) مشملمان — اسرائیلی افکار کے اُٹرات مسلمانوں کے مکتبِ خلفاء میں واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔اسرائیلی روایات کی ہازگشت کے طور پر مکتبِ خلفاء میں جنبیم و تشبیہ اور خدا کو انسانی صفات سے موصوف سجھنے کا عقیدہ وجود میں آیا اور اس عقیدے کی تفصیل آپ آگے ملاحظہ کریں گے۔

جی ہاں! جب خدا کے دین میں تحریف واقع ہوجائے تو اس سے انسانی معاشرے پر شفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کمتب خلفاء میں تجسیم خداوندی کا عقیدہ دراصل تو راات کی بے سرویا روایات کی وجہ سے پیدا ہوا اور جب کمتب خلفاء نے اس عقیدے کوشلیم کرلیا تو پھر انہوں نے اپنے علَط اَفکار کی تا تید کے لئے قرآنی آیات کو استعال کیا۔

۔ اصلی مباحث شروع کرنے سے قبل ہم یہ بتانا جاہتے ہیں کہ حقیقت و مجاز کیا ہوتی ہے اور حقیق اور مجازی معانی کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟

ا ۔ تورات کے کلوین ۲۳ ر مشنیر کی آیات ۲۰،۳۰۱مجفد بیشع آیات ۲۰،۸۰۰ ویکسیں۔

# مفہوم کی اُدائیگی میں اُلفاظ کا کردار

#### حقيقت ومجازك

عربی اور دنیا کی دیگر زبانوں کا بیہ سلّمۂ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعال ہوتو اسے استعالِ حقیقی یا استعالِ لغوی کہا جاتا ہے۔

مثلًا عربی میں لفظ "یکہ" ہاتھ کے لئے استعال ہوتا ہے چنانچہ اگر ہم قُطِعَتُ یَدُ السَّادِ قِ (جور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا) کہیں تو یہاں لفظ یکہ اپنے حقیق اور لغوی معنی میں استعال ہوا ہے۔

اور اگر کوئی لفظ جیلے میں اپنے حقیقی معنیٰ میں استعال نہ ہو بلکہ کسی ایسے معنیٰ میں استعال ہو جو اس کے حقیقی معنیٰ میں استعال ہو جو اس کے حقیقی معنیٰ سے مناسبت رکھتا ہوتو اے ''استعالِ بجازی'' کہا جاتا ہے۔ مثلاً لفظ یکد بول کر اس سے ہاتھ کی بجائے تو ت مراد لی جائے تو یہ استعال بجازی ہوگا۔ مثلاً عربی میں یہ کہا جائے: فَوْق کُلِ ذِی یَلدِ یَلدَ یعنی ہر طاقت سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے۔ اس جملے میں لفظ یکد اپنے حقیقی معنی میں استعال تہیں ہوا اور اس سے مراد وہ ہاتھ نہیں ہے جو انسانی جسم کا ایک عضو ہوتا ہے۔ اس طرح کے غیر لغوی اور غیر حقیقی استعال کو''استعالِ مجازی'' کہتے ہیں۔

اس طرح کا استعال دنیا کی تمام زبانوں میں پایا جاتا ہے بالخصوص نقم و نٹر کے شہبہ پاروں میں اس کا استعال زیادہ ہوتا ہے جس سے گفتگو میں ایک حسن پیدا ہوجا تا ہے۔

قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور قرآن مجید عربی ادب کا بے نظیر، بے مثال اور لازوال شاہ کار ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ تجازی معنیٰ میں استعال ہوئے ہیں۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو

<sup>۔۔۔۔۔</sup> اس بحث میں ہم نے لفظ کیاز کو ''استعمال حقیق'' کے مقابلے میں استعمال کیا ہے اور ہم نے نجاز راستعارہ اور کینا یہ کی جملہ انواع کی مثالوں کو مجاز کی مثال بناکر بیش کیا ہے۔ ہماری اس بحث کا مقصد نجاز کی جملہ اقسام کو بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ بیطم بلاغت کا موضوع ہے۔ ہمارا مقصد صرف لفظ کے حقیق اور غیر حقیقی استعمال کا فرق واضح کرنا ہے۔

ى الماضلة كري جس من لفظ يَد استعال موا ب: وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً اِلَى عُنْفِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطِ فَـتَقْعُدَ مَلُومًا مُحَسُورًا... (آيت؟)

اب اگر اس آیت کالفظی ترجمه کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: ''اپنے ہاتھ کوطوق و زنجیر میں جکڑ کر گردن ہے نہ باندھواور نہ بالکل کھول دو...''

الفاظ وتراکیب کو سیجھنے والا ہرشخص میہ جانتا ہے کہ یہاں الفاظ کے لغوی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ مقصودِ آیت میہ ہے کہ جُود و عُطا بیں ہاتھ نہ تھینچو اور بُخل سے کام نہ لو تگر جوشِ عُطا میں ہاتھ بالکل کھول ہی نہ دور بھی ڈالو اور انجام میہ ہو کہتم ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

اس مفہوم کی وضاحت کے لئے ہم دوسری مثال پیش کرتے ہیں:

عربي زبان بين لفظ صِوَاط زينى راست كوكها جاتا به ليكن سورة فاتخد بين اس سے حقیق معنی مرادتہیں بین كيونك سورة فاتخد بین ہم پڑستے 'بین: اِهْدِنَا الطِّوَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ٥ صِوَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغُصُّوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الطَّالِیْنَ٥

اب اگر ہم یہاں لغوی اور لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ پچھ یوں ہوگا: خدایا! ہمیں زیمی راہتے کی رہنمائی فرما۔ ہمیں ان لوگوں کے (زیمیٰ) راہتے کی رہنمائی فرما جن پر تو نے نعت نازل کی ہے۔ ان لوگوں کے (زمینی) راہتے کی ہدایت ندفرما جن پر تیرا غضب ہوا اور ندان لوگوں کے (زمینی) راہتے کی ہدایت فرما جو گراہ ہیں۔

ید بات انتہائی واضح ہے کہ اس آیت میں لفظ صِوَاط اپنے لغوی معنیٰ میں استعال نہیں ہوا اور اس

ے زمینی راستا مراونہیں ہے۔ اس سے انبیائے کرام علیم السلام کا وہ راستا مراد ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے۔
اس راستے کو اسلام کہا جاتا ہے اور اسلام ہی تمام انبیاء علیم السلام کا راستا رہا ہے۔ چنانچہ آیات بالا کا صحیح ترجمہ و
مفہوم یہ ہے کہ ' خدایا! ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ان کے طریقے کی رہنمائی فرما جن پر تو نے اپنا
انعام کیا ہے اور ان لوگوں کے طریقے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گراہ ہوئے ہیں۔'

#### خلاصة گفتگو

عربی دال حضرات پر بی فی نیس ب کرسورة بن اسرائیل کی آیت میں بسط بکد سے ہاتھ کا لمبا کرنا مرادنیس ب بلکداس کے معنی ''معنی ہاتھ کا کھولنا'' ب جس کا مقصد خاوت اور بخشش ب سورة فاتحہ کی آیات میں بھی صِواط سے زینی راستا مرادنیس ب بلکداس سے ''راہِ انہیاءٌ اور راہِ اسلام'' مراد ب لہذا ہم کہد کتے ہیں کہ دونوں آیات میں لفظی کے بجائے مجازی معنی مراد ہیں۔ کسب خلفاء کے تمام علماء ومفترین جارے بیان کردہ مفہوم کی تائید کرتے ہیں اور اس طرح کی آیات کے مجازی معنیٰ میں ہم سے منفق ہیں لیکن جب یکد ''ہاتھ''، عَینَ ''آ کُھ''، وَجَه ''جِرہ'' اور سَاق' ' پنڈل''، جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعال ہوتے ہیں تو پھر کسنب ظفاء کے علماء ومفترین انہیں لغوی معانی پر محمول کر کے خدا کوجم و جسمانیت سے وابستہ کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور ان الفاظ سے اعضائے بدن بی مراد لیتے ہیں اور ان الفاظ سے اعضائے بدن بی مراد لیتے ہیں اور ان الفاظ سے اعضائے بدن بی مراد لیتے ہیں اور جب اور کا کہ درست نہیں سمجھتے۔

مکتب خلفاء کی روش کے برعکس مکتب اہلیت میں خداوئد عالم کوجہم وجسمانیات سے منزہ اور مبراسمجھا جاتا ہے ای لئے جہاں کہیں اس طرح کے الفاظ دکھائی دیتے ہیں تو مکتب اہلیت کے پیروکار علماء لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔

کتنب خلفاء اور مکتب اہلیت کے متضاد افکار کی تحقیق و تجزید کے لئے دونوں مکاتب کی حدیثوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے اور جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے ال آیات کا مطالعہ بھی از کس ضروری ہے۔ ہم دونوں مکا تب ِفکر کی احادیث واستدلال کوسامنے رکھ کرصفات ِ باری کے متعلق ان کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔

## دونوں مَكا تب فِكركى كتاب توحيد كامُوازَنهُ

صفات ربوبیت کے مواز نے کے لئے ہم نے دونوں مکاتب کی ایک ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔
کتب خلفاء کی کتابوں میں ہے ہم نے ابن خزیمہ کی '' کتاب التوحید'' اور کمتب اہلیت کی کتابوں میں ہے
شخ صدوق کی '' کتاب التوحید'' کا انتخاب کیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں مؤلفین کی '' کتاب التوحید'' کا
ایک ہی موضوع لیمٹی '' یکتابرتی'' ہے۔ دونوں طرف کے افکار کے مُواز نے سے قبل ہم دونوں مؤلفین کا مختفر
تعارف بھی پیش کرنا جا ہے ہیں تا کہ ہمارے قار کین جان لیس کہ ہم نے دونوں طرف کے چوٹی کے علاء کا
انتخاب کیا ہے۔

# مكتب خلفاء ميں ابن خُزيمه كامقام

کتب ظفاء کے علماء نے محمد بن اسحاق بن خزیمہ نیٹاپوری کو إمام الاتمه، الحافظ الکبیر، المشجتهد المطلق، بخر العلماء المحافظ الکبیر، المشجتهد المطلق، بخر العلماء العلماء العلماء العاملين اور کفیة العلماء المحاسب ابن خزیمہ تاا جی بیدا ہوئے اور السمجی فوت بھتے۔ ابن خزیمہ سے بہت سے علماء نے حدیث روایت کی۔ ابن خزیمہ کے خوشہ چینوں میں مجمع بخاری کے مؤلف محمد بن اساعیل بخاری اور مسلم بن مجاج غیثالوری

بھی شامل ہیں اور ابن خزیمہ نے بھی ان دونوں سے احادیث نقل کی تھیں۔

سوالات کے جواب میں لکھے گئے رسائل کے علاوہ ابن خزیمہ نے ایک سوچالیس ستقل کتابیں بھی لکھی تغییں۔ ان کی تالیفات میں'' سیح ابن خزیمہ'' بھی شامل ہے جس کے متعلق مکتب خلفاء کے چند محد ثین نے لکھا کہ'' سیح ابن خزیمہ'' کا مقام سیح بخاری اور سیح مسلم سے بڑھ کر ہے۔

ابن خزیمه عقیدے میں دسلفی اور فقه میں اشافعی تھے لے

اس بحث کے لئے ہم نے ان کی تالیف کردہ ''کتاب التوحید'' کا انتخاب کیا ہے جس کی تحقیق وہیج جامعہ الازہر قاہرہ کے اُصولِ وین کالج کے پروفیسر محمطیل ہراس نے کی ہے اور بیرکتاب، کتاب حالله الکلیات الازھرید قاھرہ نے دیسے اور شن شائع کرائی تھی۔

# مكتب اللبيث مين شخ صدوق كامقام

آپ کا پورا نام ابوجعفر محد بن علی بن حسین بن بابوید فتی تھا اور آپ کا لقب "مصدوق" تھا۔ آپ نے السب ایک السب السب

شخ صدوق کمی تعارف کے مختاج نہیں ہیں۔ انہوں نے حدیث میں دوسو ہے زائد کتا ہیں کھی ہیں۔ اس وقت ہمارے چیش نظر'' کتاب التوحید صدوق'' کا جونسخہ ہے اس کی تھیج ''سید ہاشم حمینی تہرانی'' نے کی ہے اور یہ بالاتلاء میں تہران سے شائع ہوا ہے۔

مِفاتِ ربوبیت کے نقابلی مطالعہ کے گئے جہاں ہم نے ندکورہ دونوں کتابوں کو بنیادی کتابیں قرار دیا ہے وہاں ہم دونوں مُکاتبِ فکر کی متند کتابوں مثلاً صحیح بخاری میں سے کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں سے کتاب التوحید کے بھی حوالے ویں گے تا کہ صفاتِ ربوبیت کے متعلق فریقین کا نکتۂ نظر سجھنے میں آ سانی ہواور دونوں کے نقابلی مطالعہ وموازنہ کی چکیل ہو سکے۔

ا۔ ہم نے این فزیمہ کے متعلق جو پچھ تکھا ہے اس کے لئے ہم نے ان کی '' کتاب التوحید'' کے مقدے سے صفحہ ا - ٹ سے استفادہ کیا ہے۔

# دونول مَكاتب فِكر ميں خداكى ہيئت

#### (ل) كتب خلفاء مين خداكي هيئت

(۱) کتاب التوحید ابن خزیمہ، میچ بخاری، میچ مسلم کے علاوہ کمتب ضلفاء کی دوسری کتب حدیث میں ابو ہریا ہ ہے۔ ابو ہری اگر صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے فرمایا:

حُلُقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُوَرَتِهِ، طُولَهُ مِتُونَ ذِرَاعًا. فِلَمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ، قَالَ: إِذَهَبَ فَسَلِمَ عَلَى أُولِئَهُ مِتُونَ ذِرَاعًا. فِلَمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ، قَالَ: إِذَهَبَ فَسَلِمَ عَلَى أُولِئِكَ النَّفُو مِنَ الْمُلَائِكَةِ جُلُولِ فَاسْتَمِعْ مَا يُعَبُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَجَيَّنُكُ وَتَجِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ فَزَادُوْهُ "وَرَحْمَةُ اللَّهِ" فَكُلُّ مَنْ يَّذَخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ. فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَى الآنَ اللَّهِ عَلَى صُورَةِ آدَمَ. فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَى الآنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اللہ تعالیٰ نے آدم کواپئی صورت پر ساٹھ ہاتھ قامت کا پیدا کیا اس کے بعد اس سے فرمایا: فرشتے بیٹے ہوئے ہوئے ہیں تم انہیں سلام کرد اور دہ تھہیں جو جواب دیں اس کوغور سے سنو۔ ان کا جواب تمہارا ادر تمہاری نسل کا سلام ہوگا۔ (آدم گئے) اور کہا: "اَلْسَتَلامُ علیُکم" فرشتوں نے جواب بیں کہا: "و عَلیکم السَّلامُ ورَحْمَةُ اللّه." طاللہ " طالکہ نے ان کے جواب بیں" وَرَحْمَةُ اللّه" کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ جنت میں جو بھی جائے گا دہ آدم سے قد و قامت کو لے کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد انسانوں کے قد روز بروز آج تک گھٹے گئے۔ (اور اس موجودہ صورت میں آگئے)۔

(٣) إِذَا قَاتَلَ أَحَدُ كُمُ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجُهَ. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آذَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ. لِلَّهِ الْعَالِمُ اللهُ عَلَى صُوْرَتِهِ. لِلَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى صُورَتِهِ. اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صُورَةً عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَ

ا - بخارى، كتاب الاستنذان، باب بدءِ السلام، ج٢، ص٥٩ مسلم، كتاب الجنة و صِفَة نَعَيمِها، باب يدخلُ الجنّةُ اقوامُّ افْنِدْتُهُمُّ مِثْلَ افْنَدَةِ الطيو، ص٢١٨٣٥٢١٨٣، مديث ٢٨ ـ توحير، الانتزير، باب ذكر اخبار وؤيته عن النبى، ص٣٠٥٠. ٢ ـ مسلم، كتاب البرو المصلة والاداب، باب النهى عن ضوب الوجه، ص٢١٦٠، مديث ١١٩١١ منداح، ج٢٠، ص٣٣٠...

میں سے کوئی اپنے بھائی کو مارے پیٹے تو اس کے چہرے کو مارنے سے پربیز کرے کیونک اللہ تعالی نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

ایک روایت بیل فَلْیَتُقِ الْوَجْمَة اور ایک دوسری روایت بیل فَلَا یَلْطِمَنَّ الْوَجْمَة کے الفاظ آئے ہیں۔ تمام الفاظ کامفہوم وہی ہے جوہم نے او پر لکھا ہے۔

ایو ہریرہ کی فدکورہ بالا روایات میں جو کہا گیا ہے کہ ''اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا'' اس سلسلے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کی تلاش کے لئے ہم احادیث البلویت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

## (ب) روامات الهبيت مين حقيقت كالنكشاف

ائمة ابلديت عليم السلام نے اس داستان كى حقيقت كوان الفاظ سے بيان فرمايا ہے:

(1) حسين بن خالد كَتِ بِي كَرِيسَ فِي المَامِ فِي رَضًا سِي كَهَا: "يَا ابْنَ رَصُولِ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَرُوُونَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَرُوُونَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ! لَقَدُ حَذَفُوا أَوَّلَ الْحَدِيُثِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عُورَتِهِ. فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ! لَقَدُ حَذَفُوا أَوَّلَ الْحَدِيثِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ وَجُهَكَ، وَوَجُهَ مَنُ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَتَسَابُانِ، فَسَمِعَ أَحَدُ هُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ، وَوَجُهَ مَنُ يَشْهَهُكَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. يَشْهَهُكَ افْقَالَ: (ص) يَاعَبُدَاللَّهِ! لا تَقُلُ هَذَا لِإَخِيكَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

اے فرزند رسول الوگ بیان کرتے ہیں کہ رسولِ خداصلی الله علیہ وآلِہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "الله نے ارام کو اپنی صورت پر بیدا کیا۔" بیس کرامام علی رضا نے فرمایا: ان پر خدا کی مارا انہوں نے حدیث کے ابتدائی صح کو حذف کردیا ہے۔ اصل بات بیہ ہے کہ رسولِ خدا دوافراد کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا "الله تیرے چیرے کو خراب کرے اور اس کے چیرے کو بھی خراب کرے جو تھے سے مشاہرت رکھتا ہو۔" بیس کر رسولِ خدا نے فرمایا: اے بندہ خداا اپنے بھائی سے الی بات نہ کہو کیونکہ الله نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا تھا۔ (یعنی آدم کا چیرہ اس شخص کے چیرے کے مشاہرتھا)۔ نہ کہو کیونکہ الله نے آدم کا جیرہ اس شخص کے چیرے کے مشاہرتھا)۔ (۲) "ابوالوردین شامہ" نے خطرت امیرالمونین" سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: سیمنع الله وَجُھکے، وَ وَجُھَ مَنُ بَیْشَہُکے اَ فَقَالَ: (ص) مَهُ! لا تَقُلُ هذا، وَانَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِ ہم، سولِ خدا نے ایک شخص سے سا جو دوسرے شخص سے کہ رہا تھا کہ فان الله خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِ ہم، سولِ خدا نے ایک شخص سے سا جو دوسرے شخص سے کہ رہا تھا کہ فان الله خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِ ہم، سے ایک شخص سے سا جو دوسرے شخص سے کہ رہا تھا کہ فان الله خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِ ہم، سے ایک شخص سے سا جو دوسرے شخص سے کہ رہا تھا کہ فان الله خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِ ہم، سے ایک شخص سے سا جو دوسرے شخص سے کہ رہا تھا کہ

<sup>۔</sup> ابوالورو بن ثمامہ بن خزن، قشری، بھری کا تعلق راویان حدیث کے ساتویں طبقے سے تھا۔ ابن مجرعسقلائی، تبذیب العبذیب جلد ۲، ص ۲۸۹۔

ا- شخ صدوق، كتاب توحيد، ص ١٥١ علام بجلس، بحار الانوار، ج١١، ص ١١-

''خدا تیرے چیرے کو خراب کرے اور جس کا چیرہ تھھ سے ملتا ہو، خدا اسے بھی خراب کرے۔'' بیری کر رسولِ خداً نے فرمایا: خاموش ہوجاؤ! ایسی بات نہ کہو کیونکہ اللہ نے آ دم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔

(٣) نہ کورہ دو روایات کے علاوہ ائر اہلیت ہے ایسی روایات بھی بکثرت مروی ہیں جن میں انہوں نے مکسل اور مطلق طور پر خدا کے جسم وجسمانیت کی نفی کی ہے۔ بطورِ نمونہ بیر روایت ملاحظہ فرمائیں جس میں روای کہتا ہے کہ میں نے امام موک کاظم علیہ السلام کو خط لکھ کر ان ہے جسیم خداوندی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے جواب میں لکھا: سُنیحَانَ مَنُ لَیْسَ حَمِفْلِهِ شَیْءٌ، لاَ جِسْمٌ ولاَ صُوْرَةٌ. خدا وہ ہے جس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ نہ جسم ہے نہ صورت۔

#### (ج) مذكورة احاديث كامُوازَنه اورتجزيه

جب ابو ہریرہ کی بیان کردہ روایات کا مکتب اہلیت کی روایات سے موازنہ کیا جائے تو ہمیں ابو ہریرہ گی روایات میں دوسم کے اضافے اور ایک متم کاحذف دکھائی دیتا ہے۔

## (۱) حدثث كابتدائى حقدكا حَذف كرنا

ابو ہری آہ کی روایت میں پیٹیمراکرم کی فدکورہ حدیث کا پس منظر غائب ہے کہ پیٹیمراکرم کا ایک جگہ سے
گزر ہوا جہاں دوا فراد آپس میں جھڑرہ ہے تھے ادرایک دوسرے کوگالیاں بک رہے تھے۔ان میں سے ایک نے کہا: خدا تیرے چہرے کو خراب کرے اور تیرے چہرے سے جو چہرہ مشابہ ہو، خدا اسے بھی خراب کرے۔ رسولِ خدا نے اس سے کہا: اسپے بھائی سے یہ بات مت کہو کیونکہ اللہ نے آ دم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔

ابو ہریرہ کی حدیث میں ہم یہ و کھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا سیاق وسّباق اور پس منظر غائب کردیا اور حدیث کا پس منظر حذف کر کے رسولِ خدا کا بیفرمان بیان کیا: إِنَّ اللَّهَ خَلْقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ.

صدیث کے فیصلہ کُن پس منظر کی وجہ سے لفظ "صُوْرَقِه" کی ضمیر کے مرجع کے متعلق میہ وہم پیدا ہو گیا کہ اس کا اشارہ اللہ کی طرف ہے اور حدیث کا معنی میہ مجھ بیس آنے لگتا ہے کہ رسولِ خدا نے فرمایا: "اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بیدا کیا۔"

> اور تو کُرات بھی بعینہ یہی کہتی ہے کہ: خدا نے آ دم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس پس منظر کے حذف کے متعلق تین اختالات ممکن میں:

(۱) ابو ہریراہ چونکدائن پڑھ تھے اور لکھنانہیں جانتے تھے اس کئے وہ صرف اپنے حافظے پر انھمار کرتے تھے اور جب انہوں نے بید حدیث بیان کی ہوگی تو اس وقت تک انہیں اس کا لیس منظر بھول چکا ہوگا۔ اس کئے انہوں نے حدیث کا پس منظر بیان کرنے کی بجائے صرف حدیث کے الفاظ بیان کئے ہوں گے۔'' یہ احتمال صرف اُس صورت میں قابل قبول ہے جب ہم ابو ہر بڑہ کے متعلق حسن ظن رکھیں۔''

(٣) کعب الاحبار کوخلافت انتظامیہ کی نگاہوں میں بوجوہ چند در چنداہم مقام حاصل تھا اور اس کی روایات کو پذیرائی حاصل تھی اور ادھر ابو ہریڑہ بھی '' کعب الاحبار'' کے لائق شاگر دوں میں شار ہوتے تھے۔ اتفاق سے ابو ہریڑہ نے بیں برس قبل منذکرہ بالا حدیث کا لیس منظر اور حدیث کے الفاظ سے تھے اور پھر کعب الاحبار نے محرّف تورات کی روایت پیش کی تو ابو ہریڑہ کو حدیث نبوی کا لیس منظر بھول چکا تھا اور انہوں نے کعب الاحبار سے اس سلطے کی تازہ روایت سی تھی تو کعب کی تازہ حدیث ان کے ذہن میں رہ گی اور یوں انہوں نے حدیث نبوگ کا بس منظر بیان کرنے کی بجائے کعب الاحبار کے الفاظ کو ہی حدیث نبوگ کے طور پر اوگوں کے سامنے پیش کردیا۔
اس سلطے کی تازہ روایت سی تھی تو کعب کی تازہ حدیث ان کے ذہن میں رہ گی اور یوں انہوں نے حدیث نبوگ کو سیان کیا ہو اور بعد بیس محدیث کو سیاق و سیاق کے ساتھ بیان کیا ہو اور بعد میں محدیث کو سیاق و سیاق کے ساتھ بیان کیا ہو اور بعد میں محدیث کو دیا تو و شعباہ لاحق ہوا ہو اور انہوں نے حدیث کے لیس منظر کو حذف کردیا ہو۔

ببرنوع بات كولى بهى كول نه مونتيدسب كا يكسال برآ مدموا-

#### (٢) حديثِ ابو ہريرة ميں دواضا فے

(۱) پنجبر سے منقول ندکورہ دوسری حدیث بیں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ آنخضر ت نے فرمایا: ""تم بیں سے جب کسی کی اپنے بھائی سے اٹوائی ہوتو چبرے پرتھیٹر نہ مارے۔" معلوم ہوتا ہے کہ بیرتح بیف شدہ جملہ اُسی روایت کا حصہ ہے جس کے ایک حصہ کو حذف کیا گیا ہے۔

(۲) ابوہریرہ نے کہلی حدیث میں کہا کہ آنخضر نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے آ وم کو ساٹھ ہاتھ الوے فٹ) لمبا پیدا کیا..." جبکہ جدید سائنسی اور علمی تحقیقات سے بینظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔

ابوہریڑہ کی اس حدیث میں توگرات کے افسانوں کی چھاپ نمایاں ہے۔ ابوہریڑہ کے پاس اس طرح کے بہت سے افسانے موجود تھے۔ انہوں نے حدیثِ نبوگ کا پس منظر حذف کر کے توگرات کے مفہوم کو ادا کیا اور پھر انہوں نے حدیث کے ساتھ اپنے خودساختہ افسانے کا اضافہ کیا جس کا تعلق حضرت آ دم کی تخلیق سے تھا اور یوں اسرائیلی نظریات مسلمانوں میں منتقل کے۔

اس صدیث کو ابو ہریرہ جیے مشہور صحافی نے روایت کیا۔ اس وجہ سے مکتب خلفاء سے دابستہ لوگوں نے اسے اپنے دین کا جزو بنالیا اور انہوں نے خدا کو انسانی اعضاء کی طرح سے اعضاء کے ساتھ موصوف قرار دیا۔ اس عقیدے کا اُثریہ ہوا کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں خدا کے لئے لفظ "و جُحه" آیا تو مکتب خلفاء نے اُس سے ظاہری چہرہ ہی مراد لیا ہے۔

# دونول مَكاتب فِكرمين وَجُّهُ الله كامفهوم

# (١) كتب خلفاء مين وَجْهُ الله كامفهوم

این فزیمہ کاب الوحید کے وسویں صفحہ پر لکھتے ہیں:

بَابُ ذِكْرِ اِثْبَاتِ الْوَجُهِ لِلْهِ الَّذِى وَصَفَهُ بِالْجَلَالِ وَالْإَكْرَامِ فِي قَوْلِهِ: "وَيَتْقَى وَجُهُ وَيَكَثَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ." (سِرهَ رَضَ: آيت ٢٤)

وَنَفْي عَنَّهُ الْهَلاكَ... قَالَ جَلَّ وَعَلَا: .

"كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إلاَّ وَجُهَادُ." (سورة تقص: آيت ٨٨)

الله تعالی کے اس چیرے کے اثبات کا تذکرہ جس کی خدانے اپنے اس فرمان میں جلالت و اکرام کے ساتھ صفت بیان کی ہے۔ خدانے اس چیرہ سے ہلاکت کی نفی کرتے ہوئے کہا: اس کے چیرے کے علاوہ ہر چیز فٹا ہونے والی ہے۔

پھران آیات جیسی چند مزید آیات نقل کرنے کے بعد لکھا: فَانْیْتَ اللّٰهُ لِنَفْسِهِ وَجَهَا وَصَفَهُ بِالْجَلَالِ وَالَّاكْرَامِ وَحَكَمَ لِوَجُهِهِ بِالْبَقَاءِ وَنَفَى الْهَلَاکَ عَنْهُ. الله نے اپنے لئے چرے کا اثبات کیا جس کی توصیف جلال واکرام کے ساتھ فرمائی اور اپنے چرے کے متعلق یہ فیصلہ دیا کہ وہ باتی رہے گا اور وہ فنانہیں ہوگا۔

اس بحث کا متیجانھوں نے یہ نکالا کہ اللہ نے جس چیز کا اپنے لئے اثبات کیا ہے ہم بھی اس کے لئے ای چیز کا اثبات کرتے ہیں لیکن اس کے رخساروں کو اس کی مخلوق کے رخساروں سے تشبیہ نہیں دیتے۔

اس کے بعد این فزیمہ نے اپنی کتاب کے گیارہویں صفحہ سے لے کر اٹھارہویں صفحے تک پینمبرا کڑم کی ان احادیث کونقل کیا جن بیں لفظ "و کجہ" کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مثلاً انھوں نے پہلی روایت بیں آ تخضرت کی دعا کے یہ الفاظ نقل کے: اُغوُ ذُ بِوَجُهِکُ الْکویْمِ. اس کا ترجمہ این فزیمہ نے یہ کیا: اے خداوئر کریم بیس تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابن خزیمہ نے الی تمام آیات واحادیث کو جمع کیا جن میں "وَجَهُ اللّٰه" یا "وَجُهُ الرَّبّ" کے الفاظ کا اطلاق ہوا ہے اور پھراٹھوں نے ان آیات واحادیث کے نتیج میں کہا کہ ضدا کا بھی ایک چبرہ ہے اور وہ چبرہ اس کا ایک عضو ہے۔

"وَ بَحْهُ اللّه" كِ متعلق آپ نے مكتبِ ظفاء كا نظريه اور ان كا استدلال ملاحظه كيا۔ آپ ديكھيں اوصيائے ﷺ "وَجُهُ اللّه" كے بارے بين كيا فرماتے ہيں۔

# (ب) كمتب اللبيت مين وكبُّهُ اللَّه كامفهوم

اس بحث کے آغاز پر ہم حضرت امیرالموشین علی بن ابی طالب کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث میں صفات ر بوہیت اور فہم آیات کے متعلق دوعلمی قوانین بیان فرمائے ہیں۔

ایک طویل روایت کے مطابق ایک سائل نے امام علی علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کی بہت ی آیات پڑھیں اور اس ملطے میں اپنے شکوک وشبہات کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے استدلال میں بیآیات پڑھیں:

(١) وَجَاءَ رَبُّكُ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًا. تيرارب اورفرشة صف ورصف آئيس كـ (سورة فجر: آيت٢٢)

(۲) هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْ لِيَهُمُ الْمَلَاّ يِكَةُ أَوْيَأْلِيَ وَبُّكَ أَوْيَأْلِيَ بَعْضُ ايَاتِ وَبِتَكَ. (مَثَر) سرف اس بات كا انتظار كردے ہيں كہ ان كے پاس ملائكہ آئيں يا تيرا رب آجائے يا تيرے رب كى پَجَهِ آيات ان كے پاس آئيں۔ (سورة انعام: آيت ۱۵۸)

ندکورہ بالا دو آیات پڑھ کر سائل نے کہا کہ پہلی اور دوسری دونوں آیات میں اللہ کے آنے کا ذکر کیا

گیا ہے (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا دوسرے اجسام کی طرح ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہوتا ہے۔) وصی رسول المرعلی نے لادر تر اس معلق فی الزارش نہ سے کی مقبلہ میں کر سے مقبلہ میں مقبلہ میں مقبلہ میں مقبلہ میں

وسی رسول امام علی نے ان آیات کے متعلق فرمایا: اللہ نے کی کہاہے لیکن اللہ کی آ مدکا وہ مفہوم نہیں ہے جو مخلوقات کی آ مدکا ہے اور میں تہہیں بتا چکا ہوں (جواب کے پہلے جصے میں) کہ قرآن مجید میں بہت سے جسلے اور کلمات ایسے بھی ہیں جن کی تاویل ان کی حزیل سے جدا ہے اور (کلام الٰہی) انسانی کلام کے مشابہ اور اللہ کا فعل بندوں کے فعل کی ماند نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تہہیں کچھ مقامات سے آگاہ کرتا ہوں تا کہ انشاء اللہ تا اللہ کا فعل بندوں کے فعل کی ماند نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تہہیں کچھ مقامات سے آگاہ کرتا ہوں تا کہ انشاء اللہ تا کہ انشاء اللہ تا کہ تا تھا۔

اِنِّی ذَاهِبَ اِلَی رَبِّیُ سَیَهٔدِیْنِ. بے شک میں این رب کی طرف جارہا ہوں وہی میری ہدایت کرےگا۔ (سورة صافات: آیت ۹۹)

اس آیت مین"رب کی طرف جانے کا" مقعد خدا کی طرف توجه کرنا ہے اور عبادت و ریاضت کے

ذر میے اس کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ (بیبال فیھاب سے مراد قدم اٹھا کر رکھنانہیں ہے) کیا تم نہیں و کیھتے کہ اس آیت کے تنزیلی اور تاویلی مفہوم میں واضح فرق ہے؟ اس کے بعد امام علی نے فرمایا:

آنْزَلَ لَکُمْ مِّنَ الْاَ نُعَامِ ثَمَائِيَةً أَزُوَاجٍ. الل فِي تنهارے لئے جانوروں کے آگھ جوڑے''ٹازل'' کئے۔ (سورۂ زمر: آیت۲)

الله تعالیٰ کا قرمان ہے: وَاَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ بَأْسٌ شَدِیْدٌ. اور ہم نے لوما ''نازل'' کیا جس میں (امور جنگ کے لئے) شدید بخق ہے۔ (سورۂ حدید: آیت ۲۵)

امام عالی مقام نے ندگورہ بالا دو آیات کے "آفُوَلَ اور آنُوَلُنا" سے استدلال کیا کیونکہ اگر ان آیات سے انغوی معنی مراد لئے جاکیں تو مفہوم سے ہوگا کہ اللہ تعالی نے آ تھے تم کے جانوروں کے جوڑے ادر او ہے کو آسان سے اتارا۔ ان دونوں آیات کی تلاوت کے بعد امام نے فرمایا: ان آیات میں لفظ "آنُوْلَ" کے معنی اتاریا فہیں بلکہ پیدا کرنا ہے۔ اور آیات کا مفہوم سے بنآ ہے کہ اللہ نے تبہارے لئے آ تھو تم کے جانور پیدا کے... اور اور آیات کا مفہوم سے بنآ ہے کہ اللہ نے تبہارے لئے آ تھو تم کے جانور پیدا کے...

وصی رسول نے اس جدیث میں جمیں دو توانین کی تعلیم وی ہے:

### صِفاتِ پروردگار کی معرفت کا پہلا قانون

آپ نے اس قانون کوان الفاظ میں بیان فرمایا:''خداکے افعال مخلوقات کے افعال کی مائند نہیں ہیں۔'' اس قاعدے کی تشریح کے لئے ہم مثالیں پیش کرتے ہیں:

(۱) الله تعالى في قرآن مجيد مين فرمايا:

قَدُ سَمِعَ اللَّهُ... الله في سن ليا بي ... (مورة مجاوله: آيت)

"سننے" کا لفظ اللہ سے مخصوص نہیں ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کے لئے بھی پر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً فلال شخص نے سنا، گائے نے مالک کی آوازئی وغیرہ۔ سننے کے الفاظ کا اطلاق خدا پر بھی ہوتا ہے اور اس کی مخلوق پر بھی ہوتا ہے لیکن سننے کی کیفیت اور انداز میں واضح فرق ہے۔مخلوق جب بھی کوئی آواز سنتی ہے تو وہ کانوں کے ذریعے سے سنتی ہے جبکہ خدا کانوں کامخاج نہیں ہے۔

ا۔ ﷺ صدوق، کتاب توحید، باب الرد علی الشویة والزنادقة، عدیث، ص۲۹۹و۲۹۵۔ روایت کا آخری فقرہ روایت کے پہلے جھے سے ماخوذ ہے۔

#### (٢) الله تعالى في قرآن مجيد من فرمايا:

خلفَتُ بِيدَدَى ... مين نے اسے (آدمٌ کو) اپنے دونوں ہاتھوں سے پيداکيا۔ (سورہُ ص: آيت 24)
انسان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے فلال کام اپنے دونوں ہاتھوں سے انجام ديا۔
ہم اس مقام پر لفظ يَدُ الله کی بحث ميں داخل تبيں ہوتا چاہجے۔ انشاء اللہ آگے چل کر اس عنوان پر بھی
تفصیل بحث کی جائے گی۔ یہاں صرف ہے کہنا مقصود ہے کہ آیت ندکور میں جو''دو ہاتھ' کے الفاظ استعال ہوئے
ہیں اس سے وہ دو ہاتھ مرادنیس ہیں جو بدن کا حصہ ہوتے ہیں۔

(m) الله تعالى في حضرت موى اور حضرت بارون عليهم السلام سے فر مايا:

اِنْنِی مَعَکُمَا اَسْمَعُ وَاَرِی. یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، من رہا ہوں اور و کیورہا ہوں۔ (سورہَ طہ: آیت۳۹)

جبکہ بعیّنہ یہی الفاظ ایک انسان کے متعلق بھی کہے جاتے ہیں کہ فلال شخص فلاں شخص کے ہمراہ ہے، وہ اس کی باتیں سنتا اور اس کے ممل کو دیکھتا ہے۔

یقینا انسان کے ساتھ ہونے اور خدا کے ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلال فلال کے ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلال فلال کے ساتھ ہے تو عام طور پر اس کا مفہوم ہے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے ذریعے ہے دوسرے شخص کے بدن کے ساتھ ہے لیکن جب ہم میدالفاظ خدا کے متعلق کہیں گے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ خدا اپنے جسم سمیت مویٰ و ہارون علیہم السلام کے ساتھ تھا۔ (فرکورہ تین مثالوں ہے واضح ہوا کہ خدا اور مخلوق کے افعال کے متعلق اگر چہ لفظ کیساں ہوتے ہیں لیکن دونوں کے مطلب ومفہوم میں زمین و آسان سے زیادہ کا فرق ہوتا ہے)۔

# قرآني آيات كوسجهنے كادوسرا قانون

رسولِ خداً کے وصی برحق نے اپنی صدیث میں ہمیں ہے سمجھایا کے قرآنِ مجید میں بہت سے کلمات اور جملات ایسے ہیں جن کی تاویل (مفہوم) ان کی تنزیل (لغوی معانی) سے علیحدہ ہوتی ہے۔

حضرت امیرالمونین نے اس قاعدے کی وضاحت کے لئے قرآن مجیدے دومثالیں بیان فرمائیں: پہلی مثال میں آپ نے حضرت ابراہیم کا بیقول پیش کیا:

اِنِّی ذَاهِبٌ اِلٰیٰ رَبِّیْ ... مِیں اپنے رب کی طرف جارہا ہوں۔ (سورہُ صافات: آیت ۹۹) امام علیؓ نے فرمایا: اس آیت میں جانے سے مراد خدا کی طرف توجہ کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے جبکہ میر مفہوم لغوی معنی کے علاوہ ہے۔ دوسری مثال بیں آپ نے قرآن کریم کی ووعلیحدہ علیحدہ آیات میں سے لفظ اَنْوَلَ ''نازل کیا'' اور اَنْوَلْنَا ''ہم نے نازل کیا'' سے استدلال کیا کیونکہ ہر عقلند جانتا ہے کہ جانوروں کے آٹھ جوڑے آسان سے نہیں اتارے گئے اورلوما بھی آسان سے نہیں از تا۔ فدکورہ آیات میں''اتارنے'' سے مراد پیدا کرنا ہے۔

قرآن مجید میں ان دو مواقع کے علاوہ مجلی بہت ی الی آیات میں جن سے لغوی نہیں بلکہ تجازی مفہوم مراد ہے۔ ندکورہ شم کی آیات میں اگر ہم لفظی معانی پر ہی ضد کریں تو مجیب صور تحال پیدا ہو جائے گی اور ہاری یہ رُوِش عُلَط ہوگی اور اس کے بہت جاہ کن نتائج لکلیں کے اور گہرے اعتقادی انحرافات جنم لیں گے۔

اوصیائے رسول نے بمیشدان دوعلی قوانین سے استفادہ کیا اورصفات پروردگار کے مباحث اور آیات قرآنی کی تاویل کے لئے ائمۂ اہلیٹ نے امام علی علیہ السلام کےعلمی قواعد کو بمیشہ مدنظر رکھا۔ آئندہ مباحث میں آپ کو اس رَوِش کی بہت می مثالیس دکھائی ویں گی جبکہ مروسکت ہم لفظ وَجْمَةُ اللّٰه کے مفہوم کو اجاگر کرنے کیلئے ائمۂ اہلیت کے چند فراین نقل کرنے کی سعاوت حاصل کرتے ہیں۔

## ظاہری چہرے کی نفی کی روایات

(۱) ابوحزه بیان کرتے ہیں:

قُلُتُ لِإِبِي جَعُفَرِ قُولَ اللّهِ عَزُوَجَلُ "كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ؟" قَالَ: فَيَهْلِكُ كُلُّ شَيْءِ وَلِيكِنَ اللّهَ عَزُوجَلُ اللّهِ عَزُوجَلُ اللّهِ عَزُوجَلُ اللّهِ عَزُوجَلُ اللّهِ عَزُوجَلُ اعْظُمُ مِنْ أَنْ يُؤْصَفَ بِالْوَجْهِ، وَلَلْكِنْ مَعْنَاهُ: كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُ كَا اللّهِ وَالْوَجْهُ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَزُوجَلَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَرُوجَهُ كَاللّهُ عَرُوجَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ا

ابوبصير نے حارث بن مغيرہ نفرى سے روايت كى ہے كداس نے كہا: بيس نے امام صادق "سے مُحلُّ شَيْءِ هَالِكُتْ إِلَّا وَجُهَةً كَ مُتَعَلَّى بِوجِها تو آپ نے فرمايا كه برچيز فتا ہوجائے گی موائے اس كے جو راوح تى پر چلا-

ا \_ شُخ صدوق، كتاب توحيد، باب تفسير قولِ الله عزوجل "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَةً"، ص ١٣٩، صديث اوا \_

مو کھے کہنا ہے کہ دونوں آحادیث کا مفہوم ایک ہی ہے کیونکہ راہ حق وہی''وینِ خدا'' ہے اور دینِ خدا ہی خدا کے تقرّب کا راستا ہے۔ ندہب اہلیت میں مسلمانوں کو وَجَهُ الله کا یہ مفہوم بتایا گیا ہے۔

# (ج) دونول مَفاهِيم كاتجزييه اورمُوازَنه

لفظ "وَجُه" كِمنهوم كَى وضاحت كے لئے ہميں سب سے پہلے بيد ديكھنا جاہئے كه اس لفظ كا اطلاق كن معانى پر ہوتا ہے۔ جب" وجہرانسان" كے الفاظ بيان كئے جائيں تو اس سے انسان كا چبرہ مبرہ مراد ہوتا ہے۔ اس كے علاوہ زبان عرب ميں اس لفظ كے پچھے اُور معانى بھى ہيں جو كہ بيہ ہيں:

ا۔ وَجُه سمی چیز کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً حربی میں "وَجُهُ النّهَار" کے الفاظ رائج ہیں جس کے معنی دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ <sup>ل</sup>ے

٢- وَجُه حقيقتِ امر كِ معنىٰ ميں بھى استعال ہوتا ہے۔ جيبا كه حربوں كا مقولہ ہے كه "أصاب وَجُه أَ
 الْمَسْا لَةِ" اس في مسئله كى حقيقت كو بإليا۔

r وَجُوه جِهَت، طرف اور إرادے كے معنى ميں بھى منتعمل ہے مثلاً عرب كہتے ہيں: "إِنَّجَهُ للِنَّهَ اَرَّةِ" اس نے تجارت كا ارادہ كيا اور تجارت كے لئے روانہ ہوا۔ ع

ا۔ خدانے یہود مدین کی مگاری کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اس قول کونقل کیا: ... اینوا بالدی اُنول علی الدین امنوا وَجُهَ النَّهَادِ وَاکْفُرُوْآ اَ اِحِرَهُ لَفَلَهُمْ بَرْجِعُونَ. جو کچھ صاحبانِ ایمان پر نازل ہوا ہے، تم دن کے ایترالی جے بیس اس پر ایمان لاؤ اور دن کے پیچھلے جے بیس اس کا انکار کردہ تاکہ وہ اس جیلے کی ویہ ہے اپنے وین کوچھوڑ ویں۔ (سورۂ آل عران: آیت ۲) ۲۔ راغب اصفهائی نے اپنی کتاب مفردات ' بیس وَجَدَ کے کی معانی بیان کئے ہیں۔ نیز معجم لالفاظ القرآن الکویم، تالیف "الکویم، تالیف" المحسویة العامة للتالیف والنشر " وسیارہ بیل لفظ "اَلوّتُجه" کے متعلق ندکور ہے:

أَلْوَجُهُ: ٱلْجُزُءُ مِنَ الْحَيْرَانِ الَّذِي فِيْهِ الْفَمُ وَالْآنَفُ وَالْعَيْنَانِ.

وَالْوَجْهُ: أَلِدَّاتُ، وَهَذَا مِنَّ الْمَجَازِ مِنْ اِطْلاَقِ الْجُزْءِ عَلَى كُلِّهِ.

وَقَدْمَرِدُ الْوَجُهُ بِهِلْنَا الْمَعْلَى فِيْمَا لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ كَالْبَارِيْ جَلَّ وَعَزَّ.

وَيُقَالُ: اَصَابَ وَجُهَ الْمَسُأُ لَهِ: اَيْ ذَانَهَا وَ حَقِيْقُتَهَا.

وْالْوَجُهُ: صَدْرُ الشَّيْءِ يُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، كَالْقِبْلَةِ .. (جم في عيارت كتاب كوبطور الحقار يبال أقل كيا ہے -)

لقظ وَ جُدِه كا اطلاق جائدار كے اس جھے پر كيا جاتا ہے جس ميں منہ، ناک اور دو آ تکھيں ہوتی ہيں۔ اور ترقیم کا اسلاق جائدار کے اس جھے پر كيا جاتا ہے جس ميں منہ، ناک اور دو آ تکھيں ہوتی ہيں۔

لفظ وَجْه كا اطلاق ذات ير بهوتا ہے اور يدجز كا كل ير اطلاق ہے اور اس كا تعلق باب بخازے ہے۔

اور جب عضوموجود نہ ہو جیسے اللہ تعالی اعضاء نہیں رکھتا، اگر اس کے لئے لفظ وَجُه کا اطلاق ہوتو اس سے ذات مراد ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے: اَصَابَ وَجُهَة اللّٰمَسُا لَيْهِ. یعنی اس نے مسئلہ کی ذات اور حقیقت کو پالیا ہے۔

لفظ وَجُه كا اطلاق كى چيز كے سامنے والے جے كى طرف ہوتا ہے جس كى طرف توجد كى جاتى ہے جيسا كرقبلد-

اس بحث میں ہم "وَجَّهُ الرَّبَ" اور "وَجَهُ الله" كم متعلق تحقیق كر رہے ہیں۔ كمتب ظفاء سے دابسته علماء نے آیات و احادیث میں جہال كہیں اللہ تعالیٰ كو وَجَّه كا ذكر ہوا ہے ظاہرى چہرہ مرادلیا ہے اور اس فكر كی وجہ سے انہوں نے خدا كے متعلق بي عقيدہ قائم كیا كہ انسانوں كی طرح سے خدا كا بھی چرہ ہے۔ كار كى وجہ سے انہوں نے خدا كے متعلق بي عقيدہ قائم كیا كہ انسانوں كی طرح سے خدا كا بھی چرہ ہے۔ كست ابلدیت میں مولائے متقیان امام علی نے ہمیں ووعلی قوانین كی تعلیم دى:

(1) الله ك افعال وصفات كو تلوقات ك افعال وصفات يرقياس تبيس كياجاسكا\_

(٢) مجھى آيات قرآن كى تاويل، تنزيل كے موافق نبيں ہوتى۔ يىلمى قاعدہ علم بلاغت كامسلمه

قاعدہ ہے اور علم بلاغت کی اصطلاح میں اے''استعالِ مجازی'' کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

۲۔ گزشتہ بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ امام موٹی کاظم علیہ السلام نے اپنے جدامجد امام علی کے بیان کردہ فرمان کے تحت خدا کے تلوقات کی طرح سے جسم و جسمانیات کی تفی کی۔ ہم نے موجودہ بحث میں دیکھا کہ امام باقر اور امام صادق علیہ ماالسلام نے اپنے دادا کے بیان کردہ قاعدے سے استفادہ کرتے ہوئے سورہ تقص کی آیت ۸۸ کا یہ مفہوم بیان کیا: ہر چر ہلاک ہوجائے گی طرخداکا دین ادر سالک راہ حق بلاکت سے محفوظ رہے گا۔

#### نتيجه كث

سابقہ بحث کے منتج میں دو باتیں حارے سامنے واضح ہوتی ہیں:

- (۱) عربی میں "وَجَه" کے کی معنی ہیں جن میں ہے ایک معنی ہو جن اس لئے ہم کہ معنی ہے انسان یا حیوان کا چرہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ معنی ہیں جن میں ہے ایک معنی ہوں کہ کہتے ہیں کہ کتب خلفاء نے انفظ "وَجُه الوّب سے جو صرف" چرہ ان روایات پر انحصار کیا ہے جو ابو ہریرہ اور دلیل موجود نہیں ہے۔ کتب خلفاء نے لفظ "وَجُه" کے ترجے کے لئے ان روایات پر انحصار کیا ہے جو ابو ہری اور ان تیسے راویوں سے مردی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان روایات کو بنیاد بناکر "وَجُه الله" اور "وَجُه الوّب" کا ترجمہ" چرہ "کیا ہے۔
- (٢) سفات ربوبيت اور آيات قرآني كى تاويل وتفير كے لئے دونوں مكاتب كے افكار اس طرح سے داخع واقع مين:
- () خدادندعائم کے افعال اور صِفات کی معرفت۔اس سلسلے میں کمتب طفاء کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی خدادند عالم کی صِفت یا کسی فضل کا تذکرہ جوا ہے اس کا قیاس تفاوقات کے صفات و افعال پر کرنا چاہئے۔ جبکہ کمتب اہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے صفات و افعال کو مُفاوقات کے صفات و افعال پر کرنا چاہئے۔ جبکہ کمتب اہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے صفات و افعال کو مُفاوقات کے صِفات و افعال پر کرنا چاہئے۔ محمول نہیں کیا جاسکتا اور نہ بی ان کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

(ب) قرآن عظیم کی تغییر و تأویل کے متعلق ائمہ المدیت سے منقول ہے کہ بعض آیات کے تغوی معانی مراد نہیں لئے جاتے اور تاویلی معنی لغوی معنی سے جدا ہوتے ہیں۔

مؤ کف کہنا ہے کہ اس طرح کی آیات کو قرآنی اصطلاح میں 'آیاتِ مثنابہات' کہا جاتا ہے۔

ھُو الَّذِی اَنْوَلَ عَلَیْکُ الْکِتَابَ مِنْهُ ایَاتٌ مُحَکَمَاتُ هُنَّ اُمُ الْکِتَابِ وَاَنْحَوُ مُتَشَابِهَاتُ فَامَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمُ زَیْعٌ فَیَتَ بِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعُآءَ الْفِتُنَةِ وَابْتِعَآءَ تَأُوبِلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأُوبِلُهَ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّه

وَٱنْوَلُنَاۚ إِلَيْكَ الذِّكُوَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ إِلَيْهِمُ... اور بم نے آپ كی طرف قرآن اتارا تاكه آپ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پرواضح كريں... (سورة تحل: آيت ٣٣)

رسولِ اکرم کے زمانے میں مسلمانوں کو ہدایت کے لئے جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے اسے مسلمانوں کے بیان فرمایا اور اپنے وصل سے ان ہدایات کو تلمبند کرا کے ''جامعہ'' میں محفوظ کرادیا۔ یہی وجہ تھی کہ بعدرسول جب بھی مسلمانوں کو تاویلِ قرآن کے متعلق کہیں دقت پیش آئی تو امام علی نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔

ا مام علیٰ کی وفات کے بحد کتاب جامِعہ ہاری باری ان کے گیارہ معصوم فرزندوں کے ہاتھ میں پیچی اور انہوں نے اس کے بہت سے مطالب و مُفاہیم لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔

الغرض كمتب اہلىيت ميں آيات قرآنی كى تاويل كى يكى روش ب جوہم نے بيان كى -

کتبِ خلفاء میں تأویلِ آیات کے لئے مفترین کے اجتہادات پر انتصار کیا جاتا ہے۔مفترین اپنے نظریات کی بنیاد کتب خلفاء کی کتابوں میں فدکور روایات پر رکھتے ہیں جیسا کہ ہم بنا چکے ہیں اور انشاء اللہ آ سدہ مباحث میں بھی اس رَوْش پر مزید روشی ڈالیس گے۔

# دونول مكاتب فكرمين عَينَ الله كامفهوم

# () كتب خلفاء مين عَيْنُ الله كامفهوم

کمنٹی خلفاء کی حدیث، تغییر اور عقائد کی کتابوں میں ابو ہریرۃ سے مروی ہے کہ میں نے رسولِ
اکرم کو دیکھا جب انہوں نے اِنَّ اللّٰہ یَاٰمُو کُم اَنْ تُؤَدُّوا الاُمَانَاتِ اِلَی اَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ اَنْ
تَحْکُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰہ یَعِمًّا یَعِظُکُم بِهِ اِنَّ اللّٰہ کَانَ سَمِیْعًا بَصِیْرًا. (الله جہیں تھم دیتا ہے کہ امانت والوں
کی امانتیں ان کے حوالے کردیا کرواور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ یقیناً الله
تہمیں بہترین نفیجت کرتا ہے۔ بیشک الله سنتا اور ویکتا ہے ۔ سورہ نساء: آیت ۵۸) کی آیت پڑھی تو اپنے
انگوشے کوکان پر اور انگشت شہاوت کو آئے کہ پر دکھا۔

ابو ہریرہؓ جب بھی سیمیتع و بقیشیو کی آیت پڑھتے تھے تو اپنا انگوٹھا کان پر اور انگشت شہادت آ تکھول پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے تیفیم اکرم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے -

مو کُف کہنا ہے کہ ابو ہریرہ نے کان پرانگوٹھا اور آگھ پر انگل رکھ کرلوگوں کو یہ بتایا کہ پینجبر اکرم اللہ کے سمج اور بصیر ہونے کے مفہوم میں تاکید پیدا کرنے کے لئے اپیا ہی کرتے تھے اور اس ذریعے ہے ابو ہریرہ نے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اللہ سننے کے لئے کانوں اور و یکھنے کے لئے حاسمۂ چٹم کامختاج ہے۔ اس طرح سے ابو ہریرہ نے خدا کے لئے کان اور آگھ کا اثبات کیا۔

اس روایت کی بنیاد پر ابوداؤد نے اپنی سنن میں لھاکا رَدَّ عَلَی الْجَهمِیّة کے الفاظ لکھے۔ ( کیونکہ فرقہ جمیہ خدا کے اعضاء و جوارح کا منکر ہے ) اس لئے اس روایت سے جمیہ کے نظریے کی تروید ہوتی ہے۔

ابو ہریرہ کی اس روایت کا اُٹر یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اللہ کے لئے لفظ "عَیْن" وارد ہوا ہے اس سے مکتب ِ خلفاء کے بیروکاروں نے حاسرہ چٹم مراد لیا ہے۔ چنانچہ مکتب خلفاء کے امام الائمہ ابن فزیمہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا جس کا عنوان ہے ذِکو ً اِثباتِ الْعَیْنِ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَلَّا اللہ کے لئے آگھ کے اثبات کا تذکرہ۔ اس باب میں ابن خزیمہ لکھتے ہیں کہ خدا کے لئے حاسر چیٹم کا اثبات جس کا ذکر اللہ فے۔ اپنی کتاب میں اور رسول خدا نے اپنی احادیث میں کیا ہے۔ ا

اس کے بعدابن فزیمہ نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا:

ا ـ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْلِيْنَا. (مورة طور: آيت ٢٨)

اس آیت میں حضرت رسول اکرم کو خطاب کیا گیا ہے۔

٢\_ وَاصْنَع الْفُلُكَ بِأَعْلِيْنَا. (سورة بود: آيت ٣٤)

٣ ـ تُجُوِي بِأَعُيُنِنَا. (سورةَ قمر: آيت ١٠)

یہ دونوں آیات حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے متعلق ہیں۔

٣٠ وَ ٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَيَّةً مِّنِّي وَ لِتُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي. (سورة ط: آيت٣٩)

یہ آیت حضرت موی علیہ السلام کے دافتے سے متعلق ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات مطلع کی روے جرموس مسلمان پر واجب ہے کہ وہ پروردگار کے لئے اس صفت (آگھ) کا اثبات کرے جس کا اثبات خود پروردگار عالم نے اپنے لئے کیا ہے۔

ا ۔ ندکورہ بالا روایات کی عربی عمیارت بیرے:

عَن أَبِي يُولُسُ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي هَلِهِ الْأَيَّةِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَنُ تُؤُدُّوا الْإَمَانَاتِ اللّي آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنُ تَحُكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ بِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا يَصِيْرًا.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَضَعُ إِنْهَامَهُ عَلَى أُذَّتِهِ وَ إِصْبَعَهُ الَّذِي تَلِيُهَا عَلَى عَيْسِهِ.

قَالَ ٱبُوْهُرْيُرَةَ: رَأَيْتُ رُسُولَ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

حَدَّقِنِي أَبُويُونُسَ قَالَ: سَمِعُتُ أَيَاهُرَيُرَةَ يَقُرَأُ هَاذِهِ الْآيَة " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ آنَ تُوَهُّوا الْأَمَانَاتِ اللَّي أَهْلِهَا" قَرَأُ اِللَّي "سَمِيْعًا يَصِيْرًا" فَيَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أَذُنِهِ وَالَّبِلَي تَلِيْهَا عَلَى عَيْنِهِ.

وْيَقُولُ: هَنَّكَذَا سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُهَا وَ يُضَعُ إِصْبَعَيْهِ.

آفیر این کیر آفیر میوطی اور مستدرک حاکم میں بے روایت ان الفاظ سے مروی ہے: عن ابی یونس ، سلیم بن جبیر حوالی ابی هو یوة ... روایت کا افتیام ان الفاظ پر کیا گیا ہے: إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا . لِيْنَ إِنَّ لِلَّهِ سَمُعًا وَ بَصَوًا .

"إِنَّ اللَّهُ تَحَانَ سَمِيْعًا يَصِيْوًا. كَا مَغْيُوم بِهِ ہے كہ اللہ كے كان اور آئكھ بيں۔ ديكھيں، ابن تزيير، كتاب التوحيد، سن ١٣٥هـ سنن ابی واؤو، كتاب الشة، باب في الجميه، ج٢٠٨هـ منتدرك حاكم، ج٤،ص٣٠ تغيير ابن كثير، ذكوره آيت كي تغيير كے ذيل ميں، ج١،٩ ١٥٠ تغيير سيوطي، ذكوره آيت كي تغيير كے ذيل ميں، ج٢،ص١٤٤هـ ١٤٤١ـ

این فزیمہ نے اپنا سارا زور قلم قرآن مجید کے الفاظ "غینیی" اور "غینینا" پر صرف کیا ہے۔ لفظ غین اور آغین انسانی آ کئی
 کے لئے استعال ہوتا ہے اس بنا پر این فزیمہ کو فلط فنی ہوئی اور انہوں نے اس لفظ کے دوسرے معانی کو نظر انداز کر کے ہر قیت پر این افغاظ سے صرف آ کئی مراد لینے پر زور دیا ہے جبکہ لفظ "غین" کے اور بھی کی معانی ہوتے ہیں۔

اس کے بعد ابن خزیمہ لکھتے ہیں:

جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لئے تابت کیا ہے اگر کوئی مخص اس چیز کی خدا ہے نئی کرے تو اس شخص کو صاحب ایمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالی نے تیفیرا کرم کو قرآ بن جمید کے مطالب و مناتیم بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَ اَنْزَلْنَا اللّٰہِکُ اللّٰہِ کُورَ لِلْبُیْنِ لَلِنَاسِ مَا نُزِلَ اللّٰهِ مَا اللّٰہِ کُول پر تازل ہوئے ہیں وہ ان پر النّٰہ ادر ہم نے آ پ کی طرف قرآن اتارا تاکہ آپ جو (ارشادات) لوگوں پر تازل ہوئے ہیں وہ ان پر واضح کریں... (سورہ کیل: آیت میں)

پنجبرا کرم نے آیات قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی دوآ تکھیں ہیں۔ پنجبرا کرم کا یہ فرمان قرآن مجید کی آیات سے کھمل مطابقت رکھتا ہے۔ جی ہاں! رسولِ اکرم کا بیان اس قرآن کے عین مطابق ہے جو دو جلدوں کے درمیان میں لکھا گیا ہے اور جس کی مجد و کھتب میں تلاوت ہوتی ہے۔ لے

ابن خزیمہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ان میں ابوہریرہ کی بیان کروہ روایت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس نے حسب ذیل حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ عَبَدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ يُؤَمَّا بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ. فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعُورَ ، إِلَّا اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنُهُ عِنْبَة طَافِيْة. <sup>عَ</sup>

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کدایک دن رسولِ اکرم نے لوگوں کے درمیان می وجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: خدا کانا نہیں ہے جبکہ کی وجال دائیں آ تکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دائیں آ تکھ کا ڈیلاکس پھولے ہوئے انگور کے دانے کی طرح سے باہر لکانا ہوا ہوگا۔

مستب خلفاء کی روایات اور تأویلِ آیات کے تحت "عَیْن الله" سے ظاہری حاسرہ چشم مراد ہے اور مستب خلفاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ ظاہری آ تکھیں رکھتا ہے۔

ال الن فزيمه، كتاب لوحيد، من ١٣١٠\_

این ٹزیر، کتاب توحید، ص۳۳، ۳۳، صحیح بخاری، کتاب الانبیاء باب و افکر فی الکیتاب مَویْمَ، ۳۲، ص۱۵۔ اور کتاب المخازی، باب ججۃ الوواع، ۳۳، ص۵۵۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب فی کو الممسیح بن مَویمَ و الممسیح الدیجال، ص۱۵۵، صدیث ۱۷۳۔

وریؒ بالا روایت ہم نے سیج مسلم سے نقل کی ہے۔ یہی روایت تفقی اختلاف کے ساتھ ان کا اول بیں بھی ہے: سیج بخاری، کتاب اُفقان، باب ذکر اللہ جال، ج۳، ص۱۵۳۔ وکٹاب التوحید، بَابٌ قولِ اللَّهِ تعالیٰ "وَلِیُصْنَعَ عَلیٰ عَیْنِیْ"، ج۳، ص۱۵۸۔ سیج مسلم، کتابٌ الفِیْنَ وَاشر اطالساعة، باب ذِکو اللہ جّال وَصِفَته، ص۲۳۲، حدیث ۱۰۰۔

# (ب) كمتب اللبيت مين عَيْنُ الله كامفهوم

سے اللہ علی قواعد بیان کئے ہیں جن کے لئے تفییر وتشریح کی ضرورت ہے۔ کے لئے ایسے علمی قواعد بیان کئے ہیں جن کے لئے تفییر وتشریح کی ضرورت ہے۔

مکتب خلفاء کی غلط فنمی کے جواب میں ہم''رؤیت خداوندی'' کی بحث کے دوران ائر آ اہلیٹ کا عکت ' نظر بیان کر چکے ہیں۔ المحدللہ کد مؤلّف مکتب اہلیٹ کا بیرو ہے اور کمتب خلفاء کی غلّط تاُویلات کا جواب آ لِ مُحرّ سے مروی آحادیث کے ذریعے دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

# (ج) عَيْنُ اللّه كِمتعلق مكتبِ خلفاء كے اقوال كا تجزيه

ابن خزیمہ نے اپنے تمام تر استدلال کی بنیاد قرآن مجید کے دو الفاظ عَیْنِی اور اَعْیْنِیَا پر رکھی اور اس طرح لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس سے مراد وہی آ تکھ ہے جو انسان اور حیوان میں ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں:

ا۔ لفظ "عَیْن" عربی میں صِرف آ کھ کے معنی میں استعال نہیں ہوتا بلکہ بیا کی دوسرے حقیقی اور مجازی معنوں میں بھی استعال ہوتا ہے ۔ جس میں سے ایک معنی انسان اور حیوان کا حاسۂ چٹم بھی ہے۔

قرآن مجید میں بیا لفظ حقیقی اور مجازی دونوں معانی میں استعال ہوا ہے اور اکیس مرتبہ لفظ عَین بصورت واجد و شنیہ و جمع چشمہ اور نہر کے مُعانی میں استعال ہوا ہے۔ <del>''</del>

سیدهی می بات ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ''فلال شخص آپ کی چیئم کرم کا منتظر ہے'' یا یہ کہا جائے کہ ''فلال شخص فلال شخص کی آ کھ کے یٹیج ہے'' تو فدکورہ دونوں جملوں میں چیٹم ادر آ کھ اپنے حقیقی لفظی معنی میں

مشہور ماہرِلگت ابن فارس احمد بن ذکریا التونی السّرج نے لیک تصیدہ کہا تھا جس کا قافید "عَیْن" تھا اور ہر بیت میں اس نے لفظ "عَیْن" کے علیحدہ معانی واضح کئے تھے۔ جم الادبا تھی مرغلوث، ج۴،ص الہ ای طرح سے سید محسن امین نے ساتھ ابیات پرمشمل ایک تصیدہ تکھا تھا جس میں لفظ "عَیْن" کے ساتھ معانی واضح کئے تھے۔

ا۔ لفظ عَيْن كے معالىٰ كيليج ويكھيں اسان العرب از ابوالفعنس جمال الدين محد بن محرم (المعروف بـ ابن منظور افرائقي )۔

٢- لطور فموند بيتين آيات لما حظه قرما كين:

عُیُنِ حَمِنَةِ. لِیمِن گرم چشم۔ (مورہ کبف: آیت ۸۹) کِلهُهُمَا عَیْنَان لَحُویَان. لِیمُن اس مِم وو یائی کے چشے بہتے ہیں۔ (مورہ رشُن: آیت ۵۰)

فِي جَنَّابَ وَ عَلِيُونِ. لَعِنَى باغات اور چشمول مين \_ (سورة ججر: آيت ٢٥٥)

مستعمل نہیں ہیں اور ان جملوں ہے وہ آ تکھ مراد نہیں ہے جو ہرانسان اور جانور کے چیرے میں بطور حاسہ موجود ہوتی ہے۔ پہلے جملے کا مقصدیہ ہے کہ فلال شخص آپ کے لطف و کرم کا منتظر ہے اور دوسرے جملے کا مقصدیہ ہے کہ فلال شخص فلال شخص کی حمایت اور پشت پناہی میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ اس کی زیر حفاظت ہے۔

لفظ "غین و اَغین" جن سے این خزیمہ نے حاسہ چھم کا استداال کیا ہے ان کے متعلق مصر کے عربی الفت بورڈ نے "مُغین اور اَغینینا کے ضمن میں لکھا: ممکن الفت بورڈ نے "مُغینیا کے ضمن میں لکھا: ممکن ہے کہ ان تمام کلمات کی بنیاد لفظ "عین" میں ہوجس سے دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس کی جمع اَغیق اور عُیُوْن ہے اور مجازی طور پر ان الفاظ کا اِطلاق حفاظت، نگیبائی اور خوش بختی کے لئے بھی کیا جاتا ہے۔

ان الفاظ کے بعد مصری ماہرین نغت کے بورڈ نے لکھا: یہ الفاظ قرآن مجید میں ان ہی (مجازی) معانی میں استعمال ہوئے میں۔

اس کے بعد مصری علماء نے اس کی بہت کا مثالیں دیتے ہوئے لکھا: قرآن مجید کی آیات فُوٹ عَیْنِ لِی وَلَکٹ اور قَرِّیْ عَیْنَا میں لفظ عَیْن اگر چِه آ کھے کے معنیٰ میں استعال ہوا ہے لیکن اس سے مجازی طور پر خوشی اور مسرت مراد ہے یا۔

اس مطلب کومزید واضح کرنے کے لئے ہم فرکورہ دوآیات کی مزید تشریح کرتے ہیں:

ا۔ جب حضرت موئی کا صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا فرعون کے گل کے پاس سے گزراتو بی بی آسیہ کے حکم سے ان کے نوکروں نے صندوق کو دریا سے باہر نکال لیا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک مصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ بی بی آسیہ بچ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فرعون سے کہا: قُرَّتُ عَیْنِ بی وَلَکُ لاَ تَفْتُلُوهُ عَسَنَی اَنْ یُنْفَعَنَا اَوْ مُنْتُحِدُهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ یَشُعُووُنَ. (یہ بچہ) میری اور تیری خوش کا سب ہے اسے قمل نہ کرنا امید ہے کہ یہ جمیں فائدہ چبچائے گایا ہم اسے بیٹا بنالیں گے اور انہیں بھے معلوم نہیں تھا۔ (سورہ قصص: آیت ہو) مصری ماہرین لفت بورڈ کے بقول اس آیت میں اگر چہ لفظ عَیْن کا حقیق معنی تو آ کھ ہے لیکن یہاں یہ مصری ماہرین لفت بورڈ کے بقول اس آیت میں اگر چہ لفظ عَیْن کا حقیق معنی تو آ کھ ہے لیکن یہاں یہ

لفظ خوشی اور مسرت کے مجازی معنول میں استعال ہوا ہے۔

٢- اس سلسلے كى دوسرى آيت كا تعلق حضرت مريم سے ب اور اس آيت كے پس منظر ميں يه واقعه بيان

يُمْكِنُ أَنْ ترد الممادةُ إِلَى العَيْنِ: عُضُوالْبَصَوِ وَ تجمعُ عَلَى آغَيْنِ وَ غَيُونِ وَ مِنهَا تَجِيءُ مَعان فِي الْحَفظِ وَالكَلاَنَةِ وَمِنَ الاَّ بُصَارِ لِلمُحْفوظِ وَ لِلغَظِةِ وَالسُّرُورِ. كَيْرَ انْهُولَ فَى كَلَمَا: "قُوَّةُ غَيْنِ لِنَى وَلَكَ" هِيَ لَلِمَاصِرَةِ، بِمعنى السُّرودِ. "وَقَرِّى غَيْنًا" لِلبَاصِرَة بِمعنَى السُّرودِ. مَجْمَ الفاظ القرآن الكريم، طبح دوم، قابره ١٣٩٠هـ، ٣٥، ١٢٩٣ تا ٢٩٨.

ا۔ معری ماہر کن اخت کے بورڈ نے لفظ "غین" کے متعلق لکھا:

کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسی بطور اِعجاز پیدا ہوئے تو بی بی مریم بہت فمگین اور پریشان ہو کی کیونکہ وہ پاکرہ تقیس اور ان کا کمی سے رشتہ نہیں ہوا تھا اور اس حالت میں حضرت عیسیٰ کی ولاوت ہوئی تو انہیں یقین ہوگیا کہ اب لوگ ان کے کروار کی طرف انگلیاں اٹھا کیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے فرمایا: فکٹیلی وَالشُوبِی وَقَوِّی عَیْنًا. (تازہ مجوری) کھاؤ اور (چشے کا پانی) ہیو اور عیسیٰ کی وجہ سے اپنے دل کو خوش کرو۔ (سورہ مریم: آیت ۲۲)

مصری ماہرین النّف کی جماعت نے لفظ "عَین" کے متعلق ندکورہ دو آیات پر اکتفا کی جبکہ قرآن مجید میں دوسری الی آیات بھی موجود ہیں جن میں لفظ "عَین" مجازی معنوں میں استعال ہوا ہے اور ان میں الی بھی آیات شامل ہیں جن ہے ابن فزیمہ نے استدلال کیا اور کہا کہ ان آیات میں لفظ "عَین" حقیق معنی میں استعال ہوا ہے جبکہ حقیقت سے ہے کہ جن آیات ہے ابن فزیمہ نے استدلال کیا ہے ان میں بھی لفظ "عَین" ہجازی معنوں میں استعال ہوا ہے جبیہا کہ علم النّف کے ماہر راغت اصفہانی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا۔ ا

آپ کہتے ہیں: "فُلاَنَ مِعَیِّنیْ" تو اس کا منہوم یہ ہوتا ہے کہ فلال مخص میری حفاظت و سر پری ہیں ہے اور اس جیسا ہی یہ جملہ ہے: "فُلاَنُ ہُمَّوْاَی مِّنیِّ وَ مسْمَعِ" فلال شخص ہر وقت میری نگاہوں ہیں ہے اور اس کی آ واز ہر وقت میرے کانول تک بُڑی رہی ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے: فَاِنْتُکَ مِاعَیْنِنَا اور تَجْرِی بِاَعْیُنِنَا اور واصْنِع اَلْقُلُک ہِاعَیْنِنا اور ان آیات کا منہوم ہیہ ہے کہ میں اسے دکھے رہا ہوں اور اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور فرمایا: وَلِیُصْنَعَ عَلیٰ عَیْنِیْ. میری حفاظت اور تکہبائی میں تہاری پرورش ہوگ۔

ای طرح عرب ایک دوسرے کو کہتے ہیں: عَیْنُ اللّٰهِ عَلَیْکُ یعِیٰ تم ہمیشہ خدا کی حِفظ و امان میں رہو۔
داغب اصفہانی دنیائے اسلام کے عظیم دانشور، ادبیات عرب کے مشہور عالم اور قرآن مجید کے مشد
مترجم ومفرگزرے ہیں۔ دنیائے اسلام کے عام علاء ان کے ترجے وتفیر کوتشلیم کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی
نے ان جار آیات کے متعلق وضاحت کردی کہ ان آیات میں لفظ "عَیْن" اور "اَعَیْنُ" مجازی معنی ہیں استعال
ہوئے ہیں جبکہ ابن خزیمہ نے ان الفاظ ہے حقیقی معنی مراد لیتے ہوئے حاسمہ چٹم کا اثبات کیا ہے۔ راغب نے
ابن خزیمہ کے ترجے کورد کیا اور کہا کہ ان آیات میں لفظ "عَیْن" اور "اَعْیْنٌ" ہے جِفْظ وحراست مراد ہے۔

ا۔ راغب اصنبانی کے متعلق مجم المولفین، جلدا، صفحه ۱۱ میں ندکور ہے : حسین بن مفضل، امام ابوالقاسم المعروف راغب اصنبانی زیل بغداد التونی سوچ علم لغت کے مشہور امام تھے۔

اب مذكوره آيات كاتفصيلي مطلب بير جوا:

ا۔ کہلی آیت میں رسولِ اکرم کو کفار و مشرکین کی اذبتوں کے مقابلے میں تعلی دیتے ہوئے کہا گیا ہے: وَاصْبِرُ لِمُحْکُمِ دَبِّکَ فَالدُّکَ بِأَعْلِيْناً. لین اے رسولُ! آپُ اپنے پروردگار کے تھم پر صبر سیجئے۔ آپ ہمارے منظورِ نظر میں ادر ہم آپ کی جفاظت کریں گے۔ (سورة طور: آیت ۴۸)

۲۔ دوسری آیت میں حضرت نوح سے فرمایا: وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِاَعْشِنِدَاً. (سورہ ہود: آیت ۳۷) اور ای سے ملتی جلتی ایک اور ایک اور آیت میں فرمایا: اَنِ اصْنَعِ الْفُلْکُ بِاَعْشِنِدَا وَوَحُبِدَاً. (سورہ مومنون: آیت ۳۷) ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے نوح ! ہماری حفاظت میں اور ہماری وقی کے مطابق کشتی ہناؤ۔

۳۔ تیمری آیت بھی کشتی اور سے متعلق ہے: تیجوی مِاغیننا، (سورہ قمر: آیت ۱۳) اس آیت کے معنی ہے۔ یہ بین کرکشتی اور اس آیت کے معنی ہے۔ یہ بین کرکشتی اور جماری حفظ وامان میں ہونے کے سبب طوفان کے تھیٹروں پر بھی رواں دواں تھی۔

سم۔ چوتھی آیت کا تعلق حضرت موتل کی داستان سے ہے جہاں اللہ تعالی نے فرمایا: ... وَ اَلْفَیْتُ عَلَیْکُ مَحَمَّةً مِنْتِی وَ لِیُصْنَعَ عَلَیْ کُ مَاری حفظ و امان میں محبت والدی تاکہ ماری حفظ و امان میں تنہاری یرورش ہوسکے۔ (سورة ط: آیت ۳۹)

ان قرآنی آیات کے تجزیے کے بعد ہم ان دو احادیث کے بارے میں پھے عرض کرنا جاہتے ہیں جہنوں کرنا جاہتے ہیں جہنیں ابن فزیمہ نے بلور دلیل بیش کیا ہے:

#### ا۔ وجّال کے متعلق عئبداللہ بن عمرٌ کی روایت

ابن عمر رسولِ اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ '' وجال ایک آگھ سے کانا ہوگا جبکہ ضدا کانا نہیں ہے۔'' اگر اس روایت کو بفرضِ محال حدیثِ رسول سمجھ لیا جائے تو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ یہی مفہوم ہوگا کہ خدا دجال کی طرح سے کانا نہیں ہے۔لیکن براہِ راست اس حدیث میں بیہ ولالت موجود نہیں ہے کہ چونکہ وجال کانا ہے اور اس کی ایک آگھ ہے لہذا خدا کی دوآ تکھیں ہیں۔

اور ابو ہریرۃ سے مروی حدیث کو زیادہ سے زیادہ دخال کے بیک چٹم ہونے کی مؤید قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ ان روایات سے کمی طور پر بھی بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اللہ سجانہ و تعالٰی کی ہماری طرح سے دوآ تکھیں ہیں۔

#### ٢- روايت ابويررية

ابو ہرریہ کی روایت بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم نے کان اور آئکھ پر انگلیاں رکھ کر امت اسلامیہ کو سمجھایا

كه خدا سننے كے لئے كانوں اور ديكھنے كے لئے آ تكھوں كا محتاج ہے۔

صاف لفظوں میں اگر کہا جائے تو اللہ کے لئے حاسر چٹم اور حاسر ساعت کا اِثبات الوہریڑہ کی اس جیسی روایات کا رہین منت ہے اور ابوہریڑہ کی روایات کی وجہ سے این خزیمہ اور کمتب خلفاء کے ویگر علاء میں غلطانہی پیدا ہوئی جوصگر اسلام سے شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے۔

مو رِّف کی تحقیق کے مطابق شِخ المفیرہ ابو ہریڑہ کا نام ناکی راویانِ حدیث کی فہرست میں''گرانمائی' اور'' بلندپائی'' نام نہیں ہے اور ان کا فرمایا ہوا ''ممتند'' نہیں ہے۔ بال بیرضرور ہے کہ وہ کھب الاجبار کے ''شاگرورشید'' تھے۔ چنانچے صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق ان کی تمام روایات میں تخریف شدہ تو ُرات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔

مو کیف کی شخیق کے مطابق ابو ہریرہ کی روایات سرے سے اس لائق ہی نہیں ہیں کدان پر اسلامی عقائد اور احکام کی بنیاد رکھی جائے۔

یہاں تک آپ نے "غین الله" کی بحث ملاحظہ قرمائی اور اب ہم إنشاءَ اللہ العزيز "یَدُاللّه" كے متعلق دونوں مكاتبِ قَكر كے نظريات پیش كرتے ہیں۔

# دونول مكاتب فكرمين يَدُاللّه كامفهوم

# (١) كمتب خلفاء مين يَدُ الله كامفهوم

مکتب طفاء کے صدیث اور اعتقاد کے منابع میں ابو ہریہ ہے چند روایات مردی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے فرمایا: آدم سابوالبشر سے اور حضرت موٹی نے ایک دوسرے سے مجاولہ کیا۔ حضرت موٹی نے حضرت آدم سے کہا: خدانے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا.... اور تو نے اپنے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا۔

حفرت آدمؓ نے جواب میں کہا: اے موتی ! خدانے تھے اپنا منتخب بندہ بنایا اور خدانے تھے ہے گفتگو کی اور تیرے لئے اپنے ہاتھ سے تورُّات ککھی کے

ابو ہر پرہ ﷺ ایک اُور روایت میں کہا: اللہ تعالیٰ آسانِ اول پر اثر تا ہے اور اپنے ووثوں ہاتھوں کو کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے ...

### مکتبِ خلفاء میں خدا کی انگلیاں

خداکی انگیوں کے متعلق قرآن جید میں کوئی آیت موجود نہیں ای لئے این قزیمہ نے انگیوں کے اِبْن قزیمہ نے انگیوں کے اِبْنات کے لئے کسی آیت کو چیش نہیں کیا۔ البتہ انفول نے پیغیر اگرم سے چند احادیث نقل کرنے پر اکتفا کیا جے کمنٹ بنافاء کے محدثین نے لکھا ہے۔ اِن میں سے ایک حدیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

توحید این خزیمه، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترندی، سنن این ماجه، تغییر طبری، تغییر این کثیر اور تغییر سیوطی

ا۔ ان دونوں روایات کے لئے دیکھیں: سی مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسنی، س۲۰۳۲، عدیت ۱۵،۱۳،۱۳، ۱۵۔ سی بخاری، کتاب القدر، باب تحاج آدم و موسنی عندالله عزوجل، س۹۸۰ کتاب التوحید، باب قوله "وَکَلْمَ اللهُ مُوسْنی تَکْلِیمًا"، ص۱۹۹ نین تزیمہ، کتاب التوحید، ص۵۳۰ موسی

کے مطابق عبداللہ کا بیان ہے: قال: جَاءَ حِبْرٌ مِن الْآخَبارِ اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ: يَامُحمدُ، إِنَا تَجِدُ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعِلُ السَّمُواتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالمَسْرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّرَى اللّٰهُ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرُه وَالْاَرْصُ جَمِيعًا قَبُصَتُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوبًاتُ مُم قَرَا رَسُولُ اللّٰهُ: وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْصُ جَمِيعًا قَبُصَتُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوبًاتُ مُن اللّٰهُ: وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْصُ جَمِيعًا قَبُصَتُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوبًاتُ مُعْمَى اللّٰهُ: وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْصُ جَمِيعًا قَبُصَتُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوبًاتُ مُن اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى عَلَى إِلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللّ

ابوہریڑہ کی ان روایات نے کمتبِ خلفاء کے عقیدے پر یہ اُرَّ مرتب کیا کہ مستُسرآ نِ حکیم میں جہاں کہیں "یکڈاللّه" کے الفاظ آئے ہیں تو انہوں نے اس سے جسمانی ہاتھ مرادلیا جیسا کہ این فزیمہ نے اپٹی کتاب توحید میں لکھا: "ہاکِ اِٹساتِ الْیکولِلِنحالِقِ البادِی جَلَّ وَ عَلَا " اللّه تعالیٰ کے لئے ہاتھ ٹابت کرنے کا باب۔

اِنَّ اللَّهَ لَهُ يَدَانِ كَمَّا اَعُلَمَنَا فِي مُحْكَمِ تَنْزِيْلِهِ. "الله تعالى كه دو ہاتھ ہیں جیہا كه اس نے ہمیں قرآن مجيد كى آيات كے ذريعے سے بتايا۔

اس کے بعد ابن خزیمہ نے چند آیات کو بطور دلیل پیش کیا مثلاً:

ا ۔ وَقَالَتِ الْسَهُودُ يَدَاللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتُ اَيْدِيْهِمُ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيَفَ يَشَاءُ... (سورة ماكده: آيت ٢٣)

ا۔ این ٹزیر، کتاب التوحیہ، باب ذکرِ اثباتِ الیدِ للخالقِ الباری جَلَّ وعَلا، ص۵۲ و ۵۵، و باب ذکر اِمساکُ اللّهِ تَبَارکُ وَتَعَالَى اسْمَهْ وَجَلَّ ثناؤه السمواتِ والارضَ ومَا عليها على اَصَابِعِه، ص٢٥ تا ٥٩، و باب اثبات الاصابِع بِلّهِ عزّوجل من سنة النبى قبلا له لاحكاية عن غيره، ص١٥٤ تا ٨٢ ابن ٹزير نے اللہ کے ہاتھ ٹابت کرنے کے لئے تيرو روايات نقل کی جي اور حسب وَ بِل کتابوں جي سے بعض جي ايک اور بعض جي ايک سے زيادہ روايات موجود جي۔

صحيح بخارى، كتاب النفير، تغييره ومَّ الزمر، باب وَمَا قَلَوُوا اللَّهُ حَقَّ قُلْدِهِ، ج٣٠ص١٢١، اور كتاب التوحيد، باب "إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرُصَ أَنْ تَزُولًا "، ج٣٠، م ١٩٢٥ مَسِح مسلم، كتابُ صفةِ القيامةِ وَالمجنّةِ وَالمنادِ، صحيح مسلم، كتابُ صفةِ القيامةِ وَالمجنّةِ وَالمنادِ، صديث ٢٥، ٢٣،٢٢،٢٠، ٢٥.

٢ فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. (سورة يُس: آيت ٨٣)

٣٠ تُعِزُّمَنُ تَشَاءُ وَتُلِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيلِكَ الْخَيْرُ وَلَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (آل عمران: آيت ٢٦)
 تذكوره بالا آيات كالفظي اور لغوى معنى ترتيب واربي ہے:

ا۔ یہود ایوں نے کہا: اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جبکہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جو پکھ انہوں نے کہا اسکی وجہ سے ان پر لعنت کی گئ بلکہ ضدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح جاہتا ہے خرج کرتا ہے۔ ۲۔ پاک وبے نیاز ہے وہ ضدا جس کے ہاتھ میں ہرشے کا افتد ارہے اورتم اس کی طرف لوٹائے جاؤگ۔ ۳۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذات دیتا ہے۔ سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہرشے پر قادر ہے۔

مکتب خلفاء نے خدا کے لئے انسانی ہاتھوں جیسے ہاتھ ثابت کرنے کے لئے ندکورہ بالا آیات سے استدلال کیا ہے۔اب آ ہے دیکھیں کہ اوصیائے پیفیٹر نے ان کے نظریات کے ابطال میں کیا ارشاد فر مایا ہے۔

#### (ب) اہلبیت کا جواب

### بهلی حدیث:

راوی نے امام محر باقر سے اس آیت کے معنی پوچھے: قَالَ یَاۤ اِبْلِیْسُ مَا مَنَعَکُ اَنْ فَسُجُدَ لِمَا حَلَقُتُ بِیَدَیَّ. خدانے کہا کہ اے المیس! جس کو پس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے ہمرہ کرنے سے بھے کس چیز نے منع کیا۔ (مورہ ص: آیت ۵۵) تو امام محر باقر نے جواب بیس فرمایا:

عربی زبان میں لفظ یکد کا اطلاق قوت اور نعت پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام نے قرآن مجید میں سے لفظ یکد کے متعلق چند آیات تلاوت فرما کیں جنہیں ہم روایت کی ترتیب کے مطابق نقل کرتے ہیں۔

ال وَاذْکُو عَبُدُنَا دَاوُدَ ذَاالاً یُدِ... یعنی آپ ہمارے بندے داؤڈ کو یاد کریں جو بہت سے ہاتھ رکھنے دائے تھے۔ (سورہ ص: آیت کا)

امام نے فرمایا: اللہ تعالی نے داؤر کو بہت سے ہاتھوں کا مالک بتایا اور افظ "اَید" استعال کیا جس کا واحد بَد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے قوت و طاقت کو مجازی طور پر ہاتھوں سے تعبیر کیا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالی نے ان طاقتوں کا تذکرہ کیا جو حضرت داؤر کو عطا ہوئی تھیں۔

٣- وَالسَّمَاءَ بَنْسِنَاهَا بِأَيْدِ ... بم في آسان كو باتفول سے بنايا۔ (سورة واريات: آيت ٢٥) يعني بم

نے آ سان کو توت و طاقت سے خلق کیا۔

۔۔۔۔۔ وَالْکَدُ هُمْمَ بِرُوْحِ مِنْهُ... الله نے اپنی روح ہے ان کی مرد کی۔ (سورہَ مجادلہ: آیت۲۲) لیعنی اللہ نے اپنی مخصوص روح کے ذریعے سے آئیس مدد فراہم کی اور تقویت بخشی۔

ان آیات کے بعد امام محمد باقر نے کام عرسب سے دواستشہاد پیش فرمائے:

ا۔ عربی کا مقولہ ہے: لِفُلاَنِ عِنْدِی اَیَادِی کَیْشِرَةٌ. مجھ پر فلال کے بہت سے ہاتھ ہیں۔ یعنی فلال شخص کے جھ پر بہت سے احسانات ہیں۔

۲۔ عربی کا محاورہ ہے: لَهٔ عِنْدِیْ یَدْ بَیْصَاءُ. فلال شخص کا میرے ہاں سفیدہاتھ ہے۔ لیمی فلال شخص نے جھے پر انعام کیا ہے۔ کے

چنانچہ ندکورہ آیت کامفہوم یہ ہے کہ اے المیس! جس کو میں نے اپنی قدرتِ کاملہ سے بنایا اس کے آگے ہوں کرنے سے مجھے کس چیز نے منع کیا ؟

#### دومری حدیث:

محر بن عُبَيْدہ نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے قَالَ يَاۤ اِبْلِيْسُ مَا مَنَعَکُ اَنُ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَىً. كامفہوم دريافت كيا تو امام عليه السلام نے فرمايا: اس آيت ميں" دو ہاتھوں" سے مراد توت و قدرت ہے۔ آيت كے معنی يہ ہيں كہ خدا نے كہا: اے اہليس! جس كو ميں نے اپنی قوت وقدرت سے بيدا كيا ہے اس كے آگے بجدہ كرنے سے بچھے كس چيز نے روكا ہے ل

#### تيسري حديث:

عَنْ سُليمَانَ بِنِ مِهِوَانَ قَالَ: سَالَتُ آبَا عَبْدَاللَّهُ عَنْ قَولِ اللَّهِ عَزْوَجَلَّ وَالاُرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ: يَعِنِى ملكُهُ لَا يَمْلِكُهَا مَعَهُ أَحَدُّ... قلتُ فقولهُ عَزَّوجَلَّ وَالسَّمُواتُ مَطُويًاتُ عَلْوَيًاتُ إِلَيْهُ مَعْهُ أَحَدُّ.. قلتُ فقولهُ عَزَّوجَلَّ وَالسَّمُواتُ مَطُويًاتُ مِطُويًاتُ إِلَيْهُ وَقُوَّيهِ بِيَعِيْنِهِ. قَالَ: ٱلْيُمِيِّنُ: ٱلْيُدُ. وَالْيَدُ: ٱلْقُدُرَةُ وَٱلْقُوَّةُ. يَقُولُ: عَزَّوجَلَّ وَالسَّمُواتُ مَطُويًاتُ إِلَيْدَرَتِهِ وَقُوَّتِهِ

ا. عَنْ مُحمّد بْنِ مُسْلِمٍ سَأَلْتُ ابَاجَعْفَوْ فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّوْجَلُ "يَا إبْلِيْسُ مَا مَنَعَکَ آنْ تَسْجُد لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىٰ"
 فَقَالَ: الْلَيْدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، الْقُوَّةُ وَاللِّيْعَمَةُ... ثُخْ صدول، كتاب التوصير بَابُ تفسيرِ قولِ اللهِ عَزَوجَلَ يَا إبْلِيْسُلُ مَا مَنْعَکُ أَنْ تَسْجُد لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى، ص١٥٥، حديث الـ

٢ - في صدوق، كتاب التوحيد، باب تفسير قول الله عزّو جَل يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ... ص ١٥٣، حديث٢-

"سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ." لَ

سلمان بن مہران کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے بوچھا کہ وَالاَزُ صُ جَمِيعُا قَبُصَتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ. " روزِ تَيَامت تمام زين اس کی مٹی میں ہوگی" کا کيامفہوم ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: تمام زمین براہِ راست اس کی ملکیت میں ہوگی۔ اس دن کوئی بھی زمین پر خدا کے علاوہ تحکمران نہیں ہوگا۔

چرراوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے وَالسَّموَاتُ مَطُوِيًاتُ بِيَمِينِهُ "سارے آسان اس كے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے" كامعنى دريافت كيا تو آپ نے فرمايا: "يمَينَن" ہاتھ كو كہتے ہیں اور ہاتھ سے مراوقوت وقدرت ہے۔

حفرت امام جعفر صادق نے ندکورہ عبارت کے بعد قرآن مجید کی بدآیت علاوت فرمائی: سُبْتَحانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُورِ كُون. ''جو پھے وہ شرک كررہ بي الشاس سے پاك دمنزہ ہے۔''

اس آیت کے ذریعے سے امام نے اللہ کے صاحب اعضاء ہونے کے غلط نظریات کی تردید فرمائی۔

# (ج) يَدُالله كي آيات كي تأويل اور روايات كالتجزيه

ائمہ اہلیت نے لفظ یکد کی جو تادیل وتشری کی ہے اس کا تعلق ان کی مخصوص کتاب "جامِعہ" ہے نہیں اللہ انہوں نے لفظ یکد کی تاریخ اللہ جاتا تھا۔ تادیل لفت عرب کے ایسے مسلم مفاہیم کے تحت کی تھی جنہیں ہر عربی زبان بولنے والا جاتا تھا۔

چنانچہ راغب اصنبانی نے مُفوَداتُ اللقو آن اور مصری دانشوروں کی ایک جماعت نے مُعجَمُ الفاظِ الله آن الكويم بين كہا: يَد ہاتھ كوكها جاتا ہے۔ يہ لفظ اس جزد بدن كے علاوہ اور معانی بين بھی مستعمل ہوتا ہے اور جب ایک چیز كس كے دسّت تصرف ہوتو كہا جاتا ہے "فلاں چیز فلاں كے ہاتھ بيں ہے" اور اى طرح سے اگر كوئی چیز كسى كى مكيت بيں ہو ياكسى كے زير قرمان ہوتو بھى كہی كہا جاتا ہے كہ" وہ اس كے ہاتھ بيس ہے۔"

چنانچہ ایسے مقامات جہاں لفظ بکد سے عضو بدن مرادنہیں ہوتا اس سے قوت، قدرت، اختیار اور تفرف مراد ہوتا ہے۔ ان میں دو تین آیات بھی شامل ہیں جن میں لفظ یکد قوت و اختیار کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ چنانچہ "بیکدہ مَلَکُوٹ کُلِ شَنیء" میں لفظ یکد ظاہری ہاتھ کے معنی میں نہیں بلکہ دسّت قدرت و تصرف کے معنی میں استعال ہوا ہے اور اس آیت کے اس مصے کا مفہوم یہ ہے۔ اس کے دست تفرف میں ہر چیز کی باگ ڈور

ا . عَنْ صدولَ ، كناب التوحيد، باب تفسير قوله عَزّوجل، وَ الْأَرْضُ جَمِيْعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ص ١١و١١١ .

ہادر کا نئات استی کی سلطنت اس کے قبصہ اختیار میں ہے۔

دوسری آیت جس سے ابن فرایمد نے استدلال کیا ہے تو اس طبط میں بھی حقیقت کی ہے کہ بیدگ اللہ کیا ہے۔ بیندگ اللہ بیر کا مفہوم یہ ہے کہ ہرفتم کی بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔

ای طرح ہے وَقَالَتِ الْمَنْهُودُ مَدَاللّٰهِ مَغْلُولَةً غُلَّتُ آئِدِيْهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلُ مَدَاهُ مَبْسُوطَعَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ... كامنهوم ہے كہ يبودى كَتِ بِين كـاللّٰه كـ باتھ بندھے ہوئے بين لين وہ يہ بھی خرچ نہيں كرسكا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اصل میں ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے وہ ملعون تھہرے جبکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ اس آیت کے مفہوم کو سجھنے کے لئے اس آیت پر توجہ فرما ئیں:

وَ لاَ تُحْعَلُ يَذِکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِکَ... اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ''اپنے ہاتھ کو گردن ہے مت باندھو'' گراس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو انفاق فی سبیل اللہ ہے مت ردکو۔

مو گف کہتا ہے کہ منطق بڑی نرال ہے۔ جب رسول خدا کے لئے یندک مُعُلُوْ لَاہُ کے الفاظ وارد ہوئے تو انہوں نے اس سے عضو بدن مراد نہیں لیا بلکہ اس سے مرادی معنی کئے اور اگر خدا کے لئے یندُ اللَّهِ مُعُلُوْ لَهٌ کے الفاظ حکایت میہود کے تخت ٹازل ہوئے تو انہوں نے میہاں ضد کر کے عضو بدن مراد لیا۔

> خرد کا نام جنوں رکھ دیا ، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اصل بات میہ ب کہ مکتب خلفاء نے خدا کے لئے ہاتھ ٹابت کرنے کا عقیدہ چند ایسے صحابہ کی روایات سے قائم کیا جن کے سرخیل ابو ہربرہ ہتنے جو کعب الاحبار کے شاگرد خاص تھے۔

حضرت رسول اکرم کے اوصیائے برخن نے لفظ بعد اور قبضت کے متعلق کلام عرب سے استشہاد کر کے امت اسلامیہ کو کج فکری سے بچانے کی ہرممکن کوشش کی لیکن مکتب خلفاء نے اوصیائے رسول کی تعلیمات کی طرف النفات نہیں کیا بلکہ تورات کے محرف نظریات کو اسلامی عقیدہ مجھ کر قبول کیا اور خدا کے متعلق چبرے، آنکھ، کان اور ہاتھ کے عقیدے کے ساتھ ساتھ پاؤں اور پنڈلی رکھنے کا عقیدہ بھی اپنایا۔ معاذ اللہ

# دونوں مكاتب فِكرميں خداكے پاؤں اورسًا ق كامفہوم

#### (۱) خدا کے یاؤں کی روایات

ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں اس سلط کی کئی روایات نقل کی میں جن میں سے ابو ہریرہ کی روایت سب سے زیادہ مفصل ہے۔ یہ روایت صبح بخاری، صبح مسلم، سنن ترندی، مند احمد کے علاوہ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سیوطی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔

ابوہریرہؓ نے پیٹیبر اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جنت اور جہنم نے ایک دوسرے پر فخر و مباہات کیا۔ جہنم نے کہا: تمام گرون کش اور جبّارضم کے افراد میرے اندر ہیں لہٰذا میں افضل ہوں۔ جنت نے کہا: گر جھے میں تو کمزور اور بے قدر اور اُبلہ شم کے لوگ داخل ہو بچتے ہیں۔

اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا "تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس
کے متعلق چاہتا ہوں رحمت کرتا ہوں اور جہنم سے کہا "تو میرا عذائی اور میں اپنے بندوں میں سے جس کے متعلق
چاہتا ہوں اسے تیرے ذریعے سے عذاب دیتا ہوں۔ میں تم میں سے ہرایک کو پُر کروں گا " مگر جہنم پُر نہ ہوگ
یہاں تک کہ خداوند عالم اپنا قدم (اس میں) رکھے گا۔ (اس وقت) جہنم کم گی کہ بس میں بحرگی، بس میں بحرگی۔
اس وقت جہنم بجر جائے گی اور اس کے جے سکڑ کر ایک دوسرے سے بیوستہ ہو جا کیں گے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے
کسی پرظلم نہیں کرتا اور جنت کو پُر کرنے کیلئے اللہ تعالی اپنی مخلوقات پیدا کرے گا جو اس میں واخل ہوں گی۔ ا

ا۔ صحیح مسلم، کتاب المجنّة و صفة نعیمها، باب الناو یدخلها العجادون، مدیث ۳۵، ۴۸، ۴۸، ۱۳۵۰ تا ۱۱۸۸۔ سخج بخاری، کتاب النخیر، تفسیر سورة ق، باب قوله ''وَقَفُوْلُ هَلْ مِنْ مَّوْيَدُ''، خ۳، ۱۲۸ ۱۲۸، وکتاب الوحيد، باب قوله تعالى "وَهُوَ الْعَوْيُوْلُ اللهِ الْعَجَوْيُوْلُ اللهِ عزوجل، ۱۹۰۵۔ خلود آهل اللهِ اللهِ عزوجل، ۱۹۳۰۔ این فزیر، کتاب الوحید، باب البات الوّجلِ لِلْهِ عزوجل، ۱۹۸۰، ۱۹۸۰۔ منداح، خ۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰۔ تغیر طبری، پاره۲۱، ۱۳۵۰۔ تغیر این کثیر، ج۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰۔ تغیر طبری، پاره۲۱، ۱۵۰۰۔ تغیر این کثیر، ج۳، ۱۳۳۰، ۱۳۵۰۔ تغیر طبری، پاره۲۱، ۱۵۰۰۔ تغیر این کثیر، ج۳، ۱۳۳۰۔ تغیر طبری، پاره۲۱، ۱۵۰۰۔ تغیر این کثیر، ج۳، ۱۳۳۰، ۱۳۵۰۔ تغیر طبری، پاره۲۱، ۱۵۰۰۔ تغیر این کثیر، ج۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰۔ تغیر طبوعی، خ۲، ۱۵۰۰۔ تغیر این کثیر، خ۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰۔ تغیر طبوعی، خ۲، ۱۵۰۰۔ ۱۳۵۰۔ تغیر این کثیر، خ۳، ۱۳۵۰۔ تغیر طبوعی، خ۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰۔ تغیر این کثیر، خ۳، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱

#### (٢) كتب خلفاء مين سأق كي روايات

صحیح بخاری، مُتدرک ماکم کے علاوہ تغییر طبری، تغییر ابن کیٹر اور تغییر سیوطی میں یَوْم یُکھُفَفُ عَنُ سَاقِ وَ یُدُعَوْنَ اللّٰی اللّٰسِجُودِ فَلا یَسْتَطِیعُونَ اللّٰی حِدے کے لئے بلایا جائے گا اور اُنہیں مجدے کے لئے بلایا جائے گا تووہ مجدہ نہ کرکیس گے۔ (مورہ تھم: آیت سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے تحت ابوسعید اللہ عام دوایت ہے کہ میں نے رسولِ خدا کو کہتے ہوئے سنا: ہمارا پروروگاد پنڈلی نمایاں کرے گا۔ اس کے دیکھتے ہی تمام موسی مرو اور عورتیں خدا کو مجدہ کریں گے اور جس نے اس جہان میں دیا کاری اور شہرت طبی کیلئے محدہ کہ یا ہوگا تو اس کی کمر بالکل سیرھی ہوجائے گی اور وہ مجدہ نہ کرسکے گا۔ ا

اس روایت کو تفصیل سے بخاری نے اپنی سیح میں نقل کیا ہے جس کا خلاصہ حسب ویل ہے:

قیامت کے دن آ واز بلند ہوگی کہ جو جس کی بھی عبادت کرتا تھا وہ اس کے بیٹچے چلا جائے۔ خدا پرست افراد اس آ واز کے بعد عرصۂ محشر میں اپنے خدا کے انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ پھر ان کا پروردگار ان کے پاس آئے گا اور ان سے بو چھے گا: کیا تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان پہچان کے لئے کوئی نشانی بھی مقررتھی؟ وہ کہیں گے: ہاں! پنڈلی نشانی تھی۔

اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا جے دیکھ کر ہر صاحبِ ایمان خُبدے میں گر جائے گا۔ پھروہ خدا کے پیچھے چیکے چل پڑیں گے اور جنت میں پہنچ جا کیں گے۔ <sup>سی</sup>

مو گف کہتا ہے کہ مذکورہ حدیث کے متعلق چند سوالات پیدا ہوتے ہیں اور امید ہے کہ مکتب خلفاء سے وابستہ علماء ان کا جواب عنایت فرما تمیں گے۔

(() کتبِ خلفاء میں خدا کی پنڈلی کے متعلق مذکور ہے کہ وہ مومن کے لئے خدا شامی کی علامت ہوگی۔ہمیں بتایا جائے کہ وہ پنڈلی کیسی ہوگی؟

(ب) کتب خلفاء کے موشین نے خدا کی پنڈلی کہاں دیکھی تھی۔ اگر انہوں نے ونیا میں خدا کی پنڈلی نہیں دیکھی تق قیامت کے ون پنڈلی دیکھنے سے انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ بیہ خدا کی پنڈلی ہے؟

٢\_ مَسْمِح يَخَارَى، كَمَّابِ التوحيد، جاب قوله تعالى "وُجُوَّةً يُوْمَنِدْ تِنَاضِوَةٌ اللي رَبِّهَا نَاظِرَةً" ج٣٠، ص١٨٩\_

ا۔ مسیح بخادی، کتاب النفیر،تغیرسودہ تھم، ''یؤم پُکٹنگ عَنْ سَاقِی''، جس،ص۱۳۹، (حدیث کوبطور انتصار بیان کیا گیا ہے )۔ مسیح مسلم، کتاب الایعان، باب معوفیۃ طویق الموؤیۃ، حدیث ۳۰،۳ ص۱۹۵/۱۰ سنن الی واؤد، کتاب الموقائق، باب لحی مسجود العومنین یوم القیامۃ، ج۲،ص۳۳۹۔ منداحر، ج۳،ص کار تغیرطبری۲۹،۳ م ۳۳۔ تغیر این کیٹر، جس،ص ۲۵،۳ تغیرطبری۲۹،۳ میں ۲۲،۳ تغیر این کیٹر، جس،ص ۲۵،۳ تغیرطبری ۲۲،۳ میں ۲۲،۳ تغیر این کیٹر، جس،ص ۲۵،۳ تغیرطبری ۲۲،۳ میں ۲۲،۳ تغیر این کیٹر، جس،ص ۲۵،۳ تغیر طبری ۲۲،۳ میں ۲۲،۳ تغیر این کیٹر، جس،ص

- (ج) اگر کمتب طفاء کے مونین دنیا میں خدا کی پندلی کی زیارت کر بھیے ہیں تو خدارا ہمیں بھی اس کی بیئت ہے آگاہ کریں؟
- (د) خدا کی پنڈلی کے جم کے متعلق بھی تفصیلات مطلوب ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ اس پنڈلی کا مجم کیا تھا؟

یہاں تک آپ نے پنڈلی کے متعلق محتب خلفاء کی آراء کا مطالعہ فرمایا۔ آ یے اب دیکھتے ہیں کہ ائمہ ٔ اہلیت نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے:

### احاديثِ الملبيتُ مين يُكُشَفُ عَنْ سَاق كَي تَفْير

عُبُید بن ذُرَارَہُ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے امام جعفر صاوق علیہ السلام سے بَوْمَ یُکُشُفُ عَنُ سَاقِ کے متعلق دربافت کیا تو امام علیہ السلام نے اپنے بیرائمن کے دامن کو پنڈلی سے اٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر سُبُحَانَ دَبْنَی الْاَعْلَیٰ کہا۔مقصد بیٹھا کہ میرا رب ان ہاتوں سے پاک اور منزّہ ہے۔

شخ صدوق اس روایت کے شمن میں لکھتے ہیں کہ امام نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کے متعلق الیک بات جمارت اور ہے باکی ہے۔ <sup>لے</sup>

ای سلسلے کی ووسری روایت ملاحظه فرمائیں:

عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى الْحَلَبِي، عَنُ أَبِي عَبْدِاللَّهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ." قَالَ: تَبَارَكَ الْجَبَّارُ. ثَمَّ آشَارَ إلى سَاقِهِ فَكَشَفَ عَنُهَا الْإِزَارَ. قَالَ: "وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ" قَالَ: أُقْحِمَ الْفَوْمُ وَدَخَلَتْهُمُ الْهَيْبَةُ وَشَخْصَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَوْهَفُهُمْ ذِلَةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُؤنَ. (حورة قام: آيت ٣٣)

محمد بن علی حلبی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادقؓ نے "بَوْمَ یُکُشَفُ عَنْ سَاقِ" کے متعلق کمتب خلفاء کے نظریے کوئن کر فرمایا: فَبَارْکَتَ الْجَدِّارُ. ''خداۓ جبّار بلند و برتر ہے۔''

پھر آ پ نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور اپنے پیرائن کے دامن کو اٹھا کر پنڈلی کو ظاہر کیا اور کہا: انہیں تجدے کی وعوت دی جائے گی گر وہ تجدہ نہ کرسکین گے۔

پھر آ پ نے فرمایا: لوگ خاموش ہوں گے اور ان کے دلوں میں رعب و ہیبت پیدا ہو جائے گی اور آ تکھیں پھرا جا کیں گی اور دل خوف کے مارے حلق تک پہنچ جا کیں گے۔''ان کی نگاہیں جھی ہوں گی اور ان پر

ا - شخ صدوق، كتاب التوحيد، باب تقيير قوله يُوم يُكْشَفْ عَنْ سَابِي. حديث ٣٠ص١٥٥ - بحارالانواروج ٣٠ بس ٥٠ حديث ١٦-

ذکت طاری ہوگی اور جب وہ سیح سالم ہوتے تھے تو انہیں مجدے کے لئے بلایا جاتا تھا۔'' اس روایت کونقل کرنے کے بعد شیخ صدوق لکھتے ہیں:

امام جعفر صادق نے پنڈل سے کپڑا ہٹا کر اور قباز کٹ المجنبار کے بیار کہ کر سے بتایا کہ خدا اس بات سے پاک ومنزہ ہے کداس کی توصیف ان الفاظ ہے بیان کی جائے۔ ا

گھرا ماہ مالی مقام نے قیامت کی تخی کو ظاہر کرنے کے لئے آیت کے بقیہ جھے کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اس وقت جبکہ ہولنا کی اپنی انتہا کو جھو رہی ہوگی "وَیُدْعَوْنَ اِلَی السُّجُوْدِ فَلَا یَسْتَطِیْعُونَ" انہیں جدہ کی اور حدہ کرنے پر قادر شہول گے۔ لوگ خاموش ہول گے ( کیونکہ ان پر جسّت تمام موجی ہوگی) اور ان کے پاس جواب دینے کے لئے کوئی لفظ تبین ہول گے اور اس دن کی بیبت کی وجہ سے ان ہو جگلی ہوگی اور اس دن کی بیبت کی وجہ سے ان کے ول کرز رہے ہوں گے اور ان کی آ تکھیں خمرہ ہو چگی ہوں گی اور (شدّتِ اِصْطرابِ وخوف کی وجہ سے ان کے ول کرز رہے ہوں گے اور ان کی آ تکھیں خمرہ ہو چگی ہوں گی اور (شدّتِ اِصْطرابِ وخوف کی وجہ سے ان کے دل طاق تک پہنٹی جگو ہوں گی اور ان کی آ تکھیں جگی ہوں گی اور ان پر ذِلّت و سُکنت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اور دنیا میں جب وہ شکورت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اور دنیا میں جب وہ شکورست سے تو اس وقت انہیں خدا کے بجد کی وجوت دی جاتی تھی ( لیکن اس وقت وہ سرکشی کرتے ہیں)۔ مو گف کہنا ہو کہ اس وقت وہ سرکشی کرتے ہیں اور ان روایات کا مافسل مو گف کہنا ہو کہا ہو کہا تھی کہنا ہے کہ سکاف کے متعلق ہم ان دو روایات پر آکھا کرتے ہیں اور ان روایات کا مافسل میش کرتے ہیں:

(﴿) رادیوں نے اممہُ اہلیت کے سامنے بیر آیت اس لئے پیش کی کہ وہ مکتبِ خلفاء سے دابستہ لوگوں سے اس کی تأویل من چکے تھے۔

(ب) اس آیت کے سوال کے جواب بیں (امام جعفر صادق نے کمتبِ خلفاء کی تأویل کو غلَط ابت کرنے کے کلے علم کا بیرائن پنڈلی سے جالیا اور اس طرح آپ نے سوال کرنے والوں کو یہ بتایا کہ کمتبِ خلفاء کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے دن خداکی پنڈلی بھی اس طرح سے ظاہر کی جائے گا۔

رادیوں نے اپنی خاموثی ہے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بھی ای مفہوم کے متعلق یوچے رہے تھے۔ (ج) پہلی حدیث کے الفاظ کے مطابق امام علیہ السلام نے اپنے سریر ہاتھ رکھ کر عملی طور پر بتایا کہ یہ عقیدہ انتہائی غیر منطقی اور غیر معقول ہے۔ پھر آپ نے زبان سے فرمایا: اللہ پنڈلی اور پاؤس کی توصیف ہے کہیں بلند و برتر ہے۔

(د) دوسرے راوی کے جواب میں امام عالی مقام نے علمی جواب دیا جبکہ پہلے راوی کے جواب میں آب نے اس عقیدے کے افکار ہر ہی اکتفا کیا۔

دونوں روایات کے اعداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مجلس میں پہلے راوی نے سوال کیا تھا وہ علمی مجلس نہیں تھی اور مجلس کے غیر علمی ہونے کی دو وجوہات ہو کتی ہیں:

ا۔ راوی زیادہ صاحب نظر نہیں ہوگا ای لئے آپ نے اس کے سامنے ملی بحث سے گریز کیا۔

۲۔ اس مجلس میں حاضرین کی اکثریت گہرے علم وفہم سے عاری ہوگی جس کی وجہ سے آپ کواس عقیدے کے انکار پر بی اکتفا کرنا پڑا ہوگا جبکہ دوسری مجلس میں جب رادی نے سوال کیا تو امام عالی مقام نے اس کا تفصیلی علمی جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رادی اور و دمحفل خالص علمی افراد پر مشتمل تھی۔

اب بم لفظ "كَنْشْفِ سَاق" كَ تَشْرَنَ كَرِيِّ فِي:

## كشّفتِ سَاق كامفهوم

قرآن مجید بیں مَوَّمَ مُکْشَفْ عَنْ سَاقِ کے الفاظ موجود ہیں جن کالفظی ترجمہ ہے " جس ون پنڈلی کھول دی جائے گی۔ " آئے دیکھیں کہ کشٹفِ سَاق کے محادرے کا مطلب کیا ہے؟

عربی زبان میں کشف مساق ایک محادرہ ہے جو کسی امرکی شدّت کو بیان کرنے کیلئے بولاجاتا ہے۔
ابن عباس کے فرمائے ہیں: جب قرآن مجید کا کوئی مفہوم تہارے لئے واضح نہ ہوتو اشعار عرب سے مدولو کیونکہ اشعار عرب ان کا دیوان ہیں۔ کیاتم نے عرب شاعر کا بیشعر نہیں سنا وقاحت المحوث بنا علی ساق جنگ میں شدت و دشواری پیدا ہوگئ ۔ اس استشہاد کے بعد ابن عباس نے کہا: یُکٹ شف عَنْ سَاقِ کا مفہوم بید جنگ میں شدت و دشواری پیدا ہوگئ ۔ اس استشہاد کے بعد ابن عباس نے کہا: یکٹ شف عَنْ سَاقِ کا مفہوم بید ہے کہ قیامت کے دن اگر شدید اور ہول عظیم کے سامنے سے پردہ بٹا دیا جائے گا یعنی اس دن شدت اور ہولنا کی این انتہا یہ ہوگی۔ ع

راغب نے بھی اس آیت کی وہی تغییر کی ہے جوابن عباس اور ان کے شاگردوں نے بیان کی تھی۔ سی

<sup>۔۔</sup> عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب ، آ بخضرت کے اطابی نبوت کے دس برس بعد اور اجرت مدینہ سے تین برس پہلے مکہ کرمہ میں پیدا ہوئے اور <u>۱۸۲ھ</u> کوشہر طائف میں فوت ہوئے۔ مکتب طلفاء میں انہیں چیٹر الامقہ بعنی است کا ''علّامہ'' کہا جاتا ہے۔ ابن عباس خلفائے بن عباس کے مورث اطل متے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتب ظلفاء میں ان کے خصوصی احرّ ام کا بھی اصلی سیب ہو۔ ۲۔ تقبیر سیونلی ، ۲۵ می ۴۵۴۔

٣\_ مفردات القرآن، ماده "مسوق."

مصر کے معاصر علمائے اوب کی جماعت نے متعجم الفاظِ الفرآنِ الکریم میں لکھا: یَوُمَ یُکُشَفُ عَنُ سَاقِ میں ''کَشَفِ سَاق'' شدّت اور کُنْ کا کنامیہ ہے۔ <sup>ل</sup>

امام جعفر صادق نے بھی اپنا ملی جواب میں ای مفہوم کو داشتے فرمایا تھا۔ سحابہ کے دور سے لیکر آئ تک کوشف ساق کا محاورہ عربی زبان میں رائے ہے اور اس سے کسی کام کی شدت اور بخق کو واضح کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک مجیب اتفاق ہے کہ فاری زبان میں بھی اس جیسا محاورہ رائے ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ '' جگک بہ پاشد'' یعنی جنگ چھڑگئے۔ یہاں اس کا لفظی معنی مراوشیں ہوتا کہ جنگ انسان اور حیوان کی طرح سے اینے یاؤں پر کھڑی ہوگئی۔

ندگورہ محاورے کا مفہوم ہے ہوتا ہے کہ جنگ کے شعلے پوری طرح سے بھڑک اشھے۔ "کھشُفِ سَاق" عرب زبان کا مشہور محاورہ ہے اور عرب دنیا میں چودہ صدیوں سے رائج ہے گرعر بی اوب کی موجودگی میں ابو ہریرۃ اور ان کے ہم مزاج صحابہ نے ایک روایت رائج کی اور عالم اسلام کی بدشمتی سے وہ روایت تفییر و حدیث کی کتابوں میں بھی واضل ہوگی اور عربی اوب کے بالکل متضاد سے حدیث گھڑی گئی کہ پینیمراکریم نے فرمایا: قیامت کے دن خدا لوگوں کے سامنے اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اسے دیکھ کرمؤمن سجدہ کریں گے۔

اس طبع زاد روایت کی وجہ سے مکتب خلفاء میں میاعقیدہ در آیا کہ ضراکے باؤں اور پنڈلیاں بھی ہیں۔ (مَعُوُّ ذُ بِاللَّهِ مِنْ هٰذَا الْقَوْل)

کمتب طفاء سے وابستہ علاء نے یہ سوچنے کی کبھی زحت گوارا نہیں کی کہ قرآن مجید کے الفاظ ان کی بیان کردہ روایت سے مطابقت نہیں رکھتے کیونکہ قرآن مجید میں پُٹیشف مضارع مجہول کا صیغہ ہے جس کے معنی بیں''نمایاں کی جائے گ'' جَبُد کمتب طفاء کی روایت کہتی ہے کہ اللہ خود نمایاں کرے گا۔

آگر یمی بات حقیقت پر منی ہوتی تو قرآن مجید میں اسے فعل مضارع مجبول کی بجائے فعل مضارع معلوم کے صینے یکٹیشف یعنی خدا کھولے گا کے ساتھ ادا کیا جاتا۔ اگر بیالفظ فعل مضارع معلوم کی صورت میں ہوتا تو کمتب خلفاء کی روایت کے لئے مفید ٹابت ہوسکتا تھا لیکن اس صورت میں یہ لفظ کمتب خلفاء کی روایت کی ہرگزتا ئیدنہیں کرتا۔

بطور خلاصہ ہم یہ کہد کتے ہیں کہ اس روایت سے اور اس جیسی دوسری روایات سے ورج ذیل نقصانات ہوئے:

معجم الفاظ القرآن الكريم، ١٤٥ "سوق."

- ا۔ ان روایات کی بناپر قرآن مجید کی فلط تغیر کی گئی۔
- ۲۔ سنت دمول کے اہم رکن حدیث میں تحریف کی گئی۔
- ان روایات ہے مسلمانوں میں "د بجسیم و تشیبه" کے نظریات کو فروغ دیا گیا۔
- سم ان روایات کی دجہ ہے مسلمانوں کی صفول میں شدید اختلاف پیدا کیا گیا۔

اس طرح کی غلط توجیہ و تغییر کے مقابلے میں اوصیائے رسول یے تین صدیوں تک سخت جدوجہد کی اور است اسلامیہ کو ایک آیات کی صحیح سنت مسلمان معاشرے کے حوالے کی۔ معاشرے کے حوالے کی۔

نگشب خلفاء میں خدا صرف چیرہ ، آئکھ، ہاتھ ادر پاؤں ہی نہیں رکھتا بلکہ ویگر اجسام کی طرح اسے بھی مکان ادر جگہ کی ضرورت ہے جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا۔

# د ونوں مَكاتبِ فكر ميں عرش وكرسي كامفهوم

کمت خلفاء کی روایات سے خدا کے جو خدوخال سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اللہ کے ہاتھ،

پاؤل، پنڈلی اور آئکھ وغیرہ ہیں اور ان اعضاء کے علاوہ اسے مکان (Space) کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
عثان بن سعید داری المتوفی و مجاجے جو کہ اپنے دور ہیں فرق مجسمہ کے امام تھے، انہوں نے اپنی کتاب
"اَکُودٌ علَی الجھمیة" کے صفحہ و پر اَلَّها ہے: إِنَّ لِلَّهِ عَرْشًا مَعْلُومًا مَوْصُوفًا فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحْمِلُهُ
الْمَلَا بِكُدُّ وَاللَّهُ فَوْقَ كُمَّا وَصَفَ نَفْسَهُ بَائِنٌ مِنْ خَلَقِهِ ، الله تعالیٰ کا عرش شخص اور معلوم ہے اور وہ ساتویں
آسان کے اوپر ہے جے ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ اس عرش پر مشکن ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے
کہ وہ اپنی گلوق سے جدا ہے۔

نیز یہ کہ انہوں نے ای کتاب کے صفحہ ۱۳ پر ایک باب قائم کیا ہے بس کا عنوان ہے: ''(اِسْیَوَاءُ الرَّبَّ عَلَى الْعَرُشِ وَ ارْتِفَاعُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَیْنُونَتُهُ مِنَ الْعَلَقِ.'' ضدا کے عرش پر شمکن ہونے اور اس کے آسانوں میں بلند ہونے اور کلوق سے جدا ہونے کا باب۔

این فزیمہ نے تو حید کے صفحہ اوا پر آیک باب کا بیعنوان باندھاہے "باب اسپتواء خالِقنا العُلِی الاعُلی الاعُلی الفعال لما بشآء علی عوشه فکان فوقهٔ وفوق کل شیء عالیّا۔ " ہارے خدائے علی واعلی جو کہ اپنی حیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے کا عرش پر شمکن ہونے اور عرش پر قرار پکڑنے اور ہر چیز سے بلند ہونے کا باب۔ " واری نے اپنی کتاب کے صفحہ ملا پر الوّد تعقیمی المُجھمییّة کے عنوان سے بی صدیث رسول افقل کی ہے:
مرش چالیس راتوں تک رحم مادر بیس رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو بی آ دم کے نفوس پر موکل ہے اسس مُنی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے پروردگارا تیرا یہ بندہ مرد ہے یا عورت ؟ اسس مُنی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے پروردگارا تیرا یہ بندہ مرد ہے یا عورت ؟ اس می بناؤ جب خدا وہاں ساتھ رہتا ہے تو فرشتہ وہ می لیکر بلندی کی طرف کیوں جاتا ہے؟

#### موصوف صفحه ١٩ ير لكصت بين:

وہ پاک خدا جو اپنی گلوق سے جدا رہتا ہے، بھلا اسے کیا پڑی ہے کہ وہ غلیظ اور نجس مقامات پر السانوں، جوانوں اور پرندوں کے شکم میں قیام کرے اور جرمقام پراس کی ذات کا ایک جزور ہائش اختیار کرے؟ جمعہ فرقے کے خالفین کا بینظریہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچ فرقۂ مجسمہ نے ان کے اس نظریے پر بیطعند دیا کہ اگر ایسا مان لیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ ہرمقام اور ہر جگہ پر خدا کے اجزاء کو میں سے کوئی نہ کوئی جزو موجود ہو۔ آخر خدا کو کیا پڑی ہے کہ وہ عرش سے اپنی ذائے مقدس کے اجزاء کو کثیف مقامات پر لے آئے؟

واری اور این خزیمہ اور مکتب خلفاء کے دوسرے علماء نے عرش و کری کے متعلق کچھ آیات اور کچھ احادیث سے استدلال پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بطورِ نمونہ ان میں سے کچھ دلائل نقل کرتے ہیں۔

# مکتبِ خلفاء میں عرش و کری کا مفہوم ا۔ عرشِ خدا کا مخلوقات کی پیدائش سے قبل ہونا

عَنْ أَبِى رَزِيْنِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ آيَنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ حَلَقَهُ؟ قَالَ: كَانَ فِي عَمَاءِ مَا تَخْتَهُ هَوَآءٌ وَمَا فَوَقَهُ هَوَآءٌ وَمَا ثَمَّ حَلُقٌ، عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ. لَ ايورزين كَبْحِ بِيل كه بيل فَيْ مَا تَخْتَهُ هَوَآءٌ وَمَا فَوَقَهُ هَوَآءٌ وَمَا ثَمَّ حَلُقٌ، عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ. لَ ايورزين كَبْحِ بِيل كه بيل رسولِ خدًا سے بوچها: موجوداتِ عالَم كو پيدا كرتے سے پہلے ہمارا خدا كہاں رہنا تھا؟ آ مخضرًت نے فرمايا: اس وقت وہ ايك باول بيل رہنا تھا جس كے يہج ہوائيل تھى، اس كے اوپر بھى ہوائيل تھى اور اس وقت جہانِ ہستى ميں كوئى كلوق مَدْكَى الله كاعرش يانى ير حمكن تھا۔

کتب طلفاء سے وابستہ علماء نے اس صدیث سے وَ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَآءِ. (سورہ ہوو: آیت 4) کی تغییر کرتے ہوئے کہا ہے کہ محلوقات کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اس کمتب کے علماء نے عرش کے لئے یہ روایت بیان کی ہے۔

ا۔ صحیح بخاری، کتاب بدہ النحلق بیل عمران بن حیین ہے اس مفہوم کی مفصل روایت مردی ہے۔ صحیح بخاری کے علاوہ ویکھنے: سفن ترفدی۔ کتاب النفیرر باب تغییر سورہ ہوو، جلدہ، ص۲۸۸۔ سفن ابن باجہ المقدعة، باب فیما انکوت البجھ میں ہ جا، ص۲۲ و۲۵، حدیث ۱۸۳۔ (ہم نے حدیث سفن ابن باجہ سے لی ہے )۔ تغییر طبری، ج۱۱، ص۱۳ تغییر ابن کثیر، ج۲، ص ۳۳۷۔ تغییر سیولی، ج۳، ص۳۲ نازن، تفسیر لیاب التاویل کی معانی المتنزیل، ج۳، ص۳۳ آلوی، تغییر روح المعانی، ج۱۲، ص۵ ورتغیر آبت کے سورہ ہود۔ مندائد، ج۳، مس ۱۳۱۱ لفظ "عما"

### ۲۔ خدا کا عرش بہاڑی بریوں کی پشت پر قائم ہے

الوداؤد، ابن ماجه اوراحمد بن عنبل رقم طراز میں:

رسول خدا نے فرمایا: هَلْ تَدُرُوْنَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ؟ قَالُوا: لَا نَدْرِی. قَالَ: بُعْدُ مَا بَیْنَهُمُا وَاحِدَةً اَوِ الْتَنَانِ اَوْ فَلَاثُ وَ سَبْعُونَ سَعَة وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَٰلِكَ ۖ حَتَى عَدَّدَ سَنْعَ سَمُواتٍ لَمُّ فَوْقَ السَّابِعَة بَحْوُ بَیْنَ اَسْفَلِهِ وَ اَعْلَاهُ مِنْلَ مَابِینَ سَمَاءِ اِلٰی سَمَاءٍ. ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِکَ ثَمَانِیةٌ اَوْعَالِ، بَیْنَ اَلْعُونِهِمْ وَمُلُلَ مَابِینَ سَمَاءِ اِلٰی سَمَاءِ فَی اَعْدُوهِمُ الْعُونِ وَمَ الْعُونُ مُنْ بَیْنَ اَسْفَلِهِ وَ اَعْلَاهُ مِنْلَ مَابِینَ سَمَاءِ وَمُعَلَى عَلَيْ الله وَاعْدُوهِمُ الْعُونُ وَمِي الْعُونُ مِنْ بَيْنَ اَسْفَلِهِ وَ اَعْلَاهُ مِنْلَ مَابِینَ سَمَاءِ وَلَی سَمَاءِ وَمَعَلَى فَوْقَ ذٰلِکَ الله الله وَمَالِهُ مَابِینَ الله وَمَالِهُ وَالله مَابِینَ الله وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَالله وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمُولَى مَابِینَ اللهُ وَمُولَى مَابِینَ الله وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَلَمُ وَلَا اللهُ وَمُولُ وَاعِلَ مَالُولُ وَمِنْ اللهُ وَمَالِهُ وَمُولُولُ وَاعْدُولُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَاعِلَى اللهُ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُولُولُ وَاعْلَى اللهُ وَمَالِهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُعْ وَمُولُولُ وَاعْلُولُ وَمُولُ وَاعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمُعْلُولُ وَاعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُعْ وَمُولُولُ وَاعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُعْلُى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمُولُولُ وَاعْلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# سے وزن کی شکینی ' حدثیثِ اطبط''

ابن خزیمہ، ابوداؤد، عثان بن سعید داری کے علاوہ حافظ ابن اثیر نے اپنی نبھایکہ اللغۃ میں اور آلوی نے اپنی تفسیر میں بیدردایت نقل کی:

رسولِ خدَّا نے اپنی انگلیوں سے ایک تیہ کی ہمیہہ بنائی اور اس کے بعد فرمایا: اِنَّ عَرْضَهُ عَلَی سَمَوَ اتبِهِ کھانگذا، وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ مِفْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ، وَاِنَّهُ لَنِطُّ اَطِيْطُ الرِّحْلِ بِالرَّاكِبِ. اللّٰدكا عرش آ سانوں پر اک

ا۔ اپوداؤورسنن، کتاب المسند، باب فی الجهمید، جس، ص ۲۳۱، طدیث ۲۲۳۔ داری، الرد علی الجهمید، باب استواء الربِّ تبادکث و تعالیٰ عَلی العرش ... ص ۱۹ این بایدسنن، المقدمة، لحیما انکوت الجهمیدة، جا، ص ۱۹، مسلام المستواء الربِّ تبادکث و تعالیٰ عَلی العرش ... ص ۱۹ این باید مشند، المجمد می المستواء المربن طبل، مند، جا، ص ۲۰۱۰ واضح بوکدواری نے الواد علی المجمد المستحدال کی راد کا فاصل ہے۔
کے صفح ۱۰۱ پر این مسعود سے دوایت کی ہے کہ ایک آسان سے دوسرے آسان تک یائج موسال کی راد کا فاصل ہے۔

طرح سے ہے جیسا کہ میں نے قبہ بنایا ہوا ہے اور (خدا کے وزن کی وجہ سے) اس سے اونٹ کے کجاوہ کی طرح سے چرچراہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔

. البوداؤ دسنن مين لکھتے ہيں:

اللہ عرش پر مشمکن ہے اور عرش آ سانوں کے اوپر قائم ہے۔ خدا کے وزن کی وجہ سے عرش سے چرچراہٹ کی می آ وازیں نکلتی ہیں جیسے اونٹ کے کجاوے سے کمی بھاری شخص کے بیٹھنے پر نکلتی ہیں۔ <sup>لی</sup>

طبری، این کیر اورسیوطی نے اپنی اپنی تفاییر میں ظیفہ عرش ہے روایت کی ہے: ایک عورت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے جنت کی درخواست کی۔ رسول خدا نے پہلے تو اللہ کی عظمت بیان قرمائی۔
کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے جنت کی درخواست کی۔ رسول خدا نے پہلے تو اللہ کی عظمت بیان قرمائی۔
پھر فرمایا: إِنَّ کُوْسِتَهَ وَسِيعَ السَّمُوَاتِ وَ الْآرُضَ وَ إِنَّ لَهُ أَطِيعُكُما كَاطِيْطِ الرَّحْلِ الْجَدِيْدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثَقْلِهِ مَا لَهُ كَا كُوسِتَهَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضَ وَ إِنَّ لَهُ أَطِيعُكُما كَاطِيْطِ الرَّحْلِ الْجَدِيْدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثَقْلِهِ مَا يَفْصَلُ مِنْهُ اَرْبُعُ اَصَابِع. الله کی کری آ سانوں اور زمین سے وسی تر ہے اور جس طرح سے شخصہ ہوئے کہا وہ سے کری سے بھی کہاوے سے کہا ہے کہا ہے۔

کیاوے سے کہا ہے کہا ہے۔

کیا ہے۔

ک

واضح الفاظ میں اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ خدا کا جسم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ کری جو تمام آ ہائوں اور زمینوں سے وسیع ہے، وہ نہ صرف خدا کے جسم سے بھری ہوئی ہے بلکہ خدا کا جسم اس پر بھی پوری طرح سانے سے قاصر ہے اور کری سے بھی جار جار انگشت ہرست سے لئکا ہوا ہے اور کری سے بھی جار جار انگشت ہرست سے لئکا ہوا ہے اور کری سے بھی جارہ شک کی آ وازیں گئتی ہیں۔

اس روايت كا ماحصل مد ب كه خدا انتبائي وزني اورعظيم البية ب- (معَاذَ الله)

آ یے! اس چرچاہٹ والی حدیث کا سرچشمہ تلاش کریں اور دیکھیں کہیں یہ روایت کسی یہودی سے تو مروی نہیں ہے کیونکہ یہودی اس طرح کی دیومالائی یا تیں کرنے کے عادی ہیں۔

ا حافظ ابوداؤد بجتائي، منن، كتاب السنة، باب في الجهمية، خص، ١٣٣٠، عديث ٢٣٦٥ عاقظ ابوگر عبدالله بن مبدالله بن مبرالرض داري، منن، كتاب الوقائق، باب في شأن الساعة، ج٢٠٥ ١٣٥ عثان بن مبدد داري، الود عَمَى الجهمية، ص ١٩٥ مثان بن مبدد داري، الود عَمَى الجهمية، ص ١٩٥ مثان بن مبدر آلوي، ج٢١٥ م ١٥٥٠، قال ابن مبدو مبدد التحقيد التحقيد التحقيد التحقيد التحقيد التحقيد التحقيد التحقيد الله تحقيد التحقيد ال

#### حدیثِ اطیط کعب الاحبار کی ساختہ و پرداختہ ہے

كعب الاحبار في كها:

الدُّنْيَا وَالاُرُضِ وَ كَنَفُهُنَّ مِثُلُ ذَٰلِكَ. ثَمَّ رَفَعَ الْعَرْضَ مِثْلَهُنَّ ثُمَّ جَعَلَ مَابَيْنَ كُلِّ سَمَائِيْنِ كَمَا بَيُنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالاُرُضِ وَ كَنَفُهُنَّ مِثُلُ ذَٰلِكَ. ثَمَّ رَفَعَ الْعَرْضَ فَاسْتَوْى عَلَيْهِ. فَمَا فِي السَّمْوَاتِ سَمَاءً إلاَّ وَلَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَالِيْ فِي الْعَلاَ فِي الرَّلُ مَايُرُ تَحَلُّ مِنَ يَقُلُ الْجَبَّارِ فَوْقَهُنَّ. الله تعالى في سات آسان بنائ الوراتى بنائ بنائ بي ربين طل كيس على المعالى في السَّمَا جوزين اور آسان ونياك اور الني بي ربين طل كيس على المعالمة والمعالى والمعالي والمعالى وا

مؤلّف مجمتا ہے کہ باتی روایات کا سرچشمہ کعب الاحبار کی روایت ہی ہے۔

# سم۔ کڑی اور حاملین عرش کے متعلق ایک روایت

مقاتل نے وسیع محرسینهٔ السّموات و الاکوض (سورہ بقرہ: آیت ۲۵۵) کے ضمن میں لکھا ہے کہ کری کو چار فرشتہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ پہلا فرشتہ جو انسان سے مشابہہ ہے وہ اللہ تعالی سے انسانوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ دوسرافرشتہ جو بیل نما ہے وہ اللہ تعالی سے چو پایوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ تیسرا فرشتہ جو مشابہ ہے وہ اللہ تعالی سے پریموں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ جو شیر سے فرشتہ جو مشیر سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ جو شیر سے مماثل ہے وہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ جو شیر سے مماثل ہے وہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو شیر سے مماثل ہے وہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو شیر سے مماثل ہے وہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو شیر سے مماثل ہے وہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو سے مماثل ہے وہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو سے مماثل ہے وہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو سے مشابہ ہو درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو سے مماثل ہے دہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو سے مشابہ ہو دہ اللہ تعالی سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ بھوتھا فرشتہ ہو سے درندوں کے لئے درندوں سے درندوں کے لئے درن سے درندوں کے لئے درندوں کے درندوں کے لئے درندوں کے لئے درندوں کے لئے درندوں کے درندوں کے لئے درندوں کے در

مکتب خلفاء میں عرش و کرسی کی روایات بہت زیادہ ہیں جن میں سے بعض روایات کو ہم اِنشاءَ اللہ ''عقیدہ روسیت'' کے شمن میں بیان کریں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی روایات کی وجہ سے مکتب خلفاء کے بیردکار عرش و کری کو مادی چیز سمجھتے ہیں۔ اور میدعقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالی عرش و کری پرمتمکن ہے۔

<sup>-</sup> عثمان بن سعيد وارى ، كماب الرد على المجهمية، صفح ٢٣٠

٣- تفيير مقاتل، ج ١٥ م ١٢١- بنارلقل مؤلف كتاب الاسرائيليات، ص٢٢٠-

ابن فزيمها في كتاب توحيد من لكهة بين:

اس باب میں ذکر ہے کہ خالِق عَلی آعلی عرش پر متمکن ہے اور وہ ہر چیز سے بلند ہے جیسا کہ اس نے جمیں خود خبر دی ہے ادر ارشاد فرمایا ہے: اَلوَّ حُسلنُ عَلَى الْعَوْمِشِ السُنَوٰى. (سورة ط: آیت ۵)

مجرائن خزيمه في كهدادرآيات بحي پيش كي بين جن من ان دوآيات كا بحي ذكر ب:

ا ـ فَمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَوْشِ الرَّحْمِلُ. يعنى كيررطن عرش يرمستوى جوا ـ (سورة فرقان: آيت ٥٩)

رَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ آيًامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ. ليحى وبى تو ب

جس في آسانول اورزيين كوچه دان يس بنايا اوراس وقت اس كاعرش ياني يرتفا\_ (سورة مود: آيت ك)

محتب طفاء کے دوسرے وانشوروں نے بھی ایس بی آیات سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ''خداعرش پر رہتا ہے۔'' کے

اور جہاں تک ''کڑھیٹی" کا تعلق ہے تو قرآن مجید ہیں اس کے متعلق صرف ایک آیت ہے: وَسِعُ گُوْسِیُهُ السَّماوَاتِ وَالْاُرُضَ. خداگ کری آسانوں اور زبین سب پرمچیط ہے۔

عربی زبان میں "محوصیی" اس جاریائی کوکہا جاتا ہے جوسلاطین کے تخت کے سامنے رکھی جاتی ہے اور سلاطین اس پراپنے پاؤں دراز کر کے بیٹھتے ہیں۔ مکتبہ خلفاء کے اہلِ علم کا ایک گروہ اس آیت سے ایس ہی کری مراد لیتا ہے۔ کے اور پچھ علماء نے کری سے عرش ہی مراد لیا ہے۔ سی

خلاصۂ گفتگو یہ ہے کہ مکتب خلفاء کے مشہور اٹلی دائش عرش وکری کو ایک مادّی جسم کی حیثیت دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی نعُوذ م باللہ ایک مادّی جسم رکھتا ہے اور وہ مادّی اجسام کی طرح سے عرش پر مشمکن ہے۔ان لوگوں نے سابقہ آیات اور ان جیسی دیگر آیات کی تأویل اپنے نظریات کے تحت کی ہے۔ <sup>سی</sup>

یہاں تک آپ نے عرش وکری کے متعلق کمتبِ خلفاء کے نظریات اور ان کی روایات اور تأویلِ آیات کا مشاہدہ کیا۔ آ ہے! اب دیکھیں کہ کمتب اہلیت میں''عرش وکری'' کا کیامفہوم بیان کیا گیا ہے؟

ار ابعبدالله محدین احدد آی نے اپنی کتاب العلوالعال لِلعلي العقار، کے سفید ۱۵۔ عثان بن سعید داری نے الود علی المجھمیة کے سفو ۱۱ بران بی تظریات کا انتہار کیا ہے۔

۲ تفیر طبری، ج۳،ص ۱۹ تا ۱۱ تفییر این کثیر، ج۱،ص ۱۳۹۵

٣- تفير طري، ج٣،ص٥١- تفير ابن كثير، ج١،٩ ١٥٥-

٣- ابن څزير، كآب التوحير، ص١٠١- عمّان بن سعير دارى، الو د على المجهمية، باب استواء الربِّ على العوشِ واوتفاعه إلى المسماءِ و بينوته مِن التحلق، ص١٣-

#### كمتب البيث ميس كرسي كالمفهوم

شخ الطا يُفد من صدوق عليه الرحمه كمّاب التوحيد على لكهية جين:

راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وَسِعَ کُرِسِیُّهُ السَّمُوَّاتِ وَالْاُرُصْ کَ مَعَی دریافت کے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: "کری "علم خدا (کا نام) ہے۔

امام صادق عليه السلام كے بيان كرده مفهوم كے مطابق اس آيت وقر آنى كا ترجمه بيد بنآ ہے كه"الله كا علم زمين اور آسان برمجيط ہے۔"

اس کے علاوہ شیخ صدوق نے امام جعفر صادق سے جار اور احادیث بھی نقل کی ہیں جن کے مطابق یہ کہنا سے کہنا سے کہنا سے کہنا سے کہا ہے کہ ان احادیث میں ہے ایک حدیث میں کہنا سے کہا ہے کہ ان احادیث میں سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا: آسمان وزمین اور ہرچیز "کڑسی،" میں ہے۔لے

اس حدیث کا مطلب بی ہے کہ اللہ کا علم آسانوں، زمینوں اور ہر چیز پر محیط ہے۔

#### مكتب البلبية مين عرش كالمفهوم

شخ الطا يُفد شخ صدوق عليه الرحمه كتاب التوحيد مي لكهة بين:

راوى في المام جعفر صاوق عسوال كياكد ... تكانَ عَرْشُهُ عَلَى المَمآءِ. ك كيامعنى بين؟

امام عليه السلام نے فرمايا: وه اس بارے ميس كيا كہتے ہيں؟

راوی نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ''عرش پانی پرتھا اور الله تعالی عرش پرتھا۔''

امام علیہ السلام نے فرمایا: انہوں نے جھوٹ کہا اور جس نے بھی بید نظریہ رکھا تو اس نے خدا کو محمول "اضایا جانے والا" قرار دیا (اور اس نے محمان کیا کہ ایک چیز نے خدا کو اٹھا رکھا ہے)۔ اس نے مخلوقات کی صفت کی نسبت خالق کی طرف دی۔ ایسے مخص کو یہ بات تنظیم کرنی ہوگی کہ جس چیز نے خدا کو اٹھایا ہے وہ خدا سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔

راوی نے کہا: مولا! میں آپ پر قربان جاؤں، آپ ہی میرے لئے اس مفہوم کی دضاحت فرما تیں ہے۔ مؤلف کہتا ہے کدامام عالی مقام کے تفصیلی جواب کا نچوڑ سے ہے کداللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے

ا ... صُحْ صدوق، كتاب التوحيد، باب معنى فَوْلِ اللَّهِ عَزُوْجَلٌ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّعَوَاتِ وَالأرَصَ "،ص٣٢٤ و٣٢٨ ـ

عَيْنَ صدولَ ، كتّاب التوحير، جاب معنى قوله "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ"، حديث الم ١٩١٩ -

پہلے پانی کو پیدا کیا۔

شيخ الطا كف في صدوق عليه الرحمد كتاب التوحيد من ايك اور روايت نقل كرت جي كه:

مامون رشيد نے حضرت امام على رضا عليه السلام سے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرُّ صَ فِي سِتَةٍ

اَيَّامٍ وَكَانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَ كُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً. كَمْتَعَلَى بِوَجِهَا تَوَامَام عَلَى رضا عليه السلام نے

فرمايا: الله تعالى نے عرش، بإنى اور ملائك كو آسانوں اور زمينوں كى تخليق سے بہلے پيدا كيا۔ الله تعالى ا

راوی نے امام جعفرصادق علیہ السلام سے عرش وکری کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: عرش کے متعدد اور مختلف اوصاف ہیں اور قرآن مجید میں سے لفظ جدا جدا متعانی میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن مجید میں جہاں رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِیْمِ. (سورہُ توب:آیت۱۲۹) آیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ "خدا ملک عظیم کا مالک ہے۔ "اور جہال اَلوَّ حُمنُ عَلَى الْعَوْشِ اسْتَوى. (سورهُ ط: آیت ۵) آیا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ "خدا کی قدرت اس کے پورے ملک پرمحیط ہے۔" کے

### دونوں مَكاتبِ فَكركى روايات اور تأويل آيات كا مُوازَنه

### (۱) کتب خلفاء میں عرش و کری کامفہوم

قرآن مجید میں بیں مقامات پر لفظ "عُوّش" اور صرف ایک مرتبد لفظ "حُوسی" آیا ہے۔
این فزیمہ اور کمتب خلفاء کے دیگر علماء نے عرش وکری کوایک مادی جسم سے تعبیر کیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی عرش و کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے قرآن مجید کی اُن سات آیات سے استدلال کیا ہے جن میں لفظ "عَوِّش" کے ساتھ "اِسْتَوَای" بھی آیا ہے اور ندکورہ سات آیات میں لفظ "اِسْتَوَای" بھی آیا ہے اور ندکورہ سات آیات میں لفظ "ایش مرادلیا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔

ندکورہ علاء نے وسیع محرسینه السموات والارض سے مراد ایک محول کری لی ہے جو کہ آ سانوں اور زمینوں سے وسیع وعریض ہے۔

اس سلط میں محتب خلفاء کی ندکورہ روایات اس طرح سے تشکیل وی گئیں:

(۱) محلوقات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالی ایک بادل میں رہنا تھا اور اس کا عرش پانی پر قائم تھا۔

ا . فَيْ صَدولَ ، كمَّابِ التوحيد، باب معنى قوله "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ"، حديث امن ا-

٢- عفى صدوق، كتاب التوحيد، باب العوش وصفائد، ص ٢١١ تا٢٢٠٠.

(٢) كتب ظفاء نے رسول اكرم صلى الله عليه وآليه وسلم سے روايت كى كدآب في فرمايا

زمین، آسان اول کے یتی ہے اور پہلا آسان دوسرے آسان کے یتیے اور بول چھ آسان ساتویں آسان کے یتیج بیں اور ساتویں آسان کے اوپر ایک سندر ہے ادر اس سندر کے اوپر آٹھ پہاڑی بحریاں ہیں اور ان بحریوں نے عرشِ الٰہی کو اٹھایا ہوا ہے اور اللہ تعالی عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔

(٣) کمتبِ خلفاء کے علماء نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآرلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ کا عرش آسانوں کے اوپر ہے اور اللہ کے وزن کی وجہ سے اس سے چرچراہٹ کی ایسی آ وازیں آتی ہیں جسسی کجادے سے آتی ہیں۔

(۳) کمتب خلفاء کے علماء نے روایت کی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلِبہ وسلم نے فرمایا: اللہ کری پر متمکن ہے اور ہرست سے اس کا گوشت جار جار انگلیوں کی مقدار میں بڑھا ہوا ہے اور کری سے چر جراہٹ کی آ وازین لکلتی ہیں۔

ندکورہ روایات کے راوی سے ہم یہ لوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ہمیں سے بتائے:

ا۔ جس خدا کا جم کری کی ہرست سے جار انگلیوں کے برابر لٹکا ہوا ہے کیا اس کی صورت مربع ہے کیونکہ کری کے جار کنارے ہوتے ہیں۔

اس خدا کا جم کری کے ہر کنارے سے چارچار انگلی لاکا ہوا ہے، تو کیا چار انگلیاں انسانوں کی انگلیوں کے برابر ہیں کیونکہ ہم پہلے بنا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں اتن بوی ہیں کہ دو خدا کی ایک انگلیاں اتن بوی ہیں کہ دو ایک انگلی پر نشین رکھے گا ، ایک انگلی پر نشین رکھے گا ، ایک انگلی پر نشین رکھے گا ، وغیرہ وغیرہ ۔ فیعالمی اللّٰهُ عَمَّا یَقُولُـهُ الْجَاهِلُونَ۔

مختصریہ کہ اس طرح کی روایات ہیئت قدیم کے مطابق تو درست قرار دی جاسکتی ہیں اور بطلیموی نظریے میں تو ان اَفکار کی گنجائش ہے کیونکہ بطلیموس کے مطابق کا تنات کی سات یا آ ٹھ منزلیس ہے اور اس عمارت کی پہلی منزل زمین اور آخری منزل عرش ہے۔ جدید علم ہیئت نے بطلیموی نظریے کوفرسودہ اور غلَط قرار دیا ہے اور اس نے اپنے سائنسی مشاہدوں سے واضح کیا ہے کہ ہماری زمین ہمارے سورج کے گرد گھوشنے والا ایک سیارہ ہے اور ہمارے سورج جیسے گل ملین سورج ہیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں مذکورہ روایات کی توجیہ کیسے کی جائے گی؟

# (٢) كتب ابلبيت مين عرش وكرمي كامفهوم

ہماری بیان کردہ سابقہ روایات کی رُو سے کمتنب ظفاء سے وابستہ افراد نے عرش وکری کو ایک مادی جم سے تجبیر کیا جبکہ انکہ کہددیا ہے کہ جس سے تجبیر کیا جبکہ انکہ کہددیا ہے کہ جس فض نے بینظریہ رکھا تو اس نے خدا کو محول (اٹھایا جانے والا) قرار دیا اور اس نے خدا کو مخلوقات کی طرح سے محجا۔ نیز انکہ ابلیٹ نے لوگوں کو بتایا کہ الیک سوج بنی غلط ہے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کسی چیز پر جیٹا موا ہے تو اس کے ساتھ بنی یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ جس چیز نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے وہ خدا سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہوا ہے تو اس کے ساتھ بنی یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ جس چیز نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے وہ خدا سے زیادہ طاقتور ہے۔ انکہ ابلیٹ نے فرمایا: عرش کی متعدد صفتیں جیں۔ مقصد یہ ہے کہ لفظ عرش کے بہت سے مفہوم و مطالب جیں مثلاً رُبُ الْعَوْنِ من الْعَظِیْم کا معتی ہے ہے کہ ' خدا ملک عظیم کا بالک ہے۔''

علاوہ ازیں وَ کَانَ عَوْشُهُ عَلَى الْمَآءِ كا مفہوم بیہ ہے كه زمین و آسان سے پہلے خدا نے پانی كو پیدا كيا اور يانى سب سے پہلے خدا كے زير فرمان تھا۔

ائمة اہلیت کی تعلیمات کا ماحصل یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی پر اللہ تعالیٰ کی عکومت، سلطنت اور قدرت تھی۔

ائمة ابليت نے فرمايا: " كرى خدا" علم خدا كم معنى بيس ب اور وَسِعَ كُوْسِيَّهُ السَّمْوَاتِ وَالاُرُّ صَ كا مطلب ب كدالله كاعلم آسانول اور زمينول يرميط ب-

اس مقام پر ہم میرمناسب بھتے ہیں کہ احادیثِ اہلبیٹ کی تائید کے لئے عربی زبان سے استدلال کیا جائے اور اس مقام پر ہم اپنے قار کین کو یہ بتانا چائیے ہیں کہ عرش و کری کے متعلق جو پھھ اٹھۂ اہلبیٹ نے فرمایا ہے وہ ان کے ذاتی اجتہاد پر بنی نہیں تھا بلکہ لغت عرب میں بھی اس کے یہی معانی ہیں۔

## عربی لُغت میں عرش و کری کے معنی

عربی زبان میں ایس جگہ کوعرش کہا جاتا ہے جس پر جیت ہو۔ اس کے علادہ کچھ اور معانی میں بھی ہے لفظ استعال ہوتا ہے جن میں سے ایک لفظ عرش شلطان ہے جس کے معنی میں بادشاہ کا تخت۔ نیز بدلفظ عرش مملكت، سلطنت اورافتذار كے لئے بھى بطور كنايياستعال ہوتا ہے ل

قرآن مجید میں جید مقامات (سورہ اعراف: آیت ۵۳، سورہ ایون : آیت ۳ سورہ رعد: آیت ۴ سورہ فرقان: آیت ۵۹، سورہ سجدہ: آیت ۴، سورہ حدید: آیت ۴) پر اِسْتُوک عَلَی الْعَرُشِ اور آیک مقام (سورہ ط: آیت ۵) پر اَلرَّ حُمانُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتُوک استعال ہوا ہے۔

راغب اصفهاني مفردات القرآن مين "إستوى" كي شرح مين لكهة بين:

مَتَى عُدِى بِعَلَى اِقْتَطَى مَعْنَى الْإِسُتِيلاءِ، كَقَوْلِهِ "اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى." جب نفظ "إسْتَوَاى" لفظ "عَلَى" كـ ساتھ استعال ہوتو بیلفظ استیاء كے معنی ش آتا ہے۔

مفردات کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا: "رحمٰن عرش پر مسلط ہوا۔"

اور شعر عرب میں بھی بیالفظ ای معنی میں استعال ہوا ہے جیسا کہ ایک شاعر نے عراق کے امیر ''بشر'' کی مدح میں کہا تھا۔ <sup>کی</sup>

> قَدِ اسْتَوْی بَشُرٌ عَلَی الْعِرَاقِ مِنْ غَیْرِ سَیْفِ وَ دَم مُهُرَاقِ پین تکوار چلائے اور خون بہائے پخیر" بھر" عراق پر مسلط ہوگیا۔

عربی زبان میں کری اس جار پائی کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ کے تخت کے بنیج باؤں کے سامنے رکھی جاتی ہے۔اس کے علاوہ لفظ "محرصی" سے علم بھی مراد لیا جاتا ہے۔ سے

چونکہ کا پی میں بھی عِلم لکھا جاتا ہے ای لئے عربی زبان میں کا پی کو "کُوٹَاسَة" کہا جاتا ہے اور علماء کو "کُوٹَاسَة" کہا جاتا ہے اور علماء کو "کواسی" کہا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا:

تَحُفُّ بِهِمُ بَيْضُ الْوُجُوْهِ وَ عُصْبَةً كُرَاسِئٌ بِالْاَحْدَاثِ حِيْنَ تَنُوْبُ <sup>سِم</sup>ِ

۳۔ تغیر طبری ، ج۳ ،ص ۹ تااا۔

٣- كتاب الزينة، ٢٠، ص أهار شرح افت "كرسى" وركاب اماس البلافد

لینی ان کے گرد سفید نورانی چیرے والول کا جموم ہے اور ایسے گروہ نے انہیں گیر رکھا ہے جو حوادث کے نازل ہونے کے متعلق علم و آگی رکھتے ہیں۔

اس شعرے ثابت ہوا کہ کری عِلم کو کہا جاتا ہے اور تعلاء کو "کواسی" کہا جاتا ہے لہذا سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۵ میں وَسِعَ کُوْسِیْهُ السَّماوَاتِ وَالْآزُ صَ کامفہوم سے ہوگا کہ اللہ کاعلم آسانوں اور زمین پرمچط ہے۔ ای مفہوم کو زیادہ مہل الفاظ میں قرآن مجید کی پچھ دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بطورِ مثال ہم یہاں جارآیات چیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں:

ا۔ حصرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توم سے فر مایا: وَصِعَ رَبِّی کُلَّ شَیْءِ عِلْمًا. میرے رب کاعِلم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ (سورۂ انعام: آیت)

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے قرمایا: وَسِعَ رَبُنَا کُلُ شَیْءِ عِلْمًا.
 مارے پروردگار کا عِلم تمام اشیاء پروسی و محیط ہے۔ (سورہ اعراف: آیت ۸۹)

٣- الله تعالى في حاملين عرش ملائك ك اس قول كونقل كيا: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَّ عِلْمَا.

اے ہارے پروردگارا تیری رحمت اور تیراعلم ہر چر کو اعاط کئے ہوئے ہے۔ (سورہ موکن: آیت 2)

س۔ حضرت موی علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرماً یا: إِنَّمَا اللهُ اللهُ الَّذِی لاَ اِللهُ اِللهُ اللهُ عَلَ وَسِعَ مُحلُّ شَیْءِ عِلْمَا اللهِ عَلَیْ الله عِبود وہی الله ہے جس کے علاوہ کوئی قابلِ عبادت نہیں ہے اس کا عِلم تمام اشیاء پر وسعت رکھتا ہے۔ (سورة ط: آیت ۹۸)

شکورہ آیات کامعنیٰ و مفہوم ہے ہوگا: وَسِعَ عِلْمُهُ مُکُلَّ هَنیءِ. "اس کا عِلم ہرچیز کواحاطہ کئے ہوئے ہے۔" اس مفہوم کی از سرنو وضاحت کے لئے ہم مزید تجزید کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ "وَسِعَ مُحْرِسِتُهُ السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضَ " سورہُ بقرہ کی ۲۵۵ ویں آیت کا ایک گلزا ہے اور باتی آیت سے جدا کر کے اس کے معنی نہیں کیے جائے تے۔ کمل آیت ہے ہے:

اَللَٰهُ لَا اِللهَ الاَّهُ وَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنُ ذَا الَّذِيُ يَشُفَعُ عِنُدُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَابَيُنَ آيَدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُجِيُطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۞

خدا (معبودِ بُرِق ہے کہ) اس کے بواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ بھی ہے اور اس سے کُل کا نئات قائم ہے۔ اسے نہ اوگھ آئی ہے نہ نیند۔ آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے سب اس کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو پچھ لوگوں کے رُوبرُو ہو رہا ہے اور جو پچھ ان کے یکھیے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور یہ اس کے علم کے ایک جھے کا بھی إحاط نہیں کر کتے گر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کری علم زمین و آسمان ہے وسیع تر ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور صاحب عظمت ہے۔

آیڈ الکری میں چند موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع ' علم خدا' ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا گئا کہ اللہ بیان کیا گیا تھا اور جو پھھ ان کے بعد وقوع پذیر ہوگا، وہ سب کا سب علم النی میں ہے۔ خدا کے علم پر کسی کو دسترس نہیں ہے گر وہ جس قدر جاہے، عطا کردے۔ خدا کا علم آسانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ یہاں وَسِعَ عِلْمُهُ السَّمْوَاتِ وَالاَّرُ صَنَ کی بجائے وَسِعَ مُحرُسِیُهُ السَّمْوَاتِ وَالاَّرُ صَنَ کی بجائے وَسِعَ مُحرُسِیُهُ السَّمُواتِ وَالاَّرُ صَنَ کی بجائے وَسِعَ مُحرُسِیُهُ السَّمْوَاتِ وَالاَّرُ صَنَ کی بجائے وَسِعَ مُحرُسِیْهُ السَّمْوَاتِ وَالاَّرُ صَنَ کی بجائے وَسِعَ مُحرُسِیْهُ السَّمْوَاتِ وَالاَّرُ صَنَ کی الفاظ استعال ہوئے ہیں کہ' خدا کی کری زمین وآسان پر محیط ہے۔''

عربی زبان میں علم کو محرصی سے تبیر کیا جاتا ہے۔

#### نتيجه بحث

زبان عرب میں "عرف ش" بادشاہ کے تخت کو کہا جاتا ہے اور اکثر مقامات پر اس کا معنی سلطنت، حکومت اور بادشاہی ہوتا ہے اور قرآن کریم میں "عرشِ خدا" ہے تمام مخلوقات پر خدا کی قدرت وحکومت مراد ہے۔ لفظ "اِنستولی" کے متعلق ہم نے بید دیکھا کہ اگر اس لفظ کے بعد "عکلی" استثمال ہوتو اس کا معنیٰ تسلط واستیلاء ہوتا ہے۔

اسلامی إصطلاح شرا لفظ "رتحمن" خدا کے لئے مخصوص ہے اور بیا ماس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی صفت رحمت ہر چیز پر محیط ہے جیسا کہ حالمین عرش کا بیا تول قرآن میں فدکور ہے: رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلُ شَیْءِ رَحْتَ ہُو وَ عِلْ مِرْنَ کا بیاقول قرآن میں فدکور ہے: رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلُ شَیْءِ رَحْتَ ہُو وَ عَلْمَ اللهِ عَلَى مَارِكَ ہُو وَ اللهُ عَلَى مَارِكَ ہُو ہُو وَ اللهُ عَلَى مَارِكَ ہُو ہُو کَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى ہے۔ وہ رَحمٰن ہے لیعنی موتی کو بھی عظا کرتا ہے اور نمرود کو بھی لہذا اللو خدن علی الفونشِ السّتوای کا معنی سے ہے کہ" رحمتِ اللی ہر تلوق ہے۔ اس کے بھی عظا کرتا ہے اور نمرود کو بھی لہذا اللو خدن علی الفونشِ السّتوای کا معنی سے ہے کہ" رحمتِ اللی ہر تلوق ہر سامی تگلن ہے۔"

اور اَلَّذِی حَلَق السَّمْوَاتِ وَالْآرُضَ فِی سِنَّةِ آیَّامِ ثُمَّ اسْتَوْی عَلَی الْعَرُشِ الرَّحُمْنُ...کامفہوم بیے ہے کہ''خدا وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھمراعل میں پیدا کیا۔ اس کے بعد صفت رصافیت کے ذریعے سب پر حکومت کی۔''

مارے بیان کا مُحصل یہ ہے:

(۱) عوَّ مِن ایک اسلامی اِصطلاح ہے۔ اس کے معنیٰ ہیں ''ہر چیز پر خدا کی قدرت، سلطنت اور حکومت۔'' ای طرح سے لفظ رِ تحصٰن بھی اسلامی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں ''وہ خدا جس کی رحمت تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے۔''

اور اِسْتَوای عَلْی عربی زبان میں مسلّط ہونے کے معنی میں آتا ہے اور عربی لُغت میں کو سِی کا لفظ عظم کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی بیانفظ اسی معنی میں استعال ہوا ہے۔

(۲) کری خدا سے مراد خدا کا علم ہے اور ایک لحاظ سے بیورش الی کا ایک حصہ ہے بیعنی قدرتِ خداد ندی کا ایک جزو ہے اور قدرتِ خداوندی کا ایک اور جزواس کی صفتِ تخلیق ہے۔

عرشِ خدا جو کہ قدرت خدا سے عبارت ہے وہ بھی ایک طرح سے علم خدا کا ایک حصہ ہے اور علم خدا کا ایک اور جزو مثلاً بعض انسانوں کے ظلم کے متعلق خدا کا علم خدا کے فعل کا جزو قرار نہیں یا تا ہے۔

جاری اس تشری سے عرش و کری کے متعلق اٹمہ البلیٹ کی بعض روایات کو سیجھنے میں مددمل سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اُن احادیث کو اس بحث میں اس لئے نقل ٹہیں کیا کہ ان کی وضاحت کے لئے مفصل علمی بحث کی ضرورت تھی۔

(٣) عکوش، کوسی اور اِسْتِوَاء کے جو مَعانی ہم نے نقل کئے ہیں، عربی زبان سے شناسائی رکھنے والا ہر شخص ان مَعانی سے آگاہ ہے۔ گر ان واضح مَعانی و مَطالب کو کمتب طفاء سے وابت افراد نے اپنی چند ساختہ پرداختہ روایات کی وجہ سے قبول نہیں کیا اور انہوں نے اپنی روایات کو مدنظر رکھ کر قرآنی آیات کی تاویل کی اور اسے عقیدے کے طور پر قبول کیا اور انہوں نے اپنے نظریے کو است اسلامیہ میں رائج کرنے کی مجر پور کوششیں اسے عقیدے کے طور پر قبول کیا اور انہوں نے اپنے نظریے کو است اسلامیہ میں رائج کرنے کی مجر پور کوششیں کیس۔ جب محتب ِ ظفاء نے اسلامی اِصطلاحات کو غلط معانی و سے تو ائمہ المبدیت نے ان کے غلط نظریات کے اِبطال کے لئے بجر پورکوششیں کیس اور انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کا حقیقی مفہوم است تک پہنچایا۔

# دونول مَكاتب فِكر مين مَكانِ خدا كالمفهوم

اس بحث کے آغاز پر ہم ضروری مجھتے ہیں کہ فرقۂ مجمد اور مشبد کے عقیدے کو واضح کریں کیونکہ ندکورہ فرقوں کے عقائد شکفیوں اور وہا بیوں میں موجود ہیں۔ ندکورہ فرقوں کے عقائد کی وضاحت کے بعد ہم ان کے دلائل بیان کریں گے اور ائر اہلایت نے ان کی تر دید میں جو اعادیث بیان کی ہے انہیں چیش کریں گے۔

#### فرقهُ مجسمہ ومشبہہ کے اقوال

سابقہ روایات کو سیح ماننے کی وجہ سے فرقۂ مجسمہ و مشتبہ نے خدا کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا کہ خدا انسانوں کی طرح شکل وصورت سے متصف ہے اور انسانوں کی طرح اس کا بھی چبرہ، آ تکہمیں، کان، ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ان گروہوں کا میں عقیدہ ہے کہ معرفت ِ الٰہی کا کمال سے ہے کہ انسان میں عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش و کری پر جیٹھا ہوا ہے۔

#### جبكه مذكوره نظريات كم خالف يد كہتے ہيں كه:

"الله كى خاص جگه اور مكان ميں نہيں رہنا بلكه وہ ہر جگه موجود ہے۔" تو ان كا مقصد يكى واضح كرنا ہوتا ہے كه وہ فرقة مجممه كى طرح سے خداكى جسمانيت كے قائل نہيں ہيں، وہ خداكوجم و جسمانيات سے منزّہ سجھتے ہيں اور كہتے ہيں كه خدا" جسم" نہيں جوكى مخصوص جگه ميں ہى موجود ہو۔

ہاری نقل کروہ سابقد روایات کے علاہ کمتبِ خلفاء کی اُمتہاتُ الکتب میں ایک روایات بھی موجود ہیں جن کے اللہ تعالی کا ایک جائے ہے موجود ہیں جن سے اللہ تعالی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونا خابت ہوتا ہے اور تجیب بات سے ہے کہ سابقہ روایات کی طرح اس مفہوم کی روایات کا سرچشہ بھی ابو ہریڑہ کی روایات ہی ہیں جن میں سے چند ایک ہم بطور نمونہ یہاں نقل کرتے ہیں:

### (۱) خدا کا عرش سے اُر کر آسان اوّل بر آنا

كتب خلفاء كى محاح مين ابو بريه سے مروى بے كدرسول اكرم نے فرمايا:

روایت کے آخر میں ہے: پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جوغنی و عادل خدا کو قرض دے؟ کے

عرش ہے آ سان وٹیا پر خدا کے اتر نے کی بہت ی احادیث اختلاف لفظی کے ساتھ ابو ہریرہ سے بہت سی کتابوں میں زکور میں ہے

ان روایات میں سے کچھ روایات میں بید کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی رات کی آخری تہائی حصے میں آسانِ دنیا پر اتر تا ہے اور بعض دنیا پر اتر تا ہے اور بعض

ا. مجيح مسلم، كتابٌ صَلاةِ المسَافِرين وَ قصَرهَا، بابُّ الترغيبِ فِي الدعاءِ والذَّكِرِ فِي آخرِ الليلِ وَالاجابة فيهِ، ص٥٢٣٢٥٢، ديثاكار

الدعاء نصف الليل، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخِر الليل، خا، ١٣٩٠ و كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل، خ٣٠، ١٩٣٠ و باب حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الديا، خ٣٠، ١٩٣٠ و كتاب الدعاء نصف الليل، خ٣٠، ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: "يُويدُون أن يُبكدِّلُوا كلام الله"، خ٣٠، ١٩٠٥ (٢) من ايواوو، كتاب السنة، باب في الوق على المجهمية، خ٣٠، ١٣٣٥ مديث ١٣٨٦ (٣) من المن اين اين كتاب العامة العلاق، باب ما جآء في الى ساعات الليل افضل، خ١، ١٣٨٥ مديث ١٣٨٨ و ١٣٨٨ و ١٣٨٨ (٣) من تذك، كتاب الصلاة، باب ما جآء في نؤول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة، خ٣٠، ١٣٨٨ و كتاب القسوم، وكتاب العسلاة، باب ما جآء في نؤول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة، خ٣٠، ١٣٨٨ و كتاب القسوم، باب ما جآء في الرباء والسفعة، خ١، ١٣٨٠ ١٣٨٠ (٥) من ما خاء في الرباء والسفعة، خ١، ١٣٨٠ ١٣٨٠ (٥) من ما فافظ ايشر مبدالله بن عبدالرض دارى، و كتاب المصلاة، باب يتنول الله إلى السمة الدنيا، خ١، ١٣٨٠ ١٣٨٠ (٢٩٣٠ و١) من ما فل الك، كتاب القرآن، باب ما جآء في الدعاء، خ١، ١٣٨٥ ١٣٨٠ (٢٩٣٠ من ١٣٨٠) ١٠ من ١٩٨٠ (٢٩٣٠ من ١٣٨٠) ١٠ من ١٩٨٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠ من ١٩٨٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠ من ١٩٨٠ و ١

روایات میں ہے کدرات کا یکھ حصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالی آ سان ونیا پر اتر تا ہے۔

ہم اِختصار کو مدِنظر رکھتے ہوئے ندکورہ احادیث کے باہمی تضاد کا تجزیہ نہیں کرتے اور ای طرح روزِعرُف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتر نے کی حدیث کوبھی موضوع بحث نہیں بنانا چاہے۔

الغرض ابو ہریرہ اور ان جیسے افراد کی اس طرح کی روایات سے مکتب ظفاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے مکان اور جگہ کے عقیدے نے جنم لیا جیسا کہ حسب ذیل روایات سے بھی یمی بات ثابت ہوتی ہے:

#### (٢) كالكِدُكا خداك ياس آنا جانا

دارمی اور ابن خزیمہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسولِ اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے قرمایا:

دن اور رات کے فرشتے روزانہ شنج اور عصر کے وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ بید وہ
وقت ہوتا ہے جب رات کے فرشتے اوپر جارہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے انز رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت
اللہ تعالیٰ رات کے فرشتوں سے فرماتا ہے: جب تم میرے بندوں سے جدا ہوئے تنے اس وقت وہ کس حال ہیں
ہے؟ ملائکہ جواب میں کہتے ہیں: جب ہم ان کے پاس نازل ہوئے تنے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے ہتے اور جب
ہم ان سے جدا ہوئے تو اس وقت بھی وہ نماز ہیں مصروف شتے۔

اس روایت کونقل کر کے ابن خزیمہ نے لکھا!

اس مدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے کہ خدا آ سان ہیں رہتا ہے اور ملائکہ ونیا سے اس کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ اس مدیث سے فرقۂ جمیہ کے غلط عُقائد کا بطلان واضح ہوتا ہے کیونکہ اس فرقے نے صفات خدا کو باطل کردیا ہے اور یہ گروہ کہتا ہے کہ ''خدا آ سان اور زمین دونوں جگہ موجود ہے۔ اگر میں بات ہوتی تو فرشتوں کو اوپر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ملائکہ خدا سے با تیں کرنے کے لئے اس سے زمین پر ہی رابطہ کر لیتے یا طبقات زمین کے یئیچے چلے جاتے۔ اللہ فرقۂ جمیہ پر مسلسل اور لگا تار لعنت نازل کرے۔''

واری نے ''نزولِ قرآن' کے سلسلے میں اَنْزَلْنَا، مَنَزُلْنَا اور مَنْوَلَ جیسی کھ آیات پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس طرح کی بہت کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے این سے اور آسان سے قرآن مجید کو'' ٹازل' کیا ہے۔ چنانچہ اگر فرق جمید کی یہ بات سی ہوتی کہ خدا آسان کے علاوہ زمین بلکہ زیر زمین بھی موجود ہے اور وہ آسان ہفتم اور عرش بریں کی بلندی پر بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لئے اَنْوَلْنَا، مَنَوْلُنَا اور مَنْوَلُ جیسے الفاظ بھی استعال ندفر ما تا۔

فرقۂ جمیہ کا بیعقیدہ ہے کہ خدا ہر جگد بلکہ طبقات زمین کے یتی بھی موجود ہے سیجے ہوتا تو اللہ تعالی انگر آن کی بجائے آخر جنا کہتا گئے اس نے ایسے لفظ انگر آن زمین کے یتی ہوتا کہ ایسے لفظ منہ کہتا کہ ہم نے یہ قرآن زمین کے یتی ہے برآ مدکیا ہے جبکہ اس نے ایسے لفظ منہیں کیے۔ قرآن کا ظاہر و باطن ہمارے بیان کردہ عقیدے کی گوائی ویتا ہے اور اس پر ولالت کرتا ہے اور اس کے لئے کی تفییر کی ضرورت تک نہیں ہے اور قرآن کے ان الفاظ کو ہر خاص و عام سیجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لئے کسی تاویل کی طباحیت رکھتا ہے اور اس کے لئے کسی تاویل کی طبائش نہیں ہے۔ ا

#### (٣) حدثيث معرّاج

عثان بن سعيد داري ايخ عقيدے كے ثبوت مي كلصة بين:

ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ قِصَّتِهِ حِيْنَ آسُرى بِهِ فَعَرَجَ بِهِ اللَّى سَمَآءٍ بَعْدَ سَمَآءِ حَتَى انْتَهَى بِهِ اللَّى سَمَآءٍ بَعْدَ سَمَآءِ حَتَى انْتَهَى بِهِ اللَّى سَدَرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ قِصَّتِهِ حِيْنَ آسُرى بِهِ فَعَرَجَ بِهِ اللَّى سَمَاوَاتٍ. وَلَوْكَانَ فِي كُلِّ مَكَانِ كَمَا يَزْعَمُ هُوُلاَءِ مَاكَانَ لِلْإِسْرَاءِ وَالْبُرْآقِ وَالْمِعْرَاجِ إِذًا مِنْ مَعْنَى وَاللَّى مَنْ يَعْرُجُ بِهِ إِلَى السَّمَآءِ وَهُو بِزَعْمِكُمُ الْكَاذِبِ مَعَةً فِي الْلَاسْرَاءِ فِي الْاَرْضِ لَيْسَ بَيْنَةُ وَ بَيْنَةُ سَتُوا ؟ اللَّهِ الْمَاقِ اللَّهُ مِنْ الْاَرْضِ لَيْسَ بَيْنَةُ وَ بَيْنَةُ سَتُوا ؟ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْوَرْضِ لَيْسَ بَيْنَةُ وَ بَيْنَةً سَتُوا ؟ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللّهُ ال

رسولِ اکرم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں کس طرح ایک آسان سے دوسرے آسان پر لے جایا گیا اور یہ وہ مقام ہے جہاں اس پر لے جایا گیا اور یہ رسات آسانوں کے بعد انہیں ''میڈرَ اُسٹیٰن' لے جایا گیا اور یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوقات کے بلم کی انتہا ہوتی ہے۔ اب اگر جمنیہ فرقے کا نظریہ سجح مان لیا جائے تو پھر رسولِ اکرم کے إسراء، براق اور معراج کا تو کوئی مقصد ہی باتی نہیں رہے گا اور اگر ان کے غلط عقیدے کے مطابق اللہ جارک و تعالی، رسولِ اکرم کے گھر میں ہی موجود تھا اور رسولِ اکرم اور اللہ جارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی جاب نہیں تھا تو پھر معراج میں رسولِ اکرم کوئی جاب نہیں تھا تو پھر معراج میں رسولِ اکرم کوئی ۔ باس لے جایا گیا تھا؟

اس کے بعد عثان بن سعید داری نے معراج کے واقعات جعرت ابوذر غفاری کی زبانی نقل کئے۔ الی جی روایات کی وجہ سے کمتب خلفاء کے علاء نے قرآن مجید کی آیات کی تأویل عقیدہ بجسیم کے تحت کی جیسا کہ داری نے اپنی کتاب کے باب النزول میں اس روش کو اپنایا اور لکھا:

وه لوگ جو ضدا كے نزول كے مثكر بين ان كى ترويد كے لئے حسب ويل آيات كو بيش كيا جاسكتا ہے: استقل يَنظُرُونَ إلا أَن يُأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلاَثِكَةُ ... كيا يدلوگ اس بات ك

ار ابن خزیمه، كتاب التوحيد، ص ۴۸ و ۲۸ و ۱۳۸ و داري، الود على المجهمية، ص ۲۴ و ۲۷ و ۲۷

٢- دارى، المود على الجهمية، ص ٢٨- الي بن خيالات كا اظهار ابن فزيمه ف كتاب التوحيد ك صفى ١١٩ يجى كياب-

منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائے میں خدا اور فرشتے ان کے پاس آئیں۔ (سورة بقرد: آیت،۲۱)

۲ ۔ وَ جَآءَ وَبُّکُ وَالْمَلَکُ صَفًا صَفًا صَفًا مَ تَهارا پروردگارجلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کرآ جا کیں گے۔ (سورۂ فجر: آیت۲۲)

اس آیت کا تعلق قیامت کے حالات سے ہے۔اس ون اللہ یٹچ آ جائے گا اور وہ بندول کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وہ خدا جو قیامت کے دن اثر کرزمین پر آ سکتا ہے اور اپنے بندول کے درمیان فیصلہ کرسکتا ہے تو کیا وہ خدا ہررات ایک آ سان سے دوسرے آ سان پرنہیں اٹرسکتا؟ ک

# خداکے مکان اور نقلِ مَکان کی رَدّ میں اَوْصَیائے سِیغیبر کی روایات

ائمہ البلیٹ نے ذاتِ باری تعالیٰ کے مکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے کی نفی کی ہے۔ انہوں نے آیاتِ متنابہات کی تاویل بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں ان سے بہت زیادہ روایات مروی ہیں جن میں سے پچھ روایات کی تشریح و تو منچ کی ضرورت ہے اور پچھ مفصل ہیں۔ بہرحال ہم بعض روایات ہی چیش کریں گے اور بعض روایات کے پچھ اجزاء نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔

#### (١) وَجَاءُ رَبُّكُ كَى تأويل

رادی کہنا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے وَ جَاءَ رَبُّکُ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفَّان کا مفہوم پوچھا تو آپ نے فرمایا: آنے جانے کے الفاظ سے اللہ کی توصف نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ نقلِ مکانی سے منزہ ہے۔ ای لئے مفہوم آیت بس بھی ہے کہ 'اس وقت تہمارے رب کا ائر فرشتوں کے ساتھ صف درصف آئے گا۔''<sup>ت</sup>

### (۲) آسانِ اوّل پر نزولِ خدا کی حقیقت

عَنَّ عَبدِالعظيم بُنِ عَبداللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنَ إبراهيمَ بْنِ آبِي مَحمودٍ، قَالَ قُلْتُ لِلرِضَا: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي التَّحديثِ اللَّهِ يَرُوِيهِ النَّاسُ عَن رَّسُولِ اللَّهِ اِنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَنْزِلُ كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدَّنيَا؟" فَقَالُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِيْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ

ا. عثمان بن معيد داري، الود على الجهمية، ص ٣١-

٢٠ تغيير نور التقيين، ج٥،ص٥٧٥، حديث٢٠ ورتغيير "وجاء وبكك". من صدوق، كتاب التوحيد، باب تفسير قوله
 "وَجَاءُ وَهُكَ ... " ص١٩٢٠.

اللّٰهِ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى يُنزِلُ مَلَكًا إِلَى السَّمَآءِ اللَّنْيَا كُلَّ لَيُلَةٍ فِي الثَّلَثِ الْآئِلِ، فَيَأْمُرُهُ فَيُنَادِئُ: هَلْ مِنْ سَآئِلٍ فَاعْطِيْهِ ۚ هَلْ مِنْ تَأْثِبٍ فَاتُوْبُ اللَّيْلِ، فَيَأْمُرُهُ فَيُنَادِئُ: هَلْ مِنْ سَآئِلٍ فَاعْطِيْهِ ۚ هَلْ مِنْ تَأْثِبٍ فَاتُوْبُ عَلَيْهِ ۚ هَلْ مِنْ تَأْثِبُ فَاتُوْبُ عَلَيْهِ ۚ هَلْ مِنْ مَنْ مَلْكُوْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ مَلْكُوْتِ الشَّمَآءِ وَكَذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ اللّٰي مَحَلِّهِ مِنْ مَلْكُوْتِ الشَّمَآءِ وَكَذَا اللّٰهَ عَلَى اللّٰهِ مِنْ مَلْكُوْتِ الشَّمَآءِ وَكَالِكَ الْهَجُرُ عَادَ اللّٰي مَحَلِّهِ مِنْ مَلْكُوْتِ الشَّمَآءِ وَكَذَا فَلَا يَوْالُ كَالِكَ آمِنْ مَعْلَم مِنْ مَلْكُوْتِ السَّمَآءِ وَكَانَتِي يَوْلُكُ آمِنُ مَا لَا لَهُ مِنْ مَا لَكُونُ وَ السَّمَآءِ وَكَالِكُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِكُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِكُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰلَةُ اللللّٰمَ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمَ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللللّٰمَ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّ

حضرت عبدالعظیم بن عبدالله حنی نے ابراہیم بن الی محود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: بیس نے امام علی رضا علیہ السام می خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں جے لوگ رمول خداً سے روایت کرتے ہیں کہ آ مخضرات نے فرمایا: الله تعالی جررات آسان ونیا پر از تا ہے؟''

یان کرامام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جو کلمات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ خدا کی فتم! رسول خدا نے یہ ہیں کہا تھا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی ہررات کی آخری تہائی ہیں ایک فرشتے کو آساین دنیا پر ٹازل کرتا ہے اور شب جھ اس فرشتے کو رات کے ابتدائی جھے ہیں نازل کرتا ہے اور وہ خدا کے حکم سے یہ نیما دیتا ہے کہ '' ہے کوئی سوال کرنے والا جے ہیں عطا کروں؟ ہے کوئی تو بُرک نے والا جس کی ہیں مغفرت کروں؟ ہے کوئی آستغفار کرنے والا جس کی ہیں مغفرت کروں؟ اے نیکی کے طابگار! آگ برے اور بھی ہیں مغفرت کروں؟ اے نیکی کے طابگار! آگ برے اور بھی اس کی ہیں مغفرت کروں؟ اے نیکی کے طابگار! آگ برے اور بھی ہو جاتی ہے اور بھی ہو جاتی ہے اور بھی ہو جاتی ہے اور بھی ہو جاتی ہو جاتی ہے اور بھی ہو جاتی ہو جاتی ہے اور بھی ہو تھا ہے۔

میرے والدنے میرے داداسے اور انہوں نے رسولِ اکرم سے یکی روایت کی ہے۔

#### (٣) حدثيث معراج

فين الطا كفد فين صدوق عليه الرحمه لكصة بين:

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبَدِالرحمٰنِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِلَى الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعَفِرٌ: لِآيِّ عِلَّةٍ عَرَجَ اللَّهُ إِنَيْتِهُ إِلَى السَّمَآءِ، وَ مِنْهَا إِلَى سَلَرَةِ الْمُنْتَهَىٰى وَ مِنْهَا إلى حجبِ التُّوْرِ، وَ خَاطَبَهُ وَ نَاجَاهُ هُنَاكَ ، وَاللَّهُ لَا يُوصَفُ بِمَكَانِ، وَلَا يَجْرِى عَلَيْهِ زَمَانَّ. وَ لَكِنَّهُ عُرْصَفُ بِمَكَانِ، وَلَا يَجْرِى عَلَيْهِ زَمَانَّ. وَ لَكِنَّهُ عَزَوَجَلَّ اَرَادَ اَنْ يُشْرِفَ بِهِ مَلَائِكُ وَ شُكَانَ سَمُواتِهِ وَ يُكَرِّمَهُمْ بِمُشَاهَدَتِهِ، وَ يُرِيهُ مِنْ عَجَآبِ عَظَمَتِهِ مَا يُخْرِرُ بِهِ بَعْدَ هُبُوطِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَايَقُولُ الْمُشَيِّهُونَ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللهِ وَ تَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَى مَايَقُولُ اللّهِ فِي اللّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . اللهُ اللهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ الْمُفْرِيمُ اللهِ وَ لَا يَعْمَى الْمُؤْمِنَاقِ اللهُ وَ لَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللهِ وَ لَيْسُ وَالْمُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي اللهِ وَ لَمَالَى عَمَّا يُسْرِعُونَ اللهُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِلِهُ وَالْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ اللّهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ اللّهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ یونس بن عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں نے امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے کس لئے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسان کی بلندیوں پر بلایا؟ اور پھر وہاں سے سدرۃ اکنتہٰیٰ تک لے گیا اور وہاں سے جاہات نور تک لے گیا (اور پھر ان مراحِل کے بعد) ان سے گفتگو فرمائی جبکہ اللہ کی توصیف''مکان'' کے ساتھ نہیں کی جاسمتی؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف مکان کے ساتھ نہیں کی جاسکتی اور اس پر زمانہ طاری نہیں ہوتا۔ معراج کا مقصد یہ تھا کہ خدا اپنے حبیب کے دیدار سے فرشتوں اور ساکتانِ آسان کو شرفیاب فرمائے اور نبی اگرتم کی زیارت سے فرشتوں کی عزت افزائی فرمائے۔ اور یہ کہ نبی اگرتم کو اپنے بجا تباتِ عظمت دکھائے تاکہ آئخضرت سفر معراج سے واپسی پر لوگوں کو ان بجا تبات کی خبر دیں اور جس طرح سے مقبہہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں ایشہ و برتر ہے۔

#### حدیثثِ مِعْراح کے ایک شبہہ کا جواب

شُخُ الطا كفه شُخُ صدوق عليه الرحمه لكصة بين:

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِي قَالَ: سَأَلْتُ آبِى سَيَّدَ الْعابِدِينَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا اَبِهَ آخِيرُ فِي عَنْ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَآءِ وَ... فَقُلْتُ لَهُ يَاآبِهَ الْيُسَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لَا يُؤْصَفُ بِمَكَانٍ؟ فَقَالَ: بَلَى نَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِ مُوسَى: إِرْجِعُ إِلَى رَبِكَ؟ فَقَالَ: مَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِ مُوسَى، اللَّهُ عَنْ ذِلِكَ. فَقَالَ: مَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِ مُوسَى، إِرْجِعُ إِلَى رَبِكَ؟ فَقَالَ: مَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهُ عَنْ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّى سَيَهْدِينِ " (سورة صافات: آيت 19) وَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَوْجَلَّ "فَهْرُوا إِلَى اللَّهِ" (سورة ذاريات: آيت 10) يعنى: حِنْجُوْ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. يَائِنَى إِلَى اللَّهِ عَزَوْجَلَّ "فَهْرُوا إِلَى اللَّهِ " (سورة ذاريات: آيت 10) يعنى: حِنْجُوْ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. يَائِنَى إِلَى اللَّهِ عَزَوْجَلَّ "فَهْرُوا إِلَى اللَّهِ فَقَدَ قَصَدَ إِلَى اللَّهِ فَا اللهِ فَقَدَ قَصَدَ إِلَى اللهِ فَقَدَ قَصَدَ إِلَى اللهِ فَقَدَ قَصَدَ إِلَى اللهِ فَقَدَ فَصَدَ إِلَى اللهِ فَقَدَ قَصَدَ إِلَى اللهِ عَزَوْجَلَ اللهِ عَرْوَجَلَ اللهِ عَزَوْجَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَالْمُصَلِقِى مَا ذَاهِ فِي صَارَتِهِ فَهُو وَالْمُصَلِقِي اللهِ عَزَوْجَلَ اللهِ عَزَوْجَلَ اللهِ عَزَوْجَلَ اللهِ عَزَوْجَلَ اللهِ عَنْ عَرَاكِ اللهِ عَزَوْجَ لَلْ اللهِ عَرْوَجَلَ اللهِ عَزَوْجَلَ اللهِ عَرْوَجَلَ اللهِ عَزْوجَ عَلَ اللهِ عَزَوجَ اللهِ عَرْوجَلَ اللهُ عَزْوجَ عَلَ اللهِ عَرْوجَ عَلَى اللهِ عَزْوجَ عَلَى اللهِ عَزْوجَ عَلَ اللهِ عَزْوجَ عَلَ اللهِ عَزْوجَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْوجَ عَلَ اللهِ عَزْوجَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرْوجَ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْوجَ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَزْوجَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

حضرت امام زین العابدین کے فرزند زید شہید بیان کرتے میں کہ میں نے این والدے یو چھا:

ا .... شخ صدوق، كآب التوحيد، باب نفى الممكان و ..... ص ٢ كاو كار عديث ٨-

صدیث معران میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسولِ خداً کی امت پر پیچاس نمازیں فرض کیں اور رسولِ خداً بیہ فریضہ لے کر والیس آ رہے تھے کہ ان کی حضرت موتل سے ملاقات ہوئی اور حضرت موتل نے ان سے کہا کہ اِذَ جِعُ اِلْمٰی دَیِّکَ آپ ایٹے رہ کے پاس والیس جاکیں (اور اس سے نمازیں کم کرنے کی ورخواست کریں) تو باباجان! کیا اللہ تعالیٰ کی مکان اور جگہ ہے توصیف کی جاسکتی ہے؟

ميرے والد نے فرمايا: الله تعالى اس سے كھيس بلند و بالا ہے۔

يس (زيدشمية) في كبا: يجر صرت موتل ك فرمان إرْجِعُ إلى رَبِّكَ كاكيا مقصد ب؟

میرے پدربردرگوار امام زین العابدین کے فرمایا: اس کا وہی مطلب ہے جو حضرت ایرائیم کے قول اینی ذاہیٹ اللی دیتی مشیقیدین کا ہے بین میں اپنے پروردگار کی طرف جارہا ہوں وہی میری ہمایت کرے گا۔
ادرشپ معراج حضرت موٹا کے قول کا بھی وہی مقصد ہے جو و عَجِلْت اِلَیْکُ دَبِّ لِیَوْرَطیٰی کا ہے بین ادرشپ معراج حضرت موٹا کے اس قول کا وہی مطلب السے پردردگارا میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ادر حضرت موٹا کے اس قول کا وہی مطلب ہے جو فَقِدُ وَّ اللّهِ کا ہے بینی تم ضا کی طرف دوڑو۔ اس آیت کا مقصود سے بی کرتم خانہ خدا کا ارادہ کرو رایتی نج بیت اللہ کے جاؤ)۔ اے میرے فرزیدا (یاد رکھو کہ ذمین پر) کعبہ اللہ کا گھر ہے ہیں جو کوئی کعبہ جائے کا ارادہ کرا جائے کا ارادہ کرا ہوا ہے اور جو اوگ میدان عرف اس تی کوئی نمازی جائے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف جو تو ہا ہو جو اوگ میدان عرف اس عیں بھی کوئی نمازی اپنی نماز میں کھڑا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف قدم پر جاتا ہے۔ جب تک کوئی نمازی مصود نہ ہوتے ہیں وہ بھی گویا دو باز اللی میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ (اس طرح) آسان میں جی کوئی المفات میں مصود نہ ہوتے ہیں وہ بھی گویا دو باز اللی میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ (اس طرح) آسان میں جائے تو گویا وہ خدا کے سامنے گیا۔ کیا تم نے خدا کا بیرفرمان نمیں سنا: تعویٰ کے المفات کی کھڑا ہوا ہے اور خوائی نے فرمایا: اللّه کی کوئی الطبیّب والمعت ہیں۔ اللہ تو خوائی نے فرمایا: اللّه یہ نمان میں سنا: تعویٰ کے المفاتِ کے اللّه کے فرمایا: اللّه کے باتا ہے۔

### (٣) خُداكى مكانيت كى مكمل نفي

فيخ الطا كفه فيخ صدوق عليه الرحمه لكهي جين:

عَنَّ اَبِنَى بَصِيْهِ عَنِ الصَّادِقِي قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارُكَ وَ تَعَالَى لَا يُوْصَفُ بِزَمَانٍ وَلَا حَرَكَةِ وَلَا ٱنتِفَالِ وَلَا سُكُوْنٍ بَلُ هُوَ حَالِقُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَرَكَةِ وَالشَّكُونِ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُقُوْلُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا. ۚ يُقُوْلُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا. ۚ ابوبھیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: زَمان، مَکان، حَرَکت، اِنْقال اور سکون کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی توصیف نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ زَمان و مکان اور حرکت و سکون کا خالق ہے اور جو پچھ ظالم کہہ رہے ہیں اللہ سجانہ و تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔

یباں تک ہم نے خداوئر عالم کے صاحب مکان ہونے کے متعلق مکتب خلفاء کی اُسای کتابوں سے چند روایات نقل کیں۔ چند روایات نقل کیں اور اس کے جواب میں کتب اہلیت کی متند کتابوں سے ان کی نفی کی پچھ روایات نقل کیں۔ اب ہم دونوں نداہب کے نظریة مکان کا تجزیہ پیش کرتے ہیں:

#### تحقيق اور مُوازَنهُ

مکتب خلفاء کے پیروکار —بالخصوص سکقی اور وہابی — سابقہ روایات کی وجہ سے سیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مادی جسم ہے --اور عرش د کری پر جلوہ افروز ہے۔ (مُعَاذَ اللہ) بیاوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین کے مطابق خداجسم مادی کے ساتھ ہر جگہ اور ہر آن موجود ہے۔

ہماری نقل کردہ روایات اور اس مفہوم کی ووسری روایات کی وجہ سے کھتب خلفاء سے وابستہ افراد اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتا ہے۔ تعالمی اللّٰهُ عَمَّا یَقُولُوْنَ.

ہاری تعالی کے خفل ہونے کا مضمون ابو ہریّے کی روایات میں مختلف الفاظ سے مردی ہے کہ پینجبراکریّم نے فرمایا: الله رات کے ایک جھے میں آسان دنیا پر اثر تا ہے۔ یا رات کے آخری تہائی جھے میں آسان اول پر اثر تا ہے اور اپنے ہاتھ کھول کر اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ روزِ عرف نازل ہوتا ہے اور شب جعد کے ابتدائی جھے میں آسان اول پر اثر آتا ہے۔

ابوہریرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دن رات کے فرشتے جدا جدا ہیں اور جب وہ زمین چھوڑ کر خدا کی طرف جارہ ہوتا ہیں اور جب وہ زمین چھوڑ کر خدا کی طرف جارہ ہوتا ہے اور دونوں گروہوں کی راہتے میں طلاقات ہوتی ہے اور دونوں گروہوں کی راہتے میں طلاقات ہوتی ہے اور جب فرشتوں کا گروہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو خدا ان سے پوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جب ہم زمین پر گئے تھے تو اس وقت تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے اور اب جبکہ ہم ان سے جدا ہو کر آئے ہیں تو بھی وہ نماز میں ہی مصروف تھے۔

اس کے علاوہ حدیثِ معراج جیسی روایات کی وجہ سے "ابن خزیمہ" اور" داری" نے ان روایات سے سیعقیدہ قائم کیا کہ اللہ تعالی آسان پر رہتا ہے اور ابو ہریرہ کی روایات کے تناظر میں ہی کمتبِ خلفاء کے مفترین فے جَاء رُبّک ور میات کے اور میاتی کی تاویل کی اور میکورہ آیات کو ابو ہریرہ کی روایات سے منطبق

كركے يو بتيجه نكالا كدالله تعالى ايك جكه سے دوسرى جكه نظل جونا رہتا ہے۔

کتب اہلیت کے معمن میں ہم نے اوصائے پیغیر کی روش کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے خدا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی نفی فرمائی ہے:

ا۔ امام علی رضاعلیہ السلام نے فرمایا: جَمَاءَ رَبُّکُ کا معنی جَمَاءَ اَمَوْرَ بِیْکُ ہے بیعنی تمہارے پروردگار کا اَمَر، تمہارے پروردگار کا فرمان اور تمہارے بروردگار کے فیصلے کا وقت ہوجائے گا۔

۲- امام علی رضا علیہ السلام نے ان روایات کی تردید کی جن میں کہا گیا ہے کہ خدا رات کے ایک جھے میں آسان دنیا پر اتر تا ہے۔ آپ نے فرمایا: اس حدیث میں لوگوں نے جان بوجھ کرتح بیف کی ہے۔ پیغیم اکرام نے تو فرمایا تھا کہ روزانہ رات کے ایک جھے میں اللہ تعالی اپنے ایک مقرب فرشتے کو آسان و نیا پر نازل کرتا ہے اور وہ طلوع فجر تک بندگان خدا کوصدا کیں ویتا رہتا ہے۔

الساس الیک رادی نے امام موی کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ جب الله مکان اور مکانیت سے پاک ہے تو چھر وہ اپنے صبیب چروہ اپنے صبیب کو آسانوں، سدرۃ النتہی اور مقام قاب قوسین تک کیوں لے گیا؟ اس کے جواب میں امام نے فرمایا: اللہ نے اپنے حبیب کو اس لئے معراج کرائی تاکہ فرشتے ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیس اور وہ خود عجائباتِ قدرت کا مشاہدہ کرسکیس اور پھر ان عجائبات کو الل زمین کے سامنے بیان کریں۔

۳- حفزت زیرشید نے اپنے والد ماجد سے اوچھا کہ جب خدا کی مکان کے ساتھ توصیف ٹیس کی جاسکی او حفزت موئ علیہ السلام کے اس قول کا کیا مفہوم ہوگا جو انہوں نے رسولِ خدا ہے شپ معراج کہا تھا کہ'' آپ اپنے دب کے پاس والیس جا کیں۔'' اس کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: حفزت موئ علیہ السلام کا یہ قول ان کے اُس قول سے مشابہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالی سے مناجات کرتے ہوئے کہا تھا کہ "شیں نے تیری رضا کے لئے تیری طرف آنے میں جلدی کی۔''

جان پررا کوئب خدا کا گھر ہے اور سماجد بھی خدا کے سمارکن ہیں اور جوشخص خدا کے گھر کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ ای طرح نمازی نماز میں اور حاجی عرفات میں جب معروف دعا ہوتا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جس طرح ہے کعبۂ سماجد عرفات سب خدا کی ''بارگاہ'' ہیں ای طرح ہے آسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جس طرح ہے کعبۂ سماجد عرفات سب خدا کی ''بارگاہ'' ہیں ای طرح ہے آسان میں بھی ایسے کی مقامات ہیں کہ ان پر جانے والا خدا کی ''درگاہ'' میں چیش ہونے والا تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن جمید میں جہاں ہے دکھائی ویتا ہے کہ فرشتے اس کی طرف جاتے ہیں اور کلمات طیبہ بھی ای کی طرف بلند ہوتے ہیں تو اس ہے مراد آسانوں کے دہ مخصوص مقامات ہیں جنہیں ''بیت اللہ'' کا شرف حاصل ہے۔

۵ امام جعفرصادق عليه السلام في قرمايا: الله تعالى كو زمان، مكان، حُركت، سكون، نقل و إنتقال س

موصوف نبیں کیا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالی ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔

ہم یہاں امام علی رضا علیہ السلام کے اس جواب کی تھوڑی می تشریح کرما جا ہے ہیں جس میں انہوں نے جَآءَ رَبُّکٹَ سے جَآءَ اَمْوُ رَبِّکٹَ مراد لیا ہے۔

قار کین کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان مباحث کی ابتدا میں امیرالموشین علیہ السلام کا وہ فرمان نقل کیا تھا جس میں آپ نے وعلمی قوانین بیان فرمایا تھا کہ بھی میں آپ نے ووعلمی قوانین بیان فرمایا تھا کہ بھی قرآن کی تاویل آپ نے بید بیان فرمایا تھا کہ بھی قرآن کی تاویل اس کے لفظی معنی کے عین مطابق نہیں ہوتی۔ یہاں وَجَآءَ وَبُنْکَ مِیں بھی بھی بھی کی قانون کارفرما ہے کیونکہ اس جملے کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ '' تمہارا رب آئے گا'' لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراویہ ہے کہ '' تمہارے رب کا اَمْرآئے گا'' نہ کہ '' تمہارا پروردگار آئے گا۔'' یہاں پر لفظ امر '' مقدر'' ہے۔

امام علی رضا علیہ السلام کے فرمان کی دلیل سورہ ہودکی وہ آیات ہیں جن میں آیا ہے کہ فرشتے قوم لوظ کو عذاب دینے کی غرض سے نازل ہوئے لیکن وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بننے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی اور اس کے ساتھ ہی بیر بھی بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدّقیماش قوم کو تباہ کرنے جارہے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملائکہ سے کانی بحث مباحثہ کیا۔

الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب ملا: یَااِبْوَاهِیْمُ اَعْرِ حَسُ عَنُ هَذَا اِنَّهُ قَدُ جَاءَ اَمْوُ رَبِّکُ وَ اِنَّهُمُ ایسِیْهِمْ عَدَّابٌ عَیْوُ مَوْدُوُدِهِ اے ابراہیمؒ اپنی اس خواہش کو جانے دو۔ تو یم لوظ کے متعلق تبہارے رب کا فیصلہ طے پاچکا ہے۔ ان پر نہ ٹلٹے والا عذاب آنے والا ہے۔ (سورہُ ہود: آیت اے)

آبت بالا کے علاوہ ای سورۃ ہود میں نافرمان اقوام پر عذاب البی کے نزول کو لفظ "اَمْنُو" سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ قوم ٹوخ کے متعلق فرمان ہے: ... حَتَّى إِذَا جَآءَ اَمُوُنَا وَ فَارَ النَّنَّوُرُ... جب قوم نوخ (پر عذاب) کے لئے جارا علم آپہنچا اور تنور سے پانی ایلنے لگا۔ (سورۃ ہود: آیت ۴۰۰)

یقینا تنور سے پانی کا ابلنا عذاب اللی کی علامت تھا اور آیت بالا میں اَمْرُ فَا سے مراوعذاب اللی ہے۔
اور قوم ہوڈ پر نازل ہونے والے عذاب کو بھی اللہ تعالی نے لفظ "اَمْرْ" سے تبیر کیا ہے اور فر مایا ہے:
وَلَمُّا جَآءَ اَمُوْفَا فَجُيْنَا هُوْدًا وَالَّذِيْنَ اَمْنُوا مَعَهُ. اور جب جارا اَثْر آیا تو ہم نے حضرت ہوڈ کو اور جو اُن پر
ایمان لائے تھے آئیں بچالیا۔ (سورہ ہود: آیت ۵۸)

اس کے علاوہ تو م طعیب اور قوم صالح پر نازل ہونے والے عذاب کو بھی لفظ اکس سے تعییر کیا گیا ہے: فَلَمَّا جَاءَ أَمُونَا نَجْيُنَا صَالِحًا وَالَّذِيْنَ المَنُوا مَعَهُ. اور جب ادارا امر آیا تو ہم نے حضرت صالح کواور جواُن پرائیان لائے تھے آئیں بچالیا۔ (سورہ ہود: آیت ۲۲) وَلَمَّا جَاءَ أَهُونَا لَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ. اور جب ہماراتھم آپہی او ہم نے حضرت شعیب کو اور جواُن پرایمان لائے نصے انہیں بھالیا۔ (سورہ ہود: آیت،۹۴)

الله تعالى نے ظالم اور مجرم اقوام كى سرگزشت بيان كرنے كے بعد فرمايا: وَمَا ظَلَمُنَاهُمُ وَ لَلْكِنَّ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغُنَتُ عَنْهُمُ الْهَهُمُ اللَّهِي يَلْحُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ آمُرُ رَبِّكَ... (بم غَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَمَا آغُنَتُ عَنْهُمُ اللَّهِيُّهُمُ اللَّهِي يَلْحُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ آمُرُ رَبِّكَ... (بم نے انہیں ہلاك كيا) ہم نے ان پركولُ ظلم نہيں كيا۔ ان اقوام نے اپ اوپرخود ہى ظلم كيا تھا اور جب تمہارے پروردگاركا امر (عذاب) آپنچا تو وہ خدا كے علاوہ جن معبودول كو پكارا كرتے تھے، وہ ان كے بجر بھى كام ندآ كے اور ان كي تحد بھى كام ندآ ك

آپ نے بلاحظہ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں عذاب کے نازل ہونے کو جَآءَ اَمْرُ رَبِّکُ ہے تعبیرکیا گیا ہے۔ ای لئے امام علی رضا علیہ السلام نے بھی سورہ فجرکی آیت مبارکہ وَ جَآءَ وَبُکُ وَ اَلْمَلَکُ صَفَّا صَفَّا وَ جَآءَ وَبُکُ وَ اَلْمَلَکُ صَفَّا صَفَّا وَ جَآءَ وَ وَ مَاءَ وَ اَلْمَلَکُ صَفَّا صَفَّا وَ وَجَآئَءَ وَوُمَنِدِ بِجَهَنَّمَ کے متعلق فرمایا کہ یہاں رب کے آئے ہے اگر رب کا آنا مقصود ہے کیونکہ ان آیات کا تعلق روز آخرت سے ہاور ان میں حساب و کتاب اور دوز خے کا لئے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور آبات کے سیاق و سَباق میں آیت کا مفہوم ہے ہوگا:

"اس وقت تمہارے پروردگار کا ائر (بڑے لوگوں کو عذاب ویتے کے لئے) ملائکہ کی صفوں کے ساتھ آتے گا اور اس دن دوزخ کو لایا جائے گا۔"

اس '' تقذیر'' کو'' حذَف مضاف'' کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں'' حذَف مضاف'' کی بہتیری مثالیں موجود بیں جیہا کہ برادرانِ بوسٹ نے اپنے والد حضرت لیقوبؓ سے کہا تھا: وَاسْفَلِ الْفَوْيَةَ الْمِینَ کُنّا فِيْهَا. لین آپ اس بستی سے بوچیس جہال ہم موجود نتھ۔

آیت کا مقصد ہے کہ آپ اہلِ قریہ ہے دریافت کریں۔ اس آیت بیل لفظ "فَرُیّه" ہے پہلے لفظ "اَهْلَ" کو حذف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید حذف مضاف کی مثالوں ہے بھرا پڑا ہے اور زرکشی نے لکھا ہے:

حَدَفُ الْمُصَّافِ وَ اِفَامَةُ الْمُصَّافِ اِلَيْهِ مَقَامَةُ... وَفِي الْقُرُّ آنِ مِنْهُ وَهَاء اَلَفِ مَوْضِع... وَ حَذُفُ الْمُصَّافِ مَجَازٌ اللّهِ قَرْآن مجيد مِن ايك بزار كة قريب الله مقامات بين جبال مضاف كوحذف كر كه مضاف اليدكواس كا قائم مقام بنايا كيا ب...علمائ بلاغت اس كونجاذكي ايك هم شاركرتے بين -

# دونوں مَكاتب فِكر ميں حجابِ خدا كامفهوم

#### مکتبِ خلفاء کی روایات اور تأویل آیات کا بیان

عثمان بن سعید دارمی نے باب الاحتجاب میں پیغیبر اکرم سے تین روایات نقل کی ہیں: لیا ا۔ جابر بن عبداللہ انصاریؓ سے مروی ہے کہ رسولِ اکرمؓ نے فرمایا: هَا کَلَمَ اللّٰهُ اَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنُ وَرَآءِ حِجَابِ. اللّٰہ نے آج کک پردے کی ادث کے علاوہ کی سے بات ٹیس کی۔

اس روایت میں اس آیہ کریمہ وَمَا کَانَ لِبَشَرِ اَنْ یُکَلِمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحُیَّا اَوْ مِنْ وَدَآء جِجَابِ. (سورة شوری: آیت ۵۱) کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کا لغوی معنی یہ ہے کہ دیکسی بشرکو یہ حق نہیں کہ اس ہے۔ خدا کلام کرہے گر وی کے ذریعے سے یا پردے کی اوٹ ہے۔''

۲۔ ابوموی اشعری کا بیان ہے کہ رسولِ خدا نے فرمایا: آگ پروردگار کا جاب ہے۔

مذکورہ تین احادیث کے علاوہ داری نے عبداللہ بن عمر سے میہ بات نقل کی کہ اللہ اور بندوں کے درمیان آگ، تاریکی اور نور کے حجابات حاکل ہیں اور وہ ان حجابوں کے پیچھے چھیا ہوا ہے۔

پھر داری نے کچھ اور مجھاب کے اقوال نقل کے اور لکھا:

حضرت جریکل کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جاب کے بیجھے ہے اور اپنی مخلوقات سے جدا ہے اور اللہ بندوں کے ساتھ ہوتا تو اس جاب کا کوئی معنی ومفہوم نہ ہوتا۔

ا۔ واری، الرقہ علی الجھیمیة، ص ۳۰ ووری صدیث کو بیکی نے کتابؓ الاسماء و الصفات کے باب ماجاء فی إثبات المبَصَوّ، ص ۱۸ پر القرائل ہے اور اس نے "مجاب نار" کی بجائے" جاب ٹور" تکھا ہے۔

کتب طفاء سے وابسۃ علماء نے اپنے عقیدے کے اِثبات کے لئے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے: حَلَّا اِنْهُمُ عَنُ رُبِّهِمُ یَوُمَنِدُ لَمَتْحُجُوبُونَ. (سورہ مطفقین: آیت۱۵) اس آیت مجیدہ کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ'' ہرگز نہیں'ا وہ اس روز اپنے پروردگار ہے مجوب ہوں گے۔''

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی اس آیت کے همن میں لکھتے ہیں: ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کا بیر مفہوم مجھیں کہ کفار پروردگار کے دیدار سے مجوب (لیمنی محروم) ہونیا گے۔

رازی نے ''مقاتل'' کا بی قول بیان کیا: اس آیت کے معنی بیہ ہیں کد عرصة محشر میں حساب کتاب کے بعد کفار خدا کوئیس دیکھ سکیس گے جبکہ اعلی ایمان خدا کو دیکھیں گے۔ <sup>لی</sup>ے

فقہ مالکیہ کے امام مالک بن المسؒ سے منقول ہے: خدا قیامت کے دن دشمنوں سے حجاب میں ہوگا ادر اسپے دوستوں کے لئے عجّل فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اسے دیکھے لیس گے۔

فرقہ شافعیہ کے امام محمد بن ادر لیس نے اس آیت کی تغییر میں کہا: اللہ تعالیٰ کا دشمنوں پر غضب ہوگا ای لئے وہ ان سے تجاب میں ہوگا۔ اس سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے راضی ہوگا اور انھیں اینا دیدار کرائے گا یہ طمہ

ابن کثیر نے بھی اپنی تغییر میں اس مفہوم کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے شافعی کے قول کی تحسین و تصویب کی ہے۔ یہ

خدا کے پس بردہ ہونے اور کَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَنِيلِ لَمَحْجُوْبُوْنَ کِ متعلق كتب ظفاء کے استدلال کے بعداب ہم بتائيراللی اوصیائے پینجبر کے فرامین تقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

#### اؤصیائے رُسُولٌ کا موقف

ار اس سلسلے کے لئے ہم سب سے پہلے امیر الموشین علیہ السلام کی ایک ولیپ واستان اپنے قار کین کی نذر کرتے ہیں۔ اس واستان کوشنخ صدوق علیہ الرحمہ نے بول نقل کیا ہے :

عَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِنَ طَالِبٌ آنَّهُ ذَخَلَ السُّوَقَ فَاذَا هُوَ بِرَجْلٍ مُولِيهُ ظَهْرَهُ يَقُوْلُ: لَا، وَالَّذِي اخْتَجَبَ بِالسَّبْعِ! فَضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ: مَنِ الَّذِي اخْتَجَبَ بِالسَّبْعِ؟ قَالَ: اللَّهُ

ا۔ حافظ این کثیر نے ای تغیر کوحس بھری نے نقل کیا ہے۔

افخرالدین رازی تغییر کبیر، طبع اول مصر، ج۳۱، ص ۹۹\_

٣- تغيرابن كثير، مطوعه بردت ١٣٨٥ هه، ١٥٥ ما ١٣١٠

كِالَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنًا قَالَ عَلِيَّ: اَخْطَأْتُ ثَكَلَتُكُ امُكُ إِنَّ اللَّهَ عَزُوَجَلُّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ رِلاَنَهُ مَعَهُمْ آيِنَهَا كَاتُوا. قَالَ: مَا كَفَارَةُ مَا قُلْتُ؟ يَالَمِيْرَالُمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ عَلِي: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهُ مَعَكُ حَيْثُ كُنْتَ. قَالَ: أَطْعِمُ الْمَسَاكِيْنَ؟ قَالَ عَلِيَّ: لاَإ إِنَّهَا حَلَفْتَ بِغَيْرِ رَبِّكَ. لَـ

حارث بیان کرتے ہیں کہ امیرالمومنین علیہ السلام بازارِ کوفہ میں دارد ہوئے۔ وہاں ایک شخص جس کی پشت آپ کی طرف تھی کسی سے کہہ رہا تھا: نہیں! اُس ذات کی فتم اُجو سات آ سانوں کے پردوں میں مجوب ہے! امام علیٰ نے اس کی پشت پر ہاتھ مار کر پوچھا: سات آ سانوں کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا: یاامیرالمومنین! اللہ تعالی ۔

آپ نے فرمایا: تیری مال مجھے روئے، تو نے فلطی کی۔ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ وہ ہر جگداُن کے ساتھ ہے۔

اس مخص نے کہا: میری اس تفتلو کا کیا کفارہ ہے؟

آ پ نے فرمایا: اس کا کفارہ بس میں ہے کہتم میاعقیدہ رکھو کہتم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اس شخص نے کہا: کیا میں مساکین کو کھانا کھلاؤں؟

آپ نے فرمایا نہیں! کیونکہ تم نے تو غیراللہ کی قتم کھائی ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس شخص نے غلط تھم کھائی تھی اے آپ نے سیجے عقیدے کی تعلیم دی اور بتایا کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اس عقیدے کو چھوڑ دے کہ اللہ سات آسانوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا ہے ادر اس کے ساتھ آپ نے اسے سے عقیدہ تعلیم فرمایا کہ اللہ تعالی مکان سے مُرَّزا ہے وہ مکان میں محدود نہیں بلکہ تمام مکانات پر محیط ہے وہ ہر جگہ ہے اور ہر کس کے ساتھ ہے۔اسے مکان محدود نہیں کرسکتا۔

دوسری طرف اس شخص نے یہ گمان کیا کہ اس پر غلط فتم کی وجہ سے کفّارہ واجب ہو چکا ہے اس لئے اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہیں مساکیون کو کھانا کھلاؤں؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نہیں! تہمین کسی طرح کے کفآرے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کفّارے کی ضرورت تب پڑتی کہ اگرتم نے اللہ کی فتم کھائی ہوتی لیکن تم نے جوفتم کھائی ہے وہ تو سرے سے اللہ کی فتم ہی نہیں ہے لہذا تم پر کوئی کفّارہ نہیں۔

٢- داوى كبتا ہے كريس نے امام على رضا عليہ السلام سے قرآن مجيدكى اس آيت كَالَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يُو مُنِيفً يُومُنِيدُ لَّمَتُحَجُوبُونَ. كا مفهوم وريافت كيا تو آپ نے قرمايا: مكان ميں رہنے كے ساتھ الله تعالى كى تَوَّسِيف

شُخْ صدوق، كمّاب التوحيد، باب نفي المكان، ١٨٢٥، حديث١١-

نہیں کی جائنی۔ ای لئے بینہیں کہا جاسکتا کہ وہ تجاب کی اُؤٹ میں بندوں سے مجوب ہوگا۔ آیت کا معنی ومفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ پروردگار کے ثواب اور انعام سے مجوب (محروم) ہوں گے۔ (اور انہیں ثوابِ خداوندی تک دسترس نہ ہوگی)۔ ل

امامٌ ہے قرآن مجیدگی اس آئیت هَلُ يَنْظُرُونَ اِلَّا آنَ يَأَتِيَهُمُ اللَّهُ فِیْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَآثِكَةُ ... (سورة بقره: آئیت ۲۱۰) کی تغییر بچھی گئی تو آپ نے فرمایا: "یَنْزِلُ آمُوُ اللَّهِ فِیْ ظُلَلِ مِّنَ الْغَمَامِ" اللّٰدِکا امر (عذاب) بادلول کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ نازل ہوگا۔ <sup>ک</sup>

#### مذكوره عقائد كي تحقيق ومُوازَنَهُ

سکتب خلفاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات سے مردے کی اوٹ میں ہوگا اور اس عقیدے کے لئے وہ دوطرح کے جوت پیش کرتے ہیں:

ا ـ "... إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِلِ لَمَحُجُوبُونَ. "كَ آيت كريمــ

اس سلسلے کی اصل حقیقت ہیہ ہے کہ عقیدے کا سبب وہ روایات ہیں جنہیں ہم آ کندہ روکیت خداوندی کی بحث میں ذکر کریں گے۔

اس عقیدے کو دھئی تغییر نے یہ کہہ کرمستر دکیا کہ''اللہ اور اس کی مخلوق کے ﷺ کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ ہر دفت اور ہر جگہ اپن مخلوق کے ساتھ موجود ہے۔''

حفرت کا بیفرمان قرآن مجید کی حسب ِ ذیل دوآیات کی تفسیر ہے:

ا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذَ يُبَیِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ اللّٰهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذَ يُبَیِّتُونَ مَا لَا يَوْضَى مِنَ الْقُولِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيُطُان بِالوگوں كَى نظروں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نیس چھپتے حالانكہ جب وہ راتوں كو التى باتوں كے مشورے كيا كرتے ہیں جن كو وہ پندنہیں كرتا تو ان كے ساتھ ہوا كرتا حالانكہ جب وہ راتوں كو التى باتوں كے مشورے كيا كرتے ہیں جن كو وہ پندنہیں كرتا تو ان كے ساتھ ہوا كرتا ہوا ديا الله كا إحاط كے ہوئے ہوئے ہے۔ (سورة نساء: آیت ۱۰۸)

r - تشير بربان، جاءص ٢٠٩ - تغير أوراتقلين، جاءص ٢٤ ورتغير آيت ١١٠ از سورة بقره

الله تعالی نے فرایا: ... مَا یَکُونُ مِنْ نُجُوای ثَلَا ثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
 وَلَا اَدْنِي مِنُ ذَلِکَ وَلَا اَکُنُو إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَیْنَ مَا کَانُوا ثُمَّ یُنَبِنَهُمْ بِمَا عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللّهَ بِکُلِ شَیْءِ عَلِیْمٌ وَ کَبِیں بھی تین آ دمیوں میں صلاح مثورہ نہیں ہوتا گر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور شاہی یا فی کا گر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور شاہی ہول ۔ پھر جو جو گر وہ ان می جھٹا ہوتا ہے اور شاہی ہول ۔ پھر جو جو کر وہ ان می حالتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہول ۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دان وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ بے شک الله ہر چیز کا جانے والا ہے۔ (صورة کیادلہ: آ بہت کے)

''خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے'' سے مرادیہ ہے کہ کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے جیسا کہ پہلی آیت کا تَبَتَّه یہ ہے: وَ کَانَ اللّٰهُ بِهَا یَعُمَلُوْنَ مُحِیْطًا. ''خدا ان کے تمام اعمال کا اِحاطہ کئے ہوئے ہے'' یعنی اس کا بیلم ساری کا نئات کے اعمال وافعال کو گھیرے ہوئے ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

دوسری آیت کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا: اَلَمْ تَوَ اَنَّ اللَّهَ یَعُلَمْ مَا فِی السَّمْوَاتِ وَمَا فِی الْأَدُضِ. کیا تم نے تبیں دیکھا یعنی کیا تنہیں اس بات کاعلم تبیں کہ آسان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ جانیا ہے۔

اوصیائے رسول نے کتبِ خلفاء کی طرف سے استدلال میں پیش کردہ آیت: إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِلِا لَّمَنْ حُوْبُوْنَ. کے متعلق فرمایا کہ اس میں کلمہ'' ثواب'' مقدور ومحذوف ہے اور اس آیت مجیدہ کامفہوم سے کہ وہ لوگ اپنے رب کے ثواب سے محروم ہوں گے۔

صفی ۱۳۴۳ پر میں نے زرکشی کے حوالے سے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ''حذف مضاف'' کی ایک ہزار کے قریب مٹالیں موجود میں۔ چنانچہ یہاں بھی وہی قاعدہ کارفرما ہے۔

کتب خلفاء کے محدّث، مفتر اور ان کے فقہی ندا ہب کے امام اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے حجاب کی اوٹ میں ہوگا جبکہ مومن قیامت کے دن اے ویکھ سکیس گئے۔

# دونول مكاتب فكرمين وثيرا يرخدا كامفهوم

#### مكتب خلفاء مين خدا كادِيدار

خداوندِ عالم كے ديكھے جانے كى بحث كونين حصول ميں تقتيم كيا جاسكا ب:

- (1) تغیر اکرم فے شب مِعْراج الله تعالی کا دیدار کیا۔
- (٢) امت رسول قيامت كدن الله تعالى كا ديداركر عكى ـ
- (٣) امت رسول كوجنت ش الله تعالى ابنا ديدار كرائ كا-

### (۱) پینمبراکرم نے شب مِعْراج الله تعالی کا دِیدارکیا

اس سلسلے کی روایات کو ابّن خزیر نے ابن عباسؓ ، ابوذ رخِفَاریؓ اور اَنْس بن ما لک ؓ سے نقل کیا ہے ہے۔ ابّن خزیر نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؓ کوشرف ِ فُلّت اور حضرت مویؓ کوشرف ِ تکلّم اور حضرت محد کو اسپے ویدار کا شرف عطا فرمایا۔

اس روایت کی اکثر اکسناد این عباسؓ کے آزاد کردہ غلام عِکرمہ پر منتبی ہوتی ہیں اور اس کے متعلق علائے رجال میں بیہ بات مُسَلِّم ہے کہ وہ ابن عباسؓ پر جھوٹ بائدھا کرتا تھا۔

علاوہ ازیں ابن عباسؓ، امام علیؓ کے ابن عم اور ان کے شاگرد تھے البذا ان سے مروی جو بھی روایت امام علیؓ کے فرمان کے مخالف ہوگی وہ جھوٹی متصوّر ہوگی۔

اصل بات سے بے کداس عقیدے کا بانی کعب الاحبار تفا جیسا کدائن خزیمہ نے اس سے بدروایت نقل کی ہے: إِنَّ اللَّهُ قَسَّمَ رُوَّ يَعَهُ وَ كَلَامَهُ بَيْنَ مُوْسَى وَ مُحَمَّدً فَرَاْهُ مُحَمَّدً مُوَّ تَيْنِ وَ كَلَّمَ مُوْسَى مَوَّ تَيْنِ. عَلَى اللهُ فَسَّمَ رُوَّ يَعْهُ وَ كَلَّمَ مُوْسَى مَوَّ تَيْنِ. عَلَى اللهُ تعالى نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو حضرت موسِّق اور حضرت محمد میں تقیم کیا۔ حضرت محمد صطفی نے دو مرتبد

اس کا دیدار کیآ اور حضرت موتیٰ نے دو باراس سے کلام کیا ہے۔

مسب خلفاء کی بیشتر شخصیات نے اس عقیدے کا انکار کیا اور کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسولِ خداً نے شب معراج خدا کا دیدار کیا تھا۔ انکار کرنے والوں میں ام المؤسنین حضرت عائشہ مرفبرست تھیں لیکن ابن خزیر نے حضرت عائشہ کے خیالات کی تردید کی اور کہا کہ آنخضرت نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔

چونکد کمتب خلفاء ہے وابسۃ افراد کی اکثریت نے اس عقیدے کومسر دکردیا ہے اس لئے ہم رؤیت کی دوسری ادر تیسری تتم پر بی اپنی بحث کو مرکوز رکھیں گے۔

#### (۲) اُمّت رسولٌ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گی

کنتب خلفاء کے عقیدے کے مطابق خدا کا جسم اور مکان ہے۔ وہ بھی بھی نقل مکانی کرتا ہے ادر مزید میہ کہ وہ تجاب کی اوٹ میں ہوگا۔ البتہ اس کا دیدار بھی بھی بھی ہوگا۔

اس سلسلے میں بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ملجه، ترمذی، احمد بن حنبل اور سیوطی نے ابو ہرریہ ہے یہ روایت کی ہے۔ ہم اس روایت کو سیخے بخاری سے نقل کرتے ہیں:

عَنَّ آَبِنَى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أُنَاسُّ: يَارَسُوْلَ اللَّهُ هَلِّ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: هَلْ تَضَارُّوُنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوْ: لَا، يَارَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: هَلُ تَضَارُّوُنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ؟ قَالُوْ: لَا، يَارَسُولَ اللَّهِ!

قَالَ: فَإِنْكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذْلِكَ ، يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْناً فَلْيَتَبِعَهُ فَيَتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَ يَتَبِّعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَ يَتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيَّتَ وَ تَبْقَى هَذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا.

فَيَأْتِيهِمُ اللّهُ فِي غَيْرِ الصَّوْرَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ! هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَاتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا اَتَانَا رَبُّنَا، عَرَفْنَاهُ. فَيَاتِيهِمُ اللّهُ فِي الصُّوْرَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: آنَا وَبُكُمْ. فَيَقُولُ: آنَا وَبُكُمْ. فَيَقُولُ: آنَا وَبُكُمْ. فَيَقُولُ: آنَا وَبُكُمْ. فَيَقُولُ: آنَاتَ رَبُّنَا. فَيَتَبِعُونَهُ وَيضُوبُ جَسُرُ جَهَنَّمُ... وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِم عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَارَبِّ، قَدْ قَشْبِنِي رِيْحُهَا وَ آخَرَقِينِي ذَكَاؤُهَا فَاصِرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ! فَلَا يَوَالُ يَدُعُواللّهُ. فَيَقُولُ: لَا وَغِزَّتِكَ لَا آسَالُكَ غَيْرَهُ، فَيُصُرَفُ فَيقُولُ: لَا وَغِزَّتِكَ لَا آسَالُكَ غَيْرَهُ، فَيُصُرَفُ وَجْهَةً عَنِ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَارَبِ قَرَبْنِي إلى بَابِ الْجَنَةِ.

فَيَقُولُ لَ: ٱلْيَسَ قَدْ زَعَمْتَ آنَ لَا تَسَالَنِي عَيْرَهُ ؟ وَيُلَكَ ابْن أَدُمَ ! مَا آغُدَرَكَ ! فَلا يَزَالُ يَدْعُوْ.

فَيَقُولُ: لَعَلِنَيْ إِنَّ أَعُطَيْتُكَ ذَٰلِكَ، تَسْأَلْنِي غَيْرُهُ؟

فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَيُعْطِى اللّٰهَ مِنْ عُهُوْدٍ وَّ مَوَاثِيْقَ اَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ. فَيُقَرِّبُهُ إلى بَابِ الْجَثَّةِ فَاذَا رَأَى مَا فِيْهَا سَكَتَ مَاشَآءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ! نُمَّ يَقُولُ: اَوْلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لَا تَسْأَلِنِي غَيْرَهُ وَيُلَكَ يَا بُنُ ادْمَا مَا اَغْدَرَكَ.

فَيَقُولُ: يَارَبُ لَا تَجْعَلُنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَال يَدُعُو حَتَّى يَضَحَكُ فَاذَا ضَجِكَ مِنُهُ آذِنَ لَهُ بِالدُّحُولِ فِيْهَا فَاِذَا دَخَلَ فِيهَا فِيلَ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنِّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنِّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِدِ الْاَمَانِيُّ. فَيَقُولُ لَهُ هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

قَالَ ٱبُوْهُرَيْرَةَ وَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أُهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا . ۗ

کچھ لوگوں نے رسولِ خدا سے بع چھا: کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ رسولِ خدا نے ان کے جواب میں فرمایا: تو کیا جس دن اَبر نہ ہوتو تتہیں سورج کے دیکھنے میں بھی کوئی شک ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا: فہیں، یارسول اللہ ً۔

پھر رسولِ خداً نے فرمایا: تو کیا چودہویں کے جائد کے سامنے جب کوئی بادل نہ ہو تو شہیں جائد کے و کھنے میں کوئی تر دو ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں، بارسول اللہ ً۔

آتخضر سے فرمایا: تم خدا کو بھی سورج اور جاند کی طرح کمی شک کے بغیر دیکھو گے۔ اللہ تعالی اللہ تعالی عامت کے دن لوگوں کو جع کرے گا اور کہے گا کہ جو کوئی کمی کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے بیچھے چلا جائے۔ (اس فرمان کے بعد) کچھاوگ سورج کے بیچھے چل پڑیں گے اور کچھاوگ جاند کے بیچھے چل پڑیں گے اور ایک

ا۔ (۱) كَتْحَ بَمَارَى، كِتَابُ الْاَذَان، باب فَطْل السَّجُوْد، نَّا، ١٠٣٠ و كتابُ النفيريُر تَفْيِيْرُ سورةِ النسآء، بابُ فولم تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ يعنى زِنَّةَ ذَرَّةٍ، نَ٣٠، ٣٠ ١٥١٨ و كتابُ الوِّقَاق، بابُ الصراط جَسُر جَهَنَم، نَ٣٠، ص٩٣٩٣ و كتابُ التوحيد، بابُ قولِ اللَّهِ تَعَالَى: وُجُوَّةً يَوْمَئِذٍ ثَاضِرَةً ۚ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ، نَ٣٣ص١٨٨و١٩٨١

 تیسرا گروہ طواغیت کے چیچیے چل پڑے گا۔ اس وقت عرصۂ محشر میں صرف میری امت کے افراد باتی رہ جا کیں گے اور ان میں منافق بھی شامل ہوں گے۔

پھر اللہ تعالی ان کے پاس ایک ایک صورت میں آئے گا جے وہ نہ پیچائے ہوں گے اور وہ ان سے گا: میں تمہارا خدا ہوں۔ کے گا: میں تمہارا خدا ہوں۔

میری امت کے افراد کہیں گے: ہم تھے سے خدا کی پناہ جا ہے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے رہیں گے اور خدا کے آئے تک ادھر اُدھر نہیں ہوں گے اور جیسے ہی ہمارا خدا آئے گا ہم اے اچھی طرح سے پیچان لیس گے۔

بھر خدا ان کے پاس الی شکل وصورت میں آئے گا جے وہ پہچائے ہوں گے اور وہ ان سے کہے گا کہ' میں تمہارا خدا ہوں۔''

میزی امت کے افراد کمیں گے: بے شک تو ہمارا خدا ہے۔ اس کے بعد وہ خدا کے پیچھے جل پڑیں گے۔ پھر دوزخ پر ایک بل نصب کیا جائے گا۔

(اس کے بعد ابو ہریرہ نے دوزخ کے عذاب کی تفصیل بیان کی ادر اس کے ضمن میں یہ بھی بتایا کہ تو حید پرست دوزخ سے کیسے نجات پاکیں گے۔اس کے بعد ابو ہریرہ نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا:)

اللِ محشر میں سے دوزخ میں صرف ایک مخص نے جائے گا جس کا چیرہ آگ کی طرف ہوگا۔ وہ فریاد کرے گا: خدایا! دوزخ کی عفونت نے مجھے مسموم کردیا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ میرا چیرہ آگ سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا اور اپنی درخواست دہراتا رہے گا۔

الله تعالى اس فرمائ كا: اكريس تيري ورخواست مان لول تو تُو يَحمد أور ما تَكُمْ اللَّهُ عَلَّم

وہ کیے گا: نہیں! مجھے تیری بڑت کی قتم میں تھھ ہے اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نقاضا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چیرے کو دوزخ سے ہٹا دے گا۔

پھر وہ مخض درخواست کرے گا: خدایا! یکھے جنت کے دروازے کے قریب کردے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا: کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آور پھھ نہیں مانگوں گا؟ اے فرزندِ آ دم! تھے

پر افسوس ، تو کتفا برا فریس ہے۔

وہ شخص مسلسل اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا: اگر میں تیری سے دعا قبول کرلوں تو پھر تو بھے سے پھے اور طلب کرنے لگ جائے گا۔

وہ کیے گا: نہیں تیری عِرِّت کی قتم! میں اس کے علاوہ اُور پچھ بھی طلب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پختہ وعدہ لے گا کہ وہ اس کے بعد اُور پچھ بھی نہیں مانگے گا۔ اس کے بعد اے

جنت کے دروازے کے قریب کردیا جائے گا۔

جب وہ جنّت کی اندرونی نعمات کو تیکھے گا تو پچھ عرصہ تو خاموش رہے گا مگر پھر عرض کرے گا: خدایا! مجھے جنّت میں داخل فرما۔

الله تعالی اس سے کہے گا: کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ تو بھے سے اور پھے نہیں مانگے گا۔ اے فرزند آوم! تھے پرافسوں، تو کتنا برا جالاک اور مگار ہے۔

وہ کھے گا: خدایا! مجھے اپنے تمام بندوں میں سے محروم ترین بندہ ند بنا اور پھر وہ اتنی مسلسل درخواست کرتا رہے گا کہ خدا کوہنی آ جائے گی اور جیسے ہی خدا کوہنی آئے گی تو اسے جنت میں واخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔

جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے بی میں جو بھی خواہش ہو وہ بیان کر۔ وہ جو بچھ بھی خواہش رکھتا ہوگا تمام خواہشات خدا کے سامنے بیان کرے گا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ کہا جائے گا کہ جو تیرے بی میں ہو وہ مانگ لے۔ وہ اس کے بعد اپنی تمام دلی خواہشات پیش کرے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات پوری ہوجا کیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: تو نے جنتی بھی خواہشات کا اظہار کیا ہے میں مجھے بان سے بھی دوگنا عطا کرتا ہوں۔

پھر ابو ہریرہ نے کہا: وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔

محتبِ خلقاء کی احادیث کے ایک حصے کی چند روایات کو ہم نے بطورِ نمونہ بیان کیا ہے جن سے سے نابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آمت کے افراد خدا کو دیکھیں گے۔

اب ہم خدا کی مدد سے اس عقیدے کے متعلق اوصیائے رسول کا موقف پیش کرنے کی سعاوت حاصل کرتے ہیں۔

#### مکتب اہلبیٹ میں دِ بدارخدا کی نفی

رسولِ اکرم کے اوصیاء نے رو بیت الی کی نفی کے لئے دوقتم کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے امت اسلامیہ کو بیہ پیغام دیا کہ خدا کو دیکھنا محال اور ناممکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکتب خلفاء کے غلط دلائل کا بھی جواب دیا۔ ہم بطورِ نمونہ یہاں دونوں طرح کی رہنمائی پر مشتمل احادیث میں سے ایک ایک دوایت نقل کرتے ہیں۔

#### ا۔ امام جعفر صادق عليّه السلام نے فرمايا

ایک چبر لیمنی اہلِ کتاب کا ایک عالم امیرالمومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ ے کہا: آپ جس خدا کی عہادت کرتے ہیں کیا آپ نے اے دیکھا بھی ہے؟

امير المومنين عليه السلام نے فرمايا: تھھ پر افسوس! بيس ان ديکھھے خدا کی عبادت نہيس كرتا۔

ال نے کہا: آپ نے اسے کیے دیکھا ہے؟

حضرت نے جواب میں فرمایا: تھھ پر افسوں! اے آتھیں اپنے ڈیلوں کے ذریعے ہے نہیں دیکھ سکتیں لیکن دِل اے حقائقِ ایمان کی وجہ ہے دیکھتے ہیں <sup>لی</sup>ے

#### ٢- امام على رضا عليه السلام في فرمايا

يُّخ الطا كفه شخ صدوق عليه الرحمه لكهة بين:

عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَخْيَى اَنَّهُ قَالَ: سَأَلِنِي ٱبُوْقرةَ الْمُحَدِّثُ اَنْ ٱدْْخِلَهُ عَلَى آبِي الْحَسَنِ الرِّضَا فَاسْتَأْذَنْتُهُ ۚ فِي ذَٰلِكَ. فَاذِنَ لِيْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَوَامِ وَالْآخُكَامِ حَثَى بَلَغَ سُؤَالُهُ التَّوْجِيْدَ.

ُ فَقَالَ ٱبْوُقرةَ: إِنَّا رُوْيِنَا آنَّ اللهُ عَزَّوَجَلُّ فَسَّمَ الرُّوْيَةَ وَالْكَلَامَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَسَّمَ لِمُوسِنَّى الْكَلَامَ وَ لِمُحَمَّدُ الرُّوْيَةَ.

فَقَالَ ٱبُوالُحَسَنِ: فَمَنِ الْمُبَلِّغُ عَنِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ "لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ، وَلَا يُجِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا، وَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةً." اَلَيْسَ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ؟

قال: بُلِّي.

قَالُ: فَكَيْفَ يَجِىءُ رَجُلُ إِلَى الْخَلْقِ جَمِيْعاً فَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَانَهُ يَدُعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ بِاَمْرِاللَّهِ وَيَقُولُ: "لَا تُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارُ" وَ "لَا يُحِيْطُونَ بِمِ عِلْمَا" وَ "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي وَ اَحَطْتٌ بِهِ عِلْمًا وَهُوَ عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ؟

آمَا تَسْتَخْيَوُنَ؟ مَا قَدَرَتِ الزَّنَادِقَةُ أَنْ تَرْمِيْهِ بِهْذَا أَنْ يَكُوْنَ بِأُتِيْ عَنِ اللَّهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ يَأْتِيْ

ا مصفح صدوق، كتاب التوحيد، ماب ماجآء في المرؤية، ص ٩٠١، حديث٢-

بِخِلَافِهِ مِنْ وَأَخِهِ آخُرَ.

قَالَ اَبُوقرةَ: فَإِنَّهُ يَقُولُ! "وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزُلَةُ أُخُراى" (سورة جُم: آيت١٣)

فَقَالَ اَبُوالُحَسَنِّ: إِنَّ بَعُدَ هَٰذِهِ الْأِيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَارَالَى حَيْثُ قَالَ: "مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَاتُى" (سِورهَ جَمَ: آيت ال)يَقُوْلُ: مَا كَذَبَ فُؤَادُ مُحَمَّلًاٍ مَارَاتُ عَيْنَاهُ.

ثُمَّ اَخْبَرَ بِمَا رَأَى فَقَالَ: "لَقَدُ رَأَى مِنُ ايَّاتِ رَبِّهِ الْكُبُرَى" (سورَهُ جُم: آيت ١٨) فَأَيَاتُ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ. وَفَدْ فَآلُ: "وَلَايُحِيُّطُونَ بِهِ عِلْمًا" فَإِذَا رَأَتَهُ الْإَبْصَارُ فَقَدْ اَحَاطَتْ بِهِ الْعِلْمُ وَ وَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ. فَقَالَ اَبُوقِرةَ: ٱتُكَلِّبُ بِالرَّوَايَاتِ؟

فُقَالَ ٱبُوالُحَسَنِّ: إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَاتْ مُخَالِفَةً لِلْقُرْ آنِ كَذَّبُتُ بِهَا لَهُ

صفوان بن مجیل نے کہا کہ کمتب خلفاء کے ایک محدّث ابوقر و نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لئے امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت حاصل کروں۔ میں نے امام عالیمقام سے ان کے آنے کی اجازت طلب کی اور امامؓ نے افض اذن ملاقات مرحمت فرمایا۔

ابوقر ہ امام علی رضاً کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حلال وحرام اور احکام کے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ اثناہے گفتگو میں مسئلہ تو حید زیر بحث آیا۔

ابوقرہ نے کہا: ہم تک رسولِ خدا کی ایک حدیث پڑی ہے کہ اللہ نے دیدار اور کلام کو دو انبیاء میں تقسیم
کیا۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کے جصے میں کلام آیا اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کے جصے میں دیدار آیا۔
یہ بن کر امام علی رضا نے فرمایا: اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ "لاَتگدُر کُهُ الاَبصَّارُ وَهُوَیُدُر کُ الْاَبصَّارُ"
آسمیں اس کا ادراک نہیں کرسکتے اور وہ آسموں کا ادراک کرتا ہے اور "وَلَایُحِیْطُونَ بِهِ عِلْمَا" وہ علمی طور پر
خدا کا احاط نہیں کرسکتے اور "لَیْسَ کیمِیْلِهِ شَنیْءً" کوئی چیز اس کی ماند نہیں ہے جیسی آیات اللہ تعالی کی طرف
سے انسان اور چنات تک آسمُخصرت نے نہیں پہنچائی تھیں؟

ابوقره نے کہا: بی بال! بية يات حضور في كريم في بيم كك ينجائي يا-

امام علی رضاً نے فرمایا: (ذرا انساف سے بتاؤ) یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص لوگوں کے پاس آکر کے کہ'' بچھے خدا نے بھیجا ہے اور میں خدا کے تھم سے اس کی طرف دعوت دیتا ہوں'' اور وہ کے کہ''آ تکھیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں اور وہ آتھوں کا اوراک کرتا ہے'' اور پھر کے کہ اللہ کہتا ہے کہ''اس کا علمی اِحاطہ نہیں کیا جاسکتا'' اور پھر کے کہ وہ کہتا ہے کہ''وہ بے مثل و بے مثال ہے'' یہ سب پچھے کہنے کے بعد اگر وہی شخص کہہ دے

\_ عَيْعَ صدوق، كتاب التوحيد، باب ما جاء في الوؤية، ص١١٠ تا ١١١، عديث ٩ \_

کہ بیں نے خداکو اپنی ان آ تھوں سے دیکھا ہے اور اُس کا علمی اعاطہ کیا ہے اور ہے کہ اس کی صورت انسانوں کی ہے تو اس کے بارے بیس تم کیا کہو ہے ؟ لے کیا تہمیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ؟ کیونکہ زنادقہ نے بھی رسولِ خدا پر بیتہت نہیں لگائی کہ وہ اللہ تعالی سے پیغام پھولاتے ہیں اور امت کو بھی پہنچاتے ہیں۔
ابوقرة نے کہا: گرخدا خود کہتا ہے: وَلَقَدْ زَا اُهُ فَزُلَةُ اُسُوسِ. ''اہنیوں نے اسے دوسری بار دیکھا۔'' کے امام علی رضاً نے فرمایا: اس آیت سے ماقبل و مابعکہ جو آیات ہیں انہیں بھی تو پڑھو۔ اگر اس آیت کو الله واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ما گذاب اس کے بیاق و سباق میں رکھ کر پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ما گذاب الله واضح ہو جاتی ہو گئاہ ،'' جو گیاہ (حضرت) محمد کی بعد الله تعالیٰ نے اس کے بعد الله تعالیٰ نے اس کے بعد الله تعالیٰ نے آیا کہ کہوں ۔ یعنی انگری کی بعد الله تعالیٰ نے فرمایا "لَقَدْ دَائی مِنْ ایساتِ رَبِّهِ الْحُکُورِی۔ یعنی الله کو دیکھ الله کو دیکھ کی نشانیاں ملاحظہ فرما ہیں۔ رسولِ خدا نے اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات ویکھیں نہ کہ اللہ کو دیکھ کی نشانیاں سے اور سے اللہ اور سے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا "لوگ الله کی عظیم آیات ویکھیں نہ کہ اللہ کو دیکھ کی نشانیاں سے اور سے اللہ اور ہو ہو گئا نے فرمایا "لوگ الله کا کی مقامی الله کو دیکھ لیس اللہ کو دیکھ کی نشانیاں سے اور سے اللہ اور سے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ''لوگ الله کا عظیم آیات کی کھی اِحاطہ ہو جائے گا۔

ابوقرہ نے کہا: تو کیا آپ اس سلسلے کی روایات کی تھذیب کرتے ہیں؟ امام علی رضاً نے فرمایا: اگر روایات قرآن مجید کے خلاف ہوں گی تو میں ان کی تکذیب ہی کروں گا۔

#### مذكوره روايات كالتجزيئه اورمحوازنة

یباں ہم رؤیت کی دوقعموں (۱) رسولِ اکرم نے خدا کو دیکھا تھا اور (۲) قیامت کے دن اُمّتِ رسولُ مجھی خدا کا دیدار کرے گی کا تجزیہ کریں گے۔

شب معراج کیا حضورِ اکرم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ اس کے متعلق کمتبِ خلفاء کی روایات اور نظریات میں تضاد پایا جاتا ہے اور اس سلیلے کی ایک روایت وہ ہے جو کعب الاحبار سے مردی ہے کہ اللہ نے حضرت مویٰ کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت محمد کو دیدار سے مشرف کیا۔

ا۔ کمتب خلفاء کے ویروکار بیان کرتے ہیں کدرسول اگرم نے خداکو ایک جوان کی صورت میں دیکھا۔

المتب ظفاء کے چردگار "وَاہ" کی حَمیر کے متعلق کہتے ہیں کہ اب کا برقع اللہ تعالیٰ ہے۔ ای لئے وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ "رسولِ اکرم نے اسے دیکھا۔" ای لئے ابوقرہ نے اسے موقف کے استدلال کے لئے اس آیت کو امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے ویش کیا تھا۔

قیامت کے دان امت رسول کو اللہ کا دیدار نعیب ہوگا۔ اس سلسنے کے لئے ہم کمتب خلفاء کی ایک مفصل اور سیجے صدیث اپنے قار کمن کے سامنے پیش کر بچکے ہیں اور اس روایت میں ابو ہریرہ نے نہ رسولِ خدا کی زبانی یہ الفاظ کم سے کہ جس طرح سے تم بادل کے بغیر سورج کو دیکھتے ہو اور جس طرح سے تم بادلوں کے بغیر چودہویں کے چاندکو دیکھتے ہواک طرح سے تم اپنے خدا کو بھی دیکھو کے اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے معبود کے چودہویں کے چاندکو دوز نے میں بھی جائے گا اور پھر جب عرصہ محشر میں صرف امت رسول تھہری ہوگی تو اس وقت اللہ تعالی ایک شکل وصورت ہیں آئے گا کہ جسے وہ ٹیس پہچانے ہوں گے اور ان سے کے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اس وقت امت رسول یہ کے گا کہ ہم تیرے شرسے نیجنے کے لئے خدا کی بناہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کی آمد تک بہیں کھڑے دیاں گیں گے۔

اس کے بعد خدا ان کے پاس اس شکل وصورت میں آئے گا جے وہ پیچانے ہوں گے اور وہ آکر ان سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ امت رسول اسے بیچان لے گی اور کمے گی کہ بے شک تو بی ہمارا خدا ہے۔ مجروہ خدا کے چیچے چل پڑیں گے اور جنت میں وافل ہو جا کیں گے۔

روایت کے آخریس بے بیان کیا گیا ہے کہ ایک خفس عرصۂ محشریس باتی رہ جائے گا جس کا چرہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ پھر وہ خدا کو دھوکہ فریب دے کر جنت کے دروازے تک چننی میں کامیاب ہوجائے گا ادر جب وہ جنت کے دروازے پر پنچے گا تو۔ اپنی باتوں سے خدا کو ہنا دے گا ادر جب خدا منے گا تو اسے جنت میں واقل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔

پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس ہے کہا جائے گا کہ جو کچھ تیری تمنا ہو وہ بیان کر۔ جب وہ اپنی تمام دِلی تمنا کیں بیان کردے گا تو اسے ندائے قدرت سائی دے گی کہ ہم نے سجھے تیری تمناؤں سے دوگی نعتیں عطاکی ہیں۔

درج بالا روایت کو میچے سیجھنے والول سے جاری درخواست ہے کہ خدارا ہمیں ان سوالات کے جواب وے کرمطمئن فرما کیں۔

ا۔ اس روایت میں ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ ' خدا اپنی شکل وصورت بدل کر میدانِ حشر میں آئے گا'' کیا خدا کسی ڈرامے کا کروار ہے کہ وہ ہر بارشکل وصورت بدل کر آتا ہے؟ (نعوذ باللہ)

٢۔ ابو ہریرۃ بیان کرتے ہیں کہ ' پھر خدا اُس شکل وصورت میں آئے گا جے وہ جانتے بچھانتے ہول گے' اس جملے سے یہ تاکر ابھرتا ہے کہ اس ملاقات سے قبل لوگ اللہ تعالیٰ کو دکھے چکے ہوں گے۔ ہم برادرانِ اہلسنت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بتا کیں کہ اس کی شکل وصورت کیسی ہے؟ اور اس کے ساتھ می سے بھی بتائیں کہ انہوں نے خدا کو کب دیکھا ہے؟ بچینے میں یا بڑھا پے میں، رات میں یا دن میں، گھر میں یا مسجد میں ، بیداری میں یا نیند میں؟

۳۔ ' کیا خدا انسانوں جیسا جسم رکھتا ہے اور کیا اس کی مخصوص شکل وصورت ہے؟ اور وہ آ گے چلنے لگتا ہے اور کمتب خلفاء کے بیروکار اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں؟

٣۔ کيا خدا کو بنمی بھی آتی ہے اور کيا خدا کسی مكار کے ہتھے بھی چڑھ جاتا ہے؟ اور بيہ کيا بات ہوئی کہ ایک فرجی اور مكارنے اپنی چکنی چُرٹی ہاتوں سے خدا کو ہنسا دیا اور جنّت میں چلا گیا؟ اگر سے بات کچ ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حساب قیامت کیا ہے اور اعمال کے ثواب وعِقاب کا کیامفہوم ہے؟

قار کمنِ کرام! کچ تو یہ ہے کہ اس جیسے بے سروپا افسائے تحریف شدہ تو ُرات و انجیل میں بھی نہیں ہیں۔ ایسے افسائے بوڑھی عورتیں سردیوں کی لمبی راتوں میں اپنے پوتے پوتیوں کو سنا کر ان کا دل بہلایا کرتی ہیں جبکہ بوڑھی عورتوں کے افسانوں کا'' ہیرؤ' خدانہیں ہوتا اور ابو ہریرہؓ کے بیان کردہ بے سروپا افسانوں کا'' ہیرؤ' خدا ہے۔

آہ! اس سے بڑھ کر اسلام کی بیچارگی اور کیا ہوسکتی ہے کہ علمائے حدیث نے اس طرح کے بے سرویا قصول کو کتب حدیث میں '' کتامی الایمان'' اور'' کتامی التوحید'' کے زیرعنوان نقل کیا ہے اور ایک بے سرویا روایات کو سیجے ماننے کی وجہ سے سکفی اور وہا بی فرقے خدا کی جیسم کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہوگئے۔

اوصیائے پیغیر نے امت اسلامیہ کو اس گمراہی سے بچانے کی ہرمکن کوشش کی اور رسولِ اگرم کے پہلے وصی امام علی علیہ السلام نے یہ کہہ کر رؤیت خدا کی آفی کردی کہ خدا کو آتھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا، ہاں حقائیّ ایمان سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے امام علیؓ نے امت کویہ پیغام دیا کہ جہاں کہیں بھی'' رؤیت باری تعالیٰ' کا ذکر دکھائی دے تو اس سے بصارت کی بجائے بصیرت مقصود ہے۔

امام على رضا عليه السلام كى حديث كى روشى بيس بم يد كمت بير:

''دیکھا جانا'' مادی انجہام کا غاصہ ہے اور جو چیزیں مادی شدہوں انہیں دیکھانہیں جاسکتا۔ مثلاً روح کو نہیں دیکھا جانا'' مادی انہیں جاسکتا۔ مثلاً روح کو نہیں دیکھا جاسکتا۔ روج اور بکلی کی قوت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ روج اور بکلی کی قوت کو دیکھنا کال ہے۔ البنتہ ان کے آٹار دیکھے جاسکتے ہیں۔ ہم بکلی کی قوت کو اپنی آئکھوں سے نہیں دیکھ سے ۔ البنتہ برتی چراغ کے ذریعے سے اس کی روشی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دیوبیکل مشینوں کو حرکت کرتے جماع کے دیکھوں سے نہیں دیکھ سکتے البنتہ جانداروں کو روح کی قوت سے جماع کے دیکھوں سے نہیں دیکھ سکتے البنتہ جانداروں کو روح کی قوت سے جاتا کھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔

الله تبارک وتعالی - جَلَّتُ عَظمَتُهُ- جَمم نہیں ہے اس لئے ہم اے مادی آئھوں سے نہیں و کم سکتے۔

البت ہم اس کے آ ثارِ فقدرت وعلم و عِکمت کو ضرور و کھے کتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ویگر صِفات ِ ربوبیت کا بھی مشاہدہ کر کتے ہیں۔

ای طرح ہے ہم نے امام علی رضاعلیہ السلام کے متعلق یہ روایت بھی نقل کی کہ جب ان کے سامنے کھتب خلفاء کے ایک نامور محدث نے یہ کہا کہ روایات ٹیل ندگور ہے کہ اللہ نے حضرت موٹ کو شرف تعلم بخشا اور حضرت محرمصطفی کو دیداد سے مشرف فرمایا تو امام عالیمقائم نے ان کے نظر بے اور ان کی بیان کردہ روایت کو در کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ انسانوں اور جنوں تک خدا کا یہ پیغام کس نے پہنچایا ہے کہ اللہ نے فرمایا:

- (۱) آ تھیں اس کا إدراك نہيں كرسكتيں جبك وہ آ تھوں كا إدراك كرتا ہے۔
  - (٢) گلول اس ك وجود مقدى ك إدراك س قاصر ب-
    - (r) کوئی چیزاں کی شکل ہیں ہے۔

کیا یہ تینوں آیات حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے نہیں پہنچائی تھیں؟ اور جب تینوں آیات آنخضر تنے ہی مخلوقِ خدا تک پہنچائی ہیں تو بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ وہ خود لوگوں سے یہ کہیں کہ میں خدا کا سفیر بن کر مہیں اس کا یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ 'آ تکھیں اس کے إدراک سے قاصِر ہیں، علم خلق اس کے اصافے سے عابرتہ ہاور وہ کس کی مثل نہیں ہے'' اور ذکورہ پیغامات پہنچانے کے بعد وہ یہ کہیں کہ میں نے اسے اپنی آ تکھوں سے دیکھا ہے، وہ انسانی شکل وصورت رکھتا ہے؟

زندیق اپنی تمام تر گراہیوں کے باوجود بھی رسول اکرم پر آج تک یہ الزام نہیں لگا سکے کہ آپ خداوندعالم کی طرف سے کچھ کہتے ہیں اوراپی طرف سے پچھاور کہتے ہیں۔

کمتب خلفاء کے محدث کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ کیا آپ روایات کی جکنذیب کرتے ہیں؟ لیعنی دیدارِ خداوندی کے متعلق تو ہمارے ہاں بہت کی روایات پائی جاتی ہیں تو کیا آپ ان تمام روایات کو جنٹلاتے ہیں؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: جب (تمہاری) روایات قرآن کے برخلاف ہوں گی تو میں انہیں ضرور جنٹلاؤں گا۔

مو گف کہنا ہے کہ حضرت کی یہ صدیث اتی جامع ہے کہ اس کی تشریح کے لئے پوری ایک کتاب درکار ہے لیکن میں یہاں چند نکات بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں:

ا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیانہ ہوتا ہے جس سے اشیاء کی کی بیشی وغیرہ معلوم کی جاتی ہے۔ شوس اشیاء کے وزن کے لئے ایک مخصوص تراز و ہوتا ہے۔ کپڑے وغیرہ کا تراز وگزیا میٹر ہے۔ مائع اشیاء کا تراز و لیٹر ہے۔ گری سردی مایخ کئے تھر مامیٹر ہوتا ہے۔ اشعار کے وزن کے لئے علم عروش کی بحرین ہوتی ہیں۔ غرضیکہ ہر

چیز کو جانچنے کے لئے میزان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میزان ٹوٹ جائے تو غلط چیز سیح چیز کی جگہ لے لیتی ہے اور معاشرے میں اہتری پھیل جاتی ہے۔

چیم فلک گواہ ہے کہ رسول الثقلین کے اللہ تعالی کی طرف سے امت کی سعادت کے لئے و و تقلین ال

حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآليه وسلم في فرمايا:

(١) يَاأِينُهُمَا النَّاسُ إِنِّي تُوكَّتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِتَى آهُلَ بَيْتِينَ.

و کی تی براید اص ۱۹ می مصر اور ج۲، ص ۱۳۵۸ می برین ۱۳۵۲ مطبوعه دارالفکر بیروت اور ج۲۱، ص ۱۹۹، مطبوعه الصاوی مصر اور ج۲، ص ۱۳۵۸ مطبوعه الفضاء نجف، پنابیع المعودة، سلیمان ابراهیم قندوزی حنفی، ص ۳۳، ۵۵، ۵۳۵، مطبوعه الحیدریه، اور ص ۱۳۰، ۵۳۰ مطبوعه الحیدریه، اور ص ۱۳۰، ۱۳۵ می ۱۳۵، مطبوعه الحیدریه، اور ص ۱۳۰، ۱۳۵ می ۱۳۵، مطبوعه الحیدریه، اور ص ۱۳۰، ۱۳۵ می ۱۳۵، مصر، ۱۳۵، مطبوعه الدین برهاتبوری، ص ۱۳، می ۱۳۵، مطبوعه دار احیاء الکتب المعربیه مصر، مصابیح السنه، یغوی، ص ۱۳، مطبع دوم، تفسیرابن کثیر، ج۳، ص ۱۱، مطبوعه دار احیاء الکتب المعربیه مصر، مصابیح السنه، یغوی، ص ۱۰، مطبوعه المحدد علی صبح. جامع الاصول، ابن اثیر جزری، ج۱، ص ۱۸۵، حدیث ۲۵ مطبع مصر، معجم الکبیر، ابوالقاسم سلیمان بن احمد خمی طیرانی، ص ۱۳۵، مشکورة المصابیح، ج۳، ص ۱۵۸، طبع مصر، معجم الکبیر، ابوالقاسم سلیمان بن احمد خمی بخاری حنفی، الخیری احیاء المحبوعه الحلی، مفتاح النجا (مخطوط)، بدخشی، الفتح الکبیر، بهانی، ج۱، ص ۱۵۰، مطبوعه دارالکتب العربیه، اور ج۳، ص ۱۵، طبع مصر، ارجح المطالب، شیخ عبیدالله امر تسری حنفی، مطبوعه دارالکتب العربیه، اور ج۳، ص ۱۵، طبع مصر، ارجح المطالب، شیخ عبیدالله امر تسری حنفی، ص ۱۰ مطبوعه دارالکتب العربیه، اور ج۳، ص ۱۵، دریسی، ص ۱ او ۱۵، طبع مصر، السیف الیمانی المسلول، ص ۱۰ مطبوعه الترفی دمشق.

(٣) اِنَّنِي تَارِكُ فِيكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي آحَدُهُمَا ٱعْظَمُ مِنَ الأَخِر كِتَابُ اللَّهِ حَبْلُ مَّمْدُودٌ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ عِتْرَتِي آهُلُ بَيْتِيْ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا غَلَى الْحَوْضَ فَانْظُرُوا

كَيْفَ تَخُلُفُوْ نِي فِيْهِمَا.

صحیح ترمذی، ج۵، ص۳۰، حدیث ۳۸۵، مطبوعه دارالفکر بیروت، اور ج۲، ص۳۰، مطبوعه بولاق مصر، اور ج۲، ص۳۰، مطبوعه بولاق مصر، اور ج۳۱، ص۳۰، مطبوعه مکتبه الصاوی مضر. نظم دررالسمطین زرندی حنفی، ص ۱۳۳، مطبوعه القضا نجف، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، ج۲، ص ۱۳۰، طع مصر. ذخانر العقبی، ص ۱ ، مطبوعه مکتبة القدسی. الصواعق المحمدیه اور فی الود علی اهل البدعة والزندقة، شهاب الدین ابن حجر مکی هیشی، ص ۱۳۵ و ۲۲۱، مطبوعه المحمدیه، اور ص ۹۸، مطبوعه المحمدیه، اور می ۹۸، مطبوعه المحمدیه، اسلامان ابراهیم قندوزی حنفی، ص ۱۳۰، ۴۰، ۳۰، ۲۳۱، ۵۳، مطبوعه المحمدیه، اور ص ۳۱، ۲۳۱، ۱۹۱، ۲۹۱، طبع استبول. معجم الصغیر، ابوالقاسم سلیمان بن احمد حمی طبرانی، ج۱، ص ۱۳۵، مطبوعه دارالنصرمصر. اسدالغایه فی معرفة الصحابه، این البر جزری شافعی، ج۲، ص ۱۳۱، مطبوعه داراحیاء الکتب العربیه مصر. عبقات ص ۱۳، ۱۳ آفست طبع مصبوی هندی، ج۱، ص ۱۵، طبع اصفهان. کنزالعمال من سنن الاقوال والافعال، شیخ علاؤالدین علی المتقی حسام الدین برهانبوری، ج۱، ص ۱۵، ص ۱۳، حدیث ۱۵۸، طبع اول، جلداول، طبع دوم، علاؤالدین علی المتقی حسام الدین برهانبوری، ج۱، ص ۱۵، ص ۱۵، حدیث ۱۵۸، طبع اول، جلداول، طبع دوم، علاؤالدین علی المتقی حسام الدین برهانبوری، ج۱، ص ۱۵، مطبوعه دارالکتب العربیه مصر.

یعنی قرآن مجیداور اپنی عمرت اہلیت کو بطور نعت ہدایت جھوڑا تھا، انہیں ہمدوش اور شاخت اسلام کا تراز وقرار دیا تھا تا کہ امت گرائی ہے پکی رہے گرمسلمانوں کی اکثریت نے عمرت کو شاخت اسلام کے تراز و کے طور پر قبول نہیں کیا۔البنۃ قرآن کے تراز و ہونے پر سب کا انقاق ہے۔

تفسير الخازن، علاؤ الدين على بن محمد بغدادى، ج ١، ص ٣، مطبوعة مصطفى محمد على صبح السنه، يغوى، ص ٢٠١، مطبوعه الخبرية مصر، اور ج ٢، ص ٢٤٩، مطبوعة محمد على صبح مصر. الجمع بين الصحاح (مخطوط)، عبدرى. جامع الاصول، ابن البرجزرى، ج ١، ص ١٨٤، حديث ٢١، طبع مصر. المنتقى في مبيرة المطفى (مخطوط)، شيخ سعيد شافعى. علم الكتاب، سيد خواجه حنفى، ص ٢ ٢٠، طبع دهلى. منتخب تاريخ، ابو القاسم على بن حسن المعروف به ابن عساكر دمشقى شافعى، ج٥، ص ٣٣١، طبع دمشق. مشكوة المصابح، عمرى، ج ٢، ص ٢٥٨، طبع دمشق. مشكوة المصابح، عمرى، ج ٢، ص ٢٥٨، طبع دمشق (بحواله احقاق الحق، ج ٩). تيسبر الوصول ابن ديبع، ج ١، ص ٢١، مطبوعة نول كشور، لكهنؤ. التاج الجامع للاصول، ج ٣، ص ٣٠٨، طبع قاهره. وقع اللبس والشبهات، ص ٢٠، طبع مصو. ارجح المطالب، شبخ عبيد الله امرتسرى حنفى، ص ٣٣١، طبع لاهور. السيف اليمانى ص ٢٠، طبع مصو. ارجح المطالب، شبخ عبيد الله امرتسرى حنفى، ص ٣٣١، طبع لاهور. السيف اليمانى المسلول، ص ١٠، مطبوعة ترقى دمشق.

إِنِّيْ تَارِكُ فِيكُم خِلِيْفَتَيْنِ: كِتَابُ الله خَبْلُ مَّمْدُونُدُ مَا بَيْنَ الشَّمَاءِ وَالْاَرْضِ \_ أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اللهَ عَبْلُ مَّمْدُونُدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ \_ أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ \_ وَعِتْرَتِيْ اَهْلُ بَيْتِيْ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَوِقًا حَتَى يُودَا عَلَى الْحُوضَ.

مسنداحمد بن حنبل، ج۵، ص۱۸۱ و ۱۸۹ مطبوعه الميمنية. تفسير درمنثور، حافظ جلال الدين عبدالرحمن عبدالرحمن بن ابي بكر سيوطي شافعي، ج۲، ص ۲۰ طبع مصر. احياء الميت، حافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر سيوطي شافعي، برحاشيه الاتحاف بحب الاشراف، ص۱۱، مطبوعه الحلي مصر. ينابيع الموده، سليمان ابراهيم قندوزي حنفي، ص۳ور ۱۲، طبع استنبول، اور ص ۳۲، ۱۲ مطبوعه الحيدرية. مجمع الزوالد و منبع الفوائد، حافظ نورالدين على بن ابي بكر هيشمي شافعي، ج۹ ص ۱۲، مطبوعه القدسي. كنزالعمال من سنن الاقوال والافعال، شيخ علاؤالدين على البتقي حسام الدين برهانبوري، ج۱، ص ۳۳، حديث اصفهان. جامعه الصغير، حافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر سيوطي شافعي، ج۱، ص ۳۵، طبع مصر. كنزالعمال من سنن الاقوال والافعال، شيخ علاؤالدين على المتقي حسام الدين برهانبوري، ج۱، ص ۳۵، طبع مصر. كنزالعمال من سنن الاقوال والافعال، شيخ علاؤالدين على المتقي حسام الدين برهانبوري، ج۱، ص ۳۵، مطبع حديث مطبوع دارالكتب مصر. ارجح المطالب، شيخ عبدالله المرتسري حنفي، ص ۹. قتح الكبير، نبهاني، ج۱، ص ۳۵، مطبوع دارالكتب مصر. ارجح المطالب، شيخ عبدالله المرتسري حنفي، ص ۳۵ همع لاهور.

(٣) اِنِّيْ تَارِكُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابُ اللَّهِ وَآهُلُ بَيْتِيْ، وَإِنَّهُمَالَنْ يَفْتَرِقَاحَتّٰي يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.

مستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله حاکم نیشاپوری، ج۳، ص۱۳۸، طبع حیدرآباد دکن. تلخیص المستدرک، ذهبی، بدیل المستدرک، مناقب علی ابن ابی طالب، شیخ علی بن محمد بن مغازلی شافعی، ص۲۳۳، حدیث ۲۸۱، طبع اول تهران. المناقب، خطیب خوارزمی حنفی، ص۲۲۳، مطبوعه حیدریه. فراند السمطین، حموینی شافعی، ج۲، باب۳۳، وَعِتْرَتِیْ آهُلُّ بَیْتِیْ ک بعد به الفاظ ین: آلاً وَهُمَّا النَّخَلِیْقَتَانِ مِنْ بَعْدِیْ (مخطوط).

ہم نے سابقہ تمام حباحث میں اس امر کا مشاہدہ کیا ہے کہ مکتب خلفاء سے دابست علماء نے قرآن کو روایات کا تراز ونہیں بنایا بلکہ قرآن کو روایات کے ترازو میں تولئے کی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے تاُدیلِ قرآن کے لئے اپنی روایات پر انحصار کیا ہے اور اس کوشش میں بید دیکھنے کی کسی کو توثیق نہیں ہوئی کہ بید عقیدہ اور یہ مطلب آیات قرآن اور مزاج قرآن کے مطابق بھی ہے یانہیں۔

(۵) إِنِّى أُوْشِكُ أَنْ أَدْعٰى، فَأُجِيبَ وَإِنِّى تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ: كِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ وَعِتْرَتِي كِتَابُ اللَّهِ حَبُلُ مَّمَدُودٌ ... الخ.

مسند احمد بن حنيل؛ ج٣، ص٤١، ٢١، مطبوعه الميمنيه مصر. كنزالعمال من سنن الاقوال والافعال، شيخ علاؤالدين على المتقى حسام الدين بوهانهوري، ج١، ص٣٤، طبع اول، جلداول. ص١٦٥، حدیث۹۳۵، طبع دوم، مناقب علی بن ابی طالب. شیخ علی بن محمد بن مغازلی شافعی، ص۲۳۵، حديث ٢٨٣، طبع اول تهران. الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدعة والزندقه، شهاب الدين ابن حجر مكى هيشمي، ص١٣٨، مطبوعه المحمديد، ال اثاعت مِن لَمْ يَفْتَرِقًا بِ جَبَرُطِيٌّ أول، ١٩٥٠، مطبوعه الميمنيه مصر ش لَقَطَ لَنَّ يَفْتَرِ قَا لَهُمَا جِد ذَخَاتُو العقبي، ص ٢ ا ، مطبوعه مكتبة القدسي اور دارالمعوفه. اسعاف الراغبين، محمد على صبان مصرى شافعي حاشيه بر نورالابصار، ص٨٠١، مطبوعه السعيديه مصر، اور ص١٠١، مطبوعه العثمانية مصر. ينابيع الموده، سليمان ابراهيم قندوزي حنفي، ص٣٥، ٣٥، ٣٥٥، ٢٢٢، مطبوعه الحيدرية، اور ص ٣١، ٣٦، ١٩١، ٢١٩، ٢٢٩، طبع استنبول. السيرة النبوية، مفتئ مكه احمد زيني دحلان شافعي،برحاشيه السيرة المحلبية، ج٣، ص ٢٣١، مطبوعه البهية مصر . المعجم الصغير، ابوالقاسم سليمان بن احمد خمى طبراني، ج ١، ص ١٣١، مطبوعه دارالنصو مصو، اور ص٢٢، طبع دهلي. مقتل الحسين، خطيب خوارزمي حنفي، ج١، ص٣٠٠ ، مطبوعه الزهوا. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ نورالدين على بن ابي بكر هيشمي شافعي، ج٩٠ ص١٢٣، مطبوعه القدسي. احياء الميت، حافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكو سيوطى شافعي، برحاشيه الاتحاف بحب الاشراف، ص ١ ا ١، مطبوعه الحلبي. طبقات الكبرى، محمد بن سعد بضرى، ج٢، ص٩٣، مطبوعه دارصادر بیروت. اور ج۲، ق۲، ص۲، طبع لیڈن. جامع الاصول، ابن اثیر جزری، ج۱، ص۱۸۷، مطبوعه السنة المحمدية. وموز الاحاديث، شيخ احمد حنفي، ص٣٣ ١ ، مطبوعه الاستانة. ارجح المطالب، شيخ عبدالله امرتسري حنفي، ص٢٣١، طبع لاهور. الانوار المحمديه، نبهاني، ص٣٣٥، مطبوعه الادبيه بيروت.

(٢) كَأَيِّىْ دُعِيْتُ فَآجَبْتُ إِنِّى قَدْ تُوكَتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ ٱلْآخِرِ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَ عِتْرَتِى دُعْمَا أَكْبَرُ مِنَ ٱلْآخِرِ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَ عِتْرَتِى ... الخ (خطبة غدير)

مستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله حاكم نيشايورى، ج٣، ص٩٠١، طبع حيدرآباد دكن. تلخيص المستدرك، ذهبي، بذيل المستدرك. محصائص اميرالمومنين، حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب نسائي شافعي، ص ١٦، مطبوعه النقدم مصر. اور ص ١٣٠، مطبوعه الحيدريه. اور ص ٣٥، طبع بروت. المناقب، خطب خوارزمي حنفي، ص ١٣٠، مطبوعه الحيدريه. الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدعة والزندقه، شهاب الدين ابن حجر مكي هيشمي، ص ١٣٠، مطبوعه الحيدريه. اور ص ٢٢١، المحمديه مصر. ينابيع الموده، سليمان ابراهيم قندوزي حنفي، ص ١٣٠، طبع استبول. اور ص ٣٠، مطبوعه الحيدريه. الغذير في الكتاب والسنة والادب، علامه عبدالحسين احمد اميني، ج ١، ص ٣٠، طبع بيروت. كنز العمال من سنن الاقوال والافعال، شيخ علاؤ الدين على المتفي حسام الدين برهانيوري، ج ١، ص ٣٠، طبع بيروت. كنز العمال من سنن الاقوال والافعال، شيخ علاؤ الدين على

ان لوگوں نے ابو ہریرہ ادراس کے ہم مشرب افراد کی ردایات کو اپنے لئے ترازو کا درجہ دے رکھا ہے جبکہ اصولی طور پر ان کی روایات قابلِ اعتاد نہیں ہیں اور پھرستم بالائے ستم یہ کہ ابو ہریرہ کی روایات کو سنت نہوگ کہہ کر متعارف کرایا گیا اور اس سنت سے تمشک کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اہلسنت کا نام دیا۔

(2) ٱلنَّتُ ٱوْلَىٰ بِكُمُ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَاتِنَى سَآئِلُكُمْ عَنِ اثْنَيْنِ الْقُرْآنِ، وَعِثْرَتْنَى.
 الْقُرْآنِ، وَعِثْرَتْنَى.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ نورالدين على بن ابى بكر هيثمى شافعى، ج٥ ص ١٩٥٥ مطبوعه القدسى. اسدالغابه في معرفة الصحابه، ابن اثير جزرى، ج٢، ص٣٤١ ، طبع مصر. احياء الميت، حافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر سيوطى شافعى، برحاشيه الاتحاف بحب الاشراف، ص١١٥ ، مطبوعه الحلبى مصر. عبقات الانوار، حامد حسين موسوى هندى، ج٢، مجلد١٢، ص٢٤٨.

(٨) اَيُّهَا النَّاسُ يُوْشِكُ اَنْ اُقْبَضَ قَبْضًا سَرِيْعًا، فَيَنْطَلِقُ بِيّ، وَقَدْ فَدَّمْتُ اِلَيْكُمُ الْقَوْلَ مَعْدِرَةً اللَّهِ وَيَعْدَرَقَ اللَّهِ وَيَعْدَرَقَ اللَّهِ وَعِنْرَتَى اللَّهِ وَعِنْرَتَى اللَّهِ وَعِنْرَتَى اللَّهِ وَعِنْرَتَى اللَّهِ وَعِنْرَتَى اللَّهِ وَعِنْرَتَى اللَّهِ وَعَنْرَتَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَنْرَتَى اللَّهِ وَعَنْرَتَى اللَّهِ اللَّهُ وَعَنْرَتَى اللَّهِ اللَّهُ وَعَنْرَتَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْرَتَى اللَّهِ اللَّهُ وَعَنْرَتَى اللَّهُ وَعَنْرَتَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْرَتَى اللَّهِ وَعَنْرَتِى اللَّهُ وَعَنْرَقَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْرَتَى اللَّهُ وَعَنْرَقَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدعة والزندقه، شهاب الدين ابن حجر مكى هيشمى، ص٢٣ ا ، اور ص٥٥، مطبوعه الميمنيه مصر. ينابيع الموده، سليمان ابراهيم قندوزي حنفي، ص٢٨٥، طبع استبول. اور ص٢٨٠، مطبوعه الحيدريه.

(4) اَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ آنَ يَآتِي رَسُولُ رَبِّتِى فَأَجِيْب، وَآنَا تَارِكُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ: اَوْلَهُمَا النَّاسُ فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ آنَ يَآتِي رَسُولُ رَبِّتِى فَأَجِيْب، وَآنَا تَارِكُ فِيْكُمُ اللَّهِ فِيهِ اللَّهِ فِيهِ اللَّهِ فِيهِ اللَّهِ فِيهِ اللَّهِ فِيهِ اللَّهُ فِي وَالنَّوْرُ فَخُدُوا بِكِتَابِ اللَّهِ فِيهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ وَرَغَّبُ فِيهِ اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهَ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي آهُلِ بَيْتِي، أَذَكِرُ كُمُ اللَّهَ فِي آهْلِ بَيْتِي، أَذَكِرُ كُمُ اللَّهَ فِي آهْلِ بَيْتِي.
اللَّهُ فِي آهْلِ بَيْتِيْ.

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، یاب فضائل علی بن ابی طالب، ج۲، ص۳۲۸، مطبوعه عیسی الحلبی، اور ج۷، ص۱۲۲، مطبوعه عیسی الحلبی، اور ج۷، ص۱۲۰، درشرح نوری، طبع مصر. مصابح السنة یغوی شافعی، ج۲ ص۲۵، مطبوعه محمد علی صبیح، اور ج۲، ص۲۰۵، مطبوعه الخیریه مصر. نظم در المسطین، زرندی حنفی، ض ۲۳۱، مطبوعه القضاء نجف. تفنیر الخازن، علاؤ الذین علی بن محمد یغدادی، ج۱، ص۱۳۰، مطبوعه مصطفی محمد. تفسیر ابن کثیر، ج۲، ص۱۱۳، طبع دوم، داراحیاء الکتب العربیه مشکواة المصابیح، عمری، ج۳، ص۲۵، طبع دمشق. اور ص۸۲، طبع دهلی. اسعاف الراغیین صبان شافعی برحاشیه نورالابصار، ص۰۱، مطبوعه العثمالیه. اور ص۸۰، مطبوعه السعیدیه. یتابیع الموده، سلیمان ابراهیم قندوزی حنفی، ص۱۲، ۱۹۱، ۹۲، مطبوعه الحیدریه. ابراهیم قندوزی حنفی، ص۲، ۱۹۱، ۹۲، ۹۲، طبع المهان مطبوعه الحیدریه. السیرة النبویه، مفتئ مکه احمد زینی دحلان شافعی، برحاشیه سیرت حلیم، ج۳، ص۳۳، مطبوعه البهیه مصر.

مکتب خلفاء — روایت پری کی رو میں اتنا بہہ گیا کہ اس نے قر آبن کریم کی آبات بینات کونظرانداز کردیا اور معارف الیں سے صرَفِ نظر کرتے ہوئے صرف روایات کو ہی حق و باطل کا تراز وقرار دیا۔

امام علی رضاعلیہ السلام نے روایت پرست محدث کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ جب روایات قر آن کے خلاف ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتیں۔ اسی لئے ایسی روایات کو چھوڑنے میں ہی

مناقب على ابن ابى طالبٌ، شيخ على بن محمد بن مغازلى شافعى، ص٢٣٦، حديث ٢٨٣، طبع اول تهران. الاتحاف بحب الاشراف شبراوى شافعى، ص٢، مطبوعه مصطفى الحلبي مصر. ذخائر عقبى، احمد بن عبدالله محب طبرى شافعى، ص٢١، مطبوعه القدسي. كفايت الطالب في مناقب على ابن ابى طالبٌ، ابوعبدالله محمد بن يوسف كنجى شافعى، ص٥٣، مطبوعه الحيدريه. اور ص٢١، مطبوعه الغرى.

(١٠) اَلاَ وَ إِنْتِيْ تَارِكُ فِيْكُمُ ثَقَلَيْنِ: أَخُدُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ (إِلَىٰ أَنُ قَالَ الزَّاوِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ارْفَمَ) فَقُلْنَا مَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ؟ نِسَارُهُ؟ قَالَ: لَا، وَآيَمُ اللّٰهِ إِنَّ الْمَوْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِقُهَا فَتُرْجِعُ إِلَىٰ أَبِيْهَا...الخ.

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل على ابن ابى طالبٌ، ج٢، ص٣٢٣، مطبوعه عيسى الحلبي، اور ج٤، ص١٢٢، مطبوعه عيسى الحلبي، اور ج٤، ص١٨١، طبع مصر، درشرح نووى. الصواعق المحرفه في الرد على اهل البدعة والزندقه، شهاب الدين ابن حجر مكى هيشمى، ص١٣٨، مطبوعه المحمديه مصر، اور ص٨٩، مطبوعه المهمنيه مصر،

(١١) . مُّشِيُّرًا إِلَى الثَّقَلَيْنِ: ٱلْقُرْآنُ وَ عِتْرَتُهُ: فَلَا تُقَيِّمُوُهُمَا فَتَهْلِكُوْا، وَلَا تُقَصِّرُوَّا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوْا، وَلَا تُعَلِّمُوْهُمْ فَإِنَّهُمْ اغْلَمْ مِنْكُمْ. وَلَا تُعَلِّمُوْهُمْ فَإِنَّهُمْ اغْلَمْ مِنْكُمْ.

الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدعة والزندقه، شهاب الدين ابن حجر مكى هيشمى، ص١٣٨٠ مطبوعه المحمديد. اور ص ١٣٨٥ مطبوعه الميمنية. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ نورالدين على بن ابى بكر هيشمى شافعى، ج٩، ص١٦١ مطبوعه الميمنية. ينابيع المودة، سليمان ابراهيم قندوزى حنفى، ص١٦، ١٥٥٠ مطبوعه الحيدرية. اور ص٢٥، ١٦٠ طبع استنبول. الدر المنتور في التقسير بالماثور، حافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر سيوطى شافعى، ج٢، ص ٢٠ طبع مصر. الغدير في الكتاب والسنة والادب، علامه عبدالحسين احمد امينى، ج١، ص٣٥، اور ج٣، ص ٨٠، طبع بيروت. كنزالعمال من سنن الاقوال والافعال، شيخ علاؤ الدين على المتقى حسام الدين برهانيورى، ج١، ص ١٦، حديث ٩٥٨، طبع دوم.

ال حديث متواره كے لئے مزيد ديكسين:

احقاق الحق، قاضى نورالله حسينى تسترى شهيد، ٩، ص ٩ - ٣-٣٥٥. فضائل الخمسه من الصحاح السته، علامه مرتضى حسينى فيروزآبادى، ج٢، ص٣٠-٥١، طبع ببروت. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج٢، ص١٣٠، طبع مصر، بتحقيق محمد ابوالفضل اور اضواء على السنة المحمديه شيخ محمد ابوريّه، ص٣٠، طبع سوم، دارالمعارف مصر. ترجمه الامام على ابن ابى طالبٌ من تاريخ مدينة الدمشق، ايوالقاسم على بن حسن المعروف به ابن عساكر دمشقى شافعى، ج٢، ص٣١، حديث ٣٣٥، مدينة الدمشق، الإشراف، احمد بن يحيى بن جابر بالاذرى، ج٢، ص١١، طبع بيروت.

عافیت ہے اور اس کے برعکس ان روایات کو فوقیت دے کر قر آن کو ان کے پیچھے چلانے کی ہر کوشش گراہی اور بے دینی ہے۔اس لئے امت ِ اسلامیہ کو یہ رَوْش اختیار نہیں کرنی چاہئے۔

اس کے ساتھ امام عالیمقام نے تمام امت اسلامیہ کو اس امرکی طرف متوجہ کیا کہ جب آیات قرآئی میں نشائہ وکھائی دے تو مسلمانوں کو دوسری ترازو لین عترت اہلیٹ کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ آیات متشابہات کی تأویل دَاسِنجین فِی العلم سے حاصل ہوسکے۔

سورہ جم کی مذکورہ آیات ہے امام علیہ السلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ استدلال فرمایا وہ یقیناً ان کا ای حصد تفا اور ان کا استدلال فرمایا وہ یقیناً ان کا استدلال زبانِ حال ہے کہدرہا ہے کہ لوگوآؤ دیکھوعلوم قرآن کے وارث ایسے ہوتے ہیں۔ ۲۔ امام عالیمقام نے سائل کو ای جانب توجہ دلائی کہ وہ اور ان کے ہم عقیدہ افراد اس طرح کے عقائد کو اور ان کے ہم عقیدہ وافراد اس طرح کے عقائد کو رواج دے کر نہ صرف سنت یقیم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ان کی مقدس شخصیت کو بھی داغدار بنا رہے ہیں اور ان پر تضاد بیانی کا الزام لگا رہے ہیں۔

۔۔ آپ نے اپنے جواب سے واضح کیا کہ کمتب خلفاء کے بیردکار جھوٹی احادیث کی نشر و اشاعت سے زنادقہ اور دیگر دشمناین اسلام سے بھی زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔

سم۔ آپ نے اپنے واضح اور غیرمبہم جواب سے است اسلامید کو بید درس دیا کد رو میت خداوندی کی جملد روایات پیغیبر اکرم پر تبہت و اِفترا ہیں۔

یباں میہ بات قابلِ ذکر ہے کہ مکتبِ خلفاء کے مُسلّمَۃ عقیدے کو اس طرح سے کھلے عام چیلنے کرنا وضی رسول کو بی زیب دیتا تھا۔ اس سے قبل ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق میہ پڑھا تھا کہ انہوں نے مکتبِ خلفاء کے پچھ نظریات کو مستر دکرتے ہوئے ہاتھ سر پر رکھا اور شبختان دَیتی اُلاَ عشیلیٰ کہہ کر خدا ک تَرُوْیَہ بیان کی اور فرمایا جو پچھ میہ کہدرہے ہیں خدا اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔

متب خلفاء میں روئیت کی دو اقسام کی بحث کے بعد ہم ''اہل جنت کے ساتھ خدا کی ہم نشین'' کے مسئلے کو داشح کریں گے۔انشاء اللہ۔

لسان العرب، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف ابن منظور افريقي، ج١٢، ص٩٣، مطبوعه بولاق مصر. نهاية الارب، نويري، ج١٨، ص٤٣٠، مطبوعه وزارة الثقافه مصر. تاج العروس، محب الدين ابوالقيض سيد محمد مرتضى حسينى واسطى زبيدى حنفى، ج٤، ص٢٣٥، مطبوعه الخيريه مصر. حلية الاولياء، حافظ ابونُعيم اصفهانى، ج١، ص٣٥، مطبوعه الساعده. القاموس، فيروز آبادى شافعى، ج٣، ص٣٣٠، مطبوعه الحسينيه مصر (ماده نقل). محمد و على و بنوه الاوصياء عسكرى، ج١، ص١ ١ تا ٢٣٩، مطبوعه الاداب. اور محمد و على و حديث التقلين، محمد قوام الدين، طبع مصر.

# دونوں مَكاتبِ فِكرميں خداكى ہم مينى كامفہوم

## كمتب خلفاء ميں ہم نشینی کاعقیدہ

مکتب خلفاء کے منابع ومصادِر میں ایمی بہت می روایات وارد ہیں جن میں کہا گیاہے کہ الله ایمان کو جنت میں خدا کا دِیدار نصیب ہوگا۔ ذیل میں ہم اس مضمون کی چندروایات نقل کرتے ہیں:

(۱) جنت میں خدا کے دِیدار اور اس کی ہم نشینی کا عقیدہ (مُعَاذَ اللہ) ابن ملجہ اور تر ندی نے اپنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ابو ہر برہؓ نے سعید بن میتب سے کہا:

أَسْأَلُ اللَّهُ أَنَّ يُنْجُمَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فِي سُوْقِ الْجَنَّةِ. قَالَ سَعِيدٌ: أَوَ فِيْهَا سُوقٌ؟

قَالَ: نَعَمْ الْحُبَرَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ. إِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَحَلُوهَا، نَزَلُواْ فِيْهَا يِفَضْلِ آعَمَالِهِمْ. فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِيْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمَّعَةِ مِنْ آيَامِ الدُّنْيَا. فَيَزِرُونَ اللَّهَ عَزَوَجَلٌ وَ يَبرزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَسِدى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِّن رِّيَاضِ الجَنَّةِ. فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، وَمَنَابِرَ مِنْ لُوْلُو، وَمَنَابِرَ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرَ مِنْ أَوْلُو، وَمَنَابِرَ مِنْ لُولُونِ وَمَنَابِرَ مِنْ لَوْلُهِ، وَمَنَابِرَ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرَ مِنْ وَضَابِرَ مِنْ فَضَابِرَ مِنْ لَوْلُهُمْ صَوْمًا فِيهِمْ دَنِقَ — عَلَى كَسْبَانِ الْمِشْكَ وَالكَافُورَ، مَا يَرَوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الكَرَاسِيّ بِإَفْضَلَ مِنْهُمْ مَّجُلِسًا.

قَالَ آبُوهُوَيْرَةَ : قُلْتُ ا يَارَسُولَ اللَّهُ هَلَ نَرَاى رَبَّنَا؟ قَالَ: نَعَمُّ هَلُ ثَبَهُمَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ؟ قُلْنَا: لاَ.

قَالَ: كَذَٰلِكُ لَا تَعَمَارُّوُنَ فِي رُوُيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ وَلاَ يَيْقَى فِى ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ اَحَدُّ الْآ حَاضَرَهُ اللّٰهُ مُحَاضَرَةٌ، حَتَّى اَنَّهُ يَقُوُلُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ: اَلَا تُذَكِّرُ —يَا فُلاَنُ— يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَاوَكَذَا رُيُذَكِّرُهُ بِعُضَ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا) فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ تَغُفِرُ لِيْ. فَيَقُولُا: بَلَى. فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِيْ بَلَغْتَ مَنْزِلَنَكَ هَذِهِ. فَبَيْنَمَاهُمْ كَذَٰلِكَ، غَشِيَتُهُمْ سَحَابَةً مِنْ قَرْقِهِمْ فَآمُطُرَتُ عَلَيْهِمْ طَيِّبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيْجِهِ شَيْئًا قَطَّ. ثُمَّ يَقُولُ: قُومُوا اِلَى مَا اعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ.

(قَالَ:) فَنَاتِي سُوقًا قَدُ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَّائِكَةُ, فِيْهِ مَالَمْ تَنْظُرِ الْعَيُوْنُ اللي مِثْلِم وَلَمْ تَسْمَعِ الْاذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى الْفُلُوْبِ.

(قَالَ:) فَيَحملُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيلِهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرْى. وَفِي ذَلِكَ السُّوْقِ يَلْقَىٰ اَهُلُ الْجَنَّذِ بَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ يَعْضُا، فَيقبلُ الرَّجُل ذُوالْمَنْزِلَةِ الْمُوْتَفِعَةِ فَيَلْقَلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ —وَمَا فِيهِمْ دَنِيُّ— فَيروعهٔ مَا يَرْقُ بِعَضَهُمْ يَعْضُلُ الرَّجُل فَكَ يَنْقَضِى الْحَر حَدِيْتِهِ يَتْمَثَّلُ لَهُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَ ذَٰلِكُ اَنَّهُ لَا فَيَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ. فَمَا يَنْقَضِى أَخَر حَدِيْتِهِ يَتْمَثَّلُ لَهُ عَلَيْهِ اَحْسَنَ مِنْهُ. وَ ذَٰلِكُ اَنَّهُ لَا يَنْعَى لِاَحْدِ اَنْ يَحْرُنَ فِيها.

قَالَ: ثُمَّ نَنْصَوِفُ إلى مَنَازِلِيَّا، فَعَلْقَانًا أَزُوَاجُنَا فَيُقُلُنَ: مَرْحَبًا وَ ٱهْلًا لَقَدٌ جِئْتَ وَإِنَّ بِكُ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيْبِ ٱفْضَلَ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ! فَنَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّوَجَلَّ وَ يَجِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبُ بِمِثْلَ مَا انْفَلَيْنَا ۖ

> میں خدا سے درخواست کرتا ہول کہ وہ تجھے اور جھے جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔ سعید نے کہا: کیا وہاں بازار بھی ہوگا؟

ابو ہریرہ فی کہا: ہاں! رسولِ خدا نے جھے بتایا تھا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں ان کے اعمال کے مطابق جنت میں مقام دیا جائے گا۔ پھر انہیں دنیا کے ایک روز جعد کی مقدار میں استے پروردگار کے اعمال کے مطابق جنت میں مقام دیا جائے گا۔ پھر انہیں دنیا کے ایک روز جعد کی مقدار میں استے پروردگار کے دیار کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ تعالی ان کے لئے اپنا عرش طاہر کرے گا اور وہ جنت کے ایک باغ میں ظاہر ہوگا اور اس باغ میں المل جنت کے لئے نور، موتی، یا توت، زبرجد، سونے اور جاندی کے منبر نصب کے جائیں گے۔ ان میں سے سب سے کم درجہ رکھنے والا بھی کتوری اور کا فور کے میلے پر بیشا ہوگا اور وہ المل کری کو بلخ اللہ شمن سے بہتر نہیں سمجھے گا۔

ابو ہریرہ نے کہا: میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اکیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسولِ خداً نے فرمایا: ہاں! کیا تنہیں سورج اور چودہویں راست کے چاند میں بھی کوئی شک ہوتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔

رسولِ خداً نے فرمایا: ای طرح ہے تم اپنے پروردگار کے دیدار میں بھی شک نہیں کروگے۔ اس مجلس اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بنفسِ نفیس گفتگو فرمائے گا۔ یہاں تک کہ وہ تم میں سے ایک شخص سے کبے گا کہ اے فلاں! تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں دن ایسا ایسا کام کیا تھا (اسے اس کی کچھ فلطیاں یاد دلائے گا) وہ شخص کہے گا کہ اے بروردگار! کیا تو نے مجھے وہ فلطیاں معاف نہیں کی ہیں؟

الله تعالی فرمائے گا: کیوں نہیں! میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو تو اُس مقام پر پہنچا ہے اور انجمی اس کی باتیں ہورہی ہوں گی کہ ان کے اوپر ایک بادل چھا جائے گا جس سے خوشبو کی بارش ہوگی اور اللّٰ جنت نے اس جیسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر الله تعالی ان سے کہے گا کہ اُٹھو اور میں نے جو کرامت تمہارے گئے تیار کی ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق اٹھالو۔

پھرہم ایک بازار میں جائیں گے جے ملائکہ نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس میں الیی اشیاء ہوں گی کہ اس جیسی اشیاء نہ بھی آئکھوں نے دیکھی ہوں گی اور نہ کانوں نے بھی ان کے متعلق سنا ہوگا۔ وہاں جو ہم چاہیں گے وہ ہمارے لئے اٹھالیا جائے گا۔ وہاں کسی چیز کی خرید وفروخت نہیں ہوگی۔

اس جنت میں اعلی جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور وہاں ایک بلند منزلت رکھنے والاجنتی کم ورجہ رکھنے والے سے ملاقات کرے گا — حالانکدان میں کوئی بھی کم درجہ نہیں ہوگا — چنانچہ وہ بلند مرتبہ رکھنے والے جنتی کے لباس کو دکھے کر جیران ہوگا۔ ابھی اس کی گفتگوضتم نہ ہوئی ہوگی کہ وہ محسوس کرے گا کہ اس کا لباس بلند رجہ رکھنے والے سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی طرح کا حزن و ملال نہیں ہوگا۔

(راوی نے کہا): پھر ہم اپنے گھروں کولوٹیں گے تو ہماری ہیویاں ہم سے ملاقات کریں گی اور وہ ہمیں خوش آ مدید کہنے کے بعد کہیں گی: جب تم ہم سے رخصت ہوئے تھے تو تمہارے پاس اتنی خوبصورتی اور خوشپوئییں تھی اور اب جبکہ تم واپس آئے ہو تو بہت زیادہ حسن و جمال اور خوشپولیکر آئے ہو۔ ہم کہیں گے کہ آج ہم خدا کے ساتھ بیٹھے رہے اس لئے جس طرح سے ہم لوٹے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔

اصل میں ابو ہریرہ کی روایت کعب الاحبار کی روایت کا چربہ ہے۔ عثان بن سعید داری نے کعب الاحبار کی زبانی بیروایت نقل کی ہے:

عَنْ كَعْبِ قَالَ: مَا نَظُوَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَالَ: طِبِي لِإَهْلِكِثِ. فَوَادَتُ طِيبًا عَلَى مَا كَانَتْ وَمَا مَوَّ يَوُمٌ كَانَ لَهُمْ عِيدًا فِى الدُّنِيَّ، إِلَّا يَخْرُجُونَ فِى مِقْدَارِهِ فِى وِيَاضِ الْجَنَّةِ يَبُوزُ لَهُمُ الرَّبُّ يَنْظُرُونَ إِلْهُ وَ تَسْفِى عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ بِالطِّيْبِ وَالْمِسْكِثِ، فَلَا يَسْأَلُونَ وَبَّهُمْ شَيْنًا إِلَّا اَعْطَاهُمْ. فَيَرْجِعُونَ إِلَى اَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا عَلَى مَا كَانُوْا عَلَيْهِ مِنَ الْحُسْنِ وَ الْجَمَالِ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا. کعب نے کہا: اللہ تعالی بہشت پر نظر نہیں کرے گا گراس سے کہے گا کہ تو اہلِ جنت کے لئے خوشہو بن جا۔ اس حتم کے بعد اس کی خوشہو میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور جس دن وہ دنیا میں عید مناتے ہے تو اس دن کی مقدار کے بعد اس کی خوشہو کی مزید اضافہ ہو جائے گا اور جس دن وہ دنیا میں عید مناتے ہے تو اس دن کی مقدار کے برابر وہ جنت کے باغات میں (میر و تفریح کے لئے) جا کیں گے۔ وہاں اللہ تعالی ان کے لئے ظاہر ہوگا وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ اور وہاں بھینی بھینی معظم معظم فرگھت بخش ہوا چلے گی۔ وہ اپنے رب سے جو پچھ طلب کریں گے وہ انہیں عطا کرے گا اور جب وہ اپنے خاندان میں واپس آ گیں گے تو اس وقت ان کے صن و جمال میں ستر گنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ا

مستب خلفاء میں صرف اس طرح کی روایات سازی پر اکتفانہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے قرآن مجید گی کھے آیات کی تأویل کرتے وقت بھی الی جی روایات کو مدنظر رکھا اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کے بمصداق قرآنی آیات کی حسب دلخواہ تأویل کی مثلاً۔

(۲) کتب ِ طفاء سے دابست علماء و مفترین نے جن آیات سے دیدارِ خداوندی کے لئے استدلال کیا ہے اس آیات سے دیدارِ خداوندی کے لئے استدلال کیا ہے اس آیات میں بدآ بہت مجیدہ بھی شامل ہے: لِلَّلَاِئِنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ ذِیَادَةٌ وَلَا یَوْهَ فُو وُجُوْهَ ہُمْ قَدَّرُ وَلَا الْحُسْنَى وَ ذِیَادَةٌ وَلَا یَوْهَ فَ وُجُوْهَ ہُمْ قَدَّرُ وَلَا اللّٰهِ مُنَالِ ہِنَا اللّٰهِ مُنَالِ ہِنَا اللّٰهِ مُنَالِ ہِنَا اللّٰهِ مُنَالِ ہِنَا اللّٰهِ مُنَالِ ہُمُ اللّٰهِ مُنَالِ ہُمُنَا اللّٰهِ مُنَالِقَ اللّٰ اللّٰهِ مُنَالِ اللّٰهِ مُنَالِقَ وَلَا اللّٰ اللّٰهِ مُنَالِلًا اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اور وہ اس پر ''اضافہ'' بھی دیا جائے گا۔ ان کے چہوں پر ذِلّت ورُسُوائی کی گرو نہ بیٹھے گی۔ وہی لوگ جُنی جِن اور وہ اس میں بھیشہ رہیں گے۔ (سورۂ بین : آیت ۲۷)

کتبِ ظفاء کے مفترین نے لفظ ''زِیَادَہُ'' کی تفییر کرتے ہوئے کہا: اٹلِ جنت کو اضافے میں اللہ تعالیٰ کا دِیدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کی تفییر میں طبری نے جارصحابہ اور سیوطی نے نوصحابہ سے روایت کی کہ پیغیمراکزم نے فرمایا: لفظ ''زِیَادَہُ'' سے مراو اٹلِ بہشت کا خداکو دیکھنا ہے۔ کِل

ہم یہاں پرصرف دو روایات نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

ا۔ ابوموی اضعری کا بیان ہے کہ رسولِ اکریم نے فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے دن ایک منادی کو عظم دےگا اور وہ اہلِ جنت کو نیرا دے گا جے اول سے لے کر آخر تک سب سیں گے، وہ کہے گا: إِنَّ اللَّهُ وَعَدَّكُمُ الْحُسْنَى وَذِيَا دَةَ. الله نے تم سے اچھے بدلے اور "اضافے" كا وعدہ كيا تھا۔ اچھا بدلہ تو تمہارے لئے جنت ہے اور اضافہ رئین کے چیرے كا دِیداركرنا ہے۔ سے

ا عثمان بن سعيد داري، الود على الجهمية، ص٥٣

٣- طبري، جامع البيان في تفيير القرآن، ج ١١، ص ٣ ٤ تا ٢ ٤ على الدين سيوطي، تفيير ورمنثور، ج٣٠، ص ٢٥٠٥ و٢٠ س

٣- طبري، تغيير، ج ١١، ص ٢٠٤ سيولي، تغيير، ج٣٠، ص ١٣٠٥ حافظ ابن كثير، تغيير، ج٣٠، ص ١٩٩٠ -

ایس وقت ایک منادی پال داور طیالی التونی سم مع اور (امام) احمر بن طنبل شیانی مروزی التونی اس سے اپنی اپنی اپنی منادی و سیوطی نے اپنی اپنی منادی و سیوطی نے اپنی اپنی منادی پی منادی پی سندی و این ماجہ نے اپنی شامیر میں اور طبری و سیوطی نے اپنی تفامیر میں نیز دیگر مفترین و محد ثین نے صہیب سے روایت کی ہے کہ تیج بر اکریم نے لِلَٰلِائِنَ اَحْسَنُوا الْحُسَنَى وَ زِیَادَةٌ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: جب اگرار، جت میں اور اُفِیَار، جبتم میں چلے جا کیں گے او اس وقت ایک منادی پہارے گا کہ اے اللِ جنت! تمہارے لئے خدا کے ذے ایک وعدہ ایجی تک باتی ہے جہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔

اہلِ جنت کمیں گے کہ وہ وعدہ کیسا ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزانِ اعمال کو وزنی نہیں کیا اور ہمارے چیروں کوروش نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہمیں جنّت مطانہیں کی؟ اور دوزخ کوہم سے دورنہیں کیا؟

اس وقت خدا اپنے حجاب کو الت وے گا اور ان کی نگاہیں خدا کو دیکھیں گی۔ واللہ! پروردگار کے چہرے کے دیدار سے بوھ کر انہیں اور کوئی وِل خوش کن نعمت عطانہیں کی گئی ہوگی۔ ل

اس آيت كي تغير من حافظ ابن كثير لكصة إن:

بہشت میں اہلِ ایمان کو جو سب سے بردی نعمت ملے گی وہ خدا کے چیرے کا دیدار ہوگا اور یہ تغییر حضرت ابو بکر صدیق" اور ... سے منقول ہے۔

ابن کثیر نے پندرہ صحابہ و تابعین کے نام لکھے ہیں جنبول نے اس آیت کی کبی تغییر بیان کی ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر نے مذکورہ دواحادیث اور پچھ دوسری روایات سے بھی استدال کیا۔

فخرالدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں ای رائے کو اختیار کیا ہے۔

(٣) وُجُونُة يُوْمَنِدِ نَاضِرَةٌ وَإِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ (سورة قيامت: آيات٢٢٥٣) كي تفيرين يَغِبرِ أكرم سي يَحدروايات نقل كي كن بين جن بين الله عن يحديد بين:

روایت ا۔ 'اُس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: روزِ قیامت ہر جمعے کو اہلِ ایمان خدا کا ا دیدار کریں گے اور مومن عورتیں عید فیطر اور عیدِ قربان کے موقع پر خدا کا دیدار کریں گی۔

روایت ا - انس بن مالک سے روایت ہے کررسول اللہ کے وُجُوُہ یُوْمَنِیْد ... کی آیت میرے سامتے اللہ کے وُجُوہ یُوْمَنِیْد ... کی آیت میرے سامتے اللہ تاوت کی اور فرایا: خدا کی شم! بیآیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ وہ خدا کا دیدار کریں گے۔ خدا انہیں سامان خورہ و نوش اور خوشبو اور زیور عطا کرے گا۔ ان کے اور خدا کے درمیان پڑا ہوا تجاب اٹھا دیا جائے گا۔ وہ خدا کو دیکھیں گے اور خدا انہیں دیکھے گا اور وَلَهُمْ دِزْفُهُمْ فِیْهَا بُکُورَةً وَ عَشِیْهَا آئیں وہاں می وشام کھانا دیا جائے گا۔ (سورہ مریم: آیت ۱۲) کا بہی مفہوم ہے۔

روایت ۳- جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی تمام لوگوں کو اپنا عموی ویدار کرائے گا اور ابو بکر صدیق "کو خصوصی ویدار کرائے گائے

روایت ؟- عبداللہ بن عمرٌ سے مروی ہے کہ رسول اللہ گنے قرمایا: جنت بیں مومن کا پہت ترین درجہ بیہ ہوگا کہ وہ اپنے نوکروں اور اپنے او پر ہونے والی نعتوں کو ہزارسال کی مسافت کے فاصلے تک و کیھے گا اور جنت میں جن لوگوں کو اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہوگا وہ روزانہ صبح وشام خدا کے چیرے کا دیدار کریں گے۔ <sup>ع</sup>

طبری نے وُ جُوُهٔ یُوْمَنِیْدِ نَاصِرَةً کی تغییر میں چارسحابہ سے اورسیوطی نے چھسحابہ سے رسولِ اکرم کی زبانی النی رَبَهَا مَاطِرَةً کی یہ تغییر نقل کی ہے کہ''الی ایمان جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔''

علاوہ ازیں بہت ہے تابعین ہے بھی یمی بات منقول ہے۔

فخرالدین رازی اپنی تغییر میں لکھتے ہیں:

رو یت خداوندی کے علاوہ اس آیت کا کوئی دوسرامفہوم نیس ہے۔ سک

حافظ ابن كثير لكصة بين:

"اِلَى رَبِّهَا نَاظِرُةٌ " أَى تَرَاهُ عَيْدًا... وَقَدْ ثَبْعَثُ رُوْيَةُ الْمُوْمِنِيْنَ لِلَّهِ عَزَّوْجَلَّ فِي الدَّارِ الْأَخِرَةِ فِي الْاَحَادِيْثِ الصِّحَاجِ. لِين اس آيت كَ تَعْير بِهِ بِ كَه خدا كوا پِن آكھوں سے دَيَكُشِيں كَ اور سُجَحَ احاديث مِن مومنوں كے لئے اللہ كا دِيدار ثابت ہے۔ هِ

ا۔ ندکورہ تیول آیات سیوطی کی درمنتورہ ج۲ ،ص۲۹۲ پر اور تیسری حدیث ص ۲۹۱ پر بھی ندکور ہے۔

٢- عافظ جلال الدين سيوطى ، الدو المنتور في التفسير بالماثور ، ١٦٠ ، ص ١٩٠٠

س\_ طبري، جامع البيان في تقيير ولقرآن، ج١٨،ص١١٩\_ حافظ جلال الدين سيوطي، المدر المنشور، ج٦٠،ص٠٢٣-٣٩٣ـ

٣٠ - الخرالدين دازي، تفيركير، ج٣٦٠ ٣١٨ ـ وَالَّذِي مَدَّعِيْهِ إِنَّ النَّطَرَ الْمُقِرُّونَ بِحَوْفِ "إِلَى" اَلْمُعدى إِلَى الْوُجُوْهِ لَيْسَ اِلْآَبِمَعْنَى الرَّوْيَةِ.

۵\_ تغییر این کثیر، ت ٤، ص ١ ادا ١١٠

خلاصة گفتگویہ ہے کہ مقاتل التونی واج سے لے کرسید قطب لی المقتول ۱۳۸۱ء تک محتبِ خلفاء کے مفترین نے ان آیات کا بھی مفہوم بیان کیا ہے۔

سيد قطب اس آيت كي تفيريس اي خيالات كا اظهار كرت موع كعية بين:

إِنَّ هَلَا النَّصَ لَيُشِيْرُ إِشَارَةً سَرِيْعَةً إِلَى خَالَةٍ تَعْجِزُ الْكَلِمَاتُ عَنْ تَصُولِرِهَا، كَمَا يَعْجِزُ الْكَلِمَاتُ عَنْ تَصُولِرِهَا، كَمَا يَعْجِزُ الْإِذْرَاكُ عَنْ تَصَوَّرِهَا بِكُلِّ حَقِيْقَتِهَا. ذَلِكَ حِيْنَ يَعِدُالْمَوْعُودِيْنَ السُّعَذَاءِ بِحَالَةٍ مِنَ السَّعَادَةِ لَا اللهُ عَنْ تَصُرُهَا خَالَةً حَتَّى لَتَتَصَالًا لِللهِ جِوَارِهَا الْجَنَّة بِكُلِّ مَافِيْهَا مِنْ الْوَانِ النَّعِيْمِ! هَذِهِ الْوُجُوهُ النَّاصِرَةُ... نَصُرُهَا انَّهَا إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ، إِلَى رَبِّهَا ؟... فَأَيُّ مُسْتَوِى مِّنَ الرِّفْعَةِ هٰذَا؟ أَنْ مُسْتَوى قِنَ السَّعَادَةِ؟

إِنَّ رُوْحَ الْإِنْسَانِ لَتَسْتَمْتِعُ آخَيَانًا بِلَمْحَةٍ مِّنَ جَمَالِ الْإِبْدَاعِ الْإِلْهِيَ فِي الْكُونِ آوِ النَّفُسِ، تُرَاهَا فِي اللَّيْلَةِ الْقَمْرَآءِ آوِ اللَّيْلِ السَّاجِي، آوِ الْفُجْرِ الْوَلِيْدِ أو... فَتَغَمِّرُهَا النَّشُوَةُ وَ تَفِيْضُ بِالسَّعَادَةِ... وَ...

فَكَيْفَ؟ كَيْفَ بِهَا وَهِيَ تَنْظُرُ لَا إِلَى جَمَالِ صُنَعِ اللَّهِ، وَلَكِنْ إِلَى جَمَالِ ذَاتِ اللَّهِ... "وُجُوَّةً يَوْمَنِلِ نَاضِرَةً. إللي رَبَّهَا نَاظِرَةً."

وَمَالَهَا لَا تَتَنَصَّرُ وَهِيَ إِلَى جَمَالِ رَبِّهَا تَنُظُرُ ؟... فَمَا تَبْلُغُ الْكَيَّنُونَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ ذَٰلِكَ الْمَقَامِ، إلَّا وَقَدُ خَلَصَتْ مِنْ كُلِّ شَائِبَةٍ تَصَدُّهَا عَنْ بُلُوعِ ذَٰلِكَ الْمُرْتَفَى الَّذِي يَعِزُّ عَلَى الْخِيَالِ كُلُّ شَائِبَةٍ لَافِيْمَا حَوْلَهَا فَقُطْ، وَالكِنْ فِيهَا هِيَ ذَاتُهَا مِنْ دَوَاعِي النَّقُصِ وَالْحَاجَةُ اللّي شَيْءٍ مَاسِوَى النَّظَرِ الّي اللهِ...

فَمَا بَالُ ٱناَسِ يَنْحُرِمُوْنَ ٱرْوَاحَهُمْ ٱنْ تُعَانِقَ هٰذَا النَّوْرِ الْفَاتِضِ بِالْفَرِجِ وَالسَّعَادَةِ، وَ يُشْغِلُونَهَا بِالْجَدْلِ حَوْلَ مُطْلَقِ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْمُقُولُ الْمُقَيَّدَةُ بِمَا لَوْفَاتَ الْعَقْلُ وَ مُقَرَّرَاتُهُ...

فَلْمَطِّلُعَ إِلَى فَيْضِ السَّعَادَةِ الْغَامِرِ الْهَادِيِّ وَ فَيْضِ الْفَرَجِ الْمُقَدَّسِ الطَّهُوْرِ الَّذِي يَنْطَلِقُ مِنَّ مُجَرَّدِ تَصَوُّرِنَا لِحَقِيْقَةِ الْمُوْقِفِ عَلَى قَدْرِ مَا نَمْلِكُ. وَ لْنُشْغِلَ ارْوَاحَنَا بِا لِتَطَلَّعِ اللّي هَذَا الْفَيْضِ. فَهْذَا التَّطَلَّعُ ذَاتُهُ نِعْمَةٌ لَا تَفُوْقُهَا إِلَّا نِعْمَةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ. ۖ

''إن آيات كا اشارہ روزِ قيامت كے خصوصى حالات كى طرف ہے اور ان ميں قيامت كے ون كى الى الى حالت كا ذكر كيا كيا حالت كو بيان كيا كيا ہي حالت كا ذكر كيا كيا

ا۔ سٹید قطب مصری جماعت اخوان المسلمین کے سربراہ تھے اور وہ مصریش اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔ جمال عبدالناصر نے 1771ء دیس انہیں ان کے چند دیگر ساتھیوں سمیت کمٹی کردا دیا تھا۔

<sup>1-</sup> تفسير في ظِلالِ القرآنِ سيد قطب، طبح اول قابره، ١٩٥٠ ص ٢١٠١ تا ١١٠ـ

ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ الی حالت ہے جس کے سامنے جنت کلبر نعت بہت ہے۔ وہ ایک الیکا حالت ہوگا۔ حالت ہے کہ اہل ایمان کے چبرے شادال و تابال ہوں گے۔ ان کی خوشی کا راز پروردگار کا دیدار کرنا ہوگا۔ ''جی ہاں باری تعالیٰ کو دیکھنا۔'' اس کے کیا ہی کہنے، وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا اور کیا بہتر حالت ہوگا، وہ کتنی بڑی سعادت ہوگی اور موشین کے لئے یہ کتنا بڑا ورجہ ہے جو آئیس قیامت کے دن نصیب ہوگا۔

انسان مجھی مجھی مناظر فیطرت کا حسن و یکھا ہے۔ چودہویں شب کی جائدتی، آدھی رات کے وقت ستاروں کی ضُوفشانی، پہاڑوں کی چوٹیاں اور ان کے دامن میں پھوٹنے والے پھولوں کو دیکھ کر طبیعت باغ ہاغ ہوجاتی ہے اور انسان پر وجُدگی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ اور وہ انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔

جب انسان مُظاہرِ فطرت کو دیکھ کر کیف و مرور میں ڈوب جاتا ہے تو نہ جانے اس وقت کیا حالت ہوگی جب وہ ان مناظر کے خالق کو اپنی آ تکھوں ہے دیکھے گا؟

جی ہاں! آخر وہ خوش کیوں نہ ہو جبکہ اس کی آتکھیں ذاتِ اقدس الٰہی کے دیدار سے روش ہو چکی جیں۔ وُجُوَّهُ یُوُمَیْنِدِ نَّاضِرَةٌ ٥ اِلٰی دَبِیّهَا نَاظِرَةٌ ٥ مِن ای حالت کی عکامی کی گئی ہے۔

جب تک انسان کانفس ہرعیب ونقص ہے پاک اور منزہ نہ ہوجائے تو اس وقت تک اسے میہ بلند و برتر مقام نصیب نہیں ہوسکنا اور عیب ونقص اس مقام کے حصول میں بوی رکاوٹ ہے۔

عجیب بات ہے کہ بعض افراد اس حقیقت کو مانے پر آمادہ نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی روح اس حقیقت کو مانے پر آمادہ نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی روح اس حقیقت سے آشانگی حاصل کرے اور وہ اپنے آپ کو جمال پروردگار کے نور سے محروم رکھتے ہیں اور جب وہ اس خوشخری کو سنتے ہیں تو وجودِ مطلق کے بارے ہیں جنگ و جدال ہیں مشغول ہو جاتے ہیں (اور ان کا مباحث کی کھا تنا ہے جا بھی نہیں کے وکد ) وہ ایسا وجود ہے کہ فکر وعقل کی پرداز وہاں تک ممکن نہیں ہے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اس تا ہے وہ اس جہان کی طرف متوجہ رکھے اور اس نے ذہمن کو اس کے تصور میں مشغول رکھے کیونکہ یہ توجہ بھی بذات خود نعت ہے اور خدا کے چیرے کے دیدار کے بعد بھی تصور ہی سب سے بردی نعت ہے۔"

یباں تک آپ نے الی آیات کی تأویل و تغیر اور ان روایات کا مشاہدہ کیا جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ ایمان جنت میں کہا گیا ہے کہ اللہ ایمان جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔ اب ہم اس عقیدے کی نفی میں ان روایات کو بیان کریں گے جو اوصیائے پیغبر سے مروی ہیں۔

#### مکتب اہلییے میں خداکے دیدار کا مفہوم

اس سلط میں ہم امام علی رضا علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث بیان کریں ہے۔ اس حدیث میں امام

نے كمتب ظفاء كے چندشہات كا جواب بھى ويا ہے اور اس كے بعد ہم ندكورہ بالا وو آيات كى تفير كے لئے ائمة البليت كا نكية نظر ازروئ روايات بيش كريں گے۔

### جنت میں دیدار الہی کی روایات کا جواب

(۱) ابوصلت بروی نے کہا:

قُلُتُ لِعَلِيَ بُنِ مُؤْسِلَى الرِّضَاَّ: يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ! مَا تَقُوَّلُ فِى الْحَدِيُثِ الَّذِي يَرُوِيُهِ آهُلُ الْحَدِيْثِ أَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَزُورُونَ رَبَّهُمْ مِنْ مُنَازِلِهِمْ فِى الْجَنْةِ؟

فَقَالٌ \*: يَا اَبَاالصَّلُتِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَضَّلَ نَبِيَّهُ ۚ عَلَى جَمِيْعِ خَلَقِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمَلاَثِكَةِ، وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ، وَ مُتَابَعَتَهُ مُتَابَعَتَهُ، وَ زِيَارَتَهُ فِي اللَّنْيَا وَالْاحِرَةِ زِيَارَتَهُ

فَقَالُ عَرُّو جَلَّ: "مَنُ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ."

وَقَالَ: "إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمُ."

وَقَالَ النَّبِيُّ: مَنَّ زَارَنِي فِي حَيَاتِي أَوُ بَعْدَ مَوْتِي فَقَدْ زَارَ اللَّهَ.

دَرَجَةُ النَّبِيِّ فِي الْجَنَّةِ اَرُفَعُ الدُّرَجَاتِ. فَمَنُ زَارَهُ اِلَى دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنُ مَّنْزِلِهِ فَقَدُّ زَارَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى.

قَالَ: فَقُلُتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَعَنَى الْحَبَرِ الَّذِى زَوَوْهُ اَنَّ ثَوَابَ "لا إلله إلاّ اللَّهُ" اَلنَّظُرُ اللَّي وَجُهِ اللَّهِ.

فَقَالَ: يَا اَبَاالصَّلَتِ! مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجُهِ كَالْوُجُوهِ، فَقَدُ كَفَرَ، وَلَـٰكِنَ وَجُهُ اللَّهِ: آنَيِبَاؤُهُ وَرُسُلُهُ وَحُجَجُهُ —صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ — هُمُ الَّذِيْنَ بِهِمْ يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دِيْنِهِ وَ مَعْرِفَيْهِ.

وَقَالَ عَرَّوَجَلَّ: "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ۞ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ..."

وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اللَّا وَجُهَهُ."

فَالنَّظُوُ إِلَى ٱنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ حُجَجُهُ (ع) فِي ذَرَجَاتِهِمُ، ثَوَابٌ عَظِيْمٌ لِلْمُوَّمِنِيُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدَ قَالَ النَّبِيُّ: "مَنَ ٱبْغَضَ آهَلَبَيْتِي وَ عِتُوَتِي لَمْ يَرَنِيُ وَلَمْ اَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."

وَقَدَ قَالٌ: "إِنَّ فِيْكُمْ مَنُ لاَّ يَرَانِيُ بَعْدَ أَنْ يُّفَارِقَنِيْ."

يَااَبَاالصَّلْتِ! إِنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَ تَعَالَى لا يُوْصَفُ بِمَكَانِ وَلا يُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَالأَوُهَامُ ۖ

يُحْ صدوق، كمّاب التوحيد، باب ما جآء في الرؤية، ص ااو ١١٨ مديث ٢١\_

میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے فرزندِ رسول ! آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرمائے ہیں جے ( مکتب خلفاء کے ) محدثین روایت کرتے ہیں کہ ''المی ایمان جنت کے مکانات میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں ھے:''

امائم نے فرمایا: اللہ تعالی نے اپنے نی کوتمام نبیوں اور فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور ان کی پیروی کو اپنی پیروی اور ان کی دنیا و آخرت میں زیارت کو اپنی زیارت کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ چنا نچہ فرما تا ہے کہ مَنْ یُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ جَس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ک اطاعت کی۔ (سورۂ نساء: آیت ۸۰)

الله تعالى في فرماما: إنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ يَدُاللَّهِ فَوْقَ آيَدِيْهِمْ. (اے رسولً!) جولوگ آپ كى بيعت كر رہے ہيں وہ ورحقيقت الله كى بيعت كر رہے ہيں۔ (اور بيعت لِيتے وقت) ان كے ہاتھوں يرالله كا ہاتھ تھا۔ (سورة فُخُّ: آيت ١٠)

نبی اکریم نے فرمایا: جس نے میری زندگی میں یا وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے اللہ سجانہ و تعالیٰ کی زیارت کی۔ (بیامراس لئے ہے کہ) نبی اکریم جنت کے بلند ترین درجے میں ہوں گے اور جواس درجے سے نبی اکریم کی زیارت کرے گا گویا وہ اللہ کی زیارت کرے گا۔

ابوصلت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے فرزندِ رسول ! یہ جو روایت کی جاتی ہے کہ "لَاّ الله الله" کہنے کے ثواب میں خدا کے چبرے کا دیدار نصیب ہوگا، اس روایت کا کیا مفہوم ہے؟

امام على رضاً نے فرمایا: اے ابوصلت! جو شخص خدا کے لئے یہ وصف بیان کرے کہ وہ دوسرے چیروں
کی طرح سے چیرہ رکھتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ وَ جُھُ اللّٰہ سے مراد خدا کا ذاتی چیرہ نہیں بلکہ وَ جُھُ اللّٰہ سے مراد
انبیاء و مرسلین اور خدا کی جیتیں ہیں صُلُواتُ اللّٰہ علیم اَجْعین۔ یہی وہ ذَواتِ عالیہ ہیں (جن کی مدو اور رہنمائی کی
وجہ سے) اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ (اللہ کے قرب کا راستا طے کیا جاتا ہے اور اس کا قرب حاصل کیا جاتا
ہے) اور ان کے ذریعے سے اللہ کی اور اللہ کے وین کی معرفت کا راستا نصیب ہوتا ہے۔

الله تعالی فرماتا ہے: کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ٥ وَيَنْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ... زمين پر رہنے والی ہر چیز فنا ہوجائے گی اور تہارے پروردگارتک جانے والا راستا باتی رہے گا۔ (سورة رحمٰن: آیت ۲۷)

الله تعالى نے فرمایا: کُلُّ شَیْءِ هَالِکْ اِلَّا وَجُهَهُ. تمام چیزیں فتم موجا کیں گی سوائے اس تک جانے والے رائے کے۔ (سورہ فقص: آیت ۸۸)

ای لئے قیامت کے دن مونین جب انبیاء و مرسلین اور ریجے مندا کو ان کے بلند درجات میں دیکھیں

م يو انبيل عظيم ثواب ہوگا اور (غيرمومن افراد كويه سعادت نصيب نبيل ہوگی)-

نی اگریم نے فرمایا: جو بھی میرے اہلیت ہے وشنی رکھے گا وہ جھے قیامت کے دن ہرگز نہیں ویکھے گا اور نہ بی بیں اے دیکھول گا۔

صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: تم میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جب وہ (اس دنیا میں) مجھ سے جدا ہوں گے تو پھر بھی مجھے نہیں و کیے سکیس گے۔

اے ابوصات! جگہ اور مکان کے ساتھ اللہ کی توصیف نہیں ہوئتی (اس لئے جنت میں بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اللہ موننین کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے اور وہ اس کا ویدار کریں یا وہ اس کے ساتھ ہم نشنی کا اعزاز حاصل کریں ) آ تکھیں اور اوہام اسے نہیں پاکتے اور طائرانِ عقل اس تک پُرنہیں مار کئے۔

(۲) ابراہیم بن الی محمود کا بیان ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے وُجُوہٌ یُوْمَنیٰدِ مُاصِرَةٌ ٥ اِلَی دَبِّهَا مَاطِرَةٌ ٥ کَ مَعْلَق فرمایا: مُشْرِفَةٌ تَنْتَظِرُ ثُوَابَ رَبِّها. یعنی اس دن چیرے روش ورفشاں ہوں گے اور وہ اپنے بردرگار کے ثواب کے منتظر ہوں گے۔ ل

(٣) لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ... كامفهوم تَن اوصاع يَغِيرٌ نَهُ أيك بى بيان كيا ب (١) امير الموثين على عليه السلام نے فرمايا: ٱلْحُسْنَى هِى الْجَنَّةُ وَ الزِّيَادَةُ هِى الدُّنْيا. ٢٠

"محسنی" سے مراد جنت ہے اور زِیادَۃ سے مراد دنیادی زندگی کی آسائش ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بیان کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ''جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کی جزا جنت ہے اور دنیا میں مجھی آئیس اضافی بدلہ دیا جائے گا۔''

(ب) امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا: اَلزِّيَادَةٌ هِنَى مَا اَعْطَاهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يُحَاسِبْهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنِ الزِّيَادَةِ ... اضافی جزا سے مراد دنیا کی وہ تعتیں ہیں جواللہ نے اُٹیس عطا کی ہیں اور آخرت میں ان کا حساب نہ لیا ہو۔ سی

مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کو آخرت میں جنت کی شکل میں جزا دی جائے گی اور آخرت سے

\_ مَشْخُ صدوق، كماب التوحيد، باب ما جآء في الوؤية، ك ١١١، عديث ١٩-

پہلے انہیں دنیاوی انعامات کی شکل میں بھی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ونیاوی جھے میں کسی طرح کی تھی روا نہ رکھی جائے گی۔

(ج) اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اَلزِّیادَةُ فِی الدُّنیَا: مَا اَعْطَاهُمُ اللَّهُ فِیْهَا، وَلَمْ يُحَاسِنُهُمْ فِی الدُّنیَا: مَا اَعْطَاهُمُ اللَّهُ فِیْهَا، وَلَمْ يُحَاسِنْهُمْ فِی الدُّنیَا وَالآخِرَةِ، وَ یَفِینُهُمْ بِاَحْسَنِ اَعْمَالِهِمْ فِی الدُّنیَا وَالآخِرَةِ، وَ یَفِینُهُمْ بِاَحْسَنِ اَعْمَالِهِمْ فِی الدُّنیَا وَالآخِرَةِ، وَ یَفِینُهُمْ بِاَحْسَنِ اَعْمَالِهِمْ فِی الدُّنیَا وَالآخِرَةِ، اصَافَ کا تعلق دنیا سے اور اس سے مراد خداکی وہ تعیش ہیں جو اس نے انہیں دنیا میں عطاکی تعیم اور آخرت میں ان سے ان کا صاب نہ لیا تھا۔ اللہ تعالی نیکوکاروں کے لئے دنیا و آخرت کی جزا جح کرے گا اور انہیں دنیا و آخرت میں ان کے ایکے اعلی کی بہترین جزا دے گا۔

### مذكوره روايات كاتجزية اورمُوازَنه

کتب خلفاء کی معتبر کتابوں ہے آپ نے ابو ہریرہ اور دیگر سحابہ کی روایت پڑھی جس کا ماحصُل یہ تھا:

پروردگار جنت بیں ایک نشست جائے گا جس میں اہلِ جنت شریک ہوں گے اور اس نشست میں اللہ انتحالیٰ ایک ایک شخص سے گفتگو کرنے گا اور تمام الملِ جنت کو اللہ کا ویدار نصیب ہوگا۔ اس نشست کے خاتے پر موس ایٹ ایک ایک شخص سے گفتگو کرنے گا اور تمام الملِ جنت کو اللہ کا ویدار نصیب ہوگا۔ اس نشست کے خاتے پر موس ایخ گھروں کی طرف والیس جائیں گے تو ان کے چیروں کی نورانیت اور ان کے جم کی خوشبو میں گئ گنا اصافہ ہو چکا ہوگا۔ ان کی از دان ان سے کہیں گی کرتم بیسن و جمال اور خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ آج ہماری خدا ہے نشست ہوئی اور یہ حسن و جمال اور خوشبو ہمیں و ہیں سے نصیب ہوئی۔

اس روایت کی بنیاد کو کعب الاحبار کی گفتگو میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یہ روایت دراصل کعب الاحبار کے افکار کی'' ترقی یافت'' شکل ہے۔

مکتب خلفاء سے وابستہ افراد جو ابو ہرمرہ ہ کی ندکورہ روایت پر ایمان رکھتے ہیں ان ہے ہمیں کچھے سوالات کرنا ہیں۔ امید ہے کہ وہ ان کا تسلی بخش جواب عنایت کریں گے۔

ا۔ . مومنین کے ساتھ خداکی فدکورہ نشست کب تھکیل پائے گی؟ آیا بیانشست روزانہ ہوگی یا ہفتہ وار ہوگی یا ہر ماہ ہوگی یا بھر بھی ہمری ہوگی؟

۲۔ ابوہریرہ اور کعب الاحبار نے اپنی روایات میں مومن عورتوں کے متعلق اس طرح کی نشست کا تذکرہ کیوں نہیں کیا اور انہوں نے مومن عورتوں کا تذکرہ نہ کر کے انہیں ویدار اللی سے محروم رکھنا کیے گوارا کرلیا؟
 ۱۰۔ خدا کے جے کے متعلق خلفاء کی کتابوں میں اس طرح کی روایات دکھائی دیتی ہیں کہ زمین ہے آ ساب اول سے کے ذیادہ سالوں کی مساخت پر واقع ہے۔ آ سابن اول سے آ سابن دوم کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اور

ای طرح سے ساتویں آسان تک یہی فاصلہ کارفر ما ہے۔ ساتویں آسان کے بعد ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی انتے ہی سالوں کی مسافت پر واقع ہے۔ اس سمندر کی سطح پر پہاڑی بحریاں ہیں جن کے سم اور زانو کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسان ہے دوسرے آسان کا ہے اور ان کی بشت پر اللہ کا عرش واقع ہے۔ اللہ کے عرش کی موٹائی دو آسانوں کے برابر ہے اور اس عرش پر اللہ کی رہائش ہے۔ اللہ اتنا وزنی ہے کہ اس کے وزن کی وجہ ہے عرش اور آسانوں سے چرچاہت کی آوازیں تکلی ہیں۔ اللہ کا وجود اس عرش کے چاروں کونوں سے چارچار اللہ کی مقدار میں ایکا ہوا ہے۔

اب سوال ہیہ ہے کہ جو خدا اتناعظیم جشہ رکھتا ہے وہ ڈیڑھ میٹو قد رکھنے والے جنتی سے لشست و برخاست کیے کرے گا؟

یہاں تک آپ نے کمتب خلفاء کی جنت میں خدا کے دیدار کے متعلق روایات کا تجزیہ ملاحظہ فرمایا۔ ندکورہ روایات کے علاوہ کمتب خلفاء کے مفترین نے قرآن مجید کی کھے آیات کی تاویل سے بھی اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کا '' تکلف'' کیا ہے اور اس ملسلے میں وُجُوٰۃ یُوْمَپُذِ نَّاضِرَۃٌ٥ اِلْی رَبِّهَا لَاَظِرَۃٌ٥ سے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور اس کا مفہوم انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ''مومن جنت میں اپنے پروردگار کے چرے کا دیدار کریں گے۔''

المام اول اورامام مشتم نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا:

وُجُوُهٌ يُوْمَنِيلٍ نَّاضِوَةٌ إلى ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَةً. لِعِنْ اسْ دن چهرے تروتازہ مول گے اور اپنے رب کی طرف سے مطنے والے ثواب کے منتظر مول گے۔

ائد البليق ك فرمان كى تشريح كي اس طرح سے ب:

عربی زبان میں لفظ اَماظِرَةً كاكل معانی پراطلاق ہوتا ہے مشلاً

- (1) نَاظِرَةُ لِعِنْ نَظْرِ كَرِفِ والى
- (٢) فَاطِرُةُ لِعِنَ انظار كرنے والى الله

قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ملکہ بلقیس کی زبانی قرآن مجید میں یہ الفاظ خدکور ہیں: اِنِّی مُوسِلَةً اِلْدُهِمْ بِهَدِیَّةِ فَنَاظِرَةً بِمَ یَوُجِعُ الْمُوسَلُونَ۞ میں ان کی طرف کچھ تخذیجیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ (سورۂ تمل: آیت ۳۵)

يبال فَاظِرَةُ انظار كرنے والى كمعنى ميں استعال موا ب-

إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ مِن لفظ تُوابِ" مقدر اور محذوف" ہے اور ایول آیت کا معنی سے سے گا: اِلی قَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَةً لینی اس دن لوگ اینے پروردگار کے تُواب کے منتظر ہوں گے۔

اور ہم" دونوں مکاتب فکر میں مکانِ خدا کا مفہوم" کے تحت" خذف و تقدیر" کے قانون پر کافی بحث کر کے اور ہم اور ہوں مکاتب فلو میں مکانِ خدا کا مفہوم" کے تحت المحسنی وَ ذِیادَةٌ سے استدال کرنے کی ناکام کوشش کی اور کہا کہ محسنی سے مراد جنت ہے اور زِیادَةٌ سے مراد خدا کا دیدار ہے۔

ائمة ابلديت ميں سے پہلے، پانچويں اور چھے امام نے اس مفروضے کوسيہ کہہ کرمستر دکرديا ہے کہ ذِيادَةً ليتى جنٹ كے علادہ الل ايمان كے لئے اضافی انعام بيہ ہے كداللہ تعالی مونين كے نيك اعمال كے بدلے انہيں دنا ميں نعمتيں عطا فرمائے گا۔

ائمہ اہلیت کے فرمان کی مزید وضاحت کے لئے ہم قرآن مجید کی اس آیت کی تغییر قرآن مجید کی در مرک آیت ہے۔ کی دوسری آیت سے پیش کرنا جاہتے ہیں۔

ا۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَوُهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَةٌ أُولَلَبَكَ آصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ۞ جَن لوگوں نے نیکوکاری کی (آخرت میں) آئیں نیک بدلہ دیا جائے گا اور اس پر"اضافہ'' بھی دیا جائے گا۔ ان کے چروں پر ذلت و رسوائی کی گرونہ بیٹھے گا۔ وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (سورہ یؤنس: آیت۳۹)

۲ اب آپ قرآن مجید کی بیآیت ویکھیں جس میں انٹد تعالیٰ نے ندکورہ آیت کی وضاحت ہوں کی ہے: لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا فِئی هاذِهِ اللَّدُنْیَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْاَحِرَةِ حَیْرٌ وَ لَیٰعُمَ دَارُ الْمُتَّقِیْنَ⊙ نیکوکاروں کیلئے اس ونیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور متقین کا گھر بہت خوب ہے۔ (سورہ قل: آیت ۳۰))

اس آیت بیس نیکوکارول کو دنیا اور آخرت دونول کی بھلائی کی نوید سٹائی گئی ہے۔

ائمة بدئ علیم السلام کے فرمان کی مزید وضاحت کے لئے ہم عرض کرتے ہیں کد نیکوکاروں کا بدلہ بنت ہے اور ان کی اس تفسیر پر دونوں بنت ہے اور انظ المحشنی کی اس تفسیر پر دونوں مکا تب فکر شفق ہیں۔

اس کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیکوکاروں کو جنت کے علاوہ''اضافی نعمت'' بھی عطاکی جائے گی اور اعمد البلیت نے فرمایا کہ''اضافی نعمت'' سے مراد دنیا کی آسائش بھری زندگی ہے۔

اس حقیقت کو مجھنے کے لئے" صلاُرح" کے نوائد پر توجہ فرمائیں۔ پنجبر اکرم نے فرمایا: صِلاُرحی قیامت کے صاب کو آسان بناتی ہے۔ اِ

یہ صلا ترقی کا اُخروی صلا ہے لیکن کیا صِلاً رحی کا فائدہ صرف آخرت تک بی محدود ہے؟ تہیں! ایسانہیں ہے۔ صِلاً رحی کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور اس کا دنیا میں اضافی فائدہ یہ ہے کہ اس سے عمر لمبی ہوتی ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا یہ فائدہ آخرت کے فائدے کے علاوہ ایک اضافی فائدہ ہے۔

## اوصیائے پیغیبڑکی نظر میں رؤیت الہی کامفہوم

اس بحث کوسمیٹتے ہوئے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ادصیائے پیغیر نے رؤیتِ باری تعالیٰ کا جومفہوم بیان کیا ہے وہ مکتب خلفاء کے مفہوم سے بالکل جداگانہ ہے۔

امام علی رضا علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ الله صفت مکان سے موصوف نہیں ہے اور حاسۃ چھم اور اَفکار و اَدُہام اس کا إحاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ نیز انبیاء و مرسلین اور اس کی تجتیں سے علیم السلام اجمعین ہی اللہ کا چیرہ ہیں کیونکہ وہی اللہ کی طرف جانے کا سیدھا راستا ہیں اور ان کی رہنمائی سے ہی خدا کی طرف جانے والے نے کا سیدھا راستا ہیں اور ان کی رہنمائی سے ہی خدا کی طرف جانے والے کا گر اللہ کی جانے والے والے راستا کی رہنم ہوجائے گا گر اللہ کی طرف جانے والا راستا باتی رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو بھی میرے رسول کی بیعت کرتا ہے وہ در حقیقت میری بیعت کرتا ہے اور بیعت کرتا ہے اور بیعت کرنا ہے اور بیعت کرنا ہے اور بیعت کرنا ہے ہوتا ہے کرنے والے کے ہاتھ پر اگر چہ طاہری طور پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور جو بہشت میں رسول اللہ کی زیارت کرے تو گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہے۔

حضور ني كريم عليه الصلوة والسلام فرمايا ب:

"جو فخض ميري عِتْرت وابلديت سے وشنی رکھے گا اسے تيامت کے دن ميرا دِيدار نصيب نہيں ہوگا۔"

یزے کہ دران سفرہ کشد جلوۂ دیدار کونین غبارے ست کہ از بال مگس ریخت

# عقيدهٔ توحيد كي حياتِ نو

مکتنبِ خلفاء میں جیما کہ ہم دیکھ چکے بین الی بہت زیادہ روایات پائی جاتی بیں جن میں اللہ تعالیٰ کا بھی چرہ، پاؤں، اللہ تعالیٰ کا بھی چرہ، پاؤں، پنڈل، انگلیاں اور ہاتھ بیں۔

وہ عرش و کری پر بیٹھاہے اور اتناعظیم الجة ہے کہ کری کے چاروں اطراف و اکناف سے اس کا وجود چارچار انگشت لئکا ہوا ہے۔ اس کی کری آٹھ پہاڑی بکریوں کے اوپر قائم ہے اور وہ بکریاں ایک وسیع وعمیق سمندر کی سطح پر کھڑی ہیں۔ وہ سمندر سات آسانوں کے اوپر ہے اور زمین و آسان و نیا کا فاصلہ اکہتر، بہتر یا تہتر سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک آسان سے دوسرے آسان تک کا یہی فاصلہ ہے۔ ساتویں آسان تک یہی مسافت تائم ہے اور پھر ساتویں آسان کے اوپر جو سمندر ہے اس کی گہرائی بھی اتن ہی مسافت کے برابر ہے۔ اس سافت کی برابر ہے۔ اس سافت کے برابر ہے۔ اس سافت کی برابر ہو سافت کی برابر ہے۔ اس سافت کا برابر ہو سمندر کی سطح برابر ہو آٹھ بہاڑی برابر ہوں اس سافت کی برابر ہوں سافت کی

خدا کے عظیم الجی ہونے کے سبب کری سے چرچراہٹ کی و لی ہی آ وازیں نکلتی ہیں جیسی کہ اونٹ کے کہاوے پر بھاری سامان رکھنے کے سبب نگلتی ہیں۔ مکتب فافاء کے علماء کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی بھی عرش و کری کو چھوڑ کر آ سانِ اول پر آ تاہے اور بندوں کو ندا دے کر کہتا ہے کہ وہ اس سے حاجات ظلب کریں۔ قیامت کے دن خدا ندا ندا دے گا کہ ہر محفق اپنے اپنے معبود کے چیچے چلا جائے۔ اس کے بعد جنہوں نے غیر اللہ کی بوجا کی ہوگی وہ اپنے معبودانِ باطل کے پیچے چل کر دوز نے کا ایندھن بن جا کیں گے اور آ خرکار عرصہ محشر میں صرف احت رسولِ مقبول کھڑی رہ جائے گی۔ اس وقت خدا ان کے پاس ایسی شکل وصورت میں آ کے گا جو اُن کے اُس اُس کے پیچے چلے۔

امّت رسولِ متبول اس كى بات مانے سے افكار كردے كى اور كہے كى كہ ہم اپنے خدا كے آئے تك يہيں رہيں گے۔ جب وہ آئے گا تو ہم اس كے پيچھے چل پڑيں گے۔ خدا ان سے پوچھے گا كدكيا تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان کوئی علامت بھی مقرر ہے تو وہ کہیں گے کہ بٹی ہاں! پیٹر لی نشانی ہے۔ اس وقت خدا اپنی پیٹر کی ظاہر کرے گا اور افرادِ امت پیٹر کی و کچھ کر اسے اپنا رب مان لیس گے۔ پھر خدا آ گے نیل پڑے گا اور میہ امت اس کے پیچھے چل پڑے گی اور یوں جنت میں پہنچ کر وم لے گی۔

علاوہ ازیں جنت میں جمعی مجھی خدا ان کے پاس آئے گا اور ہرایک کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرے گا۔

کتب خلفاء میں اس مفہوم کی بہت زیادہ روایات موجود ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ النا ہے سرویا روایات کو'' تو حید وابیان کی روایات' ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ این خزیمہ اس کتنب فکر کے ایک سربرآ وروہ عالم ہیں۔ انفول نے اس طرح کی تمام روایات کو کیجا کر کے اس کا نام'' کتاب التوحید'' رکھا ہے۔

ابوعبداللہ محمد بن اساعیل بخاری نے سیج بخاری کے ایک باب میں ان روایات کو یکجا کیا اور اس کا نام ''کٹابُ التوحید'' رکھا ہے۔

ابواکسن مسلم بن مجاج قشیری نیشا پوری نے اپنی سیح بیں اس طرح کی روایات کو بین کر کے اس کا نام ''کتابُ الایمان'' رکھا ہے۔

اس طرح کی بیشتر روایات "ابو ہریرہ دوئ" "اور ان کے بہودی استاد" کعب الاحبار" ہے مروی ہیں۔
اس سلسلے کی اصل حقیقت کبی ہے کہ ندکورہ روایات ابو ہریرہ نے اپنے استاد کعب الاحبار سے سی تقیس اور کعب
نے ندکورہ روایات تحریف شدہ تو رات اور دیگر یہودی کتب ہے آغذ کی تھیں اور اس شاطر یہودی نے ندکورہ طرفہ
روایات ابو ہریڑہ کو تعلیم کی تھیں اور ابو ہریرہ نے آئیں" ترتی" دے کر" حدیث رسول " کے عنوان سے بیش کیا
تھا۔علمی دنیا میں ان روایات کو"اخبار بنی امرائیل" یا" امرائیلیات" کے نام سے تعیر کیا جاتا ہے۔

یہودی کتب سے مستعاد لی گئی روایات کی وجہ سے کتب ظفاء ہیں '' بجسیم خداوندی'' کا عقیدہ دَر آیا اور جب کمتب ظفاء نے اپنا عقیدہ بنالیا تو عقیدے کی تاثید کے لئے قرآن و حدیث ہیں سے '' وُ جُهُ اللّٰہ اور بنداللّٰه'' جیسے الفاظ سے استعلال کیا اور قرآن مجید کے وہ الفاظ جو خالفت کازی معنوں ہیں استعال ہوئے تھے، کمتب خالفاء نے انہیں حقیقی مفہوم پرمحول کیا اور این الفاظ سے بچ بچ کے اعضائے بدن مراد لئے اور پھر ان الفاظ پر انحصار کر کے انہوں نے اپنے عقیدے کا ان الفاظ سے اعلان کیا کہ انسانوں کی طرح سے خدا بھی اعضا و پر انحصار کر کے انہوں نے اپنے عقیدے کا ان الفاظ سے اعلان کیا کہ انسانوں کی طرح سے خدا بھی اعضا و جوارح رکھتا ہے۔ پھر مختلف سیاسی وجو ہات کی بناپر ایسے ہی عقائد کو در بارِ خلافت میں پذیرائی بخشی گئی اور ایول مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے اسے اسلامی عقیدے کے طور پر قبول کرلیا اور صفات وربوبیت کے متعلق مسلمانوں کی اکثریت نے اسے اسلامی عقیدے کے طور پر قبول کرلیا اور صفات وربوبیت کے متعلق مسلمانوں کی اکثریت کے علاوہ اور کسی مفہوم کا باتا تک نہیں تھا۔

جب كتب خلفاء مين عقيدة توحيد مين اس طُرح كى اوبام پُرتى كو تقدّس كا درجه حاصل مواتو المد البلدية البلدية في العن بہلے المام سے لئے كرآ تھويں امام لي تك سب في مسلسل لوگوں كو اصل حقيقت سے باخر كيا اور تحريف شده احادیث كى نشاندى كى ۔

مثلاً کتب خلفاء میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری ھے میں آسانِ دنیا پر اتر تا ہے اور لوگوں کو ندا دیتا ہے۔

ائمہ اہلیت نے فرمایا کہ اس صدیث میں تریف کی گئ ہے اور سیج عدیث ہے ہے کہ "اللہ تعالی ہر رات کی آخری تہائی میں ایک فرشتے کو آسان ونیا پر بھیجا ہے جو لوگوں سے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔"

اس طرح سے ائمہ البدیت نے منتبِ خلفاء کی بہت می روایات کی تردید کی اور قرآن مجید کی آیات کے صحیح مفہوم کے لئے عربی زبان کے قواعد سے ولائل فراہم کئے۔ ائمہ بدئ علیم السلام کی اُن تھک کوششوں کی وجہ سے لوگوں کو اِنحاف تغییر منظر عام پرآئی۔

پھرائمہ کر بری علیہم السلام کی تعلیمات عالیہ سے إلهام پاکر مکتب اہلیت کے علاء نے عقیدہ کو حید کے متعلق سی متعلق سی روایات اور سی کا بیان کی تعلیمات عابت ہوئیں۔ متعلق سیح روایات اور سی کے تأویل کو یکجا کر کے کتابیں تکسیں جو متلاشیان علی کے لئے مشعل ہوایت ثابت ہوئیں۔ اس سلسلے میں شیخ الطا کفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ''کتاب التوحید'' اور شیخ الاسلام علامہ مجلسی کی بحارالانوار میں ''کتاب التوحید'' ایک زبر دست علی کاوش کا ورجہ رکھتی ہیں۔

اور یوں ائمہ مری علیم السلام کی شانہ روز کوششوں اور ان کے اصحاب کی عرق ریزیوں اور ان کے مکتب کے علماء کی مسلسل جدو بھید سے رہ العالمین کی توجید کے عقیدہ کو حیات نو نصیب ہوئی اور جوشخص بھی حقیقی توجید کا طلبگارتھا اس کے لئے سامان ہدایت فراہم کیا گیا۔

ہم یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ اٹمہ الملیت نے جس عقیدہ تو حید کو ازسرنو زندہ کیا تھا آج ہم اللہ کے فضل سے ای سیح عقیدہ تو حید پر قائم ہیں اور ہم نے بیعقیدہ اٹمہ الملیت سے حاصل کیا۔ وَلِندِ الْمُدُرِ

ہم نے سابقہ مُباحث میں یہ بھی ویکھا کہ ائمہ اہلیت نے اپنی تعلیمات کے دوران ہمیں کی علمی قوانین ہے ہمیں گئی علمی قوانین سے بھی روشناس کرایا اور انہول نے ہمیں صفات پردردگار اور انہیاء واوصیاء کے مقام کی شناخت کے لئے علمی ترازو بھی عطا کیا اور ہم اس ترازو کی مدو سے آیاتِ قرآنی کے حقائق اور ان کے سیح مُعانی کا إدراک کر کتے ہیں اور ای ترازو کی مدد سے ہمیں احادیث رسول سمجھنے ہیں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔

ا۔ ہم نے آتھ اللہ تک کے الفاظ صرف اس لئے تکھے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے بعد تین اللہ بینی امام محد تق" ، امام علی نقی ، ا اور امام حسن محسکری کو حکمر انوں نے تبلیغ کا وقت ہی نہیں دیا اور تنتوں اللہ کی بوری زندگی عباسی بادشاہوں کی نظر بندی میں گزری۔

ائمہ طاہرین کی ان تعلیمات عالیہ کے بینج میں مسلمانوں میں ایک کتب فکر وجود میں آیا ہے مکتب اللہ کتب فکر وجود میں آیا ہے مکتب اہلیہ یہ کا مراد صفات رہو بیت اور انبیاء و اوصیاء کے مقام کی بیچیان اور قرآنی آیات اور حدیث بینجبر کے انہیں معانی و مفاہیم کے قائل میں جو اہلیت نے بیان فرمائے سے اس مکتب کی بیروک کرنے والے افراد کو 'میروان کتب اہلیت'' کہا جاتا ہے۔

ول چاہتا ہے کہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم انکہ معصوبین پر ۔ جو زمین پر خدا کا نور، تمام اہل عالم پر خدا کی ججت کاملہ، فضائل انسانی کا ملند ترین فکھ کمال، اچھائیوں اور نیکیوں کا مجموعہ اور خدا ہے واصل انسانوں کا کامل نمونہ ہیں۔ زیارت جامعہ کے ان الفاظ میں سلام عقیدت پیش کریں:

اَلسُّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ... وَخُزَّانَ الْعِلْمِ

ٱلسَّلاَمُ عَلَى آئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيُحِ الدُّخِي...

ٱلسُّلاَمُ عَلَى مَحَالِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ...

ٱلسُّلاَّمُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ... وَالْمُخُلِصِينَ فِي تَوْحِيُدِ اللَّهِ...

رَضِيَكُمُ ... أَنْصَارًا لِدِيْنِهِ ... وَ تَرَاجِمَةُ لِوَحِيهِ وَ أَرُكَانًا لِتَوْجِيُدِهِ...

وَ دَعَوْتُمُ إِلَى سَبِيُلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...

فَشَبَّتَنِيَ اللَّهُ آبَدًا مَّا حَييثُ عَلَى مُوَالاَ تِكُمُ وَ مَحَبَّتِكُمُ وَ دِيُنِكُمْ...

وَجَعَلَنِيُ مِمَّنَّ يُقْتَصُّ آقَارَكُمُ وَ يَسُلُكُ سَبِيلُكُمُ وَ يَهْتَدِي بِهُدَيكُمُ ...

خاندان نبوت آپ پرسلام...اے علم ومعرضت کے خزیند دارو آپ پرسلام...

راہ بدایت کے رہرول پرسلام...اور تاریکیول کے چراغول پرسلام...

(ان دلول پر) سلام جومعرفت خدا کا مقام ہیں...

خدا کی طرف وعوت دینے والوں پر سلام... اوران پر سلام جوخدا کی تو حید میں مخلص ہیں...

اللہ نے آپ کو دین کے مددگاروں کے طور پر چنا ہے...اور آپ کو اپنی وقی کا ترجمان قرار دیا ہے اور آپ کو اپنی توحید کا ستون قرار دیا ہے...

آپ نے لوگوں کو حکمت اور اچھے مواعظ ے اللہ کی راہ کی دعوت وی ہے...

جب تک میں زندہ رہوں خدا مجھے آپ کی دوئق ، آپ کی محبت اور آپ کے دین پر ۴بت قدم رکھے۔ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں ، آپ کا راستا اختیار کرنے ہیں اور آپ کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

# قرآن قديم ہے يامخلوق؟

#### ذركمتنب خلفاء

مکتنبِ خلفاء کے فرقوں کے مایکن جرف خدا کی صفات اور خدا کے صاحبِ اعضاء ہونے یا نہ ہونے کا نہ ہونے کے متعلق ہی اختلاف نہیں بلکہ اس عقیدے کے ذیل میں اُن کے درمیان ایک اور بھی اختلاف پایا جاتا ہوئے۔ ایک فرقہ جو خدا کا حصہ بجھتا ہے۔ ایک فرقہ جو خدا کے ہاتھ، پاؤں اور آ کھے وغیرہ کا قائل ہے کلام خدا کو بھی صفاتِ خدا کا حصہ بجھتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جس طرح خدا اور اس کی صفات ''قدیم'' ہیں ای طرح سے قرآن مجید ہو کہ خدا کا کلام ہے۔ ''قدیم'' ہیں ای طرح سے قرآن مجید ہو کہ خدا کا کلام ہے۔ ''قدیم'' ہے۔ پس جو محف قرآن مجید کو گلوق کہتا ہے وہ صفاتِ باری میں سے ایک صِفت کو گلوق جھتا ہے اور ایسا شخص اس عقیدے کی بناپر کافر ہے۔

کتب خلفاء کے دوسرے فرقے کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی'' ذات'' کے علاوہ کوئی چیز''قدیم'' خبیں ہے اور قرآن مجید مخلوق ہے۔ جوشخص قرآن مجید کو''قدیم'' کہتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ'' ایک اور قدیم'' مانتا ہے اور'' دو قدیم'' ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے حالاتکہ خدا کے ساتھ'' ایک اور قدیم'' مانتا شرک ہے لہذا جوشخص قرآن مجید کو قدیم سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ پہلا فرقہ مجسمہ اور مشبہ کا تھا اور دوسرا فرقہ جمیہ کا تھا۔ رفتہ رفتہ جمیہ معتزلہ ہوگئے اور بعدازاں ان دو ابتدائی فرقوں کی کو کھے ویگر فرقے بہیدا ہوئے۔ ا

### قرآن کے متعلق اِختلاف کئے پیدا ہوا؟

اس اختلاف کی شروعات مقاتل بن سلیمان —التونی واج جس کا تعلق حثویه المحدیث سے تھا۔ اور جم بن صفوان —التونی ۱۳۱ج جو کہ الل کلام کا پیشرو تھا۔ کے درسیان مباحثوں سے ہوئی۔ پھر اس بحث کا سلسلہ چل نکا؛ اور اس موضوع پر معتزلہ، اُشاہرہ اور اہلحدیث کے درمیان طویل مناظرے ہوئے جیسا کہ ہم مسلمان فرقوں کے تعارف میں بتا چکے ہیں۔

پھر آ ہت آ ہت ان مباحثوں نے اتنا زور پکڑا کہ اس کے سبب مسلمانوں بیس گشت وخون ہونے لگا۔
خوٹریزی کا یہ سلسلہ عبای خلیفہ مامون رشید التوفی (۱۳ ہے کے دور بیس شروع ہوا اور پورے تمیں سال لینی معتصم

باللہ، واثق باللہ اور متوکّل کے دوّر تک جاری رہا۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا جب مامون نے راام ہے بیس معاویہ کی مدح پر تھم امتنائی جاری کرتے ہوئے ایک فرمان بیس اپنا یہ عقیدہ تحریر کیا کہ بعداز بینجبراسلام، معاویہ کی مدح پر تھم امتنائی جاری کرتے ہوئے ایک فرمان بیس اپنا یہ عقیدہ تحریر کیا کہ بعداز بینجبراسلام، حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں اور معاویہ کی ستائش کرنے والے کا خون بہانا جائز ہے۔ ا

پھر اس نے الاسے میں بے فرمان جاری کیا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے اور حضرت علی ،ابوبکر وعمر سے افضل ہیں۔ اس فرمان سے مکتب خلفاء کے بیروکاروں میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی اور قریب تھا کہ فتنہ بیا ہوئیا اس لئے مامون نے خاموثی اختیار کرلی لیکن ۱۳ چیس پھر اس نے قرآن مجید کے متعلق اپنے نظریے کا دوبارہ اظہار کیا۔ آس نے شام کے شہر ''رقہ'' سے والی بغداد کے نام اپنا مفصل فرمان جاری کیا اور لکھا: ''بے خبر گروہ کا بیعقیدہ ہے کہ قرآن مجید قدیم ہے اور اللہ نے قرآن مجید کوخلق نہیں فرمایا۔''

(پھراس نے اپنے خط میں بطور دلیل چند آیات تحریر کیس جو ہم آ گےنقل کریں گے۔) خلیفہ مامون نے اپنے فرمان میں مزید کھھا:

یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہلسنت والجماعت کہتے جیں اور اپنے خالفین کو کافر اور باطل پرست خیال کرتے ہیں وہ خود عقیدہ توحید میں ناقص ہیں اس لئے ان لوگوں پر دینی امور میں بجروسا نہیں کیا جاسکنا حتیٰ کہ ان کی گوائی کو بھی قبول نہیں کیا جاسکنا کونکہ وہ شخص کا نئات کا جھوٹا ہے جو دمی خداوندی کے متعلق جھوٹ کیے۔
ان کی گوائی کو بھی قبول نہیں کیا جاسکنا کیونکہ وہ شخص کا نئات کا جھوٹا ہے جو دمی خداوندی کے متعلق جھوٹ کیے ان کا پس تم تمام قاضوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے عقیدہ طلق قرآن کا اعلان کرو اور اس عقیدے کے لئے ان کا اعتمان کو و آئیں میری طرف سے کھلے لفظوں میں بتاوہ کہ میں حکومت کی ذمہ داری ایسے افراد کے سرونیس کرسکنا جن کی دینداری پر اعتماد نہ ہو۔ گواہوں کی موجودگی میں ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کرو اور ہمارے اس

ا. وَفِيْ سَنَةُ رَاحُدَى عَشرَةَ آمُرَالُمَامُونُ بِإِنْ يُنَادَى: بَرِنَتِ اللِّيقَةُ مِشَّ ذَكَرَ مُعَاوِبَةً بِحَيْرٍ وَإِنَّ اَفْضَلَ النَّحَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينٌ بْنُ آبِي طَالِبٌ. سيولى، تارخُ التفاء ، س.٨٠٠.

٢ - وَفِيْ سَنَة اثْنَتَى عَشَرَةَ ٱطْهَرَ الْمَامُونُ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ مُضَافًا اللي تَفْضِيلِ عَلِيّ عَلَى آبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ،
 قَاشْمَازَتَ النَّقُوسُ مِنْهُ، وَكَادَ الْبَلَدُ يَقْتَنِنُ، وَلَمْ يَلْنَئِمُ لَهْ مِنْ ذَٰلِكُ مَا اَرَادَ، فَكَفَّ عَنْهُ اللي سَنَة ثَمَان عَشرَة.

فرمان کو پورے ملک میں جاری کرو اور پھر حکومت کے کارپردازوں سے رپورٹ لے کر ہمیں ارسال کرویے شایفہ کا فرمان ملتے ہی والی بغداد نے مکتب خلفاء کے علاء کو طلب کیا اور ان سے تفصیلی گفتگو کی جس کی تفصیل طبری، این اثیر آور این کثیر نے نقل کی ہے۔

پھر والی بغداد نے علماء سے گفتگو کی روداد مامون کو لکھ بھیجی جس کے بعد مامون نے اسے حکم دیا کہ جو کوئی قرآن مجیر کو کلوق مانے پر تیار نہ ہواس کی گردن ماردو کیونکہ دہ مشرک ہے۔ علاوہ ہریں پچھ لوگوں کو میرے پاس یہاں''رقہ'' بھیج دو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی انہوں نے میرا نظریہ قبول نہ کیا تو میں آئیس تم کردوں گا۔

اس فرمان کے بعد والی بغداد نے دوبارہ تمام علماء کو اپنے پاس بلایا اور انہیں خلیفہ کا حکم پڑھ کر سنایا۔ جب علماء نے خلیفہ کا بیتا کیدی تھم سنا تو (امام) احمد بن حنبل اور ایک دوسرے شخص کے علاوہ سب نے کہا کہ ہم قرآن کو مخلوق تشلیم کرتے ہیں۔

الم تاريخ الخلفاء على سيوطى كى مفصل عبارت حسب ويل ب:

وَفِيْ سَنَةُ ثُمَانِ عَشَرَة امْنَحَنَ النَّاسَ بِالْقُولِ بِخَلْقِ الْقُرَّ إِنْ، فَكَنبَ إِلَىٰ نَائِبِهِ عَلَى بغداد وَ اسحاقَ بْنَ ابراهيمَ الخزاعِيّ بّن عَيّمٌ طَاهرٍ بّنِ الحسينِ فِي امْتِحَانِ الْعُلَمَاءِ كِتَابًا يَقُولُ (هٰذَا الكتابُ فِي تَاريخ الطبريّ، • ٢٨٣/١) فِيلّهِ وَقَدْ عَرَفَ أَميرُالمؤمنينَ أَنَّ الْجُمهُورَ الْآعظمُ وَالسوادَ الْآكبرَ مِن حَشْوَةِ الرّعيةِ وسفلةِ العاتمةِ مِثنُ لاَ نَظَرَ لَهُ وَلا رُؤُيةَ وَلَا اسْتَصَافَةَ بِنُورالعلم وَ بُرِهانِهِ اهْلُ جَهَالَةٍ باللَّهِ وَعَمْى عَنْهُ وَ صَلَالَةٍ عَنْ حِقِيْفَة دِيْنِهِ، وَ قُصُورانَ يَقَلِرُوا اللَّهَ حَقٌّ قَدْرِهِ وَ يَعْرِفُونُهُ كُنَّةَ مَغْرِفَتِهِ وَ يُفَرِّفُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَ ذَلِكَ أَنقَامُ سَاوَوْا بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ مَا أُنزِلَ مِّنَ الْقُرْآنِ، فَاطْبَقُوا عَلَىٰ أَنَّ فَابِيْمٌ لَمْ يَخْلُقُهُ اللَّهُ وَ يَخْتِرِعُهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوْأَنَا عَرِبيًّا) فَكُلُّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ فَقَدْ حَلَقَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: (وَجَعَلَ الظُّلُمُاتِ وَالنُّورِ) وَقَالَ: (كَذَٰلِكُ نَقُصُّ عَلَيْكُ مِنْ أَثْبَابًا مَا قَذْ سَبَقَ) فَٱخْبَرَ أَنَّهُ قَصَصَ لِلأُموُّرِ اَحْدَدَة بَعْدَهَا وَقَالَ: (اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ)وَاللَّهُ مُحْكِمُ كِتابِهِ وَ مُقْعِلُهُ فَهُوَ خَالِقُهُ وَمُتَّلِعُهُ. ثمَّ انتبوْ إلى السُّنَةِ وَ اَظْهُرُوا انَّهُمْ أَهْلُ الْحَقِّ وَالْجَمَاعَةِ، وَاَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ اَهْلُ الْبَاطِلِ وَالكُفرِ فَاسْتَطَالُوا بِلْلِكُ وَ غَرَّوْا بِدِ الْجُهَّالَ، حَنْى مَالَ فَوْمٌ وَيْنٌ أَهْلِ السَّمْتِ الْكَاذِبِ التخشع لِغَيْرُ اللَّهِ إِلَى مُوافَقِتِهِمْ، فَتَرَكُوا الْكَقُ إلى بَاطِلِهِمْ وَ اتَّخَذُواْ دُوْنَ اللَّهِ وَلِيْجَةً اِللِّي ضَلَالِهِمْ، اِللِّي أَنْ قَالَ: فَرَاى آميرُالمومنينَ أَنَّ أُولنكَ شَرُّالْأَمَّةِ الْمَثْقُوصُونَ مِنَ التَّوْيِثِيدِ حَظَّارٌ أَوْعِيَةٌ الْجَهَالَةِ وَاعْلَامُ الْكَذِبِ وَلِسَانُ اِبْلِيسْ النَّاطِقِ فِي آوْلِيَائِهِ وَالْهَائِل عَلَى آعْدَائِهِ مِنْ آهْلِ دِيْنِ اللَّهِ وَآحَقُّ مَّنْ يُنْتَهُمُ فِي صِنْدِهِم وَ تُتَطُّرَ حُ شَهَادَتُهُ وَلاَ يُوثَقُ بِهِ مِنْ عُمِي عَنْ رُشْدِهِ وَ حَظِّهِ مِنْ الْإِيْمَانِ (بِاللَّهِ وَ) بِالتَّوْجِيْدِ، وَكَانَ عَمَّا يسوى ذليكَ آعُملي وَاَضَلُّ سَبِيَّلًا. وَ لَعُمْرُ ٱمْيِوالمؤمنينَ إِنَّ ٱكْذَبَ النَّاسِ مَنَ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ وَحْيِم وَ تَخَرَّصَ الْبَاطِلُ وَلَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَيهِ، فَاجْمَعْ مَنْ بِبَحْضُرَتِكَ مِنَ الْقُصَاةِ فَاقْرَأُ عَلَيْهُمْ كِتَابَنَا وَ امْنَجِنَّهُمْ فِيمًا يَقُوْلُونَ وَ اكْنِيفُهُمْ عَمَّا يَّهُ عَقِدُونَ فِي خَلِقِهِ وَٱخْدَائِهِ وَ ٱغْلِمُهُمْ ٱلِّيْ غَيْرُ مُسْتَعِينَ فِي عَمَلِي وَلَا وَالِقِ بِمَنْ لَا يُؤْتِقُ بِدِيْنِهِ، فَإِذَا ٱفَرَّوْا بِلَذِيكُ وَ افَقُوا بِنَصِي مَنْ بِمَعْفَرَتِهِمْ مِّنَ النَّهُ هُوْدِ وَ مَسْمَلَتِهِمْ عَنْ عِلْمِهِمْ فِي الْقُرْآنِ وَ تُرَكَ شَهَادَة مَنْ لَمْ يُقِرْآنَهُ مَخْلُوقَ وَ اكْتُبُ إِلَيْنَا بِمَا يَرْتُيُكُ عَنْ قَضَاةِ أَهْلِ عَمَلِكُ فِي مَسْأَلِيْهِمْ وَالْأَمْرُ لُهُمْ بِمِثْل ذٰلِكَ. والی بغداد نے (امام) احمد بن حنبل اور وومرے شخص کو خلیفہ کے پاس روانہ کردیا لیکن ابھی وہ دونوں راہتے ہی میں تھے کہ مامون کی وفات ہوگئی۔ <sup>لی</sup>ے

### ای معرکے کی شدت

اس معرکے کی آگ کو بھڑ کانے بیں مامون کے مثیر خاص احمد بن الی داؤد المتونی و اس کے نیا ایم کردار ادا کیا۔ مامون نے حالت نزع بیں اپنے ولی عبد اور اپنے بھائی معتصم کو وصیت کرتے ہوئے کہا: احمد بن الی داؤد کو اپنے سے بھی جدا نہ کرنا اور تمام امور مملکت بیں اس سے مشورہ کرتے رہنا کیونکہ وہ مشورہ دینے کا الی ہے ادر میرے مرنے کے بعد اس کے علاوہ کمی کو وزیر نہ بنانا۔ سی

مامون کی اس خصوصی وصیت کی وجہ سے احمد بن الی داؤد مقصم کا مشیر خاص اور قاضی القصاۃ بن حمیا۔

ا ... سیولی، تاریخ انتخلفاء، ص ۳۰ ۳۰ ۴۳ ، مطبوعه مصر ایستای در حالات مامون الرشید ... سیولی کی عمارت ملاحظ فرمائیمی:

ثم كتب المامون كتابا اخر من جنس الاول الى اسحاق و امره باحضار من امتنع، فاحضر جماعة منهم احمد بن حنيل و بشر بن الوليد الكندى وابوحسان الزيادى و على بن ابى مفاتل و الفضل بن غائم و عبيدالله بن غمر القوازيرى و على بن البعد و سجادة والزيال بن الهيئم و قنيبة بن سعيد و سعدويه الواسطى و اسحاق بن ابى اسرائيل و ابن الهرس و ابن غلية الاكبر و محمد بن توح العجلى و يحنى بن عبدالرحمن العمرى و ابونصر النماز و ابو معمر القطيعى و محمد بن حاتم بن ميمون وغيرهم و عرض عليهم كتاب المامون فعرضوا و روزا ولم يجيبوا و ابو مينكروا فقال لبشر بن الوليد: ما تقول؟ قال: قد عرفت اميرالمؤمنين غير مرة قال: و الآن فقد تجدد من امير المؤمنين كتاب، قال: اقول: كلام الله، قال: لم اسألك بهذا، مخلوق هو؟ قال: ما احسلُ غير ما قلت لك وقد استعهدت اميرالمؤمنين أن لا اتكلم فيه. ثم قال لعلى بن ابى مقاتل: ما تقول؟ قال: القرآن كلام الله وان امرنا اميرالمؤمنين بشىء مسمعنا و اطعنا و اجاب ابوحسان الزيادى بنحو من ذلك. ثم قال لاحمد بن حنيل: ما تقول؟ قال: كلام الله، قال: كلام الله لاازيد على هذا تم امتحن الباقين و كتب بجواباتهم، ثم بلغ قال: كلام الله ين اجابوا الما اجابوا مكرهين فغضب و امر باحضارهم اليه فحملوا اليه فبلغتهم وفاة المامون قبل وصولهم اليه ولطف الله بهم و فرج عنهم.

۲\_ ابن خلکان، و فیات الاعمیان، جها، ص ۲۷، ورحالات احمد بن الی واؤد\_ حافظ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ورحالات واثق بالله، ص ۱۳۳۱ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، جها، ص ۱۳۳

۳ ابمن ظان ، و أيات الاعمال، جاء ١٥ ١٤ ، فاختار خمسة فيهم ابن ابى داؤد و اتصل امره و اسند المامون وصيته عندالموت الى اخيه المعتصم وقال فيها: وابوعبدائله احمدبن بى داؤد اليفارقك الشركة فى المشورة فى كل امرك. فإنه موضع ذلك والانتخان بعدى وزيرًا.

وہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کے

معقصم نے بھی <u>۱۱۸ھ</u> میں اپنے تمام گورزوں کو فرمان جاری کیا کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کی بابت مسلمانوں کا امتحان لیں اور اساتذہ کو جاہئے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اس عقیدے کی تعلیم ویں۔ اس نے لکھا کہ جوعلاء اس عقیدے کی مخالفت کریں انہیں بے در اپنے قمل کردیا جائے ہ<sup>یں</sup>

احمد ابن ابی داؤد کے حکم سے وسی ہیں (امام) احمد بن طنبل کو گرفتار کیا گیا اور اس الزام کے تحت انہیں کوڑے مارے گئے کہ وہ قرآن مجید کو کلوق تسلیم نہیں کرتے تھے۔ سی

پھر <u>کو موجع ہیں معت</u>صم مزاگیا اور اس کا بیٹا واثق باللہ اس کا جائشین ہوا۔ واثق کے دور خلاطت میں احمد بن انی داؤد کے اثر ونفوذ میں مزید اضافہ ہوگیا۔ <sup>س</sup>ے

مامون اورمعتصم کی طرح واثق نے بھی ا<u>۳۳ ج</u>ے میں والی بھرہ کو ایک خط میں بیتکم دیا کہ اٹمیر جماعت اور مؤوّ نین کا عقیدۂ خُلقِ قرآن کے لئے امتحان لو۔ <u>ھ</u>

اور ای سال احمد بن نفرخزای کو جوالجحدیث تفا اور قرآن مجید کو قدیم مانتا تفاه طوق و زنجیریش جکژ کر

ار اين ظلكان، وفيات الناعيان، جلدا، ص ٦٤، ورحالات احدين في داؤد. وَلَمَّنَا وَلَيَّ الْمُعْتَصِمُ الْحِلَافَةَ جَعَلَ ابْنَ آبِنَى دَاوْدَ. فَاضِنَى الْفَصَّاةِ وَعَزَّلَ يَحْتَى بْنَ اكْتَعْمَ وَحُصَّ بِمِ اَحْمَدَ حُتَّى كَانَ لَايَقْعَلُ فِعْلاً بَاطِئنًا وَلَا طَاهِرُ الأَبْرِرَ أَيْهِ.

٣٤٥ ميوطى، تارئ المخلفاء، ٣٣٥، درطالات معظم - بُوبع لَه بِالْحِلَافَة بعُدَ الْمَامُونِ فِي شَهْر وَجَبَ سَنة فَعَان عَشرَة وَجِاتَتِينِ فَسَلَمَة أَنْ الْمَامُونُ عَلَيْهِ وَ حَمَّمَ بِهِ عُمْرُهُ مِنْ إِمْعِجَانِ النَّاسِ بِحَلْقِ الْقُرْآنِ فَكَتَبَ إِلَى الْبِلَادِ بِلْإِلَاثَ وَ اَمْرَ الْمُعَلِّمِينَ أَنْ يُعْلَمُوا الصِّنِينَ لَ لُلِكَ وَقَاسَى النَّاسَ مِثْنَهُ مَشَقَّةً فِي ذَٰلِكَ وَقَالَ عَلَيْهِ خَلَقًا مِنَ الْعُلَمَاءِ.

سيوطى، تارخٌ خلفاء، ورحالات معظم وَضُرِبُ الإَهْمَامُ الْحَمَدُ بنُ حُنْبَلٍ كَانَ حَنْرُبُهُ فِي سَنَةَ عِشُورْنَ وَعِانَعَينَ.
 ابن خلكان، وفيات الاخميان، حَامَ عن عرصالات احمد بن إني واؤد اور ورحالات احمد بن خيل محمد

وٌ امْنَحَنَ ابْنُ آبِي دَاؤِدَ الْإِمَامَ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَ ٱلْزَمَةُ الْقَوْلَ يِخُلِقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَ ذَٰلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَمِائِنَيْنِ.

خطيب بغدادى، تارئ بغداد، جدى ٣٢٢صـ انحْبَرَنَا عَلِى بَنُ آخَمَد بْنِ عُمَرَالْمَقْرِى آخْبَرَنَا ابُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّفَنَا ٱبُوْعَالِبِ ابْنُ بْنَتِ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَبْدِاللّٰهِ آخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيُّ. وَوُلِدَ سَنَةَ ٱرْبَعَ إِنَّ سِيِّيْنَ وَجِانَةٍ وَضُرِبَ بِالسِّبَاطِ فِي اللَّهِ فَقَامَ الصِّيْزَيْقِيْنَ فِي عَشْرِ الْاَوْاجِرِ مِنْ شَهْرِ وَمَضَانَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَجِالَتِيْقِ.

٣٠ - الن فلكان، وفيات الاعيان، جلدا، ص١٤ - سيولى، تاريخ الخلفاء، ص٣٣٠. وَلَشَّامَاتَ الْمُعْتَصِمُ وَ ثُوكَنَّى بَعْدُهُ وَلَدُهُ الْوَاثِقُ بِاللَّهِ حَسُّنَتْ حَالً ابْنُ آبَنْ وَبِي دَاوْدَ عِنْدُهُ.

۵\_ سيولى، عارنُّ الثلغاء، ٣٣٠ـــ وَفِي سَنَةَ اِحْدَى وَثَلَاثِيْنَ وَرَدَ كِتَابُهُ اِلنِي آمِيْرِ الْبَصْرَةِ بَامُرُهُ أَنْ يَّمَتَّجِنَ الْاَبِشَّةَ وَالْمُوَّذِيْنِنَ بِخَلْقِ النَّهُرْآنِ وَكَانَ قَدِانَبَعَ آبَاهُ فِي ذَٰلِكَ ثُمَّ رَجَعَ فِي آخِرِ آمْرِهِ

واأن كے پاس سامرا الايا كيا۔

واثق نے اس سے بو چھا: قرآن کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟

احد نے کہا: قرآن گلوق ٹیں ہے۔

والتن نے کہا: قیامت کے ون رویت باری کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟

احد نے کہا: پیعقیدہ روایات سے ثابت ہے۔ پھر اس نے اس مفہوم کی ایک روایت بھی پڑھی۔

واثن نے کہا: تو جھوٹ بولٹا ہے۔

احمہ نے کہا: میں نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔

واثن نے کہا: جھے پر افسوس! کیا خداجہم محدود کی طرح سے دیکھا جائے گا اور کیا وہ ایک جگہ میں محدود بھوگا اور کیا تو حاسمۂ چنم سے ایک مخصوص جگہ پر دیکھیے گا؟

احد نے کہا: میں ان صفات سے متصف خدا کی عبادت نہیں کرتا۔

اس مجلس میں موجود معتزلی علماء نے فوراْ فتوی دیا کہ اس کا خون حلال ہے۔

واثن نے تلوار طلب کی اور حاضر این سے کہا: جب میں اسے آئل کرنے کے لئے انھوں تو تم میں سے کوئی بھی میر کے لئے انھوں تو تم میں سے کوئی بھی میر کی مدد کے لئے انھوں تو تم میں تن تنہا اسے آئل کروں گا اور اس کا فرکوآئل کرنے کے لئے جتنے بھی قدم انھاؤں گا وہ سب خدا کے ہاں فرخیرۂ ٹواب ٹابت ہوں گے۔ یہ کافر جس خدا کی عبادت کرتا ہے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے اور یہ خدا کے متعلق جن صفات کا عقیدہ رکھتا ہے ہم اس ک

پھر اس نے کہا: چمڑے کا فرش بچھایا جائے۔ خلیفہ کے تھم کی تغییل ہوئی۔ چمڑے کا فرش بچایا گیا ادر پابندِ سَلائِل احمد کو اس پر بیٹھا دیا گیا۔ خلیفہ کلوار لیے کر آ گے بڑھا اور چیٹم زون میں اس کا سرقلم کردیا۔

اس کے بعد خلیفہ نے تھم دیا کہ اس کے سرکو بغداد کے مرکزی چوک پر آویزال کیا جائے۔ ایک تحریر کھی گئی جس میں یہ الفاظ مرقوم تھے: ''یہ احمد کا سر ہے جسے امام — واثق باللہ — نے عقیدہ خلق قرآن اور خداوندِ عالم کواس کی کلوق کے ساتھ تشبیہ ہے تنی کی دموت دی لیکن اُس نے اِس دعوت کو تبول نہیں کیا جس کی خدا نے اُس سرا دی ہے۔''

ندکورہ تحریر اس کے کان کے ساتھ لاکا دی گئی اور احمد کا سر پورے جے برس تک بغداد میں لٹکٹا رہا۔ واثق کی موت کے بعد جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ اس سر کو اٹار کر دفن کردیا جائے۔

اس موقع پر احمد بن ابی داؤد نے تھم دیا کہ قید یوں کی واپسی کے موقع پر مسلمان قید یوں کو رہائی ملنی تھی۔ اس موقع پر احمد بن ابی داؤد نے تھم دیا کہ قید یوں کی واپسی کے موقع پر مسلمان قید یوں کا استحان لیا جائے اور جو قیدی خلق قر آن کے عقیدے کا قائل ہواہے رومیوں ہے آ زاد کرایا جائے اور اسے دو دینار بھی دیے جا کیں اور جوقیدی خکتی قر آن کے عقیدے کوشلیم نہ کرے اہے رومیوں کے پاس رہنے دیا جائے <sup>لیا</sup> پھر ۱۳۳<u>7 ج</u>یس واثق مرگیا اور اس کا بھائی متوکّل خلیفہ بنا۔

متوکّل اپنے پیشرو تین طفاء سے بالکل مختلف عقیدہ رکھتا تھا۔ وہ مامون، معظم اور واثق کے عقائد کا شدید تفالف تھا۔ وہ مامون، معظم اور واثق کے عقائد کا شدید تفالف تھا۔ وہ حشوبہ المحدیث تھا لہذا اس نے قرآن مجید کو قدیم مانے والوں کی حصلہ افزائی کی اور اس مخلوق کہنے والوں کوخوب ذلیل ورسوا کیا۔ دوسرے حشوبہ المحدیث کی طرح وہ بھی حضرت علی اور ان کے خاندان سے شدید دشمنی رکھتا تھا۔ اہلیہت اطہار سے اس کی وشمنی کا اندازہ اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ اس نے امام حسین کی قبر مطبّر کا نام ونشان مٹانے کے لئے اس پر دریا کا پانی چھوڑ دیا تھا۔

منوکل نے اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے (امام) احمد بن حنبل کی قدروائی کی اور دربارِ شاہی میں انہیں بری عزت نصیب ہوئی۔ اسمایے میں جب ان کی وفات ہوئی تو بغداد میں ان کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھایا گیا۔ مؤرخین کے بقول آٹھ لاکھ مردوں اور ساٹھ بڑار عورتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ موت کے بعد ایک عزصے تک ان کی قبر زیارت گاہِ خلائق بنی رہی۔ ع

ا۔ نہ کورہ تیوں واقعات کو میوطی نے تاریخ الحلفاء ص ۳۳۰ پر اور خطیب بقدادی نے تاریخ بغداد ج ۲۰، ص ۱۳۱ پر نقل کیا ہے۔ تاریخ بغداد کی عبارت ہے ہے:

وفي هذه السنة قبل احمد بن نصر الخزاعي وكان من اهل المحديث قائمًا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر احضره من بغداد الى سامرا مقيدًا مسأله عن القرآن فقال: ليس بمخلوق، وعن الرؤية في القيامة، فقال: كذا جآءت الرواية وروى له المحديث، فقال الواثق له: تكذب، فقال للواثق: بل تكذب انت، فقال ويحك! يُرى كما يُرى المحدّودُ المتجسم و يَحويه مكان ويحصره الناظر؟ انما كفرت برب صفته ما تقولون فيه؟ فقال جماعة من فقهاء المعنزلة الذين حوله: هو حلال الضرب، فدعا بالسيف وقال: اذا قمت اليه فلا يقومنَّ احدَّ معي فائي احتسب خطاى الى هذا الكافر الذي يعبد ربًا لا نعبدُه ولا نعرفُه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر بالبطع فاجلس عليه وهو مقيد فمشي اليه فضر ب عنقه وأمر بحمل رأسه الى بغداد فصلب بها وصلبت جشته في سر من رأى واستمرُّ ذلك ست سئين الى ان ولي المتوكل قائزله و دقنه ولما صلب كتب ورقة و علقت في أذنه فيها: هذا رأس احمد بن تصر بن مالك دعاه عبدالله الاماه واثق الى القول بحلق القرآن ونفي النشبيه فابي الا المعاندة فعجله الله الى ناره.

وفي هذه السنة استفك من الروم القًا وسته مائة اسير مسلم، فقال ابن ابني داؤد قبحه اللّها من قال من الاساري "القرآن مخلوق" خلصوه واعطوه دينارين و من امتنع دعوه في الاسر.

خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ش۳۳، ۳۳۳ عن البغوی ان بنان بن احمد القصبائی اخبرهم انه حضر جنازة احمد
بن حبل مع من حضر، قال فكانت الصفوف من المهدان الی قنطرة ربع القطیعة و حزر من حضرها من الرجال
ثمانمأة الف، ومن النساء ستین الف امرأة و كان دفته يوم جمعة، قال: وصلی علیه محمد بن عبدالله بن طاهر.

پھر ہے اللہ ہے ہیں متوکل مرگیا۔ متوکل کی موت کے ساتھ قرآن کے قدیم یا مخلوق ہونے کا مسلہ بھی دب گیا اور آنے والے خلفاء نے اس مسئلے سے کوئی تعرش نہ کیا۔ حکومتی سطح پر تو یہ مسئلہ تم ہوگیا لیکن عوالی سطح پر ہے مسئلہ باعثِ بزاع بنار ہا اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو ایک مدت تک لعنت ملامت کرتے رہے۔

### قرآن کومخلوق ماننے والوں کے دلائل

یہاں تک آپ نے کمتب خلفاء کے دوگروہوں کے نظریاتی تصادم کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور ویکھا کہ اس گھر کو گھر کے چارغ سے کیسے آگ گلی؟ اب ہم آپ کے ساننے دونوں گروہوں کے دائل چیش کرتے ہیں۔ عہاسی خلوقہ مامون نے والی بغداد کے نام اپنے فرمان ہیں اپنے نظریے کی صداقت کے لئے مضبوط ترین دلائل ویئے اور بروم خوایش یہ قابت کیا کہ قرآن کمی بھی قیمت پر قدیم نہیں بلکہ خلوق ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے خط میں لکھا: ''ان لوگوں نے خدا کے نازل کردہ قرآن کو خدا کے ساوی بنا دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ قرآن قدیم ہے کلوق نہیں جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں قرمایا ہے:

ا۔ اُلَّا جَعَلْنَاهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس عربی قرآن بنایا۔ (سورہُ زخرف: آیت ۳) اور جَعَلَ بنائے اور پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کدارشاد ہے:

٢ \_ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُ. اوراس في الدهرا اوراجالا بنايا- (سورة انعام: آيت ا)

٣ - تُحذَالِكُ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدُ سِبَقَ. ال طرح جم تم سے وہ واقعات بیان كرتے ہیں جو گزر يك جيں رسورة طنه آيت ٩٩)

ن آیات میں اللہ سجانۂ نے گزرے ہوئے واقعات بیان فرمائے میں اور سے آیات واقعات کے بعد نازل ہوئیں لیعنی واقعات پہلے ظہور پذیر ہوئے اور آیات میں ان کے متعلق بعد میں بتایا گیا اور وہ واقعات قدیم نہیں تھے اس لئے ماننا پڑے گا کہ جن آیات میں فرکورہ واقعات بیان ہوئے ہیں وہ بھی قدیم نہیں ہیں۔ سمے بیان کی گئی۔ (سورہ ہود: آیت) بیان کی گئی۔ (سورہ ہود: آیت)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کا خالق وموجد ہے۔ '' ع

قرآن کو قدیم ماننے والوں کی دلیل

قرآن کو قدیم مانے والوں نے ویسے تو بہت سے ولاکل دیئے ہیں لیکن ان کی مضبوط ترین دلیل صرف ایک ہے اور یہ دلیل (امام) احمد بن صبل نے وی تھی۔ تاریخ بغداد میں ہے کہ (امام) احدین طبل سے پوچھا گیا کہ جوفض قرآن کو فلوق مانے اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ احمد نے کہا: اون کے کہا: این الی داؤد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ احمد نے کہا: وہ خدائے بزرگ و برتر کا مشکر ہے۔ سائل نے کہا: آخر وہ کافر کیوں ہے؟ احمد نے کہا: قرآن کہتا ہے وَلَیْنِ اتَّبَعْتُ اَهُوَ آنَهُم بَعُدَ الَّذِی جَآفَکَ مِن الْعِلْمِ... "اگرآپ" دولم" آجانے کے بعد بھی اُن کی خواہشوں پر چلے ..." (سورة بقرہ: آیت ۱۳۰) اور یہال دیلم" سے مرادقرآن ہے اورقرآن علم خداکا حصد ہے کی جوافق علم خداکو فلوق سمجے وہ کافر ہے۔ اُ

#### در مکتب ِ اہلیبیت

ا۔ اصنی بن باند بیان کرتے ہیں کہ جب خوارج نے اپنی جداگانہ جماعت بنائی تو حضرت علی ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں وعظ وقعیحت کی اور جنگی عزائم سے باز رہنے کی عبیہ کرتے ہوئے فرمایا:
تم کو جھ پر کیا اعتراض ہے؟ کیا ہیں خدا اور اس کے رسول پر سب سے پہلے ایمان نہیں لایا تقار خوارج نے کہا: آپ تھیک کہتے ہیں لیکن آپ نے اللہ کے دین ہیں ابوموی اشعری کو حکم بنایا (اس لئے ہم آپ سے الگ ہوگے)۔ آپ نے فرمایا: ہیں نے تلوق کو نہیں بلکے قرآن کو ہی حکم بنایا ہے۔ ہیں تو ویسے ہی جنگ بندی پر دضا مند نہیں تھا اور چاہتا تھا کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے جب تک اللہ کی بات بلند اور اللہ کا وین بندی پر دضا مند نہیں تھا اور چاہتا تھا کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے جب تک اللہ کی بات بلند اور اللہ کا وین مندی پر دضا مند نہیں تھے میرے کام میں مناوب بنادیا گیا اور میری رائے کی تالفت کی گئی۔ خ

ا - فطيب بغدادي، تاريخ بغداد، جهم ١٥٢٠ -

حدثنا الحسن بن ثواب، قال: سألت احمد بن حنيل عمن يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر. قلت: فابن ابي داؤد؟ قال: كافر بالله العظيم. قلت: بماذا كفر؟ قال: بكتاب الله تعالى قال الله تعالى: ولنن اتبعت اهو آنهم بعد الذي جآلك من العلم. قالقر أن من علم الله، فمن زعم ان علم الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم.

٢- عُ صُدولَ ، توحيد، باب القرآن هاهو، صيف ٢، ص ٢٢٥.

عن الاصبغ بن نباتة، قال: لما وقف اميرالمؤمنين على بن ابي طالبٌ على الخوارج و وعظهم و ذكرهم وحذرهم القتال قال لهم: ما تنقمون مني؟ الا الى زول من امن بالله ورسوله فقالوا: انت كذالك و لكنيك حكمت في دين الله اياموسي الاشعرى فقال عليه السلام: والله ما حكمت مخلوقًا والما حكمت القرآن ولولا الى غلبت على امرى و خولفت في وأيي لما رضيت ان تضع الحرب اوزارها بيني وبين اهل حرب الله حتى أعلى كلمة الله و النصر دين الله ولوكره الكافرون والجاهلون.

حضرت امير" كے مذكورہ فرمان سے ميہ بات ثابت ہوتی ہے كہ قرآن كو مخلوق نہيں كہا جاسكنا كيونكد آپ نے فرمايا كه"ميں نے مخلوق كونہيں بلكہ قرآن كو ہى حَكُم بنايا ہے۔"

٢- الم جعفر صادق عليه السلام سے يو چھا گيا كة رآن مجيد خالق ب يا كلوق ب؟

صرت نے جواب میں فرمایا: لَیْسَ بِحَالِقِ وَلاَ مَخْلُوقِ وَللَّجَنَّة كَلاَمُ اللَّهِ. لِعِنْ قرآن نه تو خالق ہادر نہ بی کلوق ہے۔ بیضدا کا کلام ہے۔ <sup>لے</sup>

امام جعفر صادق عليه السلام نے اپنے ایک تفصیلی خط میں یہ جملے تحریر فرمائے: "اَلْقُوانُ حُلامُ اللهِ مُحدثِ غَیرُ مَحْدُونِ وَ غَیرُ اَوْلِيَ مُعْ اللهِ تَعَالَى ذِحُرُهُ." یعنی قرآن الله کا کلام ہے۔ یہ نہ تو قدیم ہے اور نہ الله کا کلام ہے۔ یہ نہ تو قدیم ہے اور نہ ایک کاون ہے اور نہ بی ازل ہے خدا کے ساتھ تھا۔

آپ نے ای محط میں یہ جملہ بھی تحریفر مایا: اُنْزِلَ مِنُ عِنْدِاللَّهِ عَلَى مُحَمَّدِ رَّسُولِ اللَّهِ (ص). " قرآن الله کی طرف سے محد رسول الله کر نازل ہوا۔" کے

٣- راوى نے امام موی کاظم عليہ السلام ہے پوچھا: اے فرزيو رسول ! ہمارے شپر کے لوگ قرآن کے متعلق اختلاف کرتے ہیں۔ ايک گروہ کہتا ہے کہ قرآن کلوق ہے اور ايک گروہ کہتا ہے کہ قرآن کلوق ہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام عليه السلام نے فرمایا: ''جو کچھ وہ کتے ہیں میں قرآن کے متعلق وہ کچھ منہیں کہتا ليكن میں بہی کہتا ہوں کہ ميراللہ کا کلام ہے۔'' سے

مَعْرِت كَ تَطَاكُا اَكِ اقْتَبَاسُ لِلاحْلَمْ اللَّيْ وَسَالَتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْفَرْآنِ وَاخْتِلَافِ النَّاسِ فَبَلْكُمْ فَانَّ الْقُرْآنِ كَلَامُ اللَّهِ مُحُدَّتُ غَيْرُ مَعْلُوقِ وَغَيْرُ اَزَلِي تَعَالَى لِاكُرُهُ وَتَعَالَى عَنْ ذَٰلِكَ تُحَلُّوا كَيْمُوا كَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا شَيْءُ غَيْرُ اللَّهِ مَعْرُوفَ وَلَا مَجْهُولُ كَانَ عَزَوَجَلَّ وَلَا مُتكِلِمٌ وَلَا مُتكِيدٌ وَلَا مُتكَوِيدًا وَلَا مُتكَ الصِّفَاتِ مُخْذَلَة تُحِدُدُ فَي الْفِعْلِ مِنْهُ جَلَّ وَعَزَّ رَبَّنَا وَالْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوفٍ فِيهِ خَبَرُ مَنْ كَانَ فَهُلَكُمْ وَ خَبَرُ مَايَكُونَ يُعَدَّ كُمُ أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ زَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

٣- تنتخ صدوق، توحيد، باب القر آن ماهو، مديث ٥، ص ٢٢٣٠ ـ

حَدَّثَنَا الحُسِنُ بُنُ ابراهِيمَ بْنِ اَحْمَدِ بْنِ هِشَامِ الْمُؤَدِّبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قالَ: حَدَّثَنَا مُحمدُ بْنُ ابراهِيمَ بْنِ اَحْمَدِ بْنِ هِشَامِ الْمُؤَدِّبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قالَ: حَدَّثَنَا عبدُاللّهِ بُنُ احمدٍ، قَالَ: حَدَّثِيَ سليمانُ بُنُ جعفرِ الكوفيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُاللّهِ بُنُ احمدٍ، قَالَ: حَدَّثِيَ سليمانُ بُنُ جعفرِ المُحفريّ، قَالَ: كُلْتُ اللّهِ مَاتَقُولُ فِي الْقُرْآنِ فَقَدِ الْحَلَفَ المِحفوريّ، قَالَ: وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَخُلُوقٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ عَنْمُ مَحْلُوقٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لُولٌ فِي ذَلِكَ مَا يَقُولُونَ، وَلَكَ فَا يَقُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>-</sup> وارى ، كتابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهَمِيَّة ، ص ٨٨ تَنْ صدولَ ، لَوْحيد، بابُ القُوْآن ماهُوَ، صديث ٢٠٢٣-

ال على صدوق، توحيد، باب القوآن هاهو، عديث ١٠٥٤ م

۵۔ رادی کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام ہے کہا: اے فرز نبر رسول ! مجھے قرآن کی حقیقت کے متعلق بنائیں کہ قرآن خالق ہے یا کلوق ہے؟

حضرت امام علی رضاً نے فرمایا: قرآن نہ خالق ہے اور نہ ہی مخلوق ہے وہ کلام اللہ ہے۔ ا ۲۔ ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام علیٰ رضاً ہے کہا: آپ قرآن کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ''قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہ کھواور قرآن کے علاوہ کی اُور جگہ سے عِدایت تلاش نہ کرو ورنہ گمراہ ہوجاؤگے۔''کے

عد راوى كبتا بكرامام على أقى عليه السلام في بغداديس الين "ايك شيعة" كويد خط تحرير فرمايا:

پیشیم الله الر تحملِ الر و بیاس کی عظیم عزایت ہوگی اور اگر اس نے ہمیں اور تہمیں فتنہ سے محفوظ رکھے۔ اگر اس نے ہمیں فتنہ سے محفوظ رکھا تو ہا کہت بیٹنی ہوجائے گی۔ ہمارا نظریہ سے کہ قرآن کے متعلق مباحثہ کرنا بدعت ہے اور سوال کرنے والا اور جواب دینے والا اس بدعت میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ سوال کرنے والا اور جواب دینے کے شریک ہیں کیونکہ سوال کرنا ہے جس کا اسے حق نہیں ہے اور جواب دینے والا این کہ تا ہوگئی خالق نہیں اور تحام اللہ سے کوئی واسط نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور تمام اشیار اس کی مخلوق ہیں۔ قرآن کا کام اللہ ہے اور این طرف سے قرآن کا کوئی اور نام مت رکھو ورنہ گراہوں میں سے بوجاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرآن کا کوئی اور نام مت رکھو ورنہ کراہوں میں سے جوزن و کھیے اپنے پروروگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ سے

حدّثنا احمدٌ بنُ زياد بنِ جعفرِ الهمداني رُضِيَ اللّهُ عنه، قال: حدثنا عَليُّ بنُ ابراهيمٌ عن ابيه ابراهيمٌ بنِ هاشم عن علي بُنِ معيدٍ عن الحسين بن خالدٍ، قال: قُلتُ لِلرِّضَا عليّ بنِ موسىٰ عليهمَّا السلامُ: يَا ابْنَ رسُولِ اللّهِ أَخْيِرْنِيُّ عَنِ القرآنِ أَخَالِقٌ أَوْمُخْلُونٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقِ وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللّهِ عَزُّوَجَلَّ.

٢٢ - توحيد صدوق، باب القرآن ماهو ، حديث ٢٢٢ - ٢٢٢ -

حدَّثنا جعفرٌ بنُ محمدِ بنِ مسرورِ رضيَ اللَّهُ عنه، قالَ: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه ابنِ جعفرِ الحِثْيَرَيِّ، عن ابيد، عن ابراهيمَ بنِ هاشم، عن الريَّانِ بنِ الصَّلَتِ، قَالَ: قلتُ لِلرِّضَا عليهِ السلامُ: مَاتَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: كَلَامُ اللّهِ لاَ تَتَجَاوَزُّودُ، تَقْلَبُوا الْهَدَّى فِي غَيْرِهِ فَيَضِلُّوْا.

الْهَاكَةُ تَحْنُ نَرَى أَنَّ الْجِدَالَ فِي الْقُرْ إِن بِدْعَةٌ اللَّهُ وَإِيَّاكُ مِن الْفُتَةِ فَإِنْ يَقَعَلْ فَقَدْ أَعَظُمْ بِهَا يَعْمَةُ وَإِنْ لَا يَفْعَلْ فَهِى الْهُو أَنِي بَدْعَةٌ اللَّهُ وَايَّاكُ مِن الْفُتَاقِلُ وَالْمُجِيْبُ فَيَعَاطَى السَّائِلُ مَا لَيْسَ لَهُ وَيَتَكَلَّفُ الْهَبِكَةُ نَحْنُ فَرَى أَنَّ الْجِدَالَ فِي الْقُرْ إِن بِدْعَةٌ اللَّمَ عَزَّوَجُلَّ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَالْمُو آنَ كَلَامُ اللَّهِ لَا تَجْعَلَ لَهُ إِنسَمًا مِن الْمُجْنِبُ مَا لَيْسَ السَّاعِ اللَّهِ لَا تَجْعَلَ لَهُ إِنسَمًا مِن عَنْدِكَ فَتَكُونَ مِنَ الضَّالِيْنَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِنَّاكَ مِنْ "اللَّذِينَ يَخْشُونَ وَيَهَمُمْ بِالْغَبْبِ وَهُمْ مِن الشَّاعَةِ مُشْفِقُونَ."

ا ـ أو ميرصدوق، باب القرآن ماهو وحديث الم ٢٢٣ ـ

#### ای خط کا پس منظر

راوی نے اپنی روایت میں اس خط کا پس منظر بیان نہیں کیا اور یہ بھی واضح نہیں کیا کہ معفرت امام علی نقی علیہ السلام نے کس موقع پر اپنے کون سے شیعہ کو یہ خط تحریر فرمایا تھا۔ نیز اس خط کا اب و اچھ بھی خاصا مخاصمانہ ہے اور اس میں فتنہ، بدعت اور گراہوں جیسے الفاظ وکھائی دیتے ہیں جبکہ ہم سب بخو لی جانتے ہیں کہ ائمہ کا المدیت اپنے شیعوں سے شفقت آ میز گفتگو کیا کرتے تھے۔

ان دوتوں مشکلات کو ابن خلکان نے اپنی کتاب''وفیات الاعیان'' میں احمد بن ابی داؤد کے حالات میں بور حل کیا ہے:

ابن الی واؤ و نے''انلی مدینہ' میں ہے ایک فخص کو خط لکھا۔ خطیب بغدادی کا خیال ہے کہ اس نے سے خط عبداللہ بن امام موئی کاظم کو لکھا تھا۔ اِس خط عیں اُس نے لکھا:''اگر آپ قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدے رہے امیرالموشین کی بیگئے کریں گے تو ان کی طرف سے انجھا بدلہ پائیس کے اور اگر آپ اس سے انگار کریں گے تو ان کی اور اگر آپ اس سے انگار کریں گے تو ان کی اور اگر آپ اس سے انگار کریں گے تو ان کی اور اگر آپ اس سے انگار کریں گے تو ان کی اور اگر آپ اس سے انگار کریں گے تو ان کی اور اگر آپ اس سے انگار کریں گے تو ان کی اور آپ اس سے انگار کریں گے تو ان کی اور اگر آپ اس سے انگار کریں گے تو کی اور اگر آپ اس سے انگار کریں گے تو ان کی اور آپ اس سے انگار کریں گے تو کو کی اور آپ اس سے انگار کریں گے تو کی اور آپ کی اور آپ کی ان کی اور آپ کی کی کریں گے دور آپ کی کار کریں گے دور آپ کی کریں گئی کریں گئی کی کریں گئی کے دور آپ کی کریں گئی گئی کریں گئی کر

عبداللہ بن امام موکی کاظم نے جواب میں لکھا: اللہ ہمیں اور شہیں فتنہ سے محفوظ رکھے...ان آبن خلکان نے اس خط کا کہی منظر بالکل سجح لکھا ہے کہ یہ خط احمد بن البی داؤد کے خط کے جواب میں لکھا عمیا اور ہم پہلے ہی میہ عرض کر چکے ہیں کہ اس بحث کا محرک اعلیٰ اپنے دؤر کا قاضی الفضاۃ احمد بن البی داؤو تھا جولوگوں کو قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدے کی وعوت دیتا تھا۔ اس نے اپنی رَوْش کو جاری رکھتے ہوئے اس طرح کا ایک خط مدید بھی روانہ کیا تھا۔

ابن خلکان نے ابن الی داؤد کے خط کے تفاظب کو متعین نہیں کیا البت یہ کہا کہ خطیب بغدادی کا خیال ہے کہ اس نے یہ خطیب بغدادی کا خیال ہے کہ اس نے یہ خط عبداللہ بن امام موئی کاظم کو لکھا تھا۔ مو گف کہتا ہے کہ خطیب بغدادی کا خیال سیح نہیں ہے کیونکہ ابن الی داؤد در بار خلافت کا سب سے بااثر شخص تھا جبکہ امام موئی کاظم کا بیٹا عبداللہ معردف ادر اہم شخص نہیں تھا۔ امام موئی کاظم کے اٹھارہ یا بھولے اکیس بیٹے تھے اور وہ بھی ان بیس سے ایک بیٹا تھا۔ اسے کوئی خصوصی مقام حاصل نہیں تھا جس کی وجہ سے دربار خلافت کا ایک مؤثر ترین شخص اسے خط لکھتا ۔

ا\_ تاريخ بغداد در حالات اين اني داوّد، جلد من الاا

حدثنى محمد بن على الصورى الخبرنا مجمد بن احمد بن جميع الغسائى الخبرنا الوروق الهزاني قال: حكى لى ابن تعلية الحلفي عن احمد بن المعدل الله قال: كتب ابن ابي داؤد الى رجل من اهل المدينة- بتوهم الله عبدالله بن موسى ابن جعفر بن محمد-: ان بابعت امير المومنين في مقالته استوجبت منه حسن المكافاة، وان امتنعت لم تامن مكروهه فكتب اليه: عصمنا الله واياك من كتاب بلبغ الفتنة...

علاوہ اذیں خط میں نکون نوری جیے الفاظ عبداللہ جیسا غیراہم شخص اپنے دور کے قاضی القصاۃ کو لکھنے
کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نکٹون نوری لیتی ''ہمارا نظر تیر ہے'' اورا' قرآن کے متعلق مباحث کرنے کو ہم بدعت
مجھتے ہیں'' صرف وی شخص لکھ سکتا ہے جسے دین میں اہم اور خصوصی مقام حاصل ہو۔ اس لئے خط کے لب و لہج
سمتفاد ہوتا ہے کہ یہ خط عبداللہ بن امام موکی کاظم نے نہیں بلکہ امام علی نقی نے ابن ابی داؤر کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔

اس سے قبل اس بربخت قاضی القصاۃ کی چفل خوری کی وجہ سے امام محد تقی علیہ السلام کو <u>۱۳ جو یا ۲۳ جو</u> میں زہر دیا گیا تھا اور امام محر تقی علیہ السلام کے بعد امام علی نقی علیہ السلام ہی است واسلامیہ کے حقیقی امام اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے وصی تھے۔

اوھرائمہ اہلیت اسپنے دور کے گمنام افراد نہیں تھے۔ فلافت کا اوارہ انہیں انچی طرح سے جانتا پہچانتا کہاتا اور انہیں انچی طرح سے جانتا پہچانتا کہاتا اور کھر انگر نہر جانتا پہچانتا کہاتا ہے تھا۔ ای لئے مامون نے امام علی رضاً کو خراسان بلا کر اور معتصم نے امام محمد تقی کو بغداد بلا کر زہر جا سے شہید کیا تھا اور پھر متوکل نے امام علی نقی کو سامرا طلب کر کے انہیں قیدخانے میں زہر دے دیا تھا۔ چنانچہ حالات و واقعات کے لہی منظر کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خط امام علی نقی سے والا ہے کے قریب قریب اس وقت کہا تھا جب معتصم نے ابھی سامرا کو اپنا وار انگومت قرار نہیں دیا تھا اور وہ بغداد میں ہی رہائش پذیر تھا۔ اور بیا کہ دربار خلافت کے ایک بائر شخص کو ایسا جواب صرف امام علی نقی علیہ السلام ہی لکھ سکتے تھے۔

تو حید شخ صدوق ہے ہم نے مذکورہ خط'' لکھنے والے'' کا پتہ چلایا اور ابن خلکان کی وفیاتُ الاعمیان میں خطیب بغدادی کی روایت ہے ہمیں خط کے''مخاطِب'' کاعلم ہوا۔ اس بحث کے آخر میں ہم اِنشاء اللہ اس خط کے اثرات کا جائزہ لیس گے۔

## مُوازَنِدُ و تَجُزيدٍ

کتنب خلفاء کے پچھ فرقے قرآن مجید کو قدیم اور پچھ فرقے تخلوق قرار دیتے تھے۔ آپس کے اس اختلاف کی وجہ سے لاکھوں انسان زندان میں ڈالے گئے اور ہزاروں قتل کئے گئے۔

ندگورہ دو نظریات کے برعش اوصیائے پیٹیسر نے کہا کہ قرآن مجید کو نہ تو قدیم کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی اے محلوق کہنا مناسب ہے۔ اے صرف ''کلام اللہ'' کے الفاظ سے ہی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ائمہ کہلیت نے اپنے ماننے والوں کو کلفین کی کہ خبروار اپنی طرف سے قرآن کا (قدیم و مخلوق جیسا) کوئی نام تجویز نہ کرنا ورنہ گراہ بوجاؤے اور مزید ہے کہ اس کے لئے جھکڑنے والے دونوں فرایق ہی دین میں بدعت ایجاد کر رہے ہیں۔ یباں تک آپ نے دونوں مکاتب فکر کی آراء کا خلاصہ ملاحظہ کیا۔ اب ہم احیاے سنت و فیمبر کے حوالے سے اوسیائے وفیر کے حوالے سے اوسیائے وفیمبر کے تین فرامین کی تشریح میان کرتے ہیں:

### (() قرآن كوقد يم كيون نہيں كہا جاسكتا؟

اول: آخرة آن مجيد كوقد يم كن كم مانعت كول ب؟

متب خلفاء کے جو فرتے قرآن مجید کو قدیم قرار دیتے تھے وہ یہ بچھتے تھے کہ قرآن مجید خدا کی طرح ازُل ہے موجود تھا اور یہ نظریہ دو وجو ہات کی بناپر باطل ہے:

(۱) اگر قر آن مجید کی از ایت کو مان لیا جائے تو بیک وفت خدا اور قر آن دونوں کو از کی ماننا پڑے گا۔

(۲) قرآن مجید میں ایک بہت ی آیات میں جو قدم قرآن کی گئی کرتی ہیں۔ مثلاً سورة انفال کی مہلی آیت:
 فیل آیک عن الا نُفَالِ. ''لوگ آپ سے غنائم کی تقیم کے بارے میں یو چھتے ہیں۔''

یہ آیت اس وقت انزی تھی جب اللہ کی مدو سے مسلمانوں کو جنگ بگر میں غیرمتوقع فنخ نصیب ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آگیا تھا۔ پھر اس غنیمت کے متعلق اہل بگرد میں اختلاف بیدا ہوا تو انہوں نے رسول خدا سے غنائم کی تقیم کے متعلق پوچھا تھا۔ چونکہ جنگ بگر قدیم نہیں تھی اور مال فنیمت قدیم نہیں تھا اور مجاہدین بگرد کا اختلاف بھی قدیم نہیں تھا بلکہ یہ سب پھھاکیک وقتی واقعے کے نتیج میں ظہور پذیر ہوا جس پر ندکورہ بالا آیت نازل ہوئی تھی۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت کوقد یم مان لیا جائے تواس کے ساتھ ساتھ جنگ بگرر، بگرد کے مالی فنیمت کے حصول اور صحابۂ بگر کے اختلاف کو بھی قدیم مانا پڑے کا اور کوئی بھی عظمندات بات کوتشایم کرنے پر آ مادہ نہیں ہوسکا۔

اسی طرح سے قرآن مجید کی وہ چودہ آیات جو کہ یکٹٹ گونکٹ یا یکٹٹ فٹو اُکٹ جیسے الفاظ سے شروع جوتی ہیں وہ بھی کمی نہ کمی واقعے اور مسئلے کے جواب میں نازل ہوئی تھیں۔ پس اگر قرآن مجید کو قدیم مان لیا جائے تو ان چودہ قتم کے موال کرنے والے صحابہ کو بھی قدیم ماننا پڑے گا اور یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔

ای طرح سے اوس بن صامت کی بیوی خولد نے رسولِ اکرم کی خدمت میں حاضر بوکر اپنے شوہر کی فدمت میں حاضر بوکر اپنے شوہر کی فلات کی تھی جس کے جواب میں سورۃ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ فَدُ سَمِعَ اللّٰهُ فُوْلَ الّٰبِی فَعَادِلُکَ فِی اِللّٰهِ مَاللّٰهِ مُوْلَ الّٰبِی فَدُولِ اللّٰهِ مِن کَرْمَی فِی ذَوْجِهَا وَتُنشُفِکی اِلْی اللّٰهِ ... "اے بینجبراً اللّٰہ نے اس عورت کی گفتگوی لی جو آپ سے اپنے شوہر کے رویہ کی شکایت کردی تھی ..."
شوہر کے متعلق جھڑا کر ردی تھی اور خدا کے حضور اپنے شوہر کے رویہ کی شکایت کردی تھی ..."

قرآن مجيد كوقد يم مان والول سے عارا سوال يد ب كداكر قرآن قديم ب توبقينا بدآيت بھى قديم

ہے اور جس عورت نے اپنے شوہر کے رویے کی شکایت کی تھی کیا وہ عورت اور اس کا شوہر بھی قدیم اور از لی ہیں اور اگر یہ سب پھی نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید بھی قدیم نہیں ہے (اور مذہبی عرّبی فربان ) -

الغرض قرآن مجید میں ایک سیکڑوں آیات موجود میں جو کسی مخصوص واقعہ کے سلسکہ میں نازل ہوئی ہیں الغرا اگر قرآن مجید میں ایک سیکڑوں آیات موجود میں جو کسی مخصوص واقعہ کے سلسکہ میں نازل ہوئی ہیں کہ الغزا اگر قرآن کو قدیم مان لیا جائے گوان واقعات وحالات جن کی وجہ سے آیات نازل ہو کیں، وہ بھی قدیم اور ازلی تھے۔
کہ صحابہ بھی قدیم ہے اور وہ واقعات وحالات جن کی وجہ سے آیات نازل ہو کیں، وہ بھی قدیم اور ازلی تھے۔
یقیناً ایسا مجھنا کوتاہ فکری ہے البندا کوئی بھی ذی شعور مسلمان ایسا نظریہ اپنانے پر تیار نہیں ہوسکتا۔

### (ب) قرآن كومخلوق كيون نہيں كہا جاسكتا؟

لفظ ' فقائق' اوراس کے مشتقات کے عربی میں پچھ معانی ہیں جن میں ہے دو معانی زیادہ مشہور ہیں:

(۱) خَلَقَ اللّٰهُ کے معنی ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے جیسا کہ قرآن کی تیرہ آیات میں خَلَق المشمؤواتِ وَ الْاُرْ هَیٰ کے الفاظ آئے ہیں بینی اللہ نے آئاؤں اور زمین کو پیدا کیا۔ خَلَقُ اللّٰه ہے اللّٰہ کی پیدا کردہ چیزیں مراد ہیں۔

(۲) جب کلام عرب میں کی کلام کو لفظ خَلْق ہے تجیر کیا جائے تو اس سے جھوٹی اور خودساختہ گفتگو مراد لی جاتی ہے۔ مثلاً اگر قصیدہ مراد ہوتا ہے جس کی کئی کی طرف جھوٹی نہیں ہوتا ہے مشاق اگر کہ تھمد ہے ہوتا ہے نہیں ہواور اگر کہ تین کی کس کی کس مقصد ہے ہوتا ہے نہوٹی موادر اگر کہ تین کی کس کی طرف منسوب کردی ہے۔

کر کہن نے جھوٹی روایت گھڑ کر نبی اکرم کی طرف منسوب کردی ہے۔

ای طرح منورہ عکبوت بین و تَنْحُلُفُونَ إِفْکا... (آیت ۱) کے الفاظ آئے ہیں جس کے معنی ہیں کہ تم جھوٹ تراشتے ہواور سورہ علی بین جس کے معنی ہیں کہ تم جھوٹ تراشتے ہواور سورہ علی بین اِنْ هندا إللَّا اخْتِلاَقْ. (آیت ۷) کے الفاظ دکھائی ویتے ہیں جس کے معنی ہیں ہیں جہ تیں جس کے معنی ہیں بیا لگل بنائی ہوئی بات ہے۔ ای لئے ہم قرآن مجید کو قد بم نہیں کہد سکتے کیونکہ از لی صرف خداوند عالم کی فات ہا اللہ بالک بات ہے اس کے سواکوئی چیز از ٹی نہیں ہے اور آیات قرآنی پکار پکار کر کہدری ہیں کہ قرآن از لی اور قدیم نہیں ہے۔

جس طرح سے قرآن کولفظ" قدیم" سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ای طرح سے اسے" مخلوق" کے لفظ سے بھی تعبیر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جب قرآن کولفظ" محلوق" سے تعبیر کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ قرآن مجید خدا کا کلام بی نہیں ہے اور اسے خداکی طرف غلط نسبت دی گئی ہے۔

ا۔ ان تمام تعریفات کو عام نیم بنائے کے لئے ہم نے گیری علمی بھٹوں سے جان یو چو کر اجتناب کیا ہے۔

٣- لفظ فلق كا تنصيل كيك ملاحظ فرما كين: راغب كي مفردات ادرى اضرات كا علاده المعجم الوسيط ادر اقوب الموادد-(إِنَّ الْكَلَامُ مَنِي وَصِفَ بِالْحَلْقِ فَهُو مَكُدُوبٌ) و رقصيدة مخلوقة) يعنى إِنَّهَا كَذَبُ.

دوم: ہم اپنی طرف سے قرآن کے لئے کوئی نام تجویز کیوں نہیں کر بکتے ؟

اس حقیقت ہیں کسی شک و شبر کی تنجائش نہیں ہے کہ علی زبان میں نام رکھنے کے عمل کو''اصطلاح'' کہا
جاتا ہے اور ہر مکتب فکر اپنے نظریات و اُفکار کے اظہار کے لئے خود ہی نام وضع کرتا ہے اور اصطلاحات مقرد کرتا
ہے جس سے اس مکتب کے اُفکار ونظریات واضح اور روثن ہوتے ہیں۔ علاوہ ہریں ہر علم کی بھی اپنی اپنی تخصوص
اصطلاحات ہوتی ہیں اور اگر کسی ہیم اور کسی مکتب کے اُفکار و آ راء کو ظاہر کرنے کے لئے ہم دوسری اصطلاحات
سے کام لینا شروع کردیں تو اس مکتب اور علم کے سیجے افکار کا اظہار نہیں ہوسکے گا اور ہماری خودساختہ اصطلاحات
سے بہت می غلط فہمیاں اور کج فہمیاں جنم لیں گی۔

ہرعلم اور ہر مکتب کی طرح ہے اسلام میں انسان کے لئے پچھا احکام مقرر کئے گئے جیں اور ان احکام کے مخصوص نام رکھے گئے ہیں۔مثلاً صلاۃ ، صوم ، کچ ، رکوع اور بچود وغیرہ۔ بیخصوص نام اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں اور عبیب خدائے ان احکام کے نام اور ان کے طریقتہ کار ہے جمیں مطلع فرمایا۔

اسلام ایک خاص طرز کی جہاں بنی کا قائل ہے اور پھر اس نے ہر جہاں کی مختلف کیفیات کے نام بھی خود ہی مقرر کئے ہیں۔ اگر ہم مخصوص اسلامی نام کو چھوڑ کر اپنی طرف ہے کوئی نام مقرر کردیں تو اس سے فکری انتظار جنم لے گا اور ہم حقیقت کے إوراک ہے قاصر رہیں گے۔ ای لئے قرآن جید کے لئے ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھنے کے مجاز نہیں ہیں۔

قرآن کا نام'' کلام اللہ'' ہے اور سے نام زبانِ شرع میں میان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشُو كِئِنَ السَّنَجَادَ كَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْفَعَ كَلَامُ اللَّهِ... اور اگر كوئى مشرك آپ ہے پناہ مانگے تو آپ اے پناہ دیں میمال تک کہ وہ'' كلام اللہ'' كو ہے... (سورہُ توبہ: آیت ۲)

اور اگر ہم قرآن مجید کو'' کلام اللہ'' کے علاوہ لفظ'' قدیم'' یا '' مخلوق'' سے تعبیر کرنے لگیں تو اس سے فکری انتشار پیدا ہوگا اور فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا ملے گی جس سے تکفیر کی فضا پیدا ہوگی۔ اس لئے پینجیم اسلام کے اوصیائے برحق نے می تعلیم دی ہے کہ خود ساختہ نام رکھنا اور پھر ان پر بحث و جدال کرنا بدعت ہے۔

ہم بیصتے ہیں کہ ہر مکتب فکر اور ہر نمن کی اصطلاح کو صرف وہاں تک رہنے دیا جائے۔ اس میں خواہ مخواہ کی توسیع نہیں کرنی چاہئے۔ اس میں خواہ مخواہ کی توسیع نہیں کرنی چاہئے وین کو ''روحانیت'' کی توسیع نہیں کرنی چاہئے جیسا کہ آج کل شیعہ معاشرے میں عالم دین کو ''روحانی'' اور علیم وین کو ''روحانیت' کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم سجھتے ہیں کہ بید رَوشِ اچھی نہیں ہے کیونکہ ''روحانی'' عیسائی مکتب فکر کی ایک مخصوص اصطلاح ہے اور عیسائیت میں تارک الدنیا راہب کو روحانی کہا جاتا ہے اور عیسائی روحانی شادی میاہ کے سمی جھنجھٹ میں نہیں پڑتے اور وہ دنیاوی کا موں مثلاً سیاست، زراعت اور تجارت سے بھی مسلک نہیں ہوتے۔ ان کا کام صرف خدا کو یاد کرنا اور دعا کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ دینِ مقدی اسلام میں رہبانیت کا سرے سے کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس رَوْش کی حوصل شکنی ہوئی چاہئے اور علائے دین کو''روحانی'' کہنے سے اجتناب برتنا چاہئے۔ چونکہ اس مخصوص لفظ سے اسلامی معاشرے میں کج تنہی پیدا ہوتی ہے لہذا اس لفظ کو ترک کردینا چاہئے۔ اس لفظ کی ایک مخصوص اصطلاح ''فین' موجود ہے۔ اس لفظ کی بیا ہوئی سے دولت مند شخص کے لئے اسلام کی ایک مخصوص اصطلاح ''فین' موجود ہے۔ اس لفظ کی بیا ہوگی۔ بیا گار جم'' سرمایہ دار'' قتم کے الفاظ استعمال کرنے لگیں تو احکام اسلامی کو بھینے میں بیٹینا دقت پیدا ہوگی۔ بیا ہوگی۔

اس کی ایک اور مثال لفظ "رسالت" ہے۔ شریعتِ اسلام میں بیافظ خدا کی طرف سے پہام لائے کے مُعانیٰ میں استعال ہوا ہے۔ گرہمیں بید دیکھ کرشدید صدمہ ہوتا ہے کہ آج کل اس لفظ کو عام کردیا گیا ہے اور ہمارے روزمرہ کے محاوروں میں لفظ"ر رسالت" فریضہ کی ادا گیگ کے معنوں میں استعال ہونے دگا ہے۔ مثلا آج کل فاری زبان میں ہمیں اس طرح کے محاوروں سے سابقہ پڑتا ہے: "فلاں روزنامہ نگار رسالت خود را ادا کرد" بینی فلاں اخبار کامہ نگار نے اپنا فرض کھیک طرح سے ادا کیا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ بیر روش کسی طور بھی متحن نہیں ہے اور اس روش کے نقصانات کی وضاحت کے لئے ایک تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ خداوندِ متآن ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔

سوم: قرآن کے قدیم یا مخلوق ہونے کی بحث کو بدعت کیوں کہا گیا؟

لفظ'' ہدعت'' ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کے معنی دین میں نئی چیز داخل کرنے کے ہیں۔ اس لفظ کے متعلق ہم جلد اول میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ اب سوال میہ ہے کہ قرآن کے قدیم یا مخلوق ہونے کی بحث کو ممس دلیل کے تحت پدعت قرار دیا جاسکتا ہے؟

> اس سلسلے میں ہم اس بحث کے محرک اعلیٰ کی گواہی کو یہاں پیش کرنا مناسب سیمھتے ہیں۔ اس بحث کا محرک اعلیٰ احمد بن الی داؤد کہنا ہے: وَشَبِهدُ شَاهِدٌ مِثَنَّ أَهْلِهَا.

خطیب بغدادی نے دائق کے بیٹے مہتدی کی زبانی احمدین ابی داؤد کے طالات میں بید دافتہ نقل کیا ہے۔
دہ کہتا ہے کہ میرے باپ کا دستور تھا کہ جب دہ کسی کوقل کرنے کا ادادہ کرتے تھے تو جمیں بھی اپنے دربار میں
طلب کیا کرتے۔ چنانچہ ایک دن میرے باپ نے جمیں بلایا۔ پھر میرے باپ نے کہا گہ احمد بن ابی داؤد اور اس
کے دوستوں کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ بھی دربار میں آئے۔ ہم وہاں پہنچ تو دیکھا کہ ایک بوڑھے کو زِنچروں میں قید کر
کے لایا گیا۔ اس بوڑھے نے اپنی داڑھی اور بالوں پر مہندی لگائی ہوئی تھی۔

بوڑھے نے آتے بی میرے باپ کو اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اَمِیْرَ العومنین کہدکر سلام کیا۔ میرے باپ نے اس کے جواب میں کہا لاَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْکَ عَدا تجھ پرکوئی سلامتی نازل نہ کرے۔ بوڑھے نے میرے باپ سے کہا: تیرے مرقی نے تیری اِنتہائی عَلَمْ تربیت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اِذَا حَیِّیْنُهُ بِعَجیَّةٍ فَحَیُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا . "جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظوں میں اس کا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو۔۔ " (سورة نساء: آیت ۸۷) خدا کی قتم میں نے تجھ پر سلام کیا ہے لیکن تو نے نہ تو بہتر الفاظ سے جواب دیا اور نہ ہی میرے الفاظ تجھے لوٹائے۔

بوڑھے کا قرآئی استدلال سن کر ابن ابی داؤد نے کہا: اے امیرالموشین! بیشخص علم کلام سے دابستہ دکھائی دیتا ہے۔

> میرے باپ نے کہا: تم خود ہی اس سے گفتگو کرو۔ ابن الی داؤد نے کہا: اے شخ! تم قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو؟

بوڑھے نے کہا: تم نے انصاف نہیں کیا۔ یمی سوال مجھے تم سے کرنا جائے تھا۔

ابن ابی واؤر نے کہا: اچھاتم سوال کرو۔

بوز مے نے کہا: تم قرآن کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟

ابن ابی داؤد نے کہا: قرآ ن کلوق ہے۔

بوڑھے نے کہا: جو پچھٹم کہدرہے ہو کیا پیٹمبراکڑم، ابوبکڑ، عمرٌ، عثمانؓ، علیؓ اور دوسرے خلفائے راشدین جھی اس تکتے سے واقف تھے یانہیں؟

ابن الى داؤد في كها: وه اس سے واقف كيس تھے۔

بوڑھے نے کہا: سبحان اللہ! جس نکتے کا پیغیرا کڑم اور خلفائے راشدین کویلم نہیں تھا تنہیں کینے پتا چلا؟ ابن الی واؤ دشرمندہ جوکر بولا: شاید میں صبح جواب نہیں دے سکا اس لئے تم دوبارہ سوال کرو۔ بوڑھے نے اپنا سوال چھز دہرایا: تم قرآن کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟

ابن الى داؤد نے كہا: قرآ ك كلوق ب\_

بوڑھے نے کہا: کیا تیفبراکرم، ابوبکڑ، عمرؓ، عثمانؓ، علی ودیگر خلفائے راشدین یہ بات جانتے تھے؟ این ابی داؤد نے کہا: ہاں! وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے لوگوں کو اس عقیدے کی دعوت ٹیس دی تھی۔ بوڑھے نے کہا: جب اُنہوں نے اس کی دعوت ٹیس دی تھی تو تم کو اس کا اختیار کیے ٹل گیا؟

ظیفہ واٹن کا بیٹا مہندی باللہ کہتا ہے کہ بوڑھے کی ہے بات س کرمیرے باپ نے دربار برخاست کردیا اور گھر آ کر خلوت میں چت لیٹ گئے اور ان الفاظ کو دہرانے لگے۔''جس بات کو پیغیرا کرم ، ابو بکڑ، عمرٌ، عثانٌ ، علی اور دیگر خلفائے راشدین نہیں جانتے تنے وہ بات تم نے کسے جان لی؟ سجان اللہ۔ اور جس امرکو وہ جانے تنے گرانہوں نے تو کمی کو اس کی وعوت نہیں دی تو تمہیں یہ دعوت دینے کا اختیار کیے مل گیا؟"

اس کے بعد میرے باپ نے دربان کوطلب کیا ادر حکم دیا کہ اس بوڑھے کو زنجیروں سے آزاد کردے ادر اے جارسو دینار دے کر گھر جانے کی اجازت دیدے۔

> اس کے بعد میرے باپ کی نگاہوں میں احد بن افی واؤد کا مقام گر گیا۔ ا اس مناظرے کے تین نکات قابل توجہ ہیں:

ا۔ اس مناظرے میں احمد بن ابی داؤد کو بیداعتراف کرنا پڑا کے فلقی قرآن کے عقیدے کی دعوت دینا اس کی اپنی اختراع ہے اور بید دین میں نگ چیز کو داخل کرنا ہے اور دین میں نگ چیز داخل کرنے کو برعت کہا جاتا ہے جیسا کہ امام علی فقی علیہ السلام نے اپنے خط میں اس کی وضاحت کی تھی کہ اس معاسلے کے متعلق بحث کرنا سرے سے بدعت ہے۔

۳ اس مناظرے کا دوسرا اثر میہ ہوا کہ جس شخص کو کا فرسمجھ کر دربار میں قبل کے لئے لایا گیا تھا اسے رہائی نصیب ہوئی اور دہ خلیفہ جس نے اس سے قبل ایک محدّث کو اپنے ہاتھوں سے صرف اس لئے قبل کیا تھا کہ اس کے ذخیرہ ثواب میں اضافہ ہو اس کی سورج کا محور اچا تک ہی بدل گیا اور اس نے بوڑھے کو معاف کردیا اور اپنے دست راست اور اس وقت کے قاضی القضاۃ سے بذخن ہوگیا۔

۔ اس سے قبل کتب خلفاء کے کسی عالم نے یہ دلیل پیش نہیں کی تھی اور جب یہ دلیل پیش کی گئی تو پورا ماحول ہیں جل گئی تو پورا ماحول ہی جل گئی۔ یہ دلیل اہلیت طاہرین کی تعلیمات باخضوص امام علی نقی علیہ السلام کے نامہ مبارک سے اخذ کی گئی تھی۔ جبکہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس دلیل کو احترین ابی داؤد کے نام اپنے آیک خط بیس تحریر کیا تھا گر قاضی القضاۃ نے امام کے خط کا خلیفہ سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور جب امام کی بیان کردہ دلیل شخ کے ہاتھوں میں آئی تو معموم کی دلیل نے دربارِ خلافت کو متزلزل کرے رکھ دیا اور امام کی آیک ہی دلیل سے است اسلامیہ کو اس فتنے سے رہائی نصیب ہوگئی۔

چارم: المد البيت في اس علط روش كى اصلاح كيےكى؟

قرآن مجید کے مسئلے پر کمتب خلفاء دوگروہوں میں تقتیم ہوگیا ادر نظریاتی اختلافات نے جدال ورقال کی صورت اختیار کرلی جبکہ دونوں گروہ فلطی پر تھے۔ ان کا یہ مباحثہ وین میں بدعت گزاری کو ظاہر کرتا تھا۔ جس دُور میں کمتب ِ خلفاء کے متحارب فرایق ایک دوسرے کوقل کرنا عبادت قرار ویتے تھے اس دؤر میں انکہ کہلیتے نے

<sup>۔</sup> خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، جلد ۴، ص۱۵۱۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۱۳۴۳۔ واضح رہے کہ شیخ کا نام الوعمدالرحن عبداللہ بن محد اذری تھا اور وہ ابوداؤر اور نسائی کے استاد تھے۔

اپنے مانے والوں کومسکے کی اصل حقیقت سے باخر کرویا تھا۔ اس لئے اس مباحث کی وج سے جہاں ہزاروں افراد قتل ہوئے وہاں کمتب اہلدیت کے چیروکار اس سے محفوظ رہے اور اپنے صحیح نظریے کی وجہ سے حکومت کے عِمَابِ سے اُمان میں رہے۔

اس موقع پر پینیبراکرم کی اس حدیث کی صدافت کھل کر لوگوں کے سامنے آگئ: ''میرے اہلیے گی مثال سفینے نوخ کی سی ہے جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو پیچھے رہا وہ غرق ہوا۔'' بعض روایات میں سیالفاظ بھی مروی ہیں:''میرے اہلیے ہے کی مثال بنی اسرائیل کے باب بطّہ کی سی ہے۔''۔ل

اگرتمام مسلمان پیغیبراکرم صلی الله علیه وآلیه وسلم کے فرایینِ عالیه پر ممل کرتے ہوئے قرآن مجیدادر اہلدیت کے دامنِ حق سے وابستہ ہوجاتے تو دینی معاملات میں ہر طرح کی جہالت سے محفوظ و مامون رہتے اور ان میں کسی طرح کا اختلاف پیدا نہ ہوتا۔

اور آج بھی مسلمانوں کی وحدت صرف ای میں مضتر ہے کہ وہ امورِ اسلام کے لئے تعلیماتِ اہلیت کو اپنے لئے منارۂ نورادر مشعلِ ہمایت قرار دیں۔ - سے شدہ سے

سعدتی اگر عاشق کئی و جوانی عشق محمر بس است و آلِ محمّه

<sup>۔</sup> مزید تفصیل کے لئے جاری کتاب معالم المدرسین ،طبع چہارم ،طبدا ،ص ۵۰۷ ویکھیں۔ امام علی علیہ السلام اور ابوؤر غفاری ، سعید فکرری ، ابن عباس اور انس بن ما لک رضی الشاعنیم سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا: "مقتل اَهْلِ اَمَیْتِی کَسَفِیْلَیْا نُوْحِ مِّنُ وَکِیْهَا فَجَا وَ مِنْ تَنْعَلَفَ عَنْهَا غُوق. اور "وَمَثَلُ بَابِ حِطَّة فِیْ اَبَیْ اِسْوَائِیل."

# انسان مجبُور ہے یا مُختار؟

جبگر و اِختیار کے مسّلے کا تعلق بھی ان مُباحث سے ہے جن کا تعلق صِفاتِ رہوبیت سے ہے۔ مسلمان فرقوں میں جَرُّر واِختیار کے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ عجیب بات سے ہے کہ صرف مسلمان فرقوں تک بی بیا ختلاف محدود نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔

جَرُو إِفْتَيَارِ كَ مَعْلَقِ فَلا مِنْهِ مَتَكُمِّينِ اور محدِّثِين نے اپنے اپنے نظریات کے اِثبات کیلئے بہت سے دلائل ویئے ہیں۔ یہاں ہم فریقین کے تمام دلائل نقل کرنے کی بجائے صرف چنداحادیث پر اکتفا کریں گے اور پھر انشاءاللہ ندکورہ روایات کا موازنہ اور تجزیہ کریں گے اور یہ بھی بتا کیں گے کہ اس اختلاف کا سرچشہ کیا ہے؟ اس مسئلے کے متعلق تین نظریات یائے جاتے ہیں:

- (۱) ججرہ کہتے ہیں کہ کا نتات کا ہر وجود خدا کا تخلیق کردہ ہے اور اجزائے کا نتات میں انسانوں کے اعمال دافعال بھی شامل ہیں لہٰذا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا بلکہ ہم مجبور ہیں کیونکہ خدا کی مرضی کے افعال بھی شامل ہیں لہٰذا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا بلکہ ہم مجبور ہیں کیونکہ خدا کی مرضی کے بغیر پنتے بھی نہیں ہا۔ اس عقیدے کو مکتب ظفاء میں ''إیمان پالفتگر'' کہا جاتا ہے۔ مقصد سے ہے کہ انسان اس ونیا میں رہ کر جیتے بھی اچھے یا برے کام کرتا ہے خدا نے وہ تمام کام اس کے مقدر میں لکھ دیے ہوتے ہیں۔ پس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوکر رہتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کے کام چلاتا ہے اور بندوں کو اس حمن میں کوئی اختیار نہیں بعنی انسان مجبور محض ہے۔
- (۲) اللہ تعالیٰ نے کاموں کو اپنے پچھ اولیاء کے سر دکر دیاہے اور ایک دوسرے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام کام انسانوں کے سپر دکر دیتے ہیں اور انسان اس دنیا ہیں جو پچھ بھی کرتا ہے وہ خالص اس کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا یعنی انسان ہر لحاظ ہے مخار ہے۔
- (۳) انسان اپنے افعال میں نہ تو مجبور تھن ہے اور نہ ہی مختار کل بلکہ انسانی افعال کی حقیقت ان وونوں کے درمیان ہے۔

ملے عقیدے کوعلم کلام اور حدیث کی اِصطلاح میں'' بچر'' کہا جاتا ہے اور مکتب ِ ضلفاء کے پیروکاروں کی

اکثریت ای عقیدے پریفین رکھتی ہے۔

دوسرے عقیدے کو'' تفویض'' کہاجا تا ہے۔ ماضی بعید میں مکتب خلفاء کے پچھ بیر دکاروں کا پکی نظریہ تھا۔ تیسرے عقیدے کو اوصائے پیغیبرٹ نے بیوں واضح کیا ہے: لَا جَنْبُرَ وَلَا تَفُولِنَضَ مَلُ أَمُو بَنِیْنَ الْأُمُولِيْنِ انسان نہ تو مجبور ہے اور نہ ہی مختار بلکہ وہ جبر وافتیار کے درمیان میں ہے۔

### مكتب خلفاء مين جرًكا عقيده

اس منظے کی گہری تحقیق ہے انہان اس بینج پر پہنچتا ہے کہ استواسلامیہ میں عقیدہ جمر کی حکومتوں نے آبیاری کی کیونکہ اس عقیدے کی وجہ ہے آبیس ہر طرح کی تنقید ہے آزادی حاصل ہوجاتی تھی اور اوگ ان کے مظالم کو نوف تا نقد پر سمجھ کرخاموش رہنے میں ہی اپنے ایمان کی عافیت سمجھتے تھے۔ عقیدہ جمرکو روائ دینے میں بنی امیہ کی فالم حکومتوں نے اہم کردار اوا کیا۔ جب کربلا کے واقعہ فاجعہ کے بعد آبل محد کا گناپٹا والے قید ہو کرکونے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے حضرت نہنب سلام الشعلیہا ہے کہا:
الکے مُذَلِلْهِ الَّذِی فَضَحَکُمُ وَقَمَلَکُمُ وَ اَکُذَبُ اَحَدُو ثَمَتِکُمُ مَن مُن کیا اور تمہارے جمون کو ظاہم کیا۔ (نعوذ با لئد)

شیر ضدا کی شیردل بیٹی معدن النہ کہ کا سلام الله علیهائے مضبوط سمج میں فرمایا: اُلْحَمَدُ لِلَهِ الَّذِیُ اَکُومَنَا بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلْمَ وَطَهَّوْنَا تَطْهِیْرًا ، لَا تَحْمَا تَقُوْلُ. تَمَامِ شکر و سپاس اس خدا کے لئے ہے جس نے حضرت محرصطفی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم کے ذریعے جمیں عزّت عطافر مائی اور جرطرح کی ناپاک ہے جس نے حضرت محرصطفی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم کے ذریعے جمیں عزّت عطافر مائی اور جرطرح کی ناپاک ہے جمیں یاک و یا کیزہ رکھا۔ ایسانہیں جیسا کو تو کہ رہا ہے۔

ابن زیاد نے کہا: فکیفٹ رَأیْتِ صُنْعَ اللّٰهِ بِأَهْلِ بَیُتِیکِ؟ تُونے دیکھا کہ خدا نے تیرے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

حضرت زینب سلام الله علیها نے فرمایا: کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَنْلُ فَبَرَذُوْا اِلَی مَضَاجِعِهِمُ وَسَیَجُمَعُ اللَّهُ بَیْنَکَ وَبَیْنَهُمُ. خدا نے ان کی تقدیر میں شہادت آگھی تھی اس لئے وہ خود چل کر اپنی شہاد تگہ تک گئے اور خدا محقریب فیصلے کے لئے تجھے اور انہیں جمع کرے گا۔

ابن زیاد نے امام تجاڈ سے کہا: تمہارا کیا نام ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: میں علیٰ بن الحسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا: اَوَلَمُ یَقُتُلِ اللَّهُ عَلِیْ بُنَ الْحُسَیْن؟ کیا خدا نے علیٰ بن الحسین کوفل نہیں کیا؟ اس کی جمارت آ میز گفتگوین کرامام سجاد خاموش رہے۔ این زیادنے کہا: تم بولتے کیوں نہیں؟

اس وقت المام سجّاد عليه السلام نے فرمايا: قَدْ كَانَ لِنَى آخُ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا عَلِيٌّ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ. ميرے ايک بھائى كا نام بھى على تھا جے لوگوں نے قتل كرديا۔

ابن زياد نے كها: إِنَّ اللَّهَ فَدُ قَعَلَهُ فِهِين السالوكون فِي فين خدا فِ قُلْ كيا-

تب الم سجاً و نے کہا: اَللَّهُ يَتُوفَى الاَ نَفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا... (خدا موت كوفت لوگوں كى روطيں قبض كر ليتا ہے اور جو مرے نہيں ان كى روطيں سوتے بيں قبض كر ليتا ہے)(سورة زمر: آيت ٣٢) اور وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَمُوتُ اِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ. (كَى شخص بيں طاقت نہيں كہ خدا كے كلم كے بغير مرجائے) (سورة آل عمران: آيت ١٣٥)

اس کے بعد ابن زیاد نے مجدِ کوف میں تقریر کرتے ہوئے کہا: اَلْمَحَمَّدُ لِلَٰهِ الَّذِی اَظُهُوَ الْمَحَقَّ وَ اَهُلَهُ وَ نَصَوَ اَمِیْوَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّذِی اَظُهُو الْمَحَقَّ وَ اَهُلَهُ وَ نَصَوَ اَمِیْوَاللَّهُ وَاللَّهُ مِیْوَاللَّهُ وَاللَّهُ مِیْوَاللَّهُ وَاللَّهُ مِیْوَاللَّهُ وَاللَّهُ مِیْوَاللَّهُ اِللَّهُ اَلْمُحْمَدُ مِیْوَاللَّهُ اِللَّهُ مِیْوَاللَّهُ مِیْرِیْ مِیْوَاللَّهُ مِیْمُواللِیْلُولِ مِیْرِیْمُ مِیْوَاللِمُولِیْنَ مِیْلِیْ مِیْرِیْمُ مِیْرِیْمُ مِیْرِیْمُ مِیْرِیْمُ مِیْرِیْمُ مِیْرِیْمُ مِیْرِیْمُ مِیْرُولِ مِیْرِیْمُ مِیْر

كربلامين روا ركم جاني والظلم وسِتم ك لي يزيد كا تكته نظر ملاحظ فرماتين:

یزید نے امام سجا دے کہا: تہمارے والد نے بھی سے قطع رحی کی اور میرے حق کا انکار کیا اور میری سلفنت میں جھ سے جھگڑا کیا۔اس کے بوض خدانے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جوتم نے دیکھ لیا۔

امام بحباً دیے اس کے جواب میں فرمایا: مَا اَصَابَ مِنْ مُصِیْبَةِ فِی الْاُرْضِ وَلاَ فِی اَنْفُسِکُمْ اِلاَّ فِی کِتَابِ مِنْ مُصِیْبَةِ فِی الْاُرْضِ وَلاَ فِی اَنْفُسِکُمْ اِلاَّ فِی کِتَابِ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا. ارضِ وطن پراورتم پرکوئی مصیبت نہیں پرتی گر پیشتر اس کے کہم اے پیدا کریں۔ وہ کتاب اللی میں مقدّر ہوچکی ہوتی ہے۔ (سورة حدید: آیت ۲۲)

اس کے بعد برید نے اپ جینے خالد سے کہا کہتم اس کا جواب دو۔خالد سے کوئی جواب نہ بن سکا تو برید نے خالد سے کہا کہ کھو: وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیْبَةٍ فَیِمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ. تم پر جومصیب آئی ہے دہ تنہارے اپنے بی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے۔ (سورہ شوریُ: آیت، ۳۰) کے

ابن زیاد اور بزید نے واقعہ کر بال کی نسبت خدا سے دی اور کہا کہ کربال کا تمام ترظلم وہتم خدا نے کیا

<sup>-</sup> اس منتشكو كي تفصيل جماري كماب معالم الدرشين، جلد ٢٠٨٣ م ١٨٩ تا ١٨٩ من الاحظافر ما كين-

 <sup>-</sup> طبرى، تارئ الامم والمنوك، عبده، ص ١٢٦١ اور مطبوعه يورب، جلدا، ص ٢٥٤٠ -

جبکہ اہام سجاد اور حصرت زیرب عالیہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم پر بیظلم وسیتم خدا نے نہیں کیا بلکہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے کیا ہے۔

کت بناغاء کے محد ثین نے عقیدہ جرئے کے اثبات کے لئے یقیرا کرم سے کئی روایات منسوب کی ہیں۔
اس باب ہیں عبداللہ بن عرق کا قول قابلِ غور ہے۔ صبح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کہا گیا: اے ابوعبدالرمن البعض اوگ جو تلاوت قرآن کے رسیا اور علم کے جویا ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجو دئیں ہے اور انسان اپنے کا موں میں مختار ہیں۔ یہ من کر عبداللہ بن عرق برہم ہوئے اور کہا: اس ذات کی تم کہ جس کی عبداللہ بن عرق فتم کھایا کرتا ہے اگر وولوگ کوہ اُصد کے برابر سونا بھی راہ خدا میں فرج کرویں تب بھی خدا اُسے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ 'فقد ر' پر ایمان لا ئیں۔ پھر انہوں نے کہا: میرے والد عمر بن خطاب نے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ 'فقد ر' پر ایمان لا ئیں۔ پھر انہوں نے کہا: میرے والد عمر بن خطاب نے بھو سے بیان کیا کہ ایک خص سفید براق کپڑے پہنے ہوئے آیا جس کے بال کافی کا لے تھے۔ وہ مسافر بھی نہیں گئتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پیچانتا بھی نہیں ہوئے آیا جس کے بال کافی کا لے تھے۔ وہ مسافر بھی نہیں گئتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پیچانتا بھی نہیں رکھ کر بول: اے ٹھڑ! بتا سے اسلام کیا ہے؟ رسولِ اگرم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کرتم اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گوائی و دو نماز قائم کرو، زکو ق دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اگر استظاعت ہو تو بیت اللہ کا تو ایک اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گوائی و دو نماز آپ نے گھ کہا۔

ہمیں اس کے اس انداز پر بردا تعجب ہوا کیونکہ وہ سوال بھی کر رہا تھا اور تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا: یارسول اللہ؟ ایمان کیا ہے؟ رسولِ اکرم نے فرمایا: ایمان سے ہے کہتم خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روزِ آخرت پر ایمان لاؤ اور خبروشر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا: آپ نے بچ کہا۔ <sup>لے</sup>

ا یه صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث ایه سنن الی داؤد، کتاب السنة ، باب ۱۶ سنن تر ندی، کتاب الایمان، باب ۱۳ – صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث ایست و بیشترین تا بازی به بیشترین و در میشترین و تاثیر برای الایمان، باب است

سي المسترق ال

يكى روايت لفظى تغير كے ساتھ الو ہريرہ سے لول مروى ہے:

رسول اکرم نے ایک بار فرمایا: "سَلُوْنِیْ" جھ سے پوچھو مگر لوگ جلالتِ نبوّت سے خاموش رہے۔ استے میں ایک شخص آیا اور آپ کے زانو کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا: یارسول اللہ ؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: خدا کا شریک ند تھیمرانا، نماز پڑھنا، زکوۃ دینا اور باہِ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا: آپ نے بچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا یارسول اللہ ؟ ایمان کیا ہے؟

آپ ئے فرمایا: خدا پر اور اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، اس کے سامنے حاضر ہونے، اس کے رسامنے حاضر ہونے، اس کے رسولوں کو ماننے، قبروں سے ددبارہ جی اٹھنے اور پوری تقدیر پر ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اس نے کہا: آپ کے کہا۔ آپ کے کہا۔ آپ کے کہا۔ آپ کے کہا۔ آپ

علاوہ ازیں صحیح مسلم کی'' تمابُ القدر'' میں موجود ابتدائی نو احادیث کا خلاصہ سے ہے کہ جیسے ہی کوئی جنین شکم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو خدا فرشتوں کو تلم دیتا ہے کہ وہ اس کی روزی، اُخلاق و عادات کولکھ دیں اور اس کے ساتھ سے بھی لکھ دیں کہ آیا وہ خوش بخت ہے یابہ بخت۔ ہرانسان کے متعلق جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے فیصلہ کردیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جبتی اور اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے''

## مكتب الهبيت مين جرمر وإختيار كالمفهوم

ا ۔ اوصیائے پیفیبر کی متعدد روایات میں میدالفاظ مروی میں: لاَجَبُرُوَلاَ تَفُوِیْصَ بَلُ آمُو بَیْنَ الاُمُوَیْنِ. نہ جرب نہ تفویض ہے بلکہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ <sup>سی</sup>

السلم بن تجانَ نيتًا يورى، التونى الآجي، شيح سلم، كتاب الديمان، صديث عد قَالَ رَسُولُ اللَّهُ: سَلُونِيْ، فَهَا بَوْهُ أَنْ يَسُلُونُهُ، فَجَاءَ رَجُلُ فَجَاءَ رَجُلُ فَجَلَسَ عِنْدُ رُكُبَيَةٍ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهُا مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا رُّ تُجْتِمُ الصَّلَاةَ وَ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ تَقُونَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كَالَةً مِنْ بِاللَّهِ وَ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَ تَوْمِنَ بِالْفَوْرِ كُلِّهِ. قَالَ: صَدْفَتَ.

مسلم بن نجاح نیشا پوری، الهتونی (۲۱ه) مسلم کتاب القدر، حدیث اتا ۹، ۱۰۳۹ تا ۲۰۳۹ حافظ محربن عینی شکی ترندی، الهتونی و ۲۲ه مسلم کتاب القدر، باب ۱۰ و کتاب الایمان، باب ۱۳ حافظ ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسانی شافعی، الهتونی المسلم مسنن این پلید، مقدمه، ص ۹و۱ - این پلید، الهتونی المسلم مسنن این پلید، مقدمه، ص ۹و۱ - این پلید، الهتونی المسلم مسنن این پلید، مقدمه، ص ۹و۱ - این پلید، الهتونی شیب شیبانی مروزی، الهتونی (۱۳ ها، مند احمد، جبلدا، ص ۲۵ - ۱۹ ها، ۱۳ حبله، ص ۱۳۹ مبلده، ص ۱۲۵ مبلده، ص ۱۸۵ مبلده، ص ۱۸۵ مبلده، مند احمد، جبلده، ص ۱۳۵ مبلده، ش ۱۸۵ مبلده، ش ۱۸۵ مبلده، مند احمد، حبله، حبله، مند احمد، حبله، حبله، حبله، حبله، مند احمد، حبله، حبله

٣٠ - ثُنَّ صدوق، توحيد، بَابُ نَفْي الْجَبْرِ وَالتَّفْويقِض، ٣٥٩ ت ٣٧٣ علام كلى، بحارالاتوار، باب نفى الطليم وَالجَوْدِ
 عَنْهُ تَعَالَىٰ وَإِبْطَالُ الْجَبْرِ وَالنَّفْوِيضِ، طِدد، ٣٠٥ ـ عَنْ آبِي عَبْدِاللَّهُ قَالَ: لا جَبْرَ وَلاَ تَفْوِيْضَ وَلْكِنْ آمَرُ بَيْنَ آمَرُ بَيْنَ آمَرُ بْنِ.

r اس علتے كى وضاحت كرتے موك المام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

إِنَّ النَّاسَ فِي الْقَدْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ ٱوْجُهِ: رَجُلْ يَّزَعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اَجْبَرَ النَّاسَ عَلَى الْمُعَاصِتَى فَهَاذَا قُدُ ظَلَمَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ فَهُو كَافِرْ، وَ رَجُلُّ يُزْعُمُ أَنَّ اللَّهُ فِي اللَّهَ فِي اللَّهَ فِي سُلُطَانِهِ فَهُوْ كَافِرٌ وَّ رَجُلٌ يَّرُعُمُ أَنَّ اللَّهَ كَلَفَ الْعِبَادَ مَا يُطِيقُوْنَ وَلَمْ يُكَلِفُهُمْ مَالَا يُطِيقُوْنَ وَ إِذَا اَحْسَنَ حَمِدَ اللَّهَ وَإِذَا آسَاءَ اسْتَغَفَرَ اللَّهَ فَهَاذَا مُسْلِمٌ بَالغَّرِ.

#### عقید و تقدیر کے متعلق اوگوں کے تین نکت بائے نظر میں:

- ()) جویہ بھتا ہے کہ خدا نے بندول کو اپنی نافر مانی پر مجبور کیا ہے اس نے خدا پرظلم کیا اور وہ کافر ہوگیا۔
- (ب) جویہ جھتا ہے کہ خدانے تمام معاملات بندوں کوسونپ دیئے ہیں اور وہ اپنے بندوں کے کاموں سے کوئی سروکارٹبیں رکھتا اس نے خدا کی فرمازوائی کی تو ہین کی اور وہ کافر ہوگیا۔
- (ن) جو یہ جمھتا ہے کہ خدا نے بندوں کو ان کاموں کا علم دیا ہے جن کو کرنے کی ان میں طاقت وصلاحیت موجود ہے اور ان کاموں کا علم بی نہیں دیا جن کو کرنے کی ان میں طاقت وصلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایسا شخص جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو خدا کا شکر اوا کرتا ہے اور جب اس سے کوئی برا کام ہوجاتا ہے تو وہ خدا سے معافیٰ مانگا ہے۔ ایسا شخص سچا اور کامل مسلمان ہے۔
- ۳ ۔ ایک دن (امام) ابوصنیفی حضرت امام جعفر صادق کے گھر سے نگل رہے تھے کہ حضرت امام موکی کاظم سامنے آگئے۔ اس دفت آپ بہت کم عمر تھے۔ (امام) ابوصنیفیہ نے ان سے کہا: بیٹا! یہ بناؤ کہ گناہ کس کی طرف سے دقوع یذیر ہوتا ہے؟

امام موی کا تلم نے قرمایا: اے شخ اس کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں:

(() یا تو— گناہ خدا کی طرف ہے ہوتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا۔اس صورت میں میہ خدا کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندے کا اس عمل پر مؤاخذہ کرے جواس نے کیا ہی نہیں۔

(ب) یا پھر — خدا گناہ میں اپنے بندے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اس صورت میں خدا طا تور اور بندہ کزور شریک ہے۔ اور طاقتور کو بیرحق نہیں کہ وہ اپنے کمزورشریک کے اُس فعل کا محاسبہ کرے جس میں وہ بھی شریک ہو۔ (ج) یا — گناہ بندہ کرتا ہے اور خدا کا گناہ ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر اگر خدا بندے کو عذاب وے تو بیہ

اس کا عدُّل ہوگا اور آگر معاف کردے تو بیراس کا فضل ہوگا۔

امام مویٰ کاظم کا جواب من کرابوطنیف یول خاموش ہو گئے گویاان کے مند میں تھنگھنیاں جری ہوئی ہول 1

ا۔ عن مدوق نے بھی اس روایت کو کٹاب التوحیدہ جیون الا خیار الرضا اور امالی میں نقش کیا ہے۔

ا ایک مرتبه حضرت امام علی رضاعلیه السلام کے سامنے جر واختیار کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا:

اَلَا الْعَطِيْكُمْ فِي هٰذَا اَصْلاً لَا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلاَ يُخَاصِمُكُمْ عَلَيْهِ اَحَدُّ إِلَّا كَسَرْتُمُوْهُ؟ قُلْنَا: إِنَّ وَأَيْتُ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُطَعْ بِاكْرَاهِ وَّلَمْ يُعْضَ بِغَلَيْةٍ وَّلَمْ يُقْمِلِ الْعِبَادَ فِي مُلْكِم، هُوَالْمُالِكُ لِمَا مَلَّكَهُمْ وَالْقَادِرُ عَلَى مَا اَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنِ الْتَمَوَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادَّا وَلاَرْمُنَهُ اللَّهُ عَنْهَا صَادَّا وَلاَرْمُنْهَا مَائِعًا، وَإِنِ النَّعَمُووُا بِمَعْصِيتِهِ فَشَآءَ اَنْ يَتَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ فَعَلَ، وَإِنْ لَمْ يَحُلُ وَ فَعَلُوهُ وَلاَرْمُنْهَا مَائِعًا، وَإِنِ النَّعَمُووَا بِمَعْصِيتِهِ فَشَآءَ اَنْ يَتَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ فَعَلُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحُلُ وَ فَعَلُوهُ وَلاَرْمُنْهَا مَائِعًا، وَإِنِ النَّعَمُووَا بِمَعْصِيتِهِ فَشَآءَ اَنْ يَتَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ فَعَلَى وَإِنْ لَمْ يَحُلُ وَ فَعَلُوهُ وَلاَيْنَ اللّٰهُ عَنْهَا مَالَاقًا مِنْ عَالَقَهُ وَاللّٰعِلَاءُ وَإِنْ النَّالُمُ عَنْهُ مَا يَصُولُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰ الْكَلَامِ فَقَدَ حَسَمَ مَنْ خَالَفَهُ أَنَّ وَالْمَالُولُكُ لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰ لَمُ لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ الْعَنْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهَ اللّٰ اللّٰولَةُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الل

کیا میں تمہیں ایک ایسا قاعدہ نہ بتادوں کہ جس کے بعد اس سلے میں تم میں اختلاف نہ رہے اور جس کی موجودگی میں تم اپنے مقابل کو لاجواب کرسکو۔

حاضرین نے کہا ہوآ پ کا احسان ہوگا۔

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: یا در کھوا خدا کسی کو اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کرتا اور کوئی بھی خدا ہے عالب ہو کر اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا نے اپنے بندوں کو تکمل طور پر آزاد بھی نہیں چھوڑا۔ جو توستیں اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں ان قو توں کا مالک وہ ہے اور اس نے اپنے بندوں کو جو بھی قدرت دی ہے اس قدرت کا مالک بھی وہی وہ اور آئیں قدرت کا مالک بھی وہی وہی فرات اور آئیس فدرت کا مالک بھی وہی ہے۔ اگر بندے اس کی اطاعت کریں تو وہ اطاعت میں رکاوٹ نہیں ڈوالٹا اور آئیس اطاعت سے جہزا نہیں روکنا چاہے تو روک ویتا ہے اور اگر وہ انہیں نافرمانی میں وائن کی ہوتا ہے اور اگر وہ انہیں نافرمانی میں وائل ہوتا۔

پھر آپ نے فرمایا: جو کوئی اس بات کوگرہ میں باندھ لے گا وہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا۔ کے حب

(۵) امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

لَا جُبْرَ وَلَا تَفُويُضَ وَلَكِنْ آمُرٌ بَيْنَ آمُرَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ وَمَا آمَرٌ بَيْنَ آمْرَيْنِ؟ قَالَ: مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ رَّ أَيْنَهُ عَلَى مَعْصِيةٍ فَنَهَيْنَهُ فَلَمْ يَنْنَهِ فَتَرَكَنَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ. فَلَيْس حَيْثُ لَمْ يَقْبَلُ مِنْكَ فَتَرَكْنَهُ أَنْتُ اللَّذِي آمَرُتُهُ بِالْمُعْصِيةِ.

نہ جر ب اور نہ تفویض ہے بلکہ معاملہ ووٹوں کے درمیان ہے۔

راوی نے بو چھا "معالمه دونول كے درميان ميں ب" كاكيا مطلب ب؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کی مثال بوں مجھو کہتم نے ایک شخص کو خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ویکھا تو تم نے اے غلط کاری سے منع کیا لیکن اس نے تہاری بات نیس مانی تم اسے چھوڑ کر چل دیے اور اس نے نافرمانی کی تو کیا اس کا مطلب سے ہے کہتم نے اس سے نافرمانی کرائی ہے۔ لیا ۱ سے جبر و تفویض کے تمام سوالات اور ان کے جوابات کو پیچھنے کے لئے امام علی علیہ السلام کے اس خطبے کو مجھنا ضروری ہے۔

جب خضرت اميرالموشين جنگ مفتين ہے کونے واپس آئے تو ايک شخص نے پوچھا: يا اميرالموشين ا ہتا ہے کہ ہم نے اہل شام ہے جو جنگ کی ہے کیا وہ قضاء و قدر کے موافق تھی؟ حضرت امير نے فرمایا: تم اس سفر کے دوران جس ملیے پر پڑھے اور جس وادی میں اترے وہ سب قضاء و قدر کے موافق تھا۔ اس مخض نے کہا: تو پھر ہمیں کوئی ثواب بھی نہیں ملا۔ یہ من کر حضرت امیر نے فرمایا: تم نے ایسا کیوں بچھ لیا؟ اس مخض نے کہا: اگر قضاء و قدر کے فیملوں ہے مجبور ہوکہ ہم نے بیسب پچھ کیا تو پھر اطاعت پر ثواب نہیں اور معصیت پر عذاب نہیں۔ حضرت امیر نے فرمایا: شاید تم نے بیسب پچھ کیا تو پھر اطاعت پر ثواب نہیں اور معصیت پر عذاب نو پھر جزا و سزا کا موال ہی نہیں ہوتا اور نہ وعدہ وعید کا پھر مطلب ہوتا۔ یہ قول ہے بہت پر ستوں، شیطان کے بھائیوں، خدا کے وشمنوں، قدریوں اور اس امت کے بحوسیوں کی کا مول ہے بہت پر شوان مقد ویا ہے انسان کو ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی ویا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کا تقصان بھی بتادیا ہے۔ اس نربردی ہے اور نہ کوئی اس کی نافر مائی پر بجبور ہے۔ خدا نے آسانوں کو، زبین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے بے مقصد پیرائیس کیا۔ یہ تو کافروں کا مگان ہے اور ان کافروں کی تو دوز خ میں شامت آ جائے گی۔

اس مخص نے کہا: یاامیرالمومنین! آپ جس قضاء وقدر کو بتارہے ہیں اس کی وضاحت قرماہے؟

حضرت امير فرمايا: تضاء وقدر كے معنی سے بین كه خدا نے اپنی اطاعت كا علم دیا اور اپنی نافرمانی احراج فرمایا۔ اس نے نیکی كرتے اور برائی سے بیخ كی طاقت دی۔ جو كام اس كی قربت كا ذريعہ بیں وہ انہیں انجام دینے بیں انسان كی مدوكرتا ہے۔ جوكوئی اس كی تافرمانی كرتا ہے تو وہ اسے اس كے نشس كے برد كرديتا ہے۔ خدا نے نیک كاموں كے لئے جزاكی نوید سائی ہے اور برے كاموں پر عذاب كا دعدہ كیا ہے اور درایا بھی ہے۔ سے حارے اعمال میں خداكی قضاء اور تقدیر ہے۔ اس كے علاوہ قضاء وقدر كا كوئى اور مفہوم ذرایا بھی ہے۔ سے سے حارے اعمال میں خداكی قضاء اور تقدیر ہے۔ اس كے علاوہ قضاء وقدر كا كوئى اور مفہوم

ا ۔ علام مجلسی، بحارالانوار، جلدہ، ص ۱۷،منقول از کتاب التوحید۔

۲۔ شاید حضرت نے قدریہ کو بھوں ہے اس لئے تشبیہ دی ہو کہ انہوں نے خدا کے دین ٹس اتن تحریف کی کہ کارم کے ساتھ تکاح کو مائز جمھول تھا۔

٣۔ يهال تضا كے معنى بين فيصله كيا-

٢- يبال قدر كم من إلى الى في الموركوال طرح ع مقدر كيا ب-

مت مجھوورند تمہارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے یا

حفزت علیٰ کی میراغم زاکل کردیا۔ خدا آپ سے غموں کو دور رکھے۔ اس کے بعد اس شخص نے حفزت امیر کی مدح میں چند شعر کیے۔ کے

ایک اور روایت بیل ہے کہ امیرالموشین علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اللہ تعالی نے تمہارے آنے عالے ہے۔ عالے پرتمہارے کے پرتمہارے کے پرتمہارے کے پرتمہارے کے پرتمہارے کے پرتمہارے کے بہت برا اجرمقرر کیا ہے۔ تم نے مجبور ہوکر کوئی کام نہیں کیا۔

ال فضل نے کہا: اے امیرالمونین! ہم مجبور کیے نہیں تھے جبکہ ہم تو قضاء و قدر کے قیدی تھے اور ہم وہاں قضاء وقدر کی وجہ ہے گئے؟

ال شخص کے جواب میں حضرت نے ندکورہ الصدر کلمات ارشاد فرمائے۔ علیم

موکّف کہتا ہے کہ اس مفہوم کی سرّے زائدروایات کمتب اہلیت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ البت ہم یہ بتانا بھی ضروری سجھتے ہیں کہ کمتب طلفاء کے نظریات پر بنی کچھے روایات اہلیت کے نام سے منسوب ہوکر کمتب اہلیت کی کچھ کتابوں میں ذکر آئی ہیں۔ جن پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔ البتہ ہم یہاں تمام افتراء پردازیوں کے جواب کے لئے صرف ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔

(4) فُلاَت ك متعنق المام على رضا عليه السلام كا ناطِق فيصله:

عَنْ آبِى الْحَسَنِ عَلِيَّ بَنِ مُوْسَى الرِّضَا عَلَيْهِ الشَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَاابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَنْشِبُنُوْنَنَا إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّشِّبِهِ وَالْحَبْيِرِ لِمَارُونَ مِنَ الْاَتْحَبَارِ فِتَى ذَٰلِكَ عَنْ ابَائِكَ الْاَئِشَّةُ. فَقَالَ:

ا - جیسا که قرآن مجید میں ہے کہ" بوقیض ایمان کا مشر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے۔" ( سورہ ما کدو: آیت ۵)

مجارالانوار، جلد۵، هن ۱۲۵، باب قضاء وقدر، حدیث ۲۵، بحواله ارشاد شخ مفید.

۔۔ اس روایت کو علام مجلس نے باختلاف لفظی بحارالانوار کی جلد ۵، ص۱۲۵ میں احتجاج طبری سے نقل کیا ہے اور حدیدے اول کی مشابہ روایات کو جیار اسناد کے ساتھ کتاب العدل، جلدے، ص۱۲ تا ۱۵ اور عیون الاخبار الرضاّ سے حدیث ۱۹ کونفل کیا ہے۔

قوله عليه السلام: إذا الحظّا الْفَصَاء يُشكِنُ أَنَّ يُقُوا يَغَيْرِ هَمُو: وَالْمَعْنَى إذَا جَاوَزَ آمَنُ مِنَ الْاُمُوْرِ أَتِيَ شُوعَ فِي تَهَيَّةَ السَّاسِ وَجُودِهِ الْفَصَاءِ وَلَمْ يَصِرْ مَقْطِيا فَلَا يَتَجَاوَزُ عَنِ الْفَقَرِ، وَلَا مُحَالَةً يَدْخُلُ فِي النّفَدِيرِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ الْبَدَّاءُ بَعْدَ النّقَدِيرِ وَ إِذَا لَمْ يَخْطَ مِنَ الْمُصَاعَقِ بِمَعْنَى الْكِتَابَةِ أَيْ إِذَا لَمْ يُكْتَبُ شَيْءً فِي النّقِدِرِ وَ إِنْمَا الْمُحْلَقُ مِنَ الْفَصَاءِ آيُ إِذَا لَمْ يُكْتَبُ شَيْءً فِي الْآيَجِيدِ فَفِي السَّعُودِي الْفَدْرِ وَ النّقَاءُ الْفَقَاءِ أَيْ إِذَا لَمْ يَخْطَ وَالْمِنْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَاءُ اللّهُ وَالْمَاءُ الْفَدْرِ قَبْلُ الْفَصَاءِ اللّهُ فَيَا الْفَقْرِ وَ الْعَلَمَ وَالْمَاءُ الْفَقْرِ وَ الْمَعْنَاءِ الْعَلْمَ وَالْمَاءُ الْفَدْرِ قَبْلُ الْفَصَاءِ الللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ الْفَصَاءِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى مَا الْمُعْلَى وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ عَلَى مَا اللّهُ ولَى اللّهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى النّالِقُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُولُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَ

ابن خالد کا بیان ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: اے فرزندِ رسول ! لوگ ہماری طرف تشبیہ اور جُرِ کا عقیدہ منسوب کرتے ہیں کیونکہ اس سلسلے کی بہت می روایات آپ کے آبائے طاہرین سے روایت کی گئی ہیں۔ یہ من کر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن خالد! بھلا یہ بتاؤ جبر و تشبیہ کی روایات میرے آبائے طاہرین سے زیادہ مروی ہیں یا رسولِ خداے؟

میں نے کہا: رسولِ خداً سے اس مفہوم کی روایات زیادہ مردی میں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر توانیس یہ کہنا جائے کہ رسولِ خدا (نعوذُ بائند) جروتفویض کے قائل ہے۔

یس نے کہا: وہ یہ کہتے ہیں کہ بیر وایات جھوٹی ہیں اور رسولِ خدا نے ایک کوئی بات نہیں کی ۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تو ای طرح انہیں یہ بھی کہنا جائے کہ ائمہ البیت النے بھی یہ باتیں نہیں کی محص یہ ان پر تراثی گئی ہیں۔ پھر امام نے فرمایا: جو بھی تشبیہ اور جرکا عقیدہ رکھے وہ شخص کافر ومشرک ہے اور ہم دنیا و آخرت میں اس سے بیزار ہیں۔ اے ابن خالدا تشبیہ اور جرکا عقیدہ کے دوایات ان غالیوں نے ہماری طرف منسوب کی ہیں جنہوں نے اللہ کی عظمت کو کم سمجھا۔ جان او کہ جس نے غالیوں سے محبت رکھی اس نے ہم سے منسوب کی ہیں جنہوں نے اللہ کی عظمت کو کم سمجھا۔ جان او کہ جس نے غالیوں سے محبت رکھی اس نے ہم سے

ا۔ علام مجلسی نے اس مدیث کو بھارالانوار، جلدے، ص۵ پر کتاب العدل کے شارہ ۸۸ میں عیون الاخبار الرمنیا اور توحید سدوق کے صفح ۳۹۴ سا ۱۳۹۳ کے حوالے سے تفصیلانفل کیا ہے اور بھار کی کتاب التوحید باب نفی الجسم، جلد ۳ ، ص۲۹۳ پر ندکورہ وہ کتابوں اور احتجاج کے حوالے سے مختصر دوایت بھی نقل کی ہے۔

بغض رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ہم سے مجبت رکھی۔ جس نے ان سے دوئی رکھی اس نے ہم سے دختی رکھی۔ اس نے ان سے دشتہ جوڑا اس نے ہم سے دوئی رکھی۔ جس نے ان سے دشتہ جوڑا اس نے ہم ہم سے دشتہ توڑا۔ جس نے ان پر جفا کی اس نے ہم ہم سے دشتہ جوڑا۔ جس نے ان پر جفا کی اس نے ہم پر احسان کیا اور جس نے ان پر احسان کیا اس نے ہم پر جفا کی۔ جس نے ان کا احترام کیا اس نے ہماری تو ہین کی اور جس نے ان کی تو ہین کی اس نے ہمارا احترام کیا۔ جس نے ان کی بات قبول کی اس نے ہماری بات رو کی اور جس نے ان کی تو ہین کی اس نے ہماری بات رو کی اس نے ہماری بات تبول کی۔ جس نے ان کی بات قبول کی اس نے ہم سے کی اور جس نے ان کی بات دو کی اس نے ہماری بات قبول کی۔ جس نے ان کی تصدیق کی اس نے ہم سے ہماری کی در جس نے ان کی تصدیق کی اس نے ہم سے ہماری گفتہ ہم کی اور جس نے ان کی تصدیق کی اس نے ہمیں شکھ ہماری شعد ہو وہ آئیس شکروم رکھا اس نے ہم پر ہخشش کی۔ اس اس خالیا جو بھی ہمارا شیعہ ہو وہ آئیس محروم رکھا اس نے ہم پر ہخشش کی۔ اس اس خالیا جب بھی ہمارا شیعہ ہو وہ آئیس محروم رکھا اس نے ہم پر ہخشش کی۔ اس اس خالیا جس سے ادر مدورگار نہ بنائے۔

## مُوازَنهُ وتجزيدَ

ائی آیات و روایات جن سے جُبر و اختیار کا استدلال کیا جاتا ہے ان کی تحقیق کے لئے ہمیں دو مُباحث کی ضرورت ہے:

اول: انسان مس طرح سے سعید یاشتی بنا ہے۔

دوم: انسان مجبور ہے یا مختار اور انسان کی سعادت و شقاوت کے حوالے ہے آیات و روایات میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات ہے آشنا گی۔

## انسان كى سعادت اور شقاوت

ہم انسان کی خوش نصیبی ادر بذھیبی کا تین عُوالِم میں مطالعہ کرنا جا ہے ہیں: ا۔ عالم نُگفتہ ۲۔ عالم دنیا ۳۔ عالم آخرت

## (١) عَالَمِ نُطَفَه

انسان کی جسمانی اور روحانی خصوصیات کا مطالعہ کرنے سے بید بات منکشف ہوئی ہے کہ اکثر افراد کی شکل وصورت، ذبانت یا ذہنی پسماندگ، خوش مزاجی یا تندخوئی حتی کہ جسمانی اور نفسیاتی بیاریاں بھی موروثی ہوتی ہیں۔ بعض افراد کو بیرتمام چیزیں اپنے ماں باپ یا قریبی عزیزوں سے ورثے میں ملتی ہیں۔

علاوہ ازیں میاں بیوی کی خوراک کا بھی نطفے پر اثر ہوتا ہے اور حقوق زوجیت کے وقت والدین کی نفیات فلا میاں بیوی کی خوراک کا بھی نطفے پر اثر ہوتا ہے اور حقوق زوجیت کے وقت والدین کی نفیات نفیات بھی جنین پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب نطفہ تخمیرتا ہے تو مال کی خوراک اور اس کی ذہنی وقبلی کیڈیات بھی جنین پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگر میال بیوی اچھی اور متوازن غذا کھا ٹیں تو اس کے نتیج میں جو نطف ہے گا وہ تندرست اور اس سے پیدا ہوئے والا بی بھی صحتمند ہوگا اور اگر انعقادِ نطفہ سے قبل کی غذا اچھی نہ ہو یا انعقادِ نطفہ کے بعد مال کی غذا متوازن نہ ہوتو بچہ کمزور اور بیار پیدا ہوگائے

جس طرح سے اچھی اور متوازن غذا انعقادِ نطفہ ہے تبل ضروری ہے اور انعقادِ نطفہ کے بعد مال کی غذا کا بھی متوازن ہونا ضروری ہے جس سے بچہ جسمانی طور پر تندرست بیدا ہونا ہے ای طرح سے بعض غذا کیں بچ کی نفسیات پر مصرافر است مرتب کرتی ہیں۔ مثلاً جس بچے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک شراب پیتا ہو یا نشہ کرتا ہوتو اس نشے کے مصرافرات ہونے والے بیج پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تیور کا گوشت کھانے سے بچے میں بے غیرتی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ا

یمی وجہ ہے کہ جن غذاؤں کو اسلام نے حلال قرار ویا ہے وہ انہیں''طیبات'' کہنا ہے اور اسلام کی حلال کردہ غذا کیں بیچے کی روحانی سلامتی کی ضامن ہوتی ہیں۔

انعقادِ نطفہ کے وقت والدین کی کیفیت بھی ہے پر اثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو اس وقت ان دونوں کے ذبن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم خیانت کے مرتکب ہورہ ہیں اور اگر کسی نے ہمیں دکیے لیا تو ہم مجرم تھرائے جا کیں گے۔ چونکہ نفسیاتی طور پر اس وقت وہ دونوں افراد شرفاء سے خت نفرت میں جتلا ہوتے ہیں اس لئے اگر ان کے گناہ کے نتیج میں کوئی بچہ پیدا ہوجائے تو اس ولدالزنا کے ذبن میں بھی شرفاء کے لئے نفرت ہوگی۔ یہ ایک فیطری اور نفسیاتی اصول ہے۔

## (٢) عالَم وُنيا

دنیا میں آنے والا ہر بچہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ ماں باپ اور دادا دادی سے ملنے والی بچھ صفات بطور میراث اپنے وجود کے ساتھ لیکر آتا ہے۔ ای طرح ہر بچہ اپنی جسمانی اور روحانی خصوصیات شکم مادر سے ساتھ لیکر آتا ہے جیسا کہ علم المیر اث میں تجربات سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہاں اس کے متعلق دو نکات واضح ہوکرسائے آتے ہیں:

ا۔ بعض بچے جسمانی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں مثلاً اندھے، بہرے اور گونگے وغیرہ جبکہ بعض بچے پیدائش طور پر معذور تو نہیں ہوتے لیکن قدرتی آفات مثلاً زلز لے، سیلاب اور جنگ وغیرہ ہمی ان کا خاندان ہلاک جاتا ہے اور وہ سر پرتی ہے محروم ہوجاتے ہیں۔ ایسے بچوں کوشدید احساس محرومی کے سبب پیدائش طور پر معذور بچوں کے زمرے ہیں شامل کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ بعض بچے روحانی نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں مثلاً بسمائدگی یا روحانی بیاری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔

کیا معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بیچ پر جو پوری زندگی جسمانی معذوری کے ساتھ بسر کرتا ہے اس بیچ کے مقابلے میں جو تندرست و توانا پیدا ہوا ہے ظلم نہیں؟ ای طرح کیا وہ بچہ جس کا خاندان قدرتی آ فت میں ہلاک ہوگیا اور وہ بھری و نیا میں تنہا رہ گیا مظلوم نہیں؟ آخر قدرت کی طرف سے اس کی تلافی کیسے ہوگی؟

ا۔ خزر صرف غلاظت می نہیں کھا تا بلکہ اپنی مادہ کیلئے انتہائی بے غیرت بھی ہوتا ہے۔ اور وہ ہم جنس پرست بھی ہوتا ہے۔

اک طرح ایک بچرفطری طور پر طلق خداہ وشنی لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بر عکس ایک اور بچہ جسمانی صحت وسلامتی اور روخانی مسرت لے کر پیدا ہوتا ہے تو اگر کج اُدا بچہ و نیا میں رہ کر بدکر دار اور ظالم ہے تو اس میں اُس کا کیا قصور ہے ؟ کیونکہ بیاس نیچ کی فطرت میں ود بعت کیا گیا تھا اور اس کے اختیار ہے باہر تھا۔
اس میں اُس کا کیا قصور ہے ؟ کیونکہ بیاس نیچ کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے اور جس کی پر درش بھی برے ماحول میں ہوتی اس کے اس طرح ہے وہ بچہ جو برے ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور جس کی پر درش بھی برے ماحول میں ہوتی ہے اگر وہ اس ماحول میں تربیت کی وجہ ہے بحرم اور ظالم بن جاتا ہے تو اِس میں اُس کا کیا قصور ہے؟ اس کے برگس جو بچہ ایجھ محاشر ہے میں آئکھ کھولتا ہے اور معاشرہ بھی اے اچھائی اور بچائی سکھاتا ہے اگر وہ اپنے ایجھ ماحول میں تربیت کی وجہ ہے اچھا انسان بن جاتا ہے تو کیا وہ برے ماحول میں پلنے والے پر اس کی برائی کے ماحول میں تربیت کی وجہ ہے اچھا انسان بن جاتا ہے تو کیا وہ برے ماحول میں پلنے والے پر اس کی برائی کے سب اعتراض کرنے کاحق رکھتا ہے؟

خدادندِ عالم کی مدو سے ہم ان سوالات کے جواب دیتے ہیں:

پہلے سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ممکن ہے کئی مسلمان کے لئے پیش آئے۔ اگر چہ پیدائش طور پر معذور افراد کی عالَم نففہ اور عالَم ونیا میں تو حلائی کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن اگر وہ اس ونیا ہے ایمان کے ساتھ رخصت ہوجائے تو عالَم آخرت میں اس کی حلائی کا سامان یقیناً موجود ہے۔ اس طرح کے سوال کا جواب حسب ذیل آیات وروایات میں بطریقِ اُحسن دیا گیا ہے۔

## (٣) عالَمِ آخرت

سکرات موت کے ساتھ ہی عالم آخرت کا سفر شروع ہوجاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں رہ کر ہی اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے جیسا کہ قرآن کی آیات اور بادیانِ دین کی روایات میں ہے کہ''عالَم آخرت میں ان لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا جو اس جہان میں باایمان رہے ہوں گے اور جنہوں نے اُن مصابب پر صبر کیا ہوگا جو اُن کے پیراکڑہ نمیں ہوں گے۔''

در حقیقت ہر انسان اس دنیا میں رو کر ہی عالمِ آخرت کو سدھارتا ہے جو تجسم اعمال کا عالم ہے۔ یعنی انسان نے اس دنیا میں جو کام کئے ہوں گے آخرت میں اس کے وہی اعمال مجسم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے جیسا کہ سورہ زلزال میں ارشاد ہے:

() فَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوْهُ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ, جس نے زرّہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس کو دیکھ لے گا۔

(ب) سورة طورادرسورة تحريم بين ارشاد ب: إِنَّهَا تُدُجُزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تَتَهِينِ تَهارے اعمال كا بدلد ويا جائے گا۔

(ج) سورهٔ کیس میں ارشاد ہے: وَلَا تُحْوَوْنَ إِلَّا هَا تُحَنَّتُمْ تَعْمَلُوْنَ. تهمیں تمبارے اپنے ہی اٹال کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی بہت می ویگر آیات میں بھی یہی مفہوم میان ہوا ہے۔

(د) سور کابقرہ کی ۱۵۵ تا ۱۵۷ وی آیت میں ارشاد ہے:

وَلَنَهُلُونَكُمْ بِشَىءٍ مِنَ الْخَوُفِ وَالْجُوْعِ وَ نَقْصِ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْاَ نَفُسِ وَالنَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ۞ الَّذِيْنَ اِذَا آصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُواَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِّيْهِ رَاجِعُونَ۞ اُولَئِكُ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنُ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّ اُولَئِكَ هُمُ الْمُهْنَدُونَ۞

اور ہم یقینا تہمیں کمی فدرخوف، بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان ہے آزما کیں گے۔ اے پیفیرا آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیدیں جو مصیبت پڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم ای کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔ یکی لوگ ہیں جن پُر ان کے پروردگار کی مہر بانی اور رحمت ہے اور یکی جاریت یافتہ ہیں۔

(و) الم جعفر صادق عليد السلام كى روايت من مذكور ب كذرسول خداصلى الشعليد وآليه وسلم في فرمايا: إذا نُشِرَتِ الدَّوَاوِيَنُ وَ نُصِبَتِ الْمَوَازِيْنُ لَمْ يُنْصَبُ لِأَهْلِ الْبَلاَءِ مِيْزَانٌ وَلَمْ يُنْشَرُ لَهُمْ دِيْوَانٌ وَ تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ." لَهُ

قیامت کے دن جب اوگوں کے نامۃ اعمال کھولے جاکیں گے اور میزان عمل نصب کے جاکیں گے تو معذور افراد کا نہ تو نامۃ اعمال کھولا جائے گا اور نہ تل ان کے لئے میزان نصب کیا جائے گا۔ پھر آپ نے سے آ بت علاوت فرمائی: اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ آجُوَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، جوصر کرنے والے بیں ان کو بے صاب اجر دیا جائے گا۔

(و) امام محمد باقر عليه السلام في فرمايا:

مَنْ لَقِي اللَّهَ مَكُفُوفًا مُحَسَبِها مُوالِيًا لِآلِ مُحَمَّدٌ لَقِي اللَّهَ وَلاَ حِسَابَ عَلَيْهِ. آلِ مح سحبت كرتے والا اور دنیا على صبر كرنے والا نابينا جب خداكے صفور پيش ہوگا تو اس سے كوئى حساب بيس ليا جائے گا۔ آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ جیار اوقات میں دیا جائے گا۔ (۱) سکرات میں (۲) قبر میں (۳) قیامت میں (۴) جنّت یا دوزخ میں۔

ا- روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فے فرمایا:

مَنْ اَدُخَلَ عَلَى مُؤْمِنِ سُرُوْرًا خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ السُّرُوْرِ خَلَقًا فَيَلْقَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَقُوْلُ لَهُ: اَبْشِرْ يَا وَلِيَّ اللّٰهِ بِكُرَامَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانِ، ثُمَّ لَا يَزَالُ مَعَهُ حَتَّى يُدِّخِلَهُ قَبْرَهُ (يَلْقَاهُ) فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ اَنْتُ رَحِمَكَ اللّٰهُ؟ فَيَقُولُ: اَنَا الشَّرُوُرُ الَّذِي ادْخَلْتُهُ عَلَى فُلَانٍ اللهِ

جوشخص کسی موکن کوخوش کرتا ہے تو خدا اس خوش ہے ایک مخلوق پیدا کرتا ہے جو موت کے وقت اس کے پاس آ کر کہتی ہے: اے ولی خداا بھے خدا کی طرف ہے عربت اور رضامندی مبارک ہو۔ خدا کی بیر مخلوق اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوگی جب وہ قبر میں اتارا جائے گا۔ قبر میں بھی وہ اس کو اِن بی لفظول میں بشارت دے گ۔ اور قیامت کے دن جب وہ قبر ہے اٹھایا جائے گا تو وہ اسے ہر خوف و وحشت کے وقت تسلّی وے گی۔ تب وہ شخص اس سے پوشتھ گا کہ خدا تجھ پر رحم کرے تو کون ہے؟ جواب میں وہ کہے گی کہ میں وہی خوش ہول جو تو

س امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

اِنَّ الْمُنَكَبِّرِيْنَ يُجْعَلُونَ فِنَى صُوْرَةِ الذَّرِيَتَوَ طَأَهُمُ النَّاسُ حَتَّى يَفَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ. عَلَى مُنْظَرِقِياتِ اللَّهِ مِنَ الْحِسَابِ. عَلَى الْمُنْظِرِينَ يَعْرِفُونَ فِي الْمُنْظِرِينَ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْظِرِقِياتِ كَابِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُنْظِرِقِياتِ كَابِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَل

س۔ جولوگ اپنے پاس سونا جا ندی جمع کرتے ہیں ادراسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے انجام کے متعلق ارشاد ہے:

وَالَّـذِيْنَ يَكُنزُوُنَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُتُفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَسَشِّسُوهُمُ بِعَـذَابِ اَلِيْهِ ٥ يَوْمَ يُحُمىٰ عَلَيْهَا فِى نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكُولى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَ جُنُونِهُمْ وَ ظُهُوُرُهُمُ هَلَا مَاكَنزَتُمُ لِا نَفْسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكُيرُونَ٥ اور جواوگ مونا اور جائرى وَجُره كرتے ہیں اور اے راہ خدا میں خرچ نہیں كرتے ان كواس دن كے عذابِ أَلِم كى خبرسنا دينجے بن دن وہ مونا چائدى آتش دوزتُ میں تيايا جائے گا اور اس ہے

ا ۔ اسول کانی مجلد می ۱۹۲۔

۲\_ ثواب الإعمال صدوق م ۴۰۵ ـ

ان کی بیشانیاں ادر پہلو ادر پیٹھیں داغی جائیں گی ادر کہا جائے گا کہ یکی وہ ذخیرہ ہے جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سو جوتم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ (سورہ توب: آیت ۳۳و۳)

ان آیات و روایات کے علاوہ آور بھی بہت ی آیات و روایات سے دو امور واضح ہوتے ہیں:

ا۔ ہرانسان اس دنیا میں رہ کراپی اخروی زندگی کا سامان فراہم کرتا ہے۔

۲۔ عالم آخرت میں ہر شخص کے اُٹھال مجتم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے خواہ اٹھال نیک ہوں یا برے دونوں فتم کے اٹھال مجتم ہو کر آئیں گے۔

## الفاظ واصطلاحات ہے آ شنائی

جُرُ واختیار کی بحث میں تین الفاظ بار بار استعال ہوئے ہیں: (۱) قضاء (۲) قدر (۳) فتنہ۔ نہ کورہ الفاظ کی تشریح ہیہ ہے:

#### ا\_ قضاء

حفرت على عليه السلام في فرمايا:

وَالْفَضَاءُ عَلَى اَرْبَعَةِ اَوْجُهِ فِي كِتَابِ اللّهِ جَلَّ وَعَزَ النَّاطِق عَلَى لِسَانِ سَفِيْرِهِ الصَّادِقِ (ص). مِنْهَا قَضَاءُ الْحَلّقِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "فَقَصْهُنَّ سَبُعُ سَمَوَّاتٍ فِي يَوْمَيْنِ" مَعْنَاهُ خَلَفَهُنَّ. مَا نَهُ وَهَذَادُ اللّهُ عَلَى مَهُمَ قَالًى: "فَقَصْهُنَّ سَبُعُ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ" مَعْنَاهُ خَلَفَهُنَّ.

وَالنَّانِيْ قَضَاءُ الْمُحَكِّمِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَقُضِي بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ" مَعْنَاهُ حُكَّمَ.

وَ الثَّالِثُ قَضَاءُ الْاَمْسِرِ وَهُوَ قُولُهُ: "وَقَطَى رَبُّكُ أَنْ لاَ تَعَبُدُوٓا اِلَّا آبِيَّاهُ" مَعْنَاهُ اَمَرَ رَبُّكَ. وَالرَّابِعُ قَضَاءُ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَقَضَيْنَا اِلى بَنِيَ اِسْرَاتِيْلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرْتَيُن" مَعْنَاهُ عَلِمُنَا مِنْ بَنِيْ اِسْرَالِيْلَ. لِ

كتاب خدايس لفظ قضاء كے جار معالى بين:

- ا۔ قضاء بمعنی خلق۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے قرمایا: "فَقَصْلَهُنَّ سَبُعَ سَمُوَاتٍ فِی یَوُمَیُنِ" اللہ نے دو دنوں (دومرطوں) میں سات آسان بنادیئے۔
- ۲۔ قضاء جمعنی فیصلہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَقُضِی بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ" ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کردیا گیا۔
- ۳۔ قضاء بمعنی تھم۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: "وَفَصْلَى رَبُّكُ أَنَّ لاَّ تَعَبُدُوْ اللَّهِ آبِاَهُ" تیرے رب نے تعلق دیا ہے کہ اس کے علاوہ کی کی عبادت نہ کرو۔

٣۔ قضاء بمعنی علم و آگائی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَقَصْمُنْنَا إِلَى بَنِیَّ اِسُوَّ اِنِیْلَ فِی الْکِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاُزُضِ مَوَّتَیُنِ" ہم نے بنی امرِائیل کو کتاب میں آگاہ کیا کہ تم ضرور زمین میں دو مرتب فساد مجاؤکے۔

شخ صدوق علیہ الرحمہ نے لفظ قضاء کے ویں معانی کھے میں کیکن ان کی بازگشت ان ہی جار معانی کی طرف ہے یا۔ طرف ہے یا

#### ۲\_ قادر

لفظ قدر عربي زبان ميس حسب ذيل معانى مين استعال موتا ب:

ا۔ قدر بمعنی تنگی۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے: قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُدُ. اس پر روزی تنگ کردی گئے۔ (مورة طلاق: آیت ک)

٢ قدر وحرمت كو يجيانا - جيما كرفر مان خداوندى ب: وَهَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُوهِ اللَّهِ اللَّوكول في خداك

ا ي شخ مدوق، كماب التوحيد، من ١٨٥ و ١٨٨٠

وَسَمِعْتُ يَعْضُ اَهُّلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ الْقَضَاءُ عَلَى عَشَرَةِ اَوْجُهِ.

فَأَوَّلُ وَجُهِ مِنْهَا الْمِلْمُ وَهُو قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ: "إلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْفُونَ قَضْهَا" يَعْنِي علمَهَا.

َ وَالنَّانِي: الْإِعْلَامُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزُوَجَلَّ: "وَقَصَيْنَا إِلَى بَدِتَى اِسْرَآلِئِلَ فِى الْكِتَابِ" وَقَوْلُهُ عَزُوجَلَّ: "وَقَصَيْنَا إِلَى بَدِتَى اِسْرَآلِئِلَ فِى الْكِتَابِ" وَقَوْلُهُ عَزُوجَلَّ: "وَقَصَيْنَا اللَّهِ ذَلِكَ الْاَمْرِ" أَيْ اَعْلَمْنَاهُ,

> وَالنَّالِثُ: الْمُحَكَّمُ وَهُو قُولُهُ عَزَوَجَلَّ: "وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ" أَى يَحْكُمُ بِالْحَقِّ. وَالرَّابِعُ: الْقُوْلُ وَهُوَ قُولُهُ عَزَوجَلَّ: "وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ" أَى يَفُولُ الْحَقَ. وَالْخَامِسُ: النَّحْتُمُ وَهُوَ فَوْلُهُ عَزَوجَلَّ: "فَلَمَا فَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ" يَعْنِي حَمَّنَا فَهُو الْفَضَاءُ الْحَتْمُ.

. وَالسَّادِسُ: الْأَمْرُوهُو قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَقَطَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوۤ اللَّهِ الْآَاهُ." يَعْبَى أَمَرَ رَبُّكَ. وَالسَّادِسُ: الْأَمْرُوهُو قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَ: "وَقَطَهُنَّ مَنْعَ سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنَ" يَعْبِي خَلَقَهُنَّ.

وَالنَّامْنُ: الْفِعْلُ وَهُوَ قُولُهُ عَزُّو بَجَلَّ: فَاقْضِ مَا آنْتَ قَاضَ آيَ افْعَلْ مَا أَنْتَ فَأَعِلّ

وَالتَّاسِعُ: الْإِنْمَامُ وَهُوَ قُولُهُ عَزُوجَلَّ: "فَلَمَّا فَضَى مُوْسَى الْاَجَلَ: "وَقُولُهُ حِكَايَةُ عَنْ مُّوْسَى. "آيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَىَ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ" آَى ٱنْمَمْتُ.

وَالْعَائِسُوُ الْفَوَاغُ مِنَ النَّمَى وَهُوَ فَوْلُهُ عَزَوجَلَّ: "قُضِى الْامْرُ الَذِي فِيْهِ تَسْتَفْصِاب " يَعْبَى فَرَغَ لَكَمَا مِنْهُ وَقُولُ الْفَائِلَ قَدْ فَضَيْتُ لَكَ حَاجَتَك، يَعْبَى فَرَغُتُ لَكَ مِنْهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُقَال إِنَّ الْأَشْبَاءُ كُلَهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ فَقَرِهِ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى بِمَعْنَى إِنَّ اللَّهُ عُزَوجَلَّ فَدُ عَلِمَهَا وَعَلِمَ مَقَادِيْرَهَا وَلَهُ عَزَوجَلَّ فِي جَمِيْعِهَا حَكُمُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرِ فَمَا كَانَ مِنْ عَبْرِ فَقَدَ قَضَاهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ اَمْرُ بِهِ وَ حَمَّمَهُ وَ جَعَلَهُ حَقَا وَ عَلِمَ مُبْلَغَةً وَ مِقْدَارَهُ وَمَا كَانَ مِنْ مَنْ عَلَمْ اللّهُ عَزَوجَلَّ فَلَمْ يَافُولُ بِهِ وَلَمْ يَوْضَهُ وَعَلَى مَا كَانَ مِنْ اللّهُ عَزَوجَلٌ فَلَا مَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قدر جيے جاني جائج على نه جاني - (سورة انعام: آيت ٩٢)

س۔ سی کسی کام پر قدرت حاصل کرنا۔ جیبا کہ ارشاد خداوندی ہے: مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ. اس سے پہلے کہ وہ تنہارے قابو آ جا کیں۔ (سورۂ ما کدہ: آیت ۴۴)

ہے۔ سی چیز کا ایک اندازہ مقرر کرنا۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے: فَقَدَّرُنَا فَنِعُمَ الْقَادِرُوْنَ. ہم نے رحم میں اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ قرر کرنے والے ہیں۔ (سورۂ مرسلات: آیت ۲۴)

۵۔ سیسی کام کو انجام دینے کے لئے سوج بچار کرنا۔ جیما کہ اللہ تعالی نے ولیدین مغیرہ کے بارے میں فرمایا: اِنَّهُ فَکُورُ وَقَدُرُ اَس نے قرآن میں غور وَفَر کیا کہ وہ اس کے متعلق کیا کہے۔ (سورہ مدرُ: آیت ۱۸)

#### ۳۔ فِتْنَه

لفظ فصنه بھی عربی زبان میں کی معانی کے لئے استعمال موتا ہے:

ار استان لینا۔ جیما کے فرمان الی ہے: آخسب النّاسُ آن یُتُو کُوآ آن یَقُولُو آ امّناً وَهُمْ آلا یَفْتُونُ.
 کیالوگ یے خیال کے ہوئے میں کہ صرف ہے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیتے جا کیں گے اور ان کی آئے آئی تیں کی جائے گی؟ (سورة عظموت: آیت)

٢ - آگ میں جلانا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یَوْمَ هُمُ عَلَی النَّادِ یُفْتَنُونَ. اس دن جب ان کو آگ
 میں عذاب دیا جائے گا۔ (سورہ ذاریات: آیت ۱۲)

س۔ گراہ کرنے کو بھی عربی زبان میں فتنے ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کے فرمانِ خدادندی ہے: وَ قَاتِلُو هُمُ حَتَّى لَا تَکُونَ فِیْسَنَّهُ. ان لوگوں ہے لڑتے رہو پہاں تک کہ گراہ کرنا چھوڑ دیں۔ (موردُ افغال: آیت ۳۹) شخ صدوق نے لفظ فتنہ کے بھی دس معانی بیان کئے ہیں۔ لِ

َ وَالثَّانِي الْإِخْشِارُ ۚ وَهُو ۚ فَوَّلُهُ ۚ تَعَالَىٰ. " وَفَشَاكَ فُشُونَا " يَغْنِي الْحَشِرُناكَ الْجِشَارُا وَقَوْلُهُ عَزَوَجَلَّ: "الَّمَّ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُنْزِكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ. " اَيْ لَا يُخْتَبُرُونَ.

وَالثَّالِثُ النُّحَجَّةُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِسْنَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللَّهِ وَيَنَا مَاكُنَّا مُشْهِ كِيْنَ." وَالرَّابِعُ النَّشَرْكُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَثْلِ."

و الرابع البيوت وهو عوله تعالى: وَالْمِيْفِ الْمُعَالَى: وَالْمِيْفَ الْفِيْسَةِ سَقَطُوْ ا" يَغْنِي فِي ٱلْكُفُر. وَ الْهَامِيسُ الْكُفُّرُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: اللّهِ فِي الْفِيْسَةِ سَقَطُوْ ا" يَغْنِي فِي الْكُفْر.

ا۔ شُخ صدوق، کتاب توحید، ص ۲۸۱ و ۲۸۷ شخ صدوق کے علاوہ راغب اصفہائی نے جمی مفردات القرآن میں انتظ فتندہ کے براے وقیق معانی بیان نقل فتندہ کے براے وقیق معانی بیان نقل فین کو کرے اس کی جم آئیں یہاں نقل فین کررہے۔ وَ الْفِیْسَةُ عَلَی عَشَرَوْ وَ اَوْجُدُ وَوَجُدُّ مِیْنَهُا الصَّلَالُ.

مذکورہ تین الفاظ قضاء مفدر اور فتنہ جیسے کثیرالمعانی الفاظ جب قرآن مجید میں استعمال ہوں تو ان آیات کے متعلق ایک احتمال سے ہوتا ہے کہ وہ آیات متشابہات ہے ہو۔ آیات بتشابہات کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے: مَا يَعْلَمُ مَا وَيُلُهُ ۚ إِلَّا اللّٰهِ. ان آیات کی ہازگشت کواللہ ہی جانتا ہے۔

آیاتِ متشابہات کی تأویل کے لئے اکر اَیسٹھون فیی الْعِلْیم کی طرف رجوع کرنا عاہم کیونکہ را تون فی اُلعلم مذکورہ آیات کی تاُویل اپنے صفائے باطن کی وجہ سے براہِ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں۔ را سخون فی العلم کی روایت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ان سے نقل شدہ روایت سیجے ہو۔ ای لئے

اطلیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے روایت کی تحقیق کر لینی جائے کر آیا یہ سیح بھی ہے یا نہیں۔

ہم نے مکتب خلفاء کے مصاور سے گزشتہ صفحات میں بدردایت نقل کی تھی کہ ہر شخص کے متعلق شکم مادر میں بی فیصلہ کردیا جاتا ہے کہ وہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا اور مزید بدکہ وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا ادر اس میں سمی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

اس طرح کی روایت کی تحقیق کیلئے ہم دونوں مکا تب فکر کی کتب حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

إغتبذار

طویل بیاری اور کمزوری کی وجہ ہے اس بحث کی سخیل سے معذرت حابتا ہوں اور جو اوراق موجود سے انہیں ہی فی الحال طباعت کے لئے بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی صحت عطا فرمائی تو میں اس کی سخیل کی کوشش کروں گا۔ (مؤلف)

<sup>ُ</sup> وَالسَّادِسُ الْإِ حَرَاقُ بِالنَّارِ وَهُوَ قَوَّلَهُ تَعَالَى: "إِنَّ الَذِينَ فَتَنُوا المُؤْوَنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...." يَعْنِى أَخْرَقُوا. وَ السَّابِعُ الْعَدَابُ وَهُوَ فَوْلَهُ تَعَالَى: "يُومَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتُونَ" يَعْنِى يُعَذَّبُونَ وَقَوْلهُ تَعَالَى: "وَمَنْ يَرُو اللَّهُ فِيْمَنَتُهُ (يَعْنِى عَذَابَهُ) فَكَنْ تَمْلِكُ لَهُ هذَا الّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ" يَعْنِى عَذَابَكُمْ. وَقُولُهُ تَعَالَى: "وَمَنْ يَرُو اللَّهُ فِيْمَنَتَهُ (يَعْنِى عَذَابَهُ) فَكَنْ تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ خَيْنًا."

# يبيثي گفتار

و بینِ اسملام میں حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم کی تبلیغ رسالت کی سیجے پیچان کے لئے اور قرآن وسنت کے تحفظ وتبلغ کے لئے سیرتِ طیتیہ کے گہرے مطالعے کے ساتھ بارہ اوصیائے پیغیبر کی سیرت کے عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔

مسلمان محققین نے سیرت رسول کے موضوع پر انتہائی خوبصورت علمی بحثیں کی ہیں اور نہایت عمدہ کتابیں تالیف کی ہیں لیرت رسول کے موضوع پر انتہائی خوبصورت علمی بحثیں کی ہیں اور نہایت عمدہ کتابیں تالیف کی ہیں لیکن بارہ اوصیائے پیغیبر کی سیرت کے ضمن میں اکثر مؤلفین نے صرف اعمد طاہرین کے حسب و نسب، ان کے فضائل و مُناقب، مغیرات اور ولادت و شہاوت کی جگد اور تاریخ پر بی اکتفا کیا ہے جبکہ مغربی مستشرقین اور ان کے مشرقی شاگردوں نے کتب سیرت سے چند تحریف شدہ واقعات کو اسلام شامی کے نام سے متعارف کرایا اور ان کی ندموم کوششوں کی وجہ سے اسلام فہی کے لئے بالعموم اور کمتب اہلیت کے سیجھنے میں بالخضوص مشکلات بیدا ہوئیں۔

ان مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ دین اسلام کے إحیاء کیلئے اثر کہ بنی کی کوشٹوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ اس اسلامی فرض کی ادائیگی کے لئے ''احیائے دین میں ائمہ البلیت کا کرداز' کے حوالے سے مباحث کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں چش کیا۔ کتاب کے اس حصے میں ہم احیائے دین اور سنت و شرایعت رسول کے شخط و تبلیغ کے لئے امام علی علیہ السلام کی خدمات جلیلہ کا ایک جائزہ چش کر رہے ہیں تا کہ شخط اور حقیقی اسلام کا فہم حاصل ہو سکے۔ چونکہ ان مباحث کو کیسٹ سے شفل کر کے کتابی شکل دی گئی ہو کہ بحث کو نتیجہ خبز بنانے کیلئے ضروری تھی۔ کے کتابی شکل دی گئی ہو کہ بحث کو نتیجہ خبز بنانے کیلئے ضروری تھی۔ آخر میں ہم یہ عرض کرنا ضروری تھے۔ ہیں کہ بیاری کے سبب گزشتہ بحث میں جو با تیں تشنہ رہ گئی تھیں۔ تا نیر خداونہ میشنال ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گئے۔

#### چند ضروری اصطلاحات

(۱) نبی (۲) رُسول (۳) وصی تینمبر (۴) امام (۵) خلیفة الله (۲) اہلیت بحث کے آغاز میں صحیح مُطَالب کے سجھنے کی غرض ہے ہم مندرجہ بالا چنداسلامی اصطلاحات کا سادہ اور مختفر منہوم بیان کرنا جا ہے ہیں:

(۱) نبی: الله تعالیٰ کا وه برگزیده بنده جس پروی تأول ہوتی ہے۔

(٢) رَسول: وه نبي جوالله تعالى كي طرف ب لوگوں كي بدايت اور وي الي كي تبليغ كرتا ہے۔

(۳) وصی پیقیمر: اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ شخص جو معاشرے میں اپنے نبی کی شریعت کی تگرمیانی کرتا ہے اور اس شریعت کی طرف لوگول کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت بیشع بن ٹولن، حضرت واؤد اور حضرت سلیمان علیم السلام بھی صاحب شریعت پیغیر حضرت موک علیہ السلام کے وصی تھے۔ امام علیؓ اور ان کے گیارہ فرزند خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلِہ وسلم کے وصی تھے۔

رسول اور وصیٰ کا فرق ہیہ ہے کہ رسول شریعت کو براہِ راست وقی کے ذریعیے خداوندِ عالم سے حاصل کرتا ہے جبکہ وصی اس نثر بیعت کی تبلیغ کرتا ہے۔

(۳) امام: این رسول اور وصی کوامام کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہو۔ امام اسلام اور اللہ کے دین کوعملی طور پر چیش کرتا ہے۔ اس لئے اس کا قول اور فعل لوگوں کے لئے ججت ہوتا ہے۔

کچھانبیاء ادران کے پچھادصیاء کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے بھی سرفراز فرمایا جیسا کہ حضرت ابراہیم <sup>لے</sup> حضرت اسحاق ادر حضرت یعقوب علیہم السلام<sup>ع</sup> ادر پیفیبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نبی و رسول ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی تتھے۔

(۵) خلیفة اللہ: جس امام کو خدائے لوگوں کا پیشوا بناکر لوگوں میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہو اُسے خلیفة اللہ کہا جاتا ہے۔ سیم

(۲) ابلیب : بیافظ بھی اسلام کی مخصوص اصطلاح ہے۔ اس سے مراد چودہ معصوم بیں یعنی حضرت رسول اکرم معضوم بیں یعنی حضرت رسول اکرم معضرت فاطمہ زبراً اور بارہ امام۔ جب لفظ ابلیت کی اضافت لفظ نبی یا رسول اللّه کی طرف ہوتو پھر رسول اکرم کے علاوہ اس سے تیرہ معصوم مراو لئے جا کیں گے کے علاوہ اس سے تیرہ معصوم مراو لئے جا کیں گے کے اور آ یہ تھلیر میں ابلیت سے یہی نفوی قد سیہ مراوی س

ا- وَإِذَا المُثْلَى إِبْرَ اهِيْمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ فَآتُمُهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكُ لِلنَّاس إمَامًا... ( حورة بقرور آيت١٢٣)

٢- وَوْهَبُنا لَهُ السَّحْقَ وَيَعْقُوبَ تَافِلُةً وَكُلا جَعَلُنا ضالِحِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةٌ يَهُدُونَ بأَفْرِقَا... (حورة البياء أيت ٢١)

وضاحت كيلية معالم المدرسين جلداول مين طليفة الله كى بحث لما حظه فرماتين...

٣- مؤلف كى كتاب شوايد تحريف مين" حديث كساه" كى بحث ملاحظه فرما تين-

ندگورہ بالا اصطلاحات کے مُعانی پر توجّہ کرنے سے بید حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ نبوت، رسالت، وصابیت، امامت اور خلافت کا منصب اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اور اس منصب کو کوئی عاصب عصب نبیں کرسکتا۔ مقصد میہ ہے کہ کوئی صحن نبی کی نبوت کو اور رسول کی رسالت کو، وصی کی وصابت کو، امام کی امامت کو اور خلیقة اللہ کی خلافت کو خصب نبیں کرسکتا۔ البتہ ان مناصب کے حال افراد کوفتل کیا جاسکتا ہے، انبیس زندانوں میں ڈالا جاسکتا ہے لیکن ان کے منصب کو چھینا نہیں جاسکتا۔ البذا یہ کہنا کہ ' خلافت خصب کرلی گئی'' صحیح نہیں ہے البتہ یہ کہنا جا ہے کہ کہ کومت غصب کرلی گئی۔

ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ خلافت ایک اسلامی اصطلاح ہے ادر اس کے معنی حکومت نہیں ہے۔

### سيرت ائمه اہلبيٿ کا دائر ہُ کار

میرت انگر اہلیت کے حوالے ہے اس کلتے کی وضاحت اہم ترین ہے کہ انگر نے اپنے اپنے زمانہ طافت الہید و وصابت نبویہ میں دین کے تحفظ اور سنت رسول کی نشر و اشاعت میں کیا کروار اوا کیا۔ الغرض ہر ہر المام کے متعلق اس طرح کی بحث کی شدید ضرورت ہے کہ اس نے امام سابق کے بعد جب منصب إمامت سنجالا تو دین کے لیے کون کون سی خدمات ہر انجام دیں؟ اس باب میں ہم ائر تُر بدیٰ کی مکمل سوائح حیات کو اپنا موضوع شیں بنا ہم ہی گئے بلکہ صرف ای ایک تکتے پر بحث کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے نازش تخیید کوئین رسول کی مسیر بنا ہم ہم ایر جب منصب امامت سنجالا تو اس وقت ہے کے کہ امام علی علیہ السلام نے نازش تخیید کوئین رسول کی رصلت کے بعد جب منصب امامت سنجالا تو اس وقت ہے کے کہ امام علی علیہ السلام کی تبلیخ اور شخفظ کے مسئول بنے اور آپ کی زندگی قابلِ کا فرض کیے اوا کیا تاک میدام واضح ہو سکے کہ آپ اسلام کی تبلیخ اور شخفظ کے مسئول بنے اور آپ کی زندگی قابلِ تقلید نمونے کی حیثیت رکھتی تھی۔

## ائمة اہلبیت کااصلی کردار

اس حقیقت ہے ہم سب باخبر ہیں کد دین مین اسلام کی تعلیمات کا منبع قرآن مجیداورسنت رسول ہے۔ متن قرآن کے تحقیقا کی ذمہ داری خود خداوندِ عالم نے لی ہے جیسا کدارشاد ہے: إِنَّا الْمَحْنُ نَوْلُنَا اللّهِ تُحْوَ وَإِنَّا لَهُ اَحَافِظُوْنَ وَ بِیْنِک قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ (سورہ جُر: آیت ۹) قرآن مجید کے بعد تعلیمات اسلام کا دوسرا منبع سنّت ہے۔ سنّت سے سراد حضرت رسولِ اکر م کی حدیث اور سیرت ہے جو کہ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح ہے۔

میں یہ کہتے ہوئے انتہائی وکھ ہے کہ عقائدے لے کر احکام تک سنت کا کوئی بھی حصة تحریف ہے

محفوظ نہیں رہا اور جب سنّت میں تحریف واقع ہوئی تو رسولِ اکرّم کے بارہ اوصیاء نے جو کہ شریعتِ رسولؑ کی حفاظت اور تبلیغ کے ذمہ دار تھے اپنی ذمہ داریاں بطر اپنِ اُخسن ادا کیس اور اپنی انتقک کوششوں سے سنّت کو زندہ کیا اور دین کی گم گشتہ اور محرّف تعلیمات کو سجح صورت وے کر اسلامی محاشرے کے حوالے کیا۔

اس حقیقت کو ہم تمثیلی انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں کد اسلام ایک ایسی کشتی ہے جو تفاظیس مارتے سندر کے ساحل پر وزنی زنجیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے جس کی بارہ کڑیاں ہیں۔ اگر اس زنجیر کی ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو یہ کشتی ساحل ہے دور ہوجائے گی اور متلاظم موجوں میں ڈوب جائے گی۔ بالکل اسی طرح بارہ امام سفینہ اسلام کی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک امام بھی نہ ہوتا تو دین اسلام باتی ندر ہتا۔

ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے تحفظ و تبلیغ کے لئے امام علی کی کوششیں نہ ہوتیں تو امام حسّن اور باق ائمہ کشتی اسلام کو ہرگز نہیں بچا سکتے تھے۔ اگر امام علی اور امام حسّن کی کوششیں شامل نہ ہوتیں تو امام حسین اور باقی ائمہ اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر امام علی ، امام حسن اور امام حسین کی جدوجہد نہ ہوتی تو امام حسن اور ابق ائمہ المرک کی اینے اپنے دوّر میں ہوتی تو امام عباد اور باقی ائمہ وین کو شخط فراہم نہیں کر سکتے تھے اور اگر باقی ائمہ اُرک کی اپنے اپنے دوّر میں جانفشانیاں نہ ہوتی او آس اسلام کا نام ونشان تک وکھائی نہ دیتا۔

یبال زیارت جامعہ کے کچھ جملے دہرانا انتہائی مناسب معلوم ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ زیارت جامعہ اہلیت کا بہترین تعارف ہے اور امام شنای کے لئے بہترین دستاویز ہے۔ زیارت جامعہ کے ان جملوں سے انکہ طاہرین کا کردار متعین ہوکر ہمارے سامنے آتا ہے۔

سلام ہوآپ پر اے نبوت کے گھر دالو! میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے ... خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا ایسا حق ادا کیا کہ دین کا پیغام ہر طرف عام ہوگیا۔ آپ نے اس کے فرائض کو بیان کیا۔ آپ نے اس کی حدود کو قائم کیا۔ آپ نے اس کی حدود کو قائم کیا۔ آپ نے اس کی صنوں کو ٹھیلایا۔ آپ نے اس کی صنوں کو زندہ کیا۔ آپ نے اس کی صنوں کو زندہ کیا۔

اللہ جو آ ب سے مدمورے وہ دین سے خارج ہے۔

ادر جوآپ سے وابست رہے وہ کامیاب ہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهُلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ.... اَشَهَدُ اَنَّكُمْ... جَاهَدُتُمُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى اَعَلَنْتُمُ دَعُوتَهُ وَ مَيَّنَتُمُ شُرَائِعَ اَحْكَامِهِ وَ اَشَرْتُمُ شَرَائِعَ اَحْكَامِهِ وَ صَرْتُمُ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا.... وَ صِرْتُمُ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا.... وَ صِرْتُمُ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا.... وَاللَّرَاغِبُ عَنْكُمُ مَّارِقَ زیارت و جامعہ کے ان جملوں میں کسی ایک امام کی بجائے تمام اشکہ کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام تک تمام اشکہ نے دین کی حفاظت و تبلیغ کے سلسلے میں خدماتِ جلیلہ مرانجام دیں۔

رسول اکرم کے بعد اگر ائمہ البلیٹ کی مخلصانہ خدمات شامل نہ ہوئیں تو آج و نیا میں نہ کمتب خلفاء کا اسلام موجود ہوتا اور نہ ہی کمتب البلبیٹ کے اسلام کا کوئی نام لیوا ہوتا۔ آج و نیا میں نہ تو سیح جغاری، سیح مسلم اور مسانید وسنن کی احادیث ہوئیں اور نہ ہی کافی ، من لا یحضرہ الفقیہ ، تہذیب اور اِسْتبصار کی روایات نظر آئیں۔

ائمہ البلیت کے ذمہ دوطرح کی خدمات اور دوطرح کے فرائض تھے۔ ایک کا تعلق ان کے اپنے کلخصوص زبانے سے جبکہ دوسرے کا تعلق اسلام کی ابدیت سے ہوتا تھا۔ ای لئے ممکن ہے کہ ان کے بعض کارناموں کی جیٹیت وقتی اور عارضی ہو وگرنہ ان کے اکثر کارناموں کا تعلق دین کی ابدی بھا ہے ہے۔

### امام علیؓ کی خدمات کی ایک جھلک

ائمہ ہوٹیٰ کی اصل ذمہ داری لیعنی تحفظ دین اور اشاعت سنّت کے حوالے ہے ہم امام علی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمات کی ایک جھکک چیش کرتے ہیں اور آ گے چل کر ہم بانشاء اللہ اس کی تفصیلات پیش کریں گے۔

- (1) جمع قرآن: بعدرسول آپ نے قرآن مجید کورسولِ خدا کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جمع کیا۔
- (٢) خلفاء كى رہنمائى: جب جب خلفاء نے عدالتى فيلے ميں فلطى كى تو آپ نے ان كى رہنمائى كى۔
- (٣) اہل کتاب علماء کے سوالوں کے جوابات: جب اسلام جزیرہ نمائے عرب سے باہر روم اور ایران تک پھیل گیا تو یہودی اور نصرائی عالم اسلام کی تحقیق کے لئے مدینے آتے تھے۔ وہ رسول اللہ اور ان کے اوسیاء کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی خواہش کرتے تھے۔ دوسری طرف حکام چونکہ معادفِ اسلام کے متعلق زیادہ سے اس سے علمائے اہل کتاب کے سوالوں کے جوابات نہ بن پاتے تو وہ مجود اسلام کی ماہر نہیں تھے اس لئے جب ان سے علمائے اہل کتاب کے سوالوں کے جوابات نہ بن پاتے تو وہ مجود جو کر امام علی مشکل گشاھ ان کے جوابات دیتے تھے اور ان کی علمی مشکلات کو حل فرماتے تھے۔
- (۳) را قتضادی سرگرمیاں: بعد رسول حکومت نے بنی ہائم اور اہلیت رسول کو اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کی ہرممکن تدبیر کی اور آئیس ان کے مالی حقوق سے محروم کردیا۔ امام علی نے متبادل ذرائع اختیار کر کے ان کی قدامیر کو ناکام بنادیا تھا۔

(۵) طبقاتی نظام کا خاتمہ: خلفائے ملائے ہے ہیای ضرورت کے تحت بیت المال کی منصفانہ تقیم کی بجائے طبقاتی نظام کو روائ دیا تھا۔ انہوں نے قریش کو تمام عرب پر اور عرب کو غیر عرب پر برتری دی تھی۔ المام علی نے اپنے طبقاتی نظام کو روائ دیا تھا۔ منہوں نے قریش کو تمام عرب پر اور عرب کو غیر عرب پر برتری دی تھا۔ علی نے اپنے دو کو مطادیا تھا۔ (۲) مسلح کی تملیغ: خلفاء نے صحابہ کرائ کو نقی حدیث سے روک دیا تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے بعض احکام اللی میں تبدیلیاں بھی کی تھیں جن کی وجہ سے ستت پیغیر میں تحریف ہوئی اور سنت میں تحریف کی وجہ سے ستت پیغیر میں تحریف ہوئی اور سنت میں تحریف کی وجہ سے اسلام میں تحریف واقع ہوئی تھی۔ امام علی نے اپنے دور اقتداد میں خطبوں کے ذریعے سے اسلام کے سبح عقائد و احکام بیان فرمائے اور صحابہ کو نشر صدیث کی آزادی دے دی جس کی وجہ سے معاشرے کو معارف میں اپنا تاریخی کردار اوا کیا۔ اسلام سے آگائی نصیب ہوئی۔ ان اقد امات کے ذریعے آپ نے گم گشتہ معارف دین معاشرے کو واپس اوٹانے میں اپنا تاریخی کردار اوا کیا۔

(2) سیرت خلفاء کی تجیّب کی نفی: احکام اسلام کا ماُخذ صرف قرآن وسنّت ہے لیکن جھزت عمر نفر آن طلب کا منتقد یہ تھا کہ قرآن وسنّت کے مقابل شیخین نے جو اجتہادات کے سخے انہیں قانون کی چھتری فراہم ہوجائے اور ان کو دین کا حصہ تسلیم کیا جائے۔ شور کی کے وقت لمام علی نے اس شرط کو غیر ضروری قرار دے کر مستر د کردیا اور پھر اپنے مشلب کیا جائے۔ شور کی کے وقت لمام علی نے اس شرط کو غیر ضروری قرار دے کر مستر د کردیا اور پھر اپنے وقی افتدار میں اس شرط سے انجان کر کے شیخین کی سیرت کو جزود مین ند بننے دیا۔ اس طرح آپ نے اپنے عمل سے سہ قابت کیا کہ احکام اسلامی کا مرکز چشہ میرف اور میرف قرآن وسنّت ہی ہیں۔

بم أمام على عليه السلام كي سيرت كا حسب ذيل تين نصول مين مطالعه كريل عي:

ا۔ خلفائے خلاشہ کے دور میں آپ کی حیات طبیبہ کا جائزہ

ا۔ آپ کی حکومت کے دؤر میں آپ کی حیات طیبہ کا جائزہ

٣ معاشرے كومعارف اسلام لونانے ميں آپ كى خدمات كا جائزه

# امام عليَّ خِلافتِ ثلاثةُ ميں

اسلام کی خدمات کے متعلق امام علی ابن الی طالب علیہ السلام کے کردار کو سیجھنے کے لئے سقیفہ بنی ساعدہ کی روداد کا عمرا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔

### رُودَادِسقيفهُ

خلفاء کے اقتدار حاصل کرنے کی بنیاد رسولِ اکرم کی زندگی میں ہی رکھی جا پھی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زمان جا جائے۔
زمان جا ہلیت میں ایک مرتبہ جب حضرت عرشام گئے تو اتفاق سے ایک گرج میں بھی گئے۔ اس گرج کے حیسائی راہب نے انہیں دکھے کریے پیشنگوئی کی کہ ان کی قسمت میں اقتدار لکھا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ وعدہ سیمائی راہب نے انہیں دکھے کہ جب بھی آپ کو حکومت ملے تو آپ اس گرج کو اور اس سے ملحقہ مخارات کو منہدم نہیں کریں گے۔ لیم معروف شاعر ازری نے اس واقعے کو خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے راہب کی پیشنگوئی سے متاتر ہوکر ہی اسلام قبول کیا تھا۔

اس بات کی مزید تائید اس واقع سے ہوتی ہے جس کی طرف مورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے۔
اس مورے کی تیسری اور چوتی آیت کہتی ہے کہ وَإِذْ اَسَوَّ النّبِیُّ اِلٰی بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِیْنَا فَلَمَّا نَبَاْتُ بِهِ وَاظْهُرَهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَاْهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ اَنْبَا کَ هَذَا قَالَ نَبَاْنِی الْعَلِیٰمُ الْعَبِیْرُہُ اِللّٰهُ هُو مَوُلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهِ عَلَیْهِ فَانَ اللّٰهِ هُو مَوُلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهُ مِنْ اَللّٰهِ هُو مَوُلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ هُو مَوُلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ هُو مَوْلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ هُو مَوْلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ هُو مَوْلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ هُو مَوْلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ هُو مَوْلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللللللّٰ الل

اب تم دونوں خدا کے آگے توبر کرو کیونکہ تمہارے دل میز سے ہوگئے ہیں۔اور اگر تم نے اُس کے خلاف چڑھائی کی تو یاد رکھو کہ خدا، جبر کیل اور صالح الموشین اُس کے حامی ہیں اور اِن کے علاوہ (اور) فرشتے بھی اُس کے پشت پناہ ہیں۔

آیت میں مُظَاهُوَا کا لفظ آیا ہے اور اس کا مادہ مجرد ظہر ہے جس کے معنی بیشت کے میں اور مُظَاهُوًا کے معنی بیشت پناہی کی وجہ ہے کسی کے خلاف چڑھائی کرنے کے ہوتے ہیں۔

خدارا ہمیں بتایا جائے کہ اگر دو از دارج رسول کی پشت پر کوئی بھی نہیں تھا اور یہ صرف میاں ہوں کا گھریلو معاملہ تھا تو اللہ نے یہاں پشت بناہی کی وجہ سے چڑھائی کرنے کے الفاظ کیوں بیان فرمائے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ ہرگز نہیں تھا۔ اندرونِ خانہ کوئی کھچڑی کیک کرتیار ہونے ہی والی تھی۔

ان آیات کی شان نزول ہے ہے کہ ایک دن رسول اکرمؓ نے بی بی هصد ؓ کو بتایا کہ میرے بعد عائش ؓ کے والد تمہارے والد کی مدد سے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے (اور اس کے بعد تمہارے والد حکومت حاصل کریں گے ) پھرآ پ نے بی بی هصه ؓ سے قرمایا کہ بیراز ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

گر بی بی هفسہ ان اس راز کو فاش کردیا اور جاکر بی بی عائشہ کو یہ بات بتادی۔ اور بی بی عائشہ نے میں بات اپنے والدے جاکر کھی اور انہوں نے حضرت عمر کو بتادی۔

پھر حضرت عمرؓ نے اپنی صاحبزادی لی بی حصیہؓ ہے کہا کہ ہمیں بھی وہ راز بتاؤ تا کہ ہم ابھی ہے حصولِ حکومت کی کوششیں شروع کردیں۔ بی بی حصہ ؓ نے سارا ماجرا اپنے والد کے گوش گزار کردیا۔

الله تعالی نے اپنے حبیب پاک کو وی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا واز اب راز نہیں رہا کیونکہ آپ کی بیو یوں نے اسے افتا کردیا ہے۔ رسول اکرم نے لی لی هصه ہے راز افتا کرنے کی شکایت کی۔ لی لی هصہ نے کہا کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں نے آپ کا راز فاش کردیا ہے؟

آ تخضرت نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جوسب بچھ جانتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ آپ نے جو حصہ نبیں بتایا تھا وہ یقینا بھی تھا کہتم دونوں کے والد نے ابھی سے اپنی کوششوں کا آغاز کردیا ہے۔

ابن عباس سورہ تحریم کی شانِ نزول سے واقف تھے لیکن وہ یکی بات حضرت عمر ہے سننے کے خواہش مند تھے۔ ایک بار انہوں نے بڑی وائش مندی سے حضرت عمر سے کہا کہ میں ایک سال سے آپ سے ایک بات بوچھنا چاہتا ہوں لیکن جب بھی اس کا اراوہ کرتا ہوں تو آپ کی بایت آ ڑے آ جاتی ہے۔

> حضرت عرائے کہا: کیا ہو چھنا جاہتے ہو؟ ابن عباسؓ نے کہا: میں قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق ہو چھنا جا ہتا ہوں۔

حضرت عمر نے کہا: تم تو جائے ہو کہ میرے پاس قرآن کا علم ہے۔ پھر کیوں نہیں پوچھے؟ ابن عباسؓ نے کہا: یہ بتا کیں کہ سورہ تحریم کس کے متعلق نازل ہو گی تھی؟ حضرت عمر نے کہا: یہ سورت عاکشہ اور حفصہ کے بارے میں نازل ہو گی تھی۔ اس روایت کو طبری اور سیوطی نے نقل کیا ہے۔ ا

ازروئے تاری شیخین نے حکومت حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس منصوبے کے ایک جھے کا تعلق حیات پیغیر کے زمانے سے اور دوسرے جھے کا تعلق رصات پیغیر کے زمانے سے اور دوسرے جھے کا تعلق رصات پیغیر کے زمانے سے تعا- اس وقت ہماری بحث رصات پیغیر کے بعد کے منصوبے سے متعلق ہے جس پر سقیفہ کے سائے میں عمل کیا گیا۔ (سقیفائی حکومت کسی اتفاق کے بینچ میں برسرافتد ارنہیں آئی تھی بلکہ اس کے لئے پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی)۔

ابوبکر، عمر، عثمان ، ابوعبیدہ بن جراح اور سالم آزاد کردہ ابوحدیفہ نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا جس میں انہوں نے قتم کھائی تھی کہ رحلت رسول کے بعد وہ ہر صورت اقتدار پر قبضہ کریں گے۔ پھر انہوں نے اپ اس منصوبے کو ایک عہدنا ہے کی شکل دی اور اس عہدنا ہے کی دستاویز ابوعبیدہ بن جراح کے پاس رکھوا دی۔ اس لئے حضرت عمر ابوعبیدہ بن جراح کے بیاس رکھوا دی۔ اس لئے حضرت عمر ابوعبیدہ بن جراح کے متعلق کہا کرتے ہے کہ وہ اس امت کے امین جیں۔ اس عبدنا ہے کی وجہ سے حضرت عمر ابر بار کہا کرتے ہے کہ آگر ابوعبیدہ یا سالم بیس سے کوئی زندہ ہوتا تو بیس خلافت اس کے حوالے کردیتا۔ حضرت عمر کی مجبوری یہ تھی کہ ذکورہ دونوں افراد اُن کی زندگی بیس بی وفات یا بھی ہے اور عہدنا ہے جس شریک حضرت عمر کی جموری یہ تھی کہ ذکورہ دونوں افراد اُن کی زندگی بیس بی وفات یا بھی ہے اور عہدنا ہے جس شریک یا خی افراد جس سے صرف حضرت عثمان اُن بقیر حیات ہے۔

اگر حضرت ابو بکڑ کی زندگی کے آخری کھات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بھی اس منصوبے کے خدوخال کافی حد تک اُجاگر ہو کتے ہیں۔

حضرت ابو کر نے زندگی کے آخری لحات میں حضرت عثان کو وصیت لکھنے کے لئے طلب کیا۔ جب وہ آئے نو انہوں نے کہا کہ لکھو: بسیم اللّهِ الرّ تحمیٰ الرّ جیئم. یہ وہ چیز ہے جس کی ابو بکر بن ابی قافہ مسلمانوں کو وصیت کر رہا ہے۔ اما بعد!... ابھی حضرت عثان نے اتنا ہی لکھا تھا کہ حضرت ابو بکر پر مرض کی شدت سے غثی طاری ہوگئی۔ حضرت عثان نے اپنی طرف سے لکھا: ''میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کر رہا ہوں اور میں نے تہاری خیرخواہی میں کوئی کوتا ہی نہیں گی۔''

جب حضرت عثمانؓ یہ لکھ چکے تو حضرت ابو بکڑ ہوش میں آئے اور بولے کہ بیجھے عبارت پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی تحریر کروہ عبارت سنائی تو حضرت ابو بکڑ نے تکبیر بلند کی اور کہا: کیا جنہیں خدشہ ہو چلا تھا کہ

طرى، جامع البيان في تفسير القرآن - سيوطى، الدر المنشور في التفسير بالماثور ، تغير سورة تحريم -

كبين مسلمان ميرے بعد اختلاف كاشكار نه بوجائين؟ مين بھي تم ي يجي كي كونا جا بتا تھا۔ ا

یہاں سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر تو بیبوش ہوگئے تھے اور حضرت عمر کی نامزدگی کی عبارت حضرت عثمان نے اپنی طرف سے لکھی اور جب حضرت ابوبکر ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تم سے یک کھوانا چاہتا تھا۔ آخر حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کی خواہش کو کیسے جان لیا تھا جبکہ وہ تو ان کا حال دل نہیں جانے تھے؟ سیدھی کی بات ہے کہ جب پانچ افراد نے حیات پٹیمبر میں حصولِ حکومت کا منصوبہ بنایا تھا تو اس منصوبہ بنایا تھا تو اس منصوبہ بنایا تھا تھا۔ آس منصوبہ بنایا تھا۔ آس منصوبہ بنایا تھا۔

منصوبے کے خددخال میہ ہوں گے کہ حضرت ابوبکر"، حضرت عمر کو اقتدار سونیس گے اور حضرت عمر"، سالم کو اور سالم، ابوعبیدہ کو اور ابوعبیدہ، حضرت عثان کو حکومت سونیس گے۔ جب حضرت عمر" کی حین حیات میں اس منصوبے کے دوشرکاء لیمنی سالم اور ابوعبیدہ ونیا سے چلے گئے تو حضرت عمر" نے اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لئے ایسی مجلس شوری تفکیل دی کہ حضرت عثان کے سواکوئی اور اقتدار میں آئی نہیں سکتا تھا۔

آ يئے مجلس شوري كے متعلق امام على عليه السلام كے تأثر ات خود ان كى زبانی سنيں: مجل

جب حضرت عمرٌ نے خلافت کے لئے چھ افراد لیعنی علیؓ ، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن الی وقاص اور عبدالرحمٰن بن عوف پرمشتل شوریٰ بنائی تو اس وقت ہی امام علیؓ نے اپنے پچپا حضرت عباس بن عبدالمطلب سے کہہ دیا تھا کہ محرؓ نے میرے ساتھ اِن افراد کوشامل کر کے خلافت کو بنی ہاشم سے دور کردیا ہے۔

حضرت عباس ف كها: آپ يد بات كل بنا يركهدر بين؟

امام علی نے فرمایا: سعد ، عبدالرحمٰن کی مخالفت نہیں کرے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے چھازاد ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی خالفت نہیں کرے گا کیونکہ دونوں ایک ہی خالف ہے۔ کے دونوں کا تعلق ایک ہی خالف کے اور دونوں ایک ہی رائے رکھتے ہیں۔ عبدالرحمٰن ، عثان کا بہتوئی ہے۔ کے بیٹوئوں کی حابت مجھے کوئی سے تیونوں کی حابت مجھے کوئی فائدہ نہیں دیگا کیونکہ عمر نے یہ فارمولا تشکیل دیا ہے کہ اگر دونوں اطراف سے برابر رائے ہوتو پھر خلیفہ دہ ہے گا کہ فہیں کی حمایت عبدالرحمٰن کرے گا۔ ویلے بھی طلح کا تعلق تعبلہ تیم سے تھا اور وہ عثان کی طرف زیادہ مائل تھا۔

امام علی نے حالات و شخصیات کے تناظر میں جو پیشگوئی کی تھی وہ حرف بحرف بچ جابت ہوئی۔ حضرت عمر کے ذہن رسانے عبدالرحمٰن کوصرف اس لئے خلیفہ گر بنایا تھا کہ خلافت جعفرت عثمان کومل سکے۔

ا- الله بن جرير طري و تاريخ الام والملوك، جارس ١٦٣٨\_

r احمد بن ميكي بلاؤرى ، اتساب الاشراف، ج٥٥ مي ١٩\_

٣- عبدالرحلن كي يوى كا تام ام كلثوم بنت عقبه بن الي معيط تفا اور وه حضرت عثمان كي ماوري بهن تفيس-

حسب ذیل واقعے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ، حضرت عمرؓ کی زندگی میں ہی تیسرے خلیفہ متعین ہو چکے تھے۔

ابن سعد نے سعید بن عاص اموی سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت عمر سے اپنے گھر کی توسیخ کے لئے ساتھ والی زمین کی بخشش کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ حضرت عمر وقتا فو قتا لوگوں کو جا گیریں دیتے رہتے تھے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا: نماز فجر کے بعد آنا تا کہ میں النہارا کام کرسکوں۔

دومرے دن سعید نماز فجر کے بعد حضرت عمر ؒ کے پاس گیا اور ان کومطلوبہ زمین پر اپنے ساتھ لے آیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے پاؤں سے زمین پر لکیر کھنٹنج کر کہا کہ'' یہ تیری ملکیت ہے۔''

سعید نے کہا: آپ تو جائے ہیں کہ میں عیال دار ہول مجھے کھے زیادہ زمین عنایت کریں۔

حضرت عمر نے کہا: تمہارے گئے یہی کافی ہے۔ البت میں تمہیں ایک راز کی بات بتا تا ہوں اور تم اے راز ہی رکھنا۔ میرے بعد جو شخص برسرافتذار آئے گا وہ تم سے صلہ رحی کرے گا اور تمہاری خواہش پوری کرے گا۔
معید بن عاص کہتا ہے کہ میں حضرت عمر کے پورے دوّر خلافت میں انظار کرتا رہا یہاں تک کہ عثان خلیفہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے فرمان کے بموجب جھ سے صلہ رحی کی اور میری خواہش پوری کی۔ لیا خلیفہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے فرمان کے بموجب جھ سے صلہ رحی کی اور میری خواہش پوری کی۔ لیا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم نے معتقبل کی خلافت کے لئے جو نقشہ کشی کی تھی اس کے تحت وہ جانتے بتھے کہ سعید اموی کے قریبی عزیز ، عثان اموی ہی آئندہ خلیفہ ہوں گے۔

خلیفہ دوم کا پروگرام بیتھا کہ حضرت عثان کے بعد عبدالرطن بن عوف اور ان کے بعد معاویہ کو اقتدار ملے۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل بیہ ہے کہ خلیفہ فتخب ہونے کے بعد عام الرعاف کے سال حضرت عثان بھی تکبیر کی بیاری میں ایسے جتال ہوئے کہ انہیں اپنی موت نظر آنے گی۔ انہوں نے اس حالت میں عبدالرطن کی تقرری کا وصیت نامہ لکھ کر خاموثی ہے ان کے پاس بھیج دیا۔ اس پر عبدالرطن سخت برافر وختہ ہوئے اور کہا کہ یہ کہاں کا انساف ہے کہ میں نے تو عثان کو برسرعام خلیفہ مقرر کیا تھا لیکن وہ مجھے خفیہ طور پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اس معمولی سے واقع کی وجہ سے دونوں میں شدید رنجیش پیرا ہوگئ اور یوں امام علی علیہ السلام کی وہ بدوعا پوری ہوئی جو انہوں نے اس وقت دی تھی جب عبدالرطن نے عثان کی بیعت کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بوئی جو انہوں نے اس وقت دی تھی جب عبدالرطن نے عثان کی بیعت کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا درمیان اختلاف پیدا کرے۔''

بعد میں خدا کا کرنا یہ ہوا کہ عبدالرحلٰ حضرت عثانؓ کی زندگی میں ہی فوت ہوگئے۔ حالات و واقعات کے تسلسل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثانؓ جانتے تھے کہ ابوبکر ؓ اور عمرؓ کے بعد خلافت کے لئے ان بی کی باری ہے اور عبد الرحمٰن نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ بنانے میں ولی بی کوشش کی تھی جیسی حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کی خلافت کے لئے کی تھی۔

آ يئ ذرا ديكيس كدمعاديد كس طرح ع حفرت عراك طرف ع فلافت كا اميدوار تفا؟

حضرت عمر کی اس خواہش کا اس واقع ہے کچھ نہ کچھ اظہار ضرور ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا دستور تھا کہ وہ وہ اپنے گورزوں کو وقتا فو قتا بلا کر ان کا احتساب کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا ایک گورز تیمتی لباس پہن کر مدینے آیا تو اس کا کروفر دیکھ کر حضرت عمر بہت ناراض ہوئے اور اس سے قیمتی لباس اتر والیا اور اون کا مونا لباس پہنا کراہے تھم دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لئے مدینے سے باہر چراگاہ میں بھیم بکریاں چرائے۔ چنانچہ اس نے کہا ون بھیر بی چاکس اور حضرت عمر سے معاف کردیا اور سابقہ منصب پر بھال کردیا۔

اب تصوير كا دوسرا رخ بهي ملاحظه قرما كين:

ا کیک مرتبہ حضرت عمرٌ شام گئے تو معاویہ شاہانہ کروفر کے ساتھ ان کے استقبال کو آیا۔ اُسے دیکھ کر حضرت عمرؓ نے کہا: یہ مخص عرب کا کمبر کی ہے۔ اِ

حضرت عمرؓ نے معادیہ کا کروفر دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی جبکہ ایک ادر گورز سے کئی دنوں تک بھیڑیں چروائی تھیں۔

اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ کوطلب کیا اور ان سے کہا کہ والی جمعی طیع کا انتقال ہوگیا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اچھے انسان کم ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہتم بھی ایک اچھے انسان ہولیکن تمہارے متعلق مجھے ہمیشہ ایک دھر کاسا لگار ہتا ہے۔ اگر ہیں تمہیں وہاں کا گورنر بنادوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ این عباسؓ نے کہا: جب تک آپ اسپے ول کی خلش مجھے نہیں بتا کیں گے اس وقت تک ہیں کوئی عہدہ

قبول نہیں کروں گا۔

حفرت عمرٌ نے کہا: آخرتم کیوں معلوم کرنا جاہے ہو؟

این عباسؓ نے کہا: میں اپنے متعلق جاننا جاہتا ہوں۔ اگر میرے اندر غیب ہوا تو میں اس کی اصلاح کروں گا اور اگر مجھ میں وہ عیب نہ ہوا تو میں اپنا دفاع کروں گا کیونکہ آپ کی سے عادت ہے کہ جس کام کا تہیّہ کرتے ہیں اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔

ا. ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، جاء ص٢٥٣ - ابن جرعمقلاني، الإصابه في تمييز الصحابه، ج٣٠٠ ص٣١٣ -

جمعی شیر، شام ، بھر و، کوف اور اسکندریہ کی طرح ایک بڑی فوجی چھاؤٹی تھا۔

جعزت عرر نے کہا: اے این عبال المجھے موت آگئ تو تم کمیں یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ''اے لوگوا تم ہم بن ہائم کی طرف آؤ۔'' لوگوں کو تمباری طرف ہر گزشیں آنا چاہئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم دوسروں کو عہدوں پر فائز کرتے تھے اور تمہیں نظرانداز کرتے تھے۔ اب بتاؤ کہ تمہاری کیا دائے ہے؟

ابن عبائ نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے جمعی کا گورز نہیں بنا جا ہتا۔ حضرت عرائے کہا: کیوں؟

ابن عباسؓ نے کہا: اگر میں نے میہ جہدہ قبول کرابیا تو آپ کے ول میں پیضلش آ نکھ کے شکے کی طرح کھٹکتی رہے گی ۔

چنانچ دعرت عراف انہیں گورزنہیں بنایا۔

حضرت عمرٌ کے رویے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی جس بنی ہاشم کو اقتدار سے باہر رکھنا جا ہے تھے بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بعد بھی بنی ہاشم اقتدار میں ندآ کیں۔

یہاں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمرٌ کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا کہ رسولِ اکرم بنی ہاشم کو انتظامی اور فوجی عہدوں پر مقرر نہیں کرتے تھے۔ حقیقت اس کے بالکل برطس ہے۔ رسولِ اکرم کی حیاتِ طیبیہ کے مطالع سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے کئی بار امام علی کو امیرِ لشکر اور حاکم مقرر کیا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے کمتب ِ خلفاء کی کتب سیرت و تاریخ بھری پڑی ہیں۔

ناریخوں میں مذکور ہے کہ رسولِ اکریم نے امام علی کوغزوؤ کے کے لئے امیرِ انگر مقرد کیا تھا۔ انہوں نے بوی کا میاب جنگ لڑی اور اپنے ساتھ بہت سے قیدی لے کر مدینے آئے۔ علاوہ ازیں جمرت کے دسویں سال میں آنخضرت نے انہیں والی، امیرِ لشکر اور قاضی بنا کر یمن جمیجا تھا۔ آپ نے وہاں سے فمس اور خراج کی رقم حاصل کی اور رسولِ اکریم کے پاس مدینے روانہ فرمائی۔ اس کے علاوہ غزوؤ تبوک کے موقع پر رسولِ اکریم نے امام علی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ کیا

رسول اکرم نے امام علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کوغزوہ موجہ کے موقع پر امیر اشکر مقرر کیا تھا اور جب حضرت جعفر ذوالجناحین شہید ہوئے تو اس وقت فوج کی سالاری ان کے پاس تھی۔ یہ واقعات تاریخ کے مسلّمۂ حقائق ہیں اور ان حقائق کے برنکس یہ کہنا کہ ''دسولِ اکرم بی باشم کو انتظامی

ا ملى بن حسين مسعودي شافعي التوفي الموسيد مروج الذهب، ج١٠٥ ما ٢٣٠ و ٢٣٠٠

الم الربن طبل منده جام الركار

اورفوجی عبدول پرتعینات نہیں کرتے تھے" مسلمات تاریخ کا انکار ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم سقیفہ کی روداد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم کی وفات حسرت آیات کے بعد جبکہ امام علی ، رسول اکرم کے عشل و جبیز کے مراہم میں مشغول سے دستاویز لکھنے والے پانچ افراد جمع ہوئے اور انہوں نے حصول حکومت کے لئے آپی میں جادلۂ خیال کیا۔ ابھی وہ جادلۂ خیال سے فادغ ہی ہوئے سقیفہ ہوئے گئے۔ سقیفہ ہوئے جس نے کہ انہیں اطلاع علی کہ انسار سقیفہ میں جمع ہو بھے ہیں۔ نیز بر سنتے ہی پانچوں افراد سقیفہ پڑج گئے۔ سقیفہ میں کوئی بیلمی گفتگو نہوئی۔ انسار کا وعول میہ قال کے دونوں طرف سے گفتگو ہوئی۔ انسار کا وعول میہ قال کہ خلیفہ ہر قیمت پر مہاجر قریش ہونا چاہئے۔
کہ خلیفہ آؤٹ یا خزرج سے ہونا جا ہے اور مہاجرین کا موقف سے تھا کہ خلیفہ ہر قیمت پر مہاجر قریش ہونا جا ہیا۔ انہیں تھی بلکہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور زمانہ جا ہیا۔

یسی میں میں ہوں کی اور رائے جاہیے۔ کی تمام تر سرگرمیوں کا محور قبیلہ ہی ہوتا تھا۔ چنانچے سقیفہ میں وہی ''قوم وقبیلا'' کی سیاست زیر بحث لائی گئی اور رؤر جاہلیت کی بازگشت دہرائی گئی۔ یوں قرآن مجید کی اس آیت کی صدانت دنیا کے سامنے عیاں ہوئی:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ حَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَإَنُ مَّاتُ أَوْ فَيْلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى أَعُقَابِكُمْ... مُر (صلى الله عليه وآلِه وسلم) تو مِرف (خداك) رسول بيل-ان سے پہلے بھى كى رسول گزر چكے بيل- بھلا اگر بير مرجاكيں يا مارے جاكيں تو تم اللے ياؤں بُھر جاؤگ؟ (سورة آل عمران: آيت ١٣٣)

سنیفہ میں دونوں طرف سے قبیلہ پرتی کے نعرے دگائے گئے اور ان نعروں کا مقصد خدا و رسول کے دین کی سربلندی کی بجائے اپنے قبیلے کی سربلندی تھا۔ انسار نے جو کہ سعد بن عبادہ کے گرد جمع ہوچکے تھے اپنے امیدوارِ خلافت کے لئے یہ نہیں کہا کہ سعد کے متعلق خدا و رسول نے یہ کچھ فرمایا ہے۔ اس کی بجائے ان کا دعویٰ صرف بھی تھا کہ چونکہ سعد کا تعلق انسار ہے ہے اس لئے اسے تی خلیفہ ہونا چاہئے۔ اس کے جواب میں مہاجرین کا موقف بھی ان سے ہرگز منفرد نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ خلیفہ ہر قیمت پر مہاجرین بالحضوص فریش میں سے ہونا جائے۔

این ابی الحدید کے بقول قریشیوں نے بینعرہ لگایا کہ خلافت کوقریش کی تمام شاخوں میں گردش ویناچاہئے اور ہر شاخ سے باری باری فلیفہ منتخب ہونا چاہئے لیکن بس ایک بید احتیاط کرنی چاہئے کہ خلافت بنی ہاشم میں نہ جانے پائے کیونکہ وہ خلافت کے جانے پائے کیونکہ وہ خلافت کے جانے پائے کیونکہ وہ خلافت کے اصل حقدار میں اور اگر انہیں افتد ارمل گیا تو لوگ ان کے علاوہ کسی اور کو برسرا قند ارمیس آنے ویں گے )۔ اصل حقدار میں اور اگر انہیں افتد ارمل گیا تو لوگ ان کے علاوہ کسی اور کو برسرا قند ارمیس آنے ویں گے )۔ اور ان کا بیہ خیال بالکل صحیح تھا۔ حضرت مرش نے ایک وصلے کے بعد ابن عباس سے کہا تھا کہ قریش اس

بات کو ہرگز پیند نہیں کرتے کہ نبوت اور خلافت ایک ہی گھرانے میں جمع ہوجائے۔ ابن عباسؓ نے ان کے اس موقف کا گیل جواب دیا تھا۔

تبیلۂ قریش مصرت ابوبکر کی مدد کے لئے وہاں آگیا۔ تبیلۂ اُوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر سعد بن عبادہ طیفہ بن گئے تو تمام تر افتدار ان کے سابقہ حریف قبیلۂ خُزْرج میں چلا جائے گا جبکہ زمانۂ جالمیت میں اُوں وَخُزْرج بیش چلا جائے گا جبکہ زمانۂ جالمیت میں اُوں وَخُزْرج بیشہ ایک دوسرے سے برہر پیکار رہا کرتے تھے۔ ای لئے انہوں نے اپنی عافیت اس میں مجھی کہ فُرْرج کی ضلافت سے ان کے لئے قریش کے ساتھ مل کر خلافت زیادہ موزوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی قریش کے ساتھ مل کر حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔

اس وقت تعبیلہ اسلم کے بڑاروں افراد غلّہ حاصل کرنے مدینے آئے ہوئے تھے اور مدینے کی گلیاں ان سے بھری ہوئی تھیں۔ ارباب سقیفدان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ لوگ حضرت ابوبکڑ کی بیعت خلافت کے لئے ہماری مدد کریں تو ہم اس کے بدلے آپ کومفت غلّہ فراہم کریں گئے۔

۔ پیٹیکش سنتے ہی انہوں نے اپنی عربی عباؤں کو کمر سے باندھ لیا اور دائمن کو اوپر کر کے ایک منظم جلوس کی شکل میں حضرت ابوبکڑ کے پیچے چلنے لگے۔ راستے میں انہیں جوبھی آ دمی دکھائی دینا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابوبکڑ کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔

اس ون حضرت ابوبکر کی بیعت کا کام مکمل ہوگیا اور پھر دوسرے دن لوگ محید میں جمع ہوئے جہال حضرت ابوبکر کی دوبارہ بیعت کی رہم اداکی گئا۔ اس لئے جضرت عمر نے اپنی کامیابیوں پر ناز کرتے ہوئے کہا تھا: مَاهُوَ اِلّاَ اَنْ رَأَيْتُ اَسَّلَمَ فَلْيُقَنْتُ بِالنَّصْوُ. سقيفہ کی کارروائی کے بعد میں نے بیسے بی قبیلۂ اسلم کو دیکھا تو بھے اپنی کامیابی کا بیٹین ہوگیا۔ لیے

بیت بیب اور یہ روایت بظاہر سیح معلوم نہیں ہوتی کے حضرت علی ، سلمان ، ابوذر اور بچھ دوسرے سحابہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہوکر حضرت ابو کمر کی حکومت پر اعتراض کیا تھا اور اسے آئین اسلام کے خلاف قرار دیا تھا کیوکہ سقیفہ کی کارروائی بذات خود ایک غیرا کمینی اقدام تھا۔ اسے آپ یول سمجھیں کہ جب عبدالکریم قاسم نے ایک بخاوت (Coup d'état) کے ذریعے شاہ عراق کا شختہ الٹ کر ملک کے افتدارِ اعلیٰ پر قبضہ کیا تھا تو اگر کو گھٹوٹ اُس سے کہتا کہ آپ کا بیاقدام عراق کے آئین کے خلاف ہے تو وہ جواب میں مہی کہتا کہ آپ کس کو گھٹوٹ اُس کے خلاف ہے تاکہ اس آئین اور اس کے زریمایہ قائم باوشاہت کو شم کرے اس کی جگہ ایک انقلا بی حکومت قائم کریں۔

ا محد ين جريرطبري، تاريخ الامم والملوك، ج٠٠ ف ٢٥٨ -

اصول یہ ہے کد جب مجھی کمی قانون کے خلاف Coup ہوتا ہے تو اس کے نتیج میں قائم ہونے والی حکومت کے سربراہ کو قانون کا حوالہ دینا ہی بنیادی طور پر سمجے نہیں ہوتا۔

سقیفائی حکومت کے کارپرداز جب امام علی کو حضرت ابو کر کی بیعت کے لئے مجدمیں لائے توامام علیٰ نے ان کی بیعت نہیں کی اور بیعت کئے بغیرایے گھر واپس چلے گئے۔ اور جب تک حضرت سیدہ فاطمئهٔ زئبرا زندہ رہیں اس وفت تک امام علی ، بنی ہاشم اور پچھ دیگر صحابہ کرام ؓ نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ ا رسول اللَّهُ كي رحلت كے بعد صرف حضرت سيدہ فاطمة ہي آنخضرّت كي واحذ زندہ اولاو تخييں اور مسلمان ول ک گرائیوں ہے آپ کا احرام کرتے تھے۔

سقیفائی حکومت نے امام علی کو بیعت پرمجبور کرنے کے لئے رسول اللہ کی پارہ جگر حصرت سیدہ فاطمة کے بیت الشرف کی بے اولی کی۔ حکومت کے کاریردازوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ کے گھریر بورش کی اور ان کے دردولت کو نذر آتش کیا اور اس ہنگامہ دارو گیر میں بنت رسول کے ایک جنین کا اسقاط ہوا لیکن اس حملے کے یا وجود بھی ارباب سقیفہ امام علیٰ ہے بیعت لینے میں کامیاب نہ ہوسکے اور اس اقدام کی وجہ ہے انہیں مسلمانوں کی نفرت کا نشانہ بنا پڑا۔ انصار حضرت ابو بکڑ کی بیعت پر پشمانی محسوس کرنے گئے۔ ہوا کا رخ بدل و کم پر کر ابو بکڑ اور عر کو بجور ہو کرسیرہ فاطمہ کی عمیادت اور عذر خوابی کے لئے ان کے گھر آنا پڑا۔

شیخین نے امام علیٰ سے درخواست کہ وہ حضرت زَبراَ کی عمیادت کے لئے ان کے گھر آنا جا ہے ہیں۔ ا مام على يبلي تو راضى ند ہوئے ليكن جب ان دونوں كا اصرار زياده براها تو آت نے ان سے فرمايا: من بنت رسول ے اوچھوں گا اگر وہ راضی ہوئیں تو میں ان ہے تمہاری ملاقات کرادوں گا۔

امام علیٰ نے حضرت زُبرا سے فرمایا کے شیخین آپ کی عیادت کے لئے آنا جا ہے ہیں۔ کیا آپ کی اجازت ہے۔حضرت زَبرا نے فرمایا کہ میں انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ویتی۔امام علی نے باصرار فرمایا کہ میں ان دونوں سے وعدہ کرچکا ہوں۔ حضرت زبرا نے فرمایا کداگر آپ وعدہ کر بی چکے میں تو بدگر آپ کا بی گفر ہے اور میں آپ کی ہی زوجہ ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں، کریں۔

ا مام علی نے شیخین کو گھر آنے کی اجازت دے دی۔ جب جگر فگار حضرت زبراً نے ان دونوں کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے و یکھا تو اپنا رخ و یوار کی طرف پھیر لیا اور کہا: اے علی ! آپ ان دونوں ہے پوچھیں کہ کیا انہوں نے رسولِ خدًا سے یہ شاتھاکہ فاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِّیْنَی مِّنُ آذَاهَا فَقَدُ آذَانِیْ وَمَنْ آذَانِی فَقَدُ آذَی اللّٰهَ عَوَّوْ جِلَّ ؟ لِعِنَى فاطمة مير عَجَر كالحَلواب جِس في الصاديت كِبَيَّالَى اس في مجفي اذيت يبني إلى اورجس في مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدائے عزوجل کو اذیت پہنچائی۔ <sup>لے</sup> '' شخین نے کہا: ہاں! ہم نے رسول خدا سے بیا شا۔

حضرت فاطمہ نے کہا: میں اپنے خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہول کہتم نے بچھے اذیت پہنچائی ہے۔ خدا کی فتم اِ میں تم اِ م فتم اِ میں تم ہے اب کوئی بات نہیں کروں گی بہاں تک کہ اپنے خدا سے ملاقات کردن اور اس کے حضور تمہاری شکایت کردن ہے۔

حضرت سیدة کا میہ جواب سن کر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اصل میں شیخین عیادت کے بہانے لوگوں کو میہ باور کرانا چاہتے تھے کہ حضرت سیدة ہے ان کی صلح صفائی ہوگئی ہے۔ حضرت سیدة کولوگوں کی نظاموں میں ایک مقام حاصل تھا اور جب آپ گفتگو کرتی تھیں تو لوگوں کے دل اس سے متأثر ہوتے تھے۔ حضرت سیدة کے لئے ضروری تھا کہ لوگوں کے سامنے خاندانِ اہلدیت کی مظلومیت بیان کریں اور رسولِ خدا نے حضرت سیدة کو صبر کا حکم بھی نہیں دیا تھا جبکہ امام علی کو آئے خضرت صبر کی وصیت کر گئے تھے اور وصیت رسول کے تحت آپ مجبور کے سے اس کے آپ مجبور سیدة نے اپ تھیں خطبات سے لوگوں کے خفتہ ضمیر جگانے کی جربورکوشش کی تھی۔

جب اہلِ حکومت نے حضرت سیدہ کے مسلمہ حق '' فکک'' پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنے حق کا دفاع کیا اور پرزور طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ آپ اپنے غصب شدہ حق کی بازیابی کے لئے معجد میں تشریف لے گئیں اور پردے کے چھچے کھڑے ہو کر حاکم وقت ہے سخت احتجاج کیا اور اپنا مضبور خطبہ ارشاد فر مایا۔

نیز آپ امام علی اور حسنین کریمین کو ساتھ لیکر انسارِ مدینہ کے گھروں میں بھی تشریف لے گئیں اور انہیں اپنے خاندان کی مدو کی وعوت دی۔ آپ کی بات من کرانصار نے انتہائی شرمندہ ہوکر کہا کہ اے پنت رسول! اب تو ہم ابوبکر کی بیعت کا جواً اپنی گرونوں میں ڈال چکے ایں اور ہمارے لئے بیعت تو ڑنا بڑا مشکل ہے۔

انسار کا یہ جواب عرب نفیات کے عین مطابق تھا کیونکہ عربوں کی نفیات یہ ہے کہ جب وہ کی سے قول و قرار کرلیں تو وہ اپنے قول پر کٹ مرتے ہیں لیکن مخرف نہیں ہوتے چاہ ان کا قول و قرار اچھائی کے لئے ہو یا برائی کے لئے۔ وہ بہرنوع اپنے قول پر جان دیتے ہیں اور اپنے قول سے انحاف کو اپنی مردائی کی تو بین مجھتے ہیں۔ وؤر جالمیت ہیں معنیٰ گیری کی رسم ان کی نفیات کا منہ بوت تھی۔ اس عرب نفیات کے تحت انسارا پی بیعت پر پشیمان ضرور تھے لیکن وہ بیعت تھی پر آمادہ نہیں تھے۔

ا - ابن الى الحديد، شرح في البلاغه، ج١٦، ص ١٦٣ ـ

ع. ابن قتيه وينوري، الامامة والسيامة ، ج ارس ١٣١٠ عمر رضاء اعلام النساء، عسم الاماماء

الغرض نورچشم رحمة اللحالمين في امام على كا دفاع كيا اور ان كے بيكارنام بھى بعد يل آنے والے ائم كے كارناموں كى طرح سے انتہائى مؤثر تھے۔

امام علی علیہ السلام کو رسول خدا کی طرف سے بیتھم تھا کہ انہوں نے تمام ناگوار حادثات و واقعات پر صبر کرنا ہے۔ ای لئے امام علی نے ہرظلم وستم کے موقع پر بہترین صبر کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی مقام پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حدیہ ہے کہ جب حکومت کے کار پر دافز آئیس کھنچ کر مجد میں لے گئے تو اُس روز بھی انہوں نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور اپنا دفاع تک نہ کیا۔ ایسے تمام حالات میں امام علی نے وصبت رسول کو مدفظر رکھا اور تناوار خارا شگاف کو نیام سے باہر نہ کیا حالات کہ نہ تو آپ کمزور سے اور نہ بی برول (جیسا کہ دنیا نے بچیس برس اور تناوار خارا شگاف کو نیام سے باہر نہ کیا حالات میں ہزاروں کی فوج کے مقابل برق خاطف کی طرح چیکتے ہوئے و کیسا احد ذوالفقار علی کو جمل وصفین اور نہروان میں ہزاروں کی فوج کے مقابل برق خاطف کی طرح چیکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس روز آپ کا صبر کرنا عمر و بن عبدؤ و جیسوں سے لڑنے سے زیادہ مشکل تھا۔

ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقل میں وہ ایک قطرہ خول جو رگ گلو میں ہے

ببرنوع ابوبکر محکومت سے حصرت سیدۃ نے جونکر لی اس نے خلافت کی چولیس ہلا کر رکھ ویں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابوبکر کو اپنے مرض الموت میں ہیے کہنا پڑا: ''اے کاش! میں فاطمہ کے گھر کا دروازہ نہ کھولٹا اور لوگوں کو اُسے تو ڑنے کیلئے نہ بھیجنا اگر چہ وہ میرے خلاف آ مادہّ جنگ ہی کیوں نہ ہوتے '''لے

تاریخ کی آنگھ نے بیرروز بدہمی دیکھا کہ''شع رسالت کے پردانوں'' نے رسالت مآب کی پارہ جگر کے در دولت پر حملہ کیا اور امام علی کو وہاں سے کشاں کشاں مجد میں بھی لے گئے مگر اس کے باوجود وہ امام علیّ اوران کے ساتھیوں سے بیعت لینے میں کامیاب نہ ہوئے اور انہیں فنکست سے دوچار ہونا پڑا۔

حضرت سیدۃ النساء العالمین کی دائمناک رحلت سے حضرت علی کا مضبوط سہارا چھن گیا اور امام علی کو اسلام کی حفاظت اور مرتدین کے فساد کو دور کرنے کے لئے بجورا ابو بکر کی بیعت کرنا پڑی کیونکہ اس وقت مدینے سیام کی حفاظت اور مرتدین کے فساد کو دور کرنے کے لئے بجورا ابو بکر کی بیعت کرنا پڑی کیونکہ اس وقت مدین سے باہر بھی افراد نے نبوت کا دعویٰ کردیا تھا۔ مثلاً مسیلمہ کڈ اب نے رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد رسول اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگیا تھا۔ اس نے قرآ ن مجید کا خاکہ اڑاتے ہوئے میں مین اس کے قور ایک قبیلہ قریش سے ہوگا اور ایک قبیلہ قریش سے ہوگا اس کے قوم قبیلے والوں نے اس کی نبوت کو مان لیا تھا۔ اس کی قوت آ ہتہ آ ہتہ آتی برجی کہ اس کے اس کے قوم قبیلے والوں نے اس کی نبوت کو مان لیا تھا۔ اس کی قوت آ ہتہ آ ہتہ آتی برجی کہ اس کے

ا۔ محمد بن جریر طبری، تاریخ الام والسلوک ، ج۳،ص۱۹۹۔ "کاش میں فاطمہ کا گھر نہ کھولٹا اگر چہ وہ لوگ جنگ کے لئے اس کا درواز و بند کرتے۔" تاریخ طبری، ج۳،ص ۴۷۵، تغیس اکیڈی کراچی۔

پاس جالیس ہزار جنگجو افراد جمع ہوگئے جو کمی بھی وقت مدینے پر چڑھائی کر سکتے تھے اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مدینے پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادیں۔

اگر خدانخواستہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوجاتے تو سب سے پہلے وہ امام علی اور حسنیکنِ کریمین کا گر خدانخواستہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوجاتے تو سب سے پہلے وہ امام علی اور حسنیکنِ کریمین کو شہید کرتے اور نبی آکرکم کی قبرِ مطهر کا نام و نشان منا دیتے۔ اس دور میں صرف مردوں نے بی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس نے بھی بیجت سے لوگوں کو اسلامی کا اعلان کردیا تھا۔ اس نے بھی بیجت سے لوگوں کو ایسے ساتھ ملا لیا تھا۔

ان مرعیانِ نبوت کے علاوہ عرب کے کئی قبائل اسلام چھوڑ کر مرتد ہوگئے تھے۔ بنی تمیم کے نعمان بن منذر ساوی نے بحرین میں ناج شاہی پہن لیا تھا اور ای طرح بن ناجیہ کے لقیط بن مالک نے عمان میں اپنی بادشاہت کا اعلان کردیا تھا اور اوگ اے'' ذوال ج'' کے نام سے پکار نے گئے تھے۔ جب پورے عرب پر کفر و ارتداد کی آندھیاں چلئے گئیس تو اس وقت حضرت عثمان ، امام علی کو منانے آئے اور کہنے گئے کہ اے ابن عم! اس وقت آپ گردو چیش کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو مبادا اسلام مٹ جائے گا۔

ان بی طالات کا تذکرہ کرتے ہوئے امام علی نے بدارشاد فرمایا تھا:

فَأَمْسَكُ بُدِى حَتَى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتُ عَنِ الْإِسَلاَمِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِيُنِ مُحَقِ دِيُنِ مُحَقِي دِيُنِ مُحَقِي بِيُنِ الْمُصِيَةَ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَعَيْشِيْتُ إِنْ لَمْ اَنْصُرِ الْإِسُلاَمُ وَ اَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمَا اَوْهَدُمُا تَكُونُ الْمُصِينَةُ بِهِ عَلَى اَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلاَ يَتِكُمُ الَّتِي إِنْمَا هِي مَتَاعُ آيَامٍ فَلاَ بَلَ ... أَ ان حالات مِن مُن فَوْتِ وِلاَ يَتِكُمُ الَّتِي إِنْمَا هِي مَتَاعُ آيَامٍ فَلاَ بَلَ ... أَ ان حالات مِن مَن فَوْتِ وَلاَ يَتِكُمُ النّبِي إِنْمَا هِي مَتَاعُ آيَامٍ فَلاَ بَلَ ... أَ ان حالات مِن مِن فَا بَا إِنْهِ رَعِي كُمُ اللّهُ عَلَي وَلَا يَتِكُمُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتِكُمُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ مِنْ قُوتِ وَلَا يَتِكُمُ اللّهِ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهِ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ا

عالات کی سنگینیوں کو دکھے کر اور دین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے امام علی علیہ السلام نے ابو بھڑ کی بیعت کی کو کی سنگر کی بیعت کی کی کی کی کہ اگر ان حالات میں خانہ جنگی شروع ہوگئی اور مسلمانوں کی کمواریس مسلمانوں کے مقالدی کی سنگر اسلام کو صفحہ مستی سے مثادیں گی۔ ای لئے آپ نے مقالدیں گی۔ ای لئے آپ نے

ال نج البلاغه مكتوب ١٢ س التباس-

تلوار کا سہارا لینے کی بجائے مصالحت کا راستا اختیار کیا کیونگ آپ کو ظاہری افتدار اتنا عزیز نہ تھا جتنی ملّت کی فلاح و بہبود عزیز تھی ۔ منافقین کی ریشہ دوانیوں کے سدباب اور فقتہ پرداز وں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لئے آپ کے پاس مصالحت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ جب آپ نے اسلام کے وسیح تر مفاد کے لئے حکومت سے مصالحت کرلی تو حضرت ابو بکڑنے مدینے سے باہر لشکر روانہ کئے۔ جب تک امام علی نے ان سے مصالحت مبیل کی تھی اس وقت تک مسلمانوں کا ایک بھی لشکر باہر نہیں گیا تھا اور یوں آپ کے اس عمل نے اسلام کو قوت علیا کی اور اسلام مرتدین کے حملوں سے محفوظ ہوگیا۔

### خلفاء کے بعض اقتدامات کا جواب

یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ جب بھی خلفاء کی طرف ہے اسلامی احکام اور عقائد میں تغیّر و تبدّل کیا گیا تو امام علی خاموش نہیں رہے تھے۔ اور یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کہ کہیں فرہنوں میں یہ خیال بیدا نہ ہو کہ آپ نے گوشہ نشین کے پہیں سال افٹرادی امور میں صرف کردیتے اور اس طویل عرصے میں اسلام اور مسلمانوں کی کوئی خدمت نہیں کی۔

حقیقت میہ ہے کہ پچیس سال کے پورے عرصے میں آپ نے اپنی شرعی ذمہ داریوں کوبطریقِ الحسُنَ ادا کیا اور ایک وصنی رسول کی حیثیت ہے ہرممکن طریقے سے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کی۔

### مدنی مخالفین سے سلوک

سابقة صفحات میں ہم بتا چکے ہیں کہ جب تک حضرت سیّدہ سلامُ الله علیہا زندہ رہیں اس وقت تک امام علی ، بنی ہاشم اور دوسرے کئی صحابہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی اور وہ حضرت زّ ہرآ کے گھر ہیں اجلاس منعقد کرتے ہتھے۔

حکومت نے لوگول کو بنی ہاشم سے اور خاص کر اہلیت سے دور رکھنے کے لئے اقتصادی ناکہ بندی کا حسب ذیل لائح عمل اختیار کیا۔

(۱) رسول اکرم نے اپنی جین حیات میں حضرت فاطمہ زیرا کو جا گیر فذک بید فرمائی تھی مگر سقیفائی حکومت نے اہلیت کو اپنا سیاس حریف بیجھتے ہوئے ان سے وہ جا گیر چھین لی۔ اس قضیہ کا تکلیف وہ پہلو یہ ہے کہ بی بی کے حوا آ تخضرت نے بچھ المائک ام الموشین عائشہ ام الموشین حفصہ اور ابو بکر وعمر اور دیگر صحابہ کو بھی عنایت فرمائی تھیں لیکن سقیفائی حکومت نے ان کی الماک کو ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ ان سے کوئی گواہ طلب کیا۔ جا گیر فدک

مسلسل تین سال سے حضرت سیدۃ کے تصرف میں تھی اور ان کے مزارعین دہاں پر کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت صدیقۃ کبریٰ سے ہیہ نامہ مانگا گیا اور گواہ طلب کئے گئے۔ ہیہ نامہ اور گواہ بیش کرنے کے باوجود ہینت رسول کا دعویٰ مستر و کردیا گیا۔ تب حضرت سیدۃ نے مسجد نبوی کے ہجرے اجتماع میں نظبہ خر اارشاد فرمایا جس میں آپ نے اپنے دعویٰ کے حق میں مضبوط دلائل دیے گر انہیں درخور اختمانا نہ سمجھا گیا۔ آخر کار ہنت رسول وگرفتہ وطول ہوکر واپس آگئیں۔

 (۲) حضرت سیدة کوان کے والد کی میراث ہے محروم کرویا گیا اور حدیث لاوارٹی تراش کرید دعویٰ کیا گیا کہ انبیاء کی سرے ہے میراث ہی نہیں ہوتی۔

(٣) آیت بخس میں دوی المقوبیٰ کے الفاظ کے تحت اہلیت طاہرین کا حق بنیا تھا گر اہلیت کو سیای حریف مجھر کر انہیں ان کے قرآنی حق سے محروم کردیا گیا اور فمس کو ہمیشہ کے لئے احکام اسلام سے حذف کردیا گیا۔ لیا جس کی وجہ سے خاندانِ اہلیت اقتصادی مشکلات سے دوجار ہوگیا۔

الغرض حکومت نے جاروں طرف سے اہلیت کی معاشی ناکہ بندی کردی تھی جو تقریباً ساڑھے چوہیں سال تک جاری رہی۔ حضرت امیر الموشین نے ان اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کے لئے محنت مزدوری کی جس کی وجہ سے خاندان اہلیت باعزت روزی کے قابل ہوگیا۔ آپ نے دیکھا کہ مدینے کے گردونواح میں زمین بنجر پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی مالک اور دعو پرارنہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اس بنجر زمین میں کنو میں کھودے اور چشے نکالے جس کی وجہ سے بنجر زمین لہلہ اٹھی۔ آپ نے اس بنجر زمین پر مجوروں کے باغ اگائے اور پھر ان باغات کو اللہ بند اور اپنی اولاد کیلئے وقف کیا۔ امام علی کے بعد ائمہ طاہر بن ان باغات کی آ مدنی کو تبلیخ اسلام اور متناجوں اور اپنی مالے والوں کی امداد پر خرج کیا کرتے تھے۔ یوں امام علی نے اپنا پیپنہ بہا کر حکومتی منصوب ناکام بنادیا۔ ا

### غيرمد نيول سيسلوك

مالک بن نوبرہ ، رسول اکرم کے ایک محتر مصابی تھے۔ رسول اکرم نے انہیں ان کی قوم کا عالم زکوۃ مقرر کیا تھا۔ جب آنہوں مقرر کیا تھا۔ جب آنہوں نے حضرت کی وفات ہوئی تو مالک وصی رسول کے دیداد کے لئے مدینے آئے۔ جب انہوں نے حضرت ابو کر کومنبر رسول پر جیٹھا ہوا دیکھا تو معترض ہوئے اور انہیں حدیث ِغدیر یاد دلائی کیونکہ وہ حضرت

اس معالے کی تفصیل کے لئے ویکھیں ماری کاب معالم الدرشین، ج ۲، ص ۱۲۵ تا ۱۹۷\_

r ۔ حضرت کے آباد کردہ گلتانوں میں عین ابھی نیز دادر عین بغیبغه بڑے مشہور سے اور ان کے مجموعہ کو "صدقاتِ علی " کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مدینے کے قریب وادی محقق میں بھی آپ نے ایک گلتان آباد کیا تھا۔

علیٰ کے حمایق تھے۔ جب وہ واپس مے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی زکوۃ حضرت ابوبکر کونہیں بھیجی۔

چنانچے حضرت ابوبکر نے معمرین زکوہ'' کی سرکوبی کے لئے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک انگر روانہ کردیا۔ خالد نے وہاں پہنچ کر پہلے تو فریب سے کام لیتے ہوئے عام امان کا اعلان کیا۔ پھر موقع پاتے ہی شب خون مارا اور مالک بن نوبرہ اور ان کے قبلے کے بہت سے لوگوں کوئل کردیا۔ ابھی مالک کی لاش تڑپ رہی تھی کہ خالد نے ان کی بیوی کو دلیمن بنالیا اور شب زفاف منائی۔ اس نے مالک کا سردیگ کے بنچ آگ میں جلایا۔ اس کے بعد مال غنیمت اور قبیلے کی عورتوں کوقید کر کے مدینے لے آیا۔ ا

ظیفۂ اول ہی کے دور میں یمن کے عالمِ زکوۃ نے قبیلۂ کندہ کے ایک آ دی سے زکوۃ کی مد میں ایک اونٹ لے لیا۔ وہ اونٹ اے بہت بیارا تھا۔ اس نے عال کی منت ساجت کی کد آپ بیداونٹ رہنے دیں اور میرے گلئے سے کوئی دوسرا اونٹ لے لیں مگر عامل زکوۃ اپنی بات پر آڈ گیا کہ میں تو کبی اونٹ اوں گا۔

اس شخص نے اپنی قوم کے سردار سے کہا کہ خدارا آپ جھے عالِ زکوۃ سے وہ اونٹ والیس دلوا کیں۔
اس کی قوم کا سردار عالِ زکوۃ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ اس شخص کا بداونٹ والیس کردیں اور اس کے بدلے میں دوسرا اونٹ لے لیس گر وہ عال ان کی بات نہ مانا۔ جب سردار نے اپنی بد بے عزتی دیکھی تو اس نے وہ اونٹ کھول کر اس شخص کے حوالے کردیا۔ عالِ زکوۃ نے یہ ماجرا خلیفہ کولکھ بھیجا اور خلیفہ نے ان کے مقابلے کے لئے مدینے سے ایک لشکر روانہ کردیا۔ اوھر قبالِ یمن بھی خم شونک کر مقابلے پر آگے اور پول فریقین میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جب یمن کے مرکزی شہر" وہا'' کے باشندوں نے دیکھا کہ حکومت کی فوج قبائلِ کندہ سے مصروف پیکار ہے تو انہوں نے شورش کر کے جھزت ابوبکر کے مقرر کردہ والی کو اینے شہر سے نکال دیا۔

حضرت ابوبکر نے امیر لشکر کوبکھا کہ فی الحال قبائل ہے تصادم چھوڑ دو اور ان کے مرکزی شہر کا محاصرہ کرکے اسے دوبارہ سلطنت میں شامل کرو۔ سالا رفے شہر'' وبا'' کا محاصرہ کیا اور جب الحل شہر محاصرے کی وجہ سے نگ آگئے تو انہوں نے سالار لشکر کوصلے کا پیغام بھیجا کہ ہم ظیفہ کی اطاعت کریں گے اور زکوۃ بھی ویں گے لہذا تم یہ محاصرہ اٹھالو۔ سالار لشکر کو کہا کہ تم صلح صرف اس شرط پر ہوسکتی ہے کہ پہلے تم اس بات کا اقرار کرد کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہواور اگر ہماری فوج ہیں ہے کوئی تش ہوا تو وہ شہید اور جنتی ہے اور اگر تمہارا کوئی آ وی قبل ہوا تو وہ دوزخی ہے۔ اس کے علاوہ شہیں ہمارا ہرتھم مانا پڑے گا۔

مرتا کیا ندکرتا کے مصداق محصورین کو ان کی تمام شرائظ مانتا پڑیں۔ تب سالابرلشکر نے تھم دیا کہ تمام اللِ شہر جھیار پھینک کرشہر سے نگل جائیں۔ جب اللی شی غیر سلح ہوکر باہر آ گئے تو بیلشکر فاتحاندانداز میں شہر میں

اس روداد کی تفصیل کے لئے دیکھیں جاری کماب مبداللہ بن سبا، جا، س 199 تا 201۔

داخل ہوا اور اس نے شہر کے تمام بزرگوں کو تہد تینے کردیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا اور انہیں مالِ غنیمت بناکر دربارِ خلافت میں بھیج دیا۔شہر فتح کرنے کے بعد سرکاری افتکر نے قبائل کندہ کو اسپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور اشراف قبیلہ کوقتل کردیا اور بقیۃ السیف کو مدیتے بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کا تمام عرصہ اس طرح کے چھوٹے بوے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔

سقیفائی حکومت اپنے مخالفین کے ساتھ کسی رُو رعایت کی قائل نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے مسلمان اور مرتد مخالفین سے بیساں سلوک کیا۔ جس قبیلے کے خلاف بھی فتح حاصل کی اس کی اکثریت کو تہہ تنے گیا، ان کے اموال پر قبضہ کرلیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو کنیز اور غلام بنالیا۔ حکومت کا بیر طرزعمل اسلامی احکام سے بچھ بھی میل نہیں کھا نا تھا اور اس کے سبب بیالزام لگایا گیا کہ اسلام تلوار کا دین ہے اور جر واستبداد سے پھیلا ہے کیونک حکومت نے اسلام کے حسین چرے کو بدنما بنا دیا تھا اور لوگوں کو بیسوچنے پر مجبور کردیا تھا کہ کیا اسلام اس جرد استحصال کا نام ہے؟ اور کیا اسلام میں انسانی حقوق کا کہیں گزرنہیں ہے؟

ہم إنشاء اللہ جنگ بخمل كى بحث ميں حضرت على كاپينگته نظر بيان كريں گے كه اسلام ان تہتوں ہے پاک ہے اور اسلام ميں جہاد، غنيمت اور قيدى بنانے كے كيا احكام ہيں۔

## نقلِ حدیث پر پابندی

سقیفائی حکومت نے احادیث کھنے اور بیان کرنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن مجید میں اصولِ اسلام بیان کئے گئے ہیں جبکہ ان کی توشیخ وتشریح سنت رسول یعنی حدیث اور سیرت پاک میں بیان کی گئی ہے جیسا کہ فرمان قدرت ہے: وَانْوَلْنَا اللّٰهِ کُفَ اللّٰهِ کُو لِنُسَیِّنَ لِللّٰاسِ مَا نُوَلَ اللّٰهِ مِن بیان کی گئی ہے جیسا کہ فرمان قدرت ہے: وَانْوَلْنَا اللّٰهِ کُو اللّٰهِ کُو لِنُسَیِّنَ لِللّٰاسِ مَا نُولَ اللّٰهِ فَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ فَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ فَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ فَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ اللّٰهُ فَاللّٰمُ اللّٰهُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ فَاللّٰمُ اللّٰهُ فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لِلللّٰمِ فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ لَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ للللّٰمُ اللّٰمُ ال

قر آن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،خمس، طلاق، میراث، وصبت وغیرہ کے اصول بیان کے گئے ہیں لیکن ان کی تفصیلات اور جز ئیات پیغیبرا کرم کی سنت میں بیان کی گئی ہیں۔

میں معلق میں محکومت کو سنت کی اشا تعت کر پابندی کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ ان کی حکومت کو پچھ اسلامی احکام اور سنت سے اختلاف تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کا آسان حل میہ نکالا کہ صدیث کی نشرو اشاعت پر پابندی لگا دی جائے تاکہ کوئی ان لوگوں پر اعتراض ہی شاکر سکے۔ روایت صدیث پر پابندی کی چند روایات

ا۔ تفصیل کے لئے ویکھیں ماری کتاب عبداللہ بن سیاء، جا، صفحہد ۱۸ تا ۲۲ے جا، صفحہ الا ۲۷ ا

حسبرزيل بين:

حضرت البويكر في صحابة كرام عن كها؛ إنتكم تُحَدِثُونَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الحَادِيْتَ وَخَتَلَهُونَ فِيهَا وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ اَشَدُ الْحَتِلَافَا فَلاَ تُحَدِثُواْ عَن رَّسُولِ اللهِ شَيْعًا فَمَنْ سَأَلَكُمُ فَعُولُواْ بَيْنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ فَاسْتَجِلُّوا حَلالهُ وَ حَرِّمُواْ حَرَامَهُ. يَعِیٰ ثَمَ لوگ رمول الله عديث لقل فَقُولُوا بَيْنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ فَاسْتَجِلُّوا حَلالهُ وَ حَرِّمُواْ حَرَامَهُ. يَعِیٰ ثَمَ لوگ رمول الله عديث لقل كرتے بواور اس مِن اختلاف كرتے بواجب تهارى يہ حالت ہے تو بعد مِن آنے والے لوگ تو اور زيادہ اختلاف مِن بتلا بول كے لهذاتم آنخضرت سے كوئى حديث بيان نه كرو اور اگركوئى فخض تم ہے يو جھے تو كهدو كه باد ہوں كے لهذاتم آنخضرت عورہ ہود ہے ہی تم اس كے طال كو طال جانو اور اس كے حرام كو حرام مجھو و الله علائم الله والو اور اس كے حرام كو حرام مجھو و الله عليا۔

طبقاتِ ابن سعد میں ہے کہ إِنَّ الْاَحَادِيْتَ كُفُرَتُ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ فَانْشَدُّ النَّاسَ اَنْ يُأْتُونُهُ بِهَا فَلَمَّا اَتَوْهُ بِهَا اَمَرَ بِتَخْرِيْقِهَا. يعنى حفرت عرَّ كَ عَهد ميں احاديث كى اتن كثرت بوگئ كه انہوں في لوگوں ہے كہا كہ وہ اپنے اپنے مجموعہ بائے حدیث لے آئیں۔ (لوگوں نے سمجھا كه فليفه أن سے استفادہ كرنا چاہتے ہوں گے) جب لوگ اپنے مجموعے لے آئے تو حضرت فر نے انہیں جلانے كا تحم صادركيا۔ اللہ

اس کے علاوہ حضرت عمر نے عبداللہ بن حدیفہ ابودرواہ، ابوذرغفاری اورعقبہ بن عامر جیسے سحابہ کو جو کہ مختلف شہرول میں رہ کر حدیث پیغیبر کی نشر و اشاعت میں مصروف تھے اپنے پاس مدینے آنے کا تعلم جاری کیا اور جب وہ صحابہ مدینے پہنچ گئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا:

مَاهَذِهِ الْآحَادِيْتُ اللَّتِي اَفَشَيْتُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْآفَاقِ؟ قَالُوا: تَنْهَانَا؟ قَالَ: لَا ، أَقِيمُوا عِنْدِى لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُونَيِّى مَا عِشْتُ فَنَحْنُ اَعْلَمُ مَا نَأْخُذُ مِنْكُمُ. يه كون ى احاديث رسولً ثم لوگول نے شہرول میں پھیلا رکھی ہیں؟ حضرت محرِّ نے کہا کہ شہرول میں پھیلا رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں نقل صدیث سے منع کرتے ہیں؟ حضرت محرِّ نے کہا کہ نہیں! تم بین میرے پاس مدینے میں رہو۔ خدا کی شم! جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ میری نظروں سے دور نہیں جاؤ گے۔ اور یہ کہ بم بہتر سجھتے ہیں کہتم سے کون ی حدیث لیں۔ سے

چنا نید حضرت عمر کی وفات تک وہ لوگ ان کے پاس تھبرے رہے۔

حفرت عمرٌ نے ایت دور حکومت میں این مسعودٌ، ابودرداءٌ اور ابوسعود انصاریؓ کو یہ کہہ کر نظر بند کردیا تھا: اَکُفُرْ نُهُ الْحَدِیْثَ عَنْ رَّسُول اللَّهِ، تم رسول الله یسے زیادہ روایات نقل کرتے ہو۔ سی

ا۔ ابوعبداللہ محرین احمد ذہبی ، تذکرہ الحفاظ ، ج1، ص1۳ ملے بن سعد بھری التوفی م<mark>27 ہے</mark> ، طبقات الکیرٹی ، ج۵، ص ۱۳۹ ۱۳- مایلی متنی ہندی ، کنز اعمال ، ج۵، ص ۲۳۹ ۔ مس ۱ ابوعبداللہ محرین احمد ذہبی ، تذکرۃ الحفاظ ، ج1، ص 2۔

حدیث کے متعلق حضرت عثان کا روئی بھی اپنے پیٹروؤں سے بچھ مختلف نہیں تھا۔ چنانچہ وہ جیسے بی خلیفہ ہے تو انہوں نے تھم جاری کیا کہ صرف وہی احادیث بیان کی جاسکتی ہیں جو ابوبکر اور عمر کے عبد حکومت میں بیان کی جاتی تھیں۔

اس مطلب كى تائيد كے لئے جم درج ذيل روايت بيان كرتے ہيں:

حضرت عثان کے دور میں منابیک جج کے دوران حضرت ابوذر بیفاری جمرات کے مقام پر لوگوں کے درمیان بیٹے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان سے شرعی مسائل ہو چھ رہے تھے اور ابوذر ان کو جواب دے رہے تھے۔ ای اثناء میں ایک فحض ان کے سر پر آ کر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ کیا تہمیں فتوئی دیے سے منع نہیں کیا گیا؟ حضرت ابوذر فِفاری نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا: اگر تم میری گردن پر تلوار رکھ دو تب بھی میں صدیث پیفیر کیان کرنے سے بازنییں آؤں گائے

روایت مدیث کے جرم میں حضرت عثان نے حضرت ابوذر کوشام جلا وطن کردیا تھا کیکن وہ شام میں بھی اپنے بیارے رسول کی حدیث بیان کرنے سے باز نہ آئے۔ اس لئے معاویہ نے لوگوں کو ابوذر کے ساتھ بیٹنے سے منع کردیا تھا۔ ان تمام ترخیتوں کے باوجود بھی ابوذر وعلائے کلمۃ الحق میں مصروف رہے اور وہ عثان اور معاویہ کی معاویہ ان تمام کے خلاف احادیث بیان کرتے رہے جس کی وجہ سے معاویہ ان سے تنگ آگیا اور اس نے آئیں دوبارہ مدینے بھیج دیا جہاں ان کے اور حضرت عثان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس پر حضرت عثان کے انہیں دوبارہ مدینے بھیج دیا جہاں ان کے اور حضرت عثان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس پر حضرت عثان کے انہیں ایک ہوئی۔

نشرِ صدیت پر پابندی کی ایک وجہ تھرانوں کا وہ خوف تھا کہ اگر احادیث نقل ہوئیں تو لوگ امام علی کے فضائل و مناقب جان جا ئیں گے۔ اور دوسری وجہ بیتھی کہ امام علی نے صدرِ اسلام میں بہت سے قریش سرداروں کو جو طبقہ کام کے قریبی عزیز سے غزوات میں قبل کیا تھا اس لئے ہر قریش بیبی چاہتا تھا کہ خلافت امام علی کو خوطبقہ کام کے قریبی عزیز سے غزوات میں گی آیات بھی نازل ہوئی تھیں جن کی تأویل اور شانِ نزول رسول اللہ بتا چکے تھے اس لئے مکومت کو یہ فکر کھائے جارتی تھی کہ اگر نشرِ حدیث پر پابندی نہ لگائی گئی تو لوگوں کو معلوم بتا چکے تھے اس لئے مکومت کو یہ فکر کھائے جارتی تھی کہ اگر نشرِ حدیث پر پابندی نہ لگائی گئی تو لوگوں کو معلوم ہوجائے گا کہ حضرت علی کی شان میں قرآنی آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فضائل علی کی احادیث خود موجائے گا کہ حضول افتد ار میں رکاوٹ تھیں کیونکہ رسول اللہ بہلے ہی بحثیت ولی الامر، خلیفہ اور وسی امام علیٰ کا تعارف کرا چکے تھے۔

<sup>۔</sup> عثمان بن معید داری، سنن ، ج اجس ۱۳۶ و ۱۳۷ محد بن معد، طبقات الکبری ، ج۶، ص ۱۳۵ سی جج بخاری ، ج اجس ۱۶۱۔

<sup>-</sup> تفصیل کیلئے دیکھیں (اکٹرسید جعفر شہیدی کی کتاب ہیں از پنجاہ سال (اردوتر جمد بنائے کر باامطبوعہ جامعہ تغلیمات اسلامی)

حکومتی افدامات کا اثریہ ہوا کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں سعد بن الی وقاص کے ساتھ مدینے سے مکہ گیا اور پھر مکے ہے واپس مدینے آیا مگر اس سارے سفر میں سگھدنے میرے سامنے ایک بھی حدیث پیغیبر تقل نہیں کی لے

ایک دوسرے رادی کا بیان ہے کہ میں نے پورا ایک سال عبداللہ بن عمر کے ساتھ گزارا مگر انہوں نے اس پورے عرصے میں میرے سامنے ایک بھی حدیث بیان ندکی۔ کی

ابو ہریرہؓ نے یہ اعتراف کیا کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں ہم قال دَسُولُ اللّٰہُ نہیں کہہ کتے تھے۔ سیا حکومتی اقدامات کے نتیج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جواحادیث مدینے میں موجود اصحابؓ کے پاس تھیں وہ ان کے سینوں میں ہی رہیں اور ان کی وفات کے ساتھ ہی ڈنن ہوگئیں۔

#### عُذرِ گناه بدتراز گناه

امتناع صدیث کے اِس عَلَا اِقدام کوشری جواز فراہم کرنے کے لئے معاویہ کے ووَرحکومت میں بوی کوششیں رُوبعمل لائی گئیں اور بزرگوں کی غلطی کوسٹر جواز دیئے کے لئے بچھ خود ساختہ احادیث وضع کی گئیں۔
مثلاً یہ کہا گیا کہ رسولِ اکرم نے فرمایا: مجھ سے کوئی چیز نہ تکھوجس نے بچھ سے قرآن کے علادہ بچھ اور تکھا ہوتو وہ اسے مثا دے ۔ کی سولِ اکرم سے ان کی احادیث تکھنے کی اجازت طلب کی گئی تو اسے مثا دے ۔ کی جیسا کہ مجھ مسلم میں ہے کہ رسولِ اکرم سے ان کی احادیث تکھنے کی اجازت طلب کی گئی تو انہوں نے اجازت نہیں دی ۔ ہے (امام) احد بن حتیل نے متد میں تکھا کہ زید بن ثابت کا بیان ہے: إِنَّ دَسُولُ اللهِ نَهِنی اَنْ یُہُمُنَ مَنْ مُنْ اِنْ حَدِیْدِہِ ، رسول الله نَ متد میں تکھنے سے منع کیا۔ لئے

مند احمد اورسنن ابی داؤد میں ابو ہر رہ سے مروی ہے:

كُنَّا قُعُوْدًا نَكُنُبٌ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجَ عَلَيْناً فَقَالَ مَا لهٰذَا تَكْتُبُوْنَ؟ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ آكِتَابٌ شَّعَ كِتَابِ اللهِ... أَكْتُبُوْا كِتَابَ اللهِ اَمْحِضُوا كِتَابَ اللهِ فَقَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ أَخْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ. لين جم بيشے موے شے اور جم رسول اللہ كن مولَى

ا و۲ - عثمان بن سعيد داري، سنن، ج ايص ۸۴ و ۸۵ -

٣- حافظ ابن كثير، البدايه والنهايه (تاريخ ابن كثير)، ج٨، ص ١٠٠

٣- مسلم بن جاج نيشا پوري، مجيح ، ج٣، ص ٩٤- سليمان بن افعيف از دي طبلي جيتاني، سنن الي داؤد، ج١١٥ س١١٥- ١١٩ الم امام احمد بن طبل، مسند، ج٣، ص١٢- ٣٩- ٥٦- لاَتَكُتُهُواْ عَيْنِي وَمَنْ كِنَبُ عَيْنَ الْفُوْ آنِ فَلْيَمْ حَدُ

٥- عَنَالَ بن معيد دارى منن مقدمه باب٣٠ واسْتَأْذَنُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ و آلِهِ فِي آنْ يَكُتُبُوا عَنَهُ فَلَمْ يَأْذَنُ لَهُمْ.

<sup>·</sup> \_ المام احمد بن عليل ، مند وج ١٣٠٥ ص إلا و١٣٠ \_

حدیث لکھ رہے تھے۔ اتنے میں آنخضر ت ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم یہ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا: ہم آپ ہے تن ہوئی احادیث لکھ رہے ہیں۔ آنخضر ت نے فرمایا: کیا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور کتاب ہی ؟ تم صرف کتاب اللہ تکھو۔ کتاب اللہ کو خالص رکھو۔ ابو ہر پر ہ شنے کہا کہ ہم نے جو پچھ ککھا تھا اے ایک جگہ جج کمر کے جلا دیا۔ لیا راس روایت کے جعلی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو ہر برہ ٹی بیں جو اُن پڑھ تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے)۔

ظفاء نے اپنے اقدامات کے ذریعے سے سنت پیغیر کو مدینے تک محدود کردیا تھا۔ اور وہ بھی سینوں میں ۔ اور مدینے سے باہر کے لوگوں کو صدیث کی ہؤا تک نہ لگنے دی۔ البنتہ جن احادیث سے خلیفہ اور اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہوتا تھا تو ایس بے ضرر احادیث کے بیان کرنے پر پابندی نہیں تھی۔

اگر خلفاء کی یہ رَدِش ہاتی رہتی تو آج اسلام کے حقیقی عقائد اور احکام بالکل ناپید ہوجاتے کمین خلفاء کے طرز عمل کے مقالبے میں حضرت امیر علیہ السلام اور ائمَّہُ اطباً ر نے نامساعد حالات میں احادیث کی نشر و اشاعت کا مخضن کام سرانجام دے کر حقیقی اسلام کی حفاظت و تبلیغ کی۔

## قرآن کی تفیرختم کرنے کیلئے قرآن جلانے کی سیاست

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رسولِ اکرتم پر جتنا قرآ ن مجید نازل ہوتا وہ آپ کو گول کو پڑھ کر سناتے اور کوگوں کے سامنے اس کے معانی بھی بیان کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آیک سحانی کا بیان ہے:

رسولِ اکرم جمیں وس وس آیات یاد کراتے تھے اور جم ان وس آیات سے اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب تک آنخضرات جمیں ان آیات کے احکام تعلیم نہیں کر دیتے تھے۔ کی مقصد یہ ہے کہ آیات کے متعلق جتنی معلومات کی ضرورت ہوتی تھی رسولِ اکرم جمیں اس کی تعلیم دیتے تھے۔

آ تخضرت کا بیان بھی خدا کی طرف ہے ہوتا تھا جو کہ جر گیل این کے ذریعے ہے بھور وقی نازل ہوتا تھا۔ آ تخضرت کے اس طریقۂ تدرلیس کی وجہ ہے سیکروں افراد نے قرآن معنی وتفسیر کے ساتھ یاد کرلیا تھا اور اس طبقۂ حقاظ کو'' قاریانِ قرآن' کہا جاتا تھا۔ قاریانِ قرآن میں ہے جو افراد لکھنا پڑھنا جانے تھے وہ قرآئی آیات اور رسولِ اکرم کی تشریحات اور لغوی مکائی، شانِ نزول اور احکام کو چیزے، لکڑی یا گوسفند کی باریک بلّری پر لکھ لیتے تھے۔ صحابہؓ کے ان مجموعوں کو''مضاحِف'' کہا جاتا تھا۔ رسولِ اکرم کے زمانے میں صرف قرآن مجید کی

ا ۔ لهام احمد بن صنبل و مندو ج ۵ وص ۱۸۴ ۔ ابوداؤد دسنن وج ۳ وص ۱۳۹۹ ۔

ع ١١ الم احمد بن طنبل، مند، ج٥، ص ١٩٥٠

آیات ہی نہیں لکھی جاتی تھیں بلکہ آیات کے ساتھ رسول اکریم کی بیان کردہ تشریح بھی لکھی جاتی تھی۔ لے ان مصاحف کا انداز کیسا ہوتا تھا اس کے لئے چندنمونے ملاحظہ فرما تمیں:

إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ الْأَبْتُورُ كَى آیت کے بعد بہالفاظ کھے گئے تھے کہ'' نبی آکرم کی عیب گوئی کرنے والا عمروبن عاص کا باپ عاص بن واکل تھا۔'' اور إِنُ جَآنَكُمُ فَاسِقَ بِنَبَاءِ كَى آیت کے تفییری نوٹ میں لکھا تھا کہ''اس آیت میں ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہے۔'' اور وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْفُرُانِ کے آگے تغییری نوٹ میں لکھا گیا تھا کہ'' بنوامیہ جُجرۃ ملعونہ ہیں۔''

قرآن مجید میں اس طرح کی دسیوں آیات موجود ہیں جن میں قریش پر تقید کی گئی ہے اور ندکورہ تغییر صحابہ کے مصاحف کے صحابہ کے مصاحف کے مصاحف کے تغییری حصوں میں جن لوگوں کی ندمت مرقوم تھی، دگر خلفاء میں وہ خود یا ان کی اولاد میں سے پچھ لوگ فوج کے سید مالار یا کسی صوبے کے والی بنائے گئے تھے۔

عبداللہ بن عمروبن عاص کا بیان ہے کہ پھر میں نے احادیث لکھنا چھوڑ ویں۔ اس کے بعد میں نے کہن ا یمی بات رسولِ آکرم کو بتائی۔ رسولِ آکرم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا کرد۔ اس ذات کی فتم جس کے قبضہ فقدرت میں میری جان ہے میرے منہ سے حق کے سوا کچھڑیں لگتا۔ علی

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش رسولِ اکرم کی زندگی ہی میں نہیں جائے تھے کہ ان کی نذشت پر بنی کوئی حدیث لکھی جائے اور حدید ہے کہ رسولِ اکرم کی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے "حَسْمِناً یحتابُ الله" کہدکر رسولِ اکرم کی حدیث لکھنے اور سننے سے انکار کردیا تھا۔

رسولِ اكرم كى وفات كے بعد جب اقتدار اعلى قريش كے باتھوں ميں منتقل ہوا تو انہوں نے سوچا

ا- تنصیل کے لئے جاری کتاب القرآن الكريم و روايات المدرتين جلد اول ميسمصطلحات قرآني ديكھيں-

۱- داری، سنن و جهادش ۱۴۵ البوداؤد، سنن و ۱۳۶ جم ۱۳۷ - امام احدین طنبل د مشدو ج۴ د ۱۷۴ و ۲۰۷ و ۲۱۹ -مشدرک حاکم و جهادش ۱۹۵ و ۱۴ ا

کہ قرآن مجید کے تغییری حواثی سے نجات حاصل کرنی چاہئے اور قرآن کو شرح و تغییر کے بغیر منظرعام پر لانا چاہئے کیونکہ اس وقت کے مصاحف کے تغییری حواثی اوارہ خلافت کی روش سے مطابقت نہیں رکھتے سے کیونکہ اس وقت کے مصاحف میں با آٹیھا الوَّسُولُ بَلِغُ مَا ٱلْوَلَ اِلْدُکُ مِنْ رَّبِکُ کَ تَغییری حاشیہ میں ''فِی غلیُ'' لکھا ہوا تھا۔

اس طرح کی تقییر خلافت کے ادارہ کے مزاج کے مطابق نہیں تھی۔ ای لئے حضرت ابوبکر کے دؤرِ مکومت سے قرآن کو تقییری حواثی سے صاف کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا۔ حضرت عمر نے اپنے دؤرِ حکومت میں حکم صادر کیا تھا کہ قرآن مجید کو تقییری حواثی کے بغیر لکھا جائے۔ چنانچہ اس وقت جوقرآن مجید ہارے پاس موجود ہے وہ ای حکم کا عکاس ہے اور حواثی سے معری قرآن مجید مرتب کرا کے ان کی صاحبرادی ام الموشین کی بی حدمت کی عکاس ہے اور حواثی سے معری قرآن مجید مرتب کرا کے ان کی صاحبرادی ام الموشین کی بی حدمت کی بیاس رکھا گیا تا کہ کسی مناسب موقع پر اسے مصاحف صحابة کی جگہ متعارف کرایا جاسکے۔

اس کے علاوہ حضرت عمر نے اپنے والیوں کو بھی علم دیا کہ وہ لوگوں کو قرآن میں مشغول رکھیں اور انہیں حدیث کی طرف متوجہ نہ ہونے ویں۔ چنانچہ سحائی رسول قرط بن کعب کا بیان ہے کہ مصرت عمر نے جب جھے کونے کا والی بنایا تو وہ جھے رفصت کرنے کے لئے مدینے کے باہر تک آئے اور جب ہم مدینے سے باہر نکل آئے تو انہوں نے کہا: جانتے ہو میں تہمیں الوواع کہنے کے لئے اتنا دور کیوں آیا ہوں؟

میں نے کہا: اس لئے کہ ہم پینجبر اکرم کے صحابی ہیں، آپ ہارے احرام میں یہاں تک آئے ہیں۔
انہوں نے کہا: جی ہاں! یہ تی ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ تم اُس شہر کی طرف
جارہے ہو جہاں کے لوگ قرآن کی زیادہ علاوت کرتے ہیں اور ان کی علاوت کی آوازیں شہد کی تھیوں کی
ہمنجسنا ہٹ کی طرح بلند ہوتی رہتی ہیں۔ تم انہیں قرآن کی علاوت سے ہنا کر صدیثِ پینجبر میں مشغول شرکرنا۔
قرطہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے خلیفہ کے خوف سے نبی اکرم کی کوئی حدیث بیان نہیں گی۔

ابومویٰ اشعری کا بیان ہے:

حضرت عمرؓ نے جب مجھے بصرہ کا والی بنایا تو وصیت کی کہ لوگوں کو صرف قر اُت ِقر آ ن میں مصروف رکھوں کے

آیات و قرآنی کوتشیر نبوی سے ملیحدہ کرنے کی وجہ سے حالت یہ ہوگئی کہ خود حضرت عمر کو قران کی آیت و قائج بھڈ و آبا کی عنی معلوم نہیں تھے اور انہوں نے منبر پر کہا و قائج بھڈ و آبا گیا ہے؟ بعد میں کہا کہ عمر مجھے

<sup>-</sup> فرجي ، تذكرة الحفاظ، جا، ص م و ۵- داري بسنن ، ج اص ۸۵-

۲۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج۸،ص ۱۰۷

اس کا سیج معنی معلوم نہیں ہے۔اے لوگو! تمہیں قرآن کا جومفہوم معلوم ہواس پرعمل کرواس کے طلال کو طلال اور اس کے حرام کوحرام جانو <sup>لے</sup>

حضرت عراق تفییر قرآن کے لئے بھی کعب الاحبار اور بھی ابن عباس سے رجوع کرتے تھے۔ خلیفہ کے ان اقدامات کا نتیجہ یہ بوا کہ مسلمان صرف قرآن پڑھنے میں مصروف ہوگئے اور ان صحاباً کو جنہوں نے عبد نبوی میں مصاحف مرتب کئے تتے تفییر قرآن بیان کرنے کا حق نہیں تھا۔ حسب ذیل واقعے سے اس دور کے حالات کی عکامی ہوتی ہے۔

## قرآن کے ایک طالب علم کا حشر

بھرہ کے صبیقی بن عسل نتیبی کا شار بنی تمیم کے سربرآ وردہ افراد میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا شخ تھا۔ اے فہم قرآن کا بیجد شوق تھا۔ وہ فہم قرآن کی غرض سے کوفیہ بھرد، دشتق جمص اور اسکندریہ میں صحابہ کے پاس جاکرآیات قرآنی کے معانی دریافت کرتا تھا۔

عمروبن عاص نے حضرت عراق کو لکھا کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو قرآن کی تفییر کے متعلق سوال کرتا ہے۔ حضرت عراق کہ ایمان مدینے بھیج دیا۔ جب کرتا ہے۔ حضرت عراق نے لکھا کہ اسے یہاں مدینے بھیج دو۔ چنانچہ عمروبن عاص نے اسے مدینے بھیج دیا۔ جب دہ مدینے پہنچا اور خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ والڈاریٹ ذَرَوَّ ایک کیا معنی ہیں؟

حضرت عمرؓ نے جیسے ہی اس کا سوال سنا تو کہا: اچھا تو وہی شخص ہے؟ آ گے آ جا۔ وہ بے چارہ بڑھا تو انہوں نے اپنی آستینس پڑھالیس اور اسے تھجور کے خوشے کی چھڑیوں سے سو بار پیٹا اور اس کے سر پراتنی ضربیں لگا کمیں کہ وہ خون آلود ہوگیا۔

اس نے کہا: اے امیرالموشین! میرے سر میں جوسودا سایا ہوا تھا اب وہ نکل گیا ہے۔

خلیفہ نے علم دیا کہ اے زندان میں ڈال دیا جائے۔ لوگ اے وہاں سے اٹھا کر زندان کی طرف لے چلے تو اس کا قمیض خون سے تر بتر تھا۔ بچھ عرصے وہ زندان میں رہا۔

جب وہ زخوں سے شفایاب ہوگیا تو ظیفہ نے عظم دیا کہ اسے دوبارہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ جب اسے پیش کیا گیا تو اب کی بار خلیفہ نے اس کی کمر پر ایک سو دڑے مارے جس سے اس کی کھال جگہ جگہ سے اُدھڑ گئی۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس کو زندان میں ڈال دیا گیا

ا به سافظ سیوطی، تغییر درمنشور، ج۳، ص ۱۳۱۷ محمد بن عبدالله حاکم نیشا پوری، منتدرک، ج۴، ص۱۹۴ محمد بن جریر طبری، جامع البیان فی تغییر القرآن، ص ۱۳۸ به این کشر، البدایه دانهایه، ج۳، ص۳۷۴ سافظ سیوطی، الانقان، ج۱، ص۱۴۸

پھر کچھ دنوں بعد تیسری بار خلیفہ کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا: اے امیرالموشین! اگر آپ جھے مارنا ہی جاہتے میں تو ایک ہی دفعہ مار ڈالیس۔ بار بارکی اذبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔

یں میں میں میں معرف کے اسے رہا کر کے واپس بھرہ بھیج دیا ادر ابوموی اشعری کولکھا کہ اس شخص ہے کہ کا مخترت عرق نے اسے رہا کر کے واپس بھرہ بھیج دیا ادر ابوموی اشعری کولکھا کہ اس شخص ہے گئتگو کرنا یا مل بیٹھنا ممنوع ہے۔ اس لئے اگر چہ وہ شخص جماعت میں شریک ہوتا تھا لیکن کوئی اس سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ ابوموی اشعری کے پاس گیا اور بولا کہ میں اس بایکاٹ سے شک آ چکا ہوں۔ آ پ فلیفہ سے میری سفارش کریں۔ ابوموی نے فلیفہ کولکھا کہ صبیغ بن مسل تمینی نے تو بہ کرلی ہے۔ اب لوگوں کو اس سے نشست و برخاست کی اجازت دیدیں۔ حضرت محرق نے اجازت دیدی۔

تاریخ میں لکھا ہے کے صبیغ کا شار اشراف قوم میں ہوتا تھا لیکن اس واقعے کے بعد وہ ذکیل ہوگیا اور اس کی عزّت جاتی رہی کے یہ تھے اُس وفت کے مسلمان معاشرے اور قریشی خلافت کے حالات۔

المرائد وسند والے وشمنان اسلام کے نام بھی تبیاء تریش کی اسلام وشمنی بیان کی گئی تھی اور پینمبر اکرم کی احادیث میں ایذا دینے والے وشمنان اسلام کے نام بھی بتائے گئے تھے اور پھر پینجیر اسلام کے بعد ایک سوچ سیجے منصوبے کے تحت حکومت قریش کو نتقل ہوگئی اور مصاحفہ صحابہ میں جن لوگوں کے نام وشمنان اسلام کی حیثیت سے لکھے ہوئے تھے دو افراد یا ان کے قریبی عزیز ادارہ خلافت کے روح رواں تھے اور جب وہ یدد کھتے تھے کہ صحابہ کے مصاحف میں خود آن کی یا آن کے بزرگوں کی اسلام وشنی کا تذکرہ موجود ہوتو وہ شرمندہ ہوتے تھے۔ ای طحابہ کی ایک کر آن بید کو ان کی تغییر اکرم کی احادیث کی اور اسلام وشنی کا تذکرہ موجود ہوتو دہ شرمندہ ہوتے تھے۔ اس کے خاتم ان کی تغییر اگرم کی احادیث کا تذکرہ موجود ہوتو دہ شرمندہ ہوتے تھے۔ اور جس ساتھ بینیمبر اگرم کی احادیث کا تذکرہ نہ کیا جائے ۔ شیخین کا عبد حکومت ای گڈوکاؤش کی نذر ہوا۔ جب حضرت عثان خلیفہ ہوئے تو لوگ اُن کی افر باء پردری ادر ان کے رشنہ داروں کے استحصال ہشکنڈوں سے خلاص معاویہ بین ابی سفیان اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق جو بچھ تحریح تو تھا منظر عام پر آنے لگا اور لوگوں کو حضرت عثان کے دشتہ داروں کی حقیقت معلوم ہوئے گئی تو حضرت عثان نے موجود رہیں گے اس وقت تک ان کے خاندان پر تقید ہوئی تو حضرت عثان نے موجود کیا بر قب کی لہذا انہوں نے بی بی حفصہ کے باس موجود میں اور اس کی چھ نقول تیار کرا کے مکنہ شام، کوف، بھرہ جمعی اور اسکندریہ روانہ کیں اور ایک معرف کی باس موجود کیاں مدینے بیس رکھا۔ اس کے بعد تبام صحابہ سے مصاحف کیکر انہیں جادیا اور یوں مسلمانوں کے باتھ کیل نوز ایک بی بیاں مدینے میں رکھا۔ اس کے بعد تبام صحابہ سے مصاحف کیکر انہیں جادیا اور یوں مسلمانوں کے باتھ کیاں نوز ایک کی بیاں مدینے میں رکھا۔ اس کے بعد تبام صحابہ سے مصاحف کیکر انہیں جادیا اور یوں مسلمانوں کے باتھ

ا\_ وارى اسنن، خ1اض۵۴ \_ ابن كثير، تغييرالقرآن العظيم، خسم، ص٢٣٣ \_ حافظ جلال الدين سيوطى، الاقتان، خ1مص٠٠ \_ ابوعبدالله محدين احير انصاري قرطبي التوني الحاجج . تغييرالجامع لاحكام القرآن، خ١٨ اص٢٩ \_

میں تفییرے خالی قرآن مجید کانسخدرہ گیا۔

صاحبان مصاحف بیں سے صرف عبداللہ بن مسعود ہی وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے اپنا مصحف حکومت کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے اس عظیم صحابی بر سے منتب خلفاء کے علماء نے سے بہتہت لگائی کہ انہوں نے اس کئے اپنا مصحف حکومت کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس میں فلاں فلاں سورت موجود نہیں تھی یا اس میں فلاں چزکا اضافہ تھا۔

یہاں تک آپ نے خلفائے ٹلاند کے عہد میں قرآن مجید کی داستانِ مظلومیت ملاحظہ فرمائی۔ آگے جل کر ہم آپ کو بتا کیں گے کہ حضرتِ امیر علیہ السلام نے اپنے دورِ حکومت میں صحابہ کرام کو نشرِ حدیث کی اجازت دے کر اور اپنے بلند پایہ خطبات ارشاد فرما کر کس طرح سے محاشرے کو تضیر قرآن واپس لونائی۔

دور خلفاء میں قرآن کے حقائق و معارف سے جوسلوک کیا گیا، ہم اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سے بھتے ہیں۔ ہم یہ بات پہلے عرض کر چکے ہیں کہ خلیفہ دوم نے حدیث رسول کی نشر واشاعت کے لئے سحابہ کرام پر پابندیاں عائد کردی تھیں اور سحابہ کے مقابلے میں تفییر قرآن اور معارف قرآن بیان کرنے کے لئے دونو مسلم افراد یعنی کعب الاحبار اور تھیم داری کو اجازت دی گئی تھی۔ کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھا جو حضرت عمر کے ذیانے میں مسلمان ہوگیا تھا اور اس نے در بارِ خلافت میں اگر و رسوخ حاصل کرلیا تھا۔ حضرت عمر کی حکومت میں دہ سرکاری ترجمان تھا۔ اور حضرت عمر معارف قرآن کے لئے اس نومسلم سے سوال کیا کرتے تھے اور کبھی بھی اس سے سیال کیا کرتے تھے اور کبھی بھی اس سے سیال کیا کرتے تھے اور کبھی بھی اس سے سیال کیا کرتے تھے اور کبھی بھی اس

یمی صور تحال حضرت عثمان کے عہد میں بھی جاری رہی۔حسب ذیل واقعے پر توجہ فرما کمیں:

حضرت عثمان کے زمانے میں جب عبدالرحمٰن بن عوف کا انتقال ہوا ادر ان کا ترک تقسیم کے لئے خلیفہ کے پاس لایا گیا تو اس میں سونے جاندی کا اتنا بڑا ڈھیر شامل تھا کہ ایک طرف بیٹھا ہوا شخص دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ (عبدالرحمٰن کی چار ہویاں تھی اور ہر ہوی کا حصہ ۱/۳۳ تھا۔ اس ۱/۳۳ کے حساب ہوئے شخص کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ (عبدالرحمٰن کی چار ہویاں تھی اور ہر ہوی کا حصہ ۳۳ ان تھا۔ اس ۱/۳۴ کے حساب سے ان کی ہر ہوی کو ۲۸ ہزار دینار طلائی ملے تھے)۔ اتفاق سے بیرواقعہ اس وقت ہیں آیا جب حضرت ابوزر پر کو شام سے معاویہ نے جلاوطن کر کے مدینے بھیجا تھا اور اورٹ کی نگی پشت پر مسلسل سفر کے سبب ان کی رائیس زخمی ہوگئی تھیں۔ چنا نچہ ابوزر پر بھی زخمی حالت میں ور ہار خلافت میں موجود تھے۔

حضرت عثمانٌ نے کعب الاحبار سے کہا: جو مخف میراث میں اتنا سونا چھوڑ کر مرے، کیا اس سے بھی کوئی ٹریٹ ہوگی؟

کٹب الاحبار نے کہا: نہیں۔

حصرت الوزر سي بات برواشت ندكر سك اور اپنا عصا كتب عرير ماركر كها: اے يبودي كى اولاد!

كيا تو جميس جارا دين سكهان آيا بع؟ پرانبول فرآن جيد كى يه آيت حاوت فرمال:

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ اللَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَضَوَهُمُ بِعَذَابِ آلِيَمِ وَيُومَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَضَوَهُمُ بِعَذَابِ آلِيَمِ وَيُومَ فِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَضَوَهُمُ بِعَذَابِ آلِيَمِ وَيُحَمِّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهِنَمَ فَتُكُولَى بِهَا جِنَاهُهُمُ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمُ هَذَا مَا كَنَوْتُمُ لِانْفُسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكُيزُونَ وَ لوك مونا اور جائم فَى جَمَع كرتے ہیں اور اے راہِ ضرا میں خرج نیس کرتے آپ ان کو دروناک عذاب کی خبر سادیں۔ جس دن وہ مونا چائمی ووزخ کی آگ میں تبایا جائے گا پھر اس ہے ان کی بیٹانیاں، پہلواور پیٹھیں دائی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ی ہے جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سوجوتم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ (سورة توب: آیات ۳۳ و۳۵) ا

در بار خلافت کا دوسرا ترجمان تمیم واری تھا جو پہلے ایک عیسائی راہب تھا۔ وہ پینیبر اکرم کے زمانے میں خیانت کا مرتکب ہوا تھا اور پیغیبراکرم نے اس سے فرمایا تھا کہ اسلام قبول کرلے کیونکہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ اس نے اسلام قبول کرلیا۔

جب حضرت عرط خلیفہ ہوئے تو تھیم داری حضرت عرط ہے اجازت پاکر جعد کے دن خطب نماز سے قبل منبر پر جاتا اور لوگوں سے خطاب کرتا تھا۔ جب حضرت عثان خلیفہ ہوئے تو تھیم داری ہفتے میں دو بار معجد نبوی میں لوگوں سے خطاب کیا کرتا تھا۔

کعب الاحبار اور تمیم داری نے رسول خداکی احادیث نہیں بن تھیں اور دہ آتخضرت کی ان احادیث سے بے جر تھے جو تعیلہ قریش کے بعض افراد کی فدمت میں کہی گئی تھیں۔ اگر برسیل تذکرہ انہوں نے کس سے اس مضمون کی پھے حدیثیں سی بھی تھیں تو بھی وہ ایس احادیث کو زیر بحث لانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی بجائے دونوں افراد توگرات کی تحریف شدہ داستانیں سنا کر لوگوں کا دل بہلایا کرتے تھے۔ ان کے ذریعے سے توگرات کی تحریف شدہ روایات اسلام میں داخل ہوئیں اور مسلمانوں کے عقائد میں تبدیلی کا باعث بنیں اور آہت آہت صفات خدا کے متعلق مسلمانوں کے اذبان سے قرآئی تعلیمات محوجوتی گئیں اور ان کی جگر توگرات کی تحریف شدہ روایات عقیدے کا جزو بنتی گئیں چونکہ توگرات میں خدا کا جوتصور ہا اس کی جہم وجسمانیت کی تحریف شدہ روایات عقیدے کا جزو بنتی گئیں چونکہ توگرات میں خدا کا جوتصور ہا اس سے جسم وجسمانیت کی اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ آج وہایوں کے ہاں جوصفات خدادندی کا تصور پایا جاتا ہے ہیں دراصل یہودیت کی تحریف شدہ روایات کا ایک علی ہے۔

اگر آج وہائی خدا کے لئے کان، آگھ، ہاتھ، پاؤل، چرہ اور پنڈلی مانے ہیں تو اے تورات کی صدائے بازگشت پر محول کرنا چاہئے۔ آج کا وہائی قرآن کے خدا اور تورکت کے خدا کو بکسال قرار ویتا ہے

ا\_ على بن حسين مسعودي، مروج الذب ومعادن الجوبر، ج٠٠م ١٣٣٩\_

حالانکہ خدا کے متعلق جوتصور تو گرات نے دیا ہے وہ قرآن کے تصویر خدا سے بالکل مختلف ہے۔

قرآن جو کہ لفظی تحریف سے تو محفوظ ہے گر مکتبہ خلفاء کی تاویلات کی وجہ سے معنوی تحریف سے محفوظ نہیں۔ اس جو کہ لفظی تحریف سے محفوظ نہیں۔ اس کے مخفوظ نہیں۔ اس کے منظر رکھ کر پینیم را کرم نے فرمایا تھا: مَسَدُّ آینی علی اُمَتَیْ ذَمَانٌ لَا مَیْفَی مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اسْسُمُهُ وَ لَا مِنَ الْفُوْ آِنِ اِلْاَرَسْسُمُهُ لِینی عفریب میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے مام اور قرآن میں سے اس کے مام الخط کے موا کھے بھی باتی نہیں رہے گا۔

### احكام ميں تبديلياں

خلفاء کے دَور میں بالعوم اور خلیفہ ٹانی کے دَور میں بالخضوص اسلامی احکام میں کئی تبدیلیاں کی آئیں۔ خدا و رسول کے بیان کردہ قطعی تھم کے مقابلے میں اپنی فکر پر مبنی احکام تراشے گئے اور لوگوں کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ خدا و رسول کے احکام کے مقابلے میں ان کے خودساختہ احکام کی بیروی کریں۔

اس کام کو یقیناً اسلام اور احکام اسلام میں تحریف اور تغیر سے تعیر کیا جائے گا۔ اس طرح کے اقد امات ہے دین کی حقیقت اور قدر و قیت مخدوش ہوجاتی ہے اور اس کی وجہ رہے کہ دین کی پابندی اس وقت فائدہ مند ہوگئی ہے جب دین گی جنیا ہو۔ اگر اس کے موکنی ہے جب دین اللہ کا نازل کردہ ہو اور محفوظ من الحظائی کی وساطت سے است تک پہنچا ہو۔ اگر اس کے برقکس دین محدود سوچ رکھنے والے افراد بالحضوص اہل اقترار کے باتھوں میں تحلونا بن جائے تو دین کا اضبار ہی شتم ہو جائے گا۔ ایسا دین جس میں انسانوں کی مداخلت کارفر ما ہو نہو جائے گا۔ ایسا دین جس میں انسانوں کی مداخلت کارفر ما ہو خصرف رہے کہ انسان کے کمال اور نجات کا ضامن نہیں ہوگا بلک اس کی گرائی کا باعث ہے گا۔

کتب ابلیت اور کتب خلفاء کے بنیاوی اختاہ فات میں سے ایک اختاہ ف یہ بھی ہے کہ کتب ابلیت صرف قرآن اور سنت کو احکام اللی کا سرچشمہ جھتا ہے کیونکہ نبی اکرام معصوم اور آیات اللی کے نگہبان جیں۔ ان کی زبان بر لفزش سے محفوظ ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوٰی ٥ اِنْ هُوَ اللَّا وَ حُی يُوْحٰی ٥ (مارا نبی ) این خواجش نفس سے کوئی بات نبیس کرتا۔ یہ (قرآن) تو تیم خدا ہے جو اُن کی طرف وی کیا جاتا ہے۔ (سورہ جمی: آیت ۱۶۳)

اِک لفظ بھی کہتے نہیں ہے وقی الٰبی اللہ کا فسرمان ہے فسرمان محدُّ محفل سے اُٹھادیں تو بفرمان الٰبی واض جے کرلیں وہ ہے سلمان محدُّ سنتی الدآبادی مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم کے بعدان کے بارہ جانشین بھی معصوم میں ۔انہوں نے اسے اسے

سرب سيده سيه ب د بي حرم ع بين ال عرم عن باده با سن ي سوم بين بول عربي

دور میں رسول خداً کی سکھائی ہوئی تعلیمات اصل حالت میں لوگوں تک پہنچا ٹیں۔ جبکہ کمتب خلفاء قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین کو بھی اسلامی ادکام کا مأخذ و مدرک قرار دیتا ہے۔ حد سے ہے کہ خداو رسول کے احکام کے برخلاف اگر خلفاء نے کچھا احکام وضع کے ہیں لیعنی انہوں نے نص اندہ آ کے مقابل اجتہاد کیا ہے تو اُن امور میں بھی کمتب خلفاء ان کی اطاعت کو داجب سجھتا ہے۔ خلفاء کی تاریخ میں اس طرح کے اجتہاد کیا ہے۔ خلفاء کی تاریخ میں اس طرح کے اجتہادات بکٹرت دکھائی دیتے ہیں۔ ا

برسیل تذکرونص کے مقابلے میں اجتباد کا بیٹمونہ ملاحظہ فرمائیں:

عمرة تمتع

اسلام میں ایک عرد مفروہ ہے اور ایک چے ہے۔ اور کی کی تین فتمیس ہیں: (۱) حج قِران (۲) حج افراد (۳) حج تَمَتُعُ۔

عمرہ مفردہ سال کے تمام مہینوں میں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں میفات سے إفرام باندھا جاتا ہے اور طواف کعیہ نماز طواف ، منفاومڑوہ کے درمیان سمی ہفتھیں طواف النساء اور طواف النساء کی نماز بیسے انتال شامل ہیں۔ گج افراد ان لوگوں کے لئے ہے جو تھے میں اور تھے سے بارہ میل کے فاصلے پر ، ہے تیں۔ ایسے لوگ گج کے مہینے میں اپنے گھر ہے احرام باندھتے میں اور عرفات ، منتحر اور مینی جاتے میں اور وبال کے مناسک ادا کرنے کے بعد والیس مکہ آتے ہیں جہاں وہ طواف اور سمی بجانا تے ہیں اور پھر عمرۂ مشردہ اداکرتے ہیں۔

ج تہت دور دراز کے مسلمانوں کے لئے ہے اور یہ ج کھنوص مینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ جات عمرہ اور جج دونوں بھلاتے ہیں۔ جج تہت کا طریقہ ہیہ ہے کہ تجائ رمیقات سے عراہ کی تحقیق کا افرام بائدہ کر مکہ جائے ہیں جہاں وہ خان کعیہ کا طواف اور نماز طواف بھالاتے ہیں۔ صفاء مرکوہ کے درمیان کی کرتے ہیں اور اس کے بعد تقصیر کے ساتھ ہی دہ احرام سے باہر آ جائے ہیں اور احرام کی دجہ سے ان پر جو پابندیاں بعد تقصیر کے ساتھ ہی دہ احرام سے باہر آ جائے ہیں اور احرام کی دجہ سے ان پر جو پابندیاں بوتی ہیں وہ ختم ہوجاتی ہیں۔ پھر دہ مرزی الحجہ تک کے میں راجہ ہیں۔ پھر اس دن کی کا احرام باند سے ہیں اور عرفات مشخر اور منی جاتے ہیں اور وہاں کے منامک سے فارغ ہونے کے بعد دد بارہ مکہ آ جاتے ہیں جبال وہ طواف اور صفا و مرکوہ کے درمیان سمی کرتے ہیں۔ پھر طواف النہ اور طواف اشاء کی نماز بھی اساء کی نماز

ا۔ مرحوم سید شرف الدین کی النص و الاجتہاد کے نام ہے آیک جامع کتاب سوجود ہے۔ آپھو ایسے خود ساخت اجتمادات کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب معالم المدرشین کی جلد دوم میں بھی کیا ہے۔

اس طرح کے جج کو'' جج تمتیع'' اس لئے کہا جاتا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد انسان''مُکل'' ہوجاتا ہے ادر احرام کی وجہ سے حرام ہونے والے تمام امور بشمول حقوقِ زوجیت اس پر طال ہوجاتے ہیں۔

یجے قران ان ٹوگوں کے لئے ہے جومیقات سے اپنے ساتھ قربانی لے کر آئیں اور اس کج کے اعمال بھی کچے افراد کی طرح سے ادا کئے جاتے ہیں۔

چونکہ اہل مکہ زمانۂ جاہلیت میں تجارت کرتے تھے اس لئے وہ دیٹی احکام میں بھی اپنافا کدہ دیکھتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ سال میں دو مرتبہ مکہ آؤ۔ ایک مرتبہ عمرۂ مفروہ کے لئے اور دوسری مرتبہ ذی المجہ میں مج کے لئے۔ اور یہ کہ جج وغمرہ دُونوں کو جمع نہ کرو۔

ابن عبائ نے مشرکین مکہ کا نظریہ بیان کرتے ہوئ کہا تھا: کانوا یکوون الْعُمْرَةَ فِی اَنْسَهُو الْحَجَّ مِنْ اَفْتُحَرِ الْحَجَّ اِلْمُنْ اَلْمُونَ فِی الْمُنْ اَلَّهُو الْحَجِّ الْمُنْسَلَخَ صَفَرٌ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ الْمُنْسَلَخَ صَفَرٌ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ الْمُنْسَلَخَ صَفَرٌ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ الْعَبْرَ الْمُنْسَلَخَ صَفَرٌ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ الْعَبْرَ الْمُنْسِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

جرت کے بعد پیٹیبر اکرم کئی ہار عمرہ مفروہ بجالائے تھے اور شاچے میں آپ نے تمام قبائل عرب کو پیغام بھیجا کہ وہ مناسک کچ کی تعلیم کے لئے تیار ہوجا ئیں اور جس کسی کو خدا نے کچ کی استطاعت وی ہے وہ جارے کاروان کچ میں شامل ہوجائے۔

مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ سر ہزارے ایک لاکھ تمیں ہزار افراد آپ کے پاس جمع ہوگئے۔ اگر ہم سر ہزار کی تعداد کو بھی معتبر مان لیس تب بھی بیدا یک بہت بڑی تعداد ہے۔ الغرض پیٹیبر اکرم ہزاروں افراد کے جلو میں حج پرتشریف لے گئے اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے آپ کو منابیک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا۔

جو تجاج پیٹیمراکر کم کی طرح اپنی قربانیاں ساتھ لے کر روانہ ہوئے بھے جب وہ مدینے ہے باہر
(آبیار علیٰ کے مقام پر) پہنچ تو انہوں نے '' جِج قران' کی نیت کی۔ جن کے ساتھ قربانیاں ٹیس تھیں انہوں نے '' جِج افراد' کی نیت کی اور جب بی اگر کم مکداور مڈینہ کے درمیان وادی عقیق میں پہنچ تو آپ نے عربی الخطاب السال انتونی آپ بقی آپ فقال ... وَقُلْ عُمْرَة اللهِی حَجَّةِ فَقَدْ دَحَلَتِ الْعُمْرَة اُفِی الْحَجِ اللی یَوْمِ اللهِیامَةِ میرے پروردگار نے بیوی بھی ہے کہ آپ کہددیں کہمرہ جج میں شامل ہے اور میں نے عمرہ کو قیامت تک کے لئے جے میں شامل ہے اور میں نے عمرہ کو قیامت تک کے لئے جے میں واض کردیا ہے۔ کے

ا ۔ صحیح بناری کتاب الحج، فتح الباری، جسم ۱۶۸ منداحد بن خبل، جا،ص ۲۳۹ و ۳۳۳ سن تیلی میسی سرم ۳۳۵ میسار صحیح

٣- مسجع بخاري، جارض ١٨٦ سنن ابوداؤد، ج٢، ص ١٥٩ سنن يبيتي، ج٥، ص ١٥٩١

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھم پہلی بار نازل ہوا تھا کہ کے سے دور سنے والوں کے لئے ج مفردہ نہیں ہے بلکہ ان کے لئے ج وعمرہ دونوں کا تھم ہے۔ جیب بات سے ہے کہ اس تھم پروردگار کے متعلق رسولِ خدا نے سب سے پہلے معنزت عمر کو بی اطلاع دی تھی۔ (اور اس میں بھی ایک راز تھا جو بعد میں ظاہر ہوگا)۔

جب رسولِ خداً حاجیوں کے قافے کو لے کر'' عسفان'' پہنچے تو جناب سراقہ ؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ ًا آ یہ مناسک کچ کو ہمارے لئے یوں کھول کر بیان کریں جیسے ہم آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔

سراقہ " کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے جیے بھی جج کرتے تھے سو کرتے تھے۔ ہمیں اپنے سابقہ طریقوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ ہمیں یہ بتا کیں کہ ہمیں اب کیا گڑنا ہے؟

رسولِ خداً نے فرمایا: اللہ تعالی نے تمہارے اس جج میں عمرہ کو داخل کردیا ہے۔ جب تم کے پینج جاؤ تو خانۂ کعبہ کا طواف اور صَفا و مرَّوہ کے درمیان سعی اور تقصیر کرلوتو تم إحرام ہے آ زاد ہوجاؤ گے۔ ل

لی بی عائشہ کا بیان ہے کہ پچھ اصحاب نے رسول خدا کے اس تھم پر عمل کیا اور پچھ نے نہیں کیا۔ یہ رسولِ اکرم جب بطحا کے میں پہنچ تو آپ نے دوبارہ اعلان کیا: مَنْ شَاءَ اَنْ یَنْجَعَلَهَا عُمْرَةُ فَلْیَجْعَلْهَا تم میں سے جو کے آنے کے احرام کوعمرہ کا اِحرام قرار دینا جاہے وہ ایسا کر لے۔ یکھ

اس تکتے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ پیغیر اسلام کا انداز تبلیغ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز لوگوں کے گئے گراں ہوتی تھی آپ اے تدریجا بیان فرمایا کرتے تھے۔ جج دعمرہ کا کیجا ہونا مہاجرین قریش کی صدیوں پرائی نفیات کے خلاف تھا اس لئے رسول اکرم نے پی خبر سب سے پہلے حضرت عمر کو اور پھر جناب سراقہ "کو سنائی۔ پھر جیسے ہی مکے کی صدود میں آپ نے پہلا قدم رکھا تو تمام عجاج کے سامنے اعلان کیا کہتم میں سے جو قربانی کے کرنیس آیا دہ کچ کی نتیت کو عمرہ سے بدل سکتا ہے۔

آپ نے ورود مکتہ کے وقت جان سے بینیں کہا کہ ایسا کرنا واجب ہے اور جب آپ خان کعیہ کا طواف کر پچکے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی سے فارغ ہو گئے تو اس وقت حضرت جرئیلِ ابین ، اللہ تعالی کا حتی فیصلہ لے کرنازل ہوئے۔آپ نے مراوہ کی سعی کے آخری چکر میں صحابہ سے فرمایا: تم میں سے جو قربانی لے کر نہیں آیا اے چاہئے کہ اپنے تج کی نیت کو عمرہ میں بدل وے اور تقصیر کے بعد إحرام کھول وے۔

ا ۔ سنن ابوداؤر، جامص ۱۵۹ \_

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي خَيِّعِكُمْ هٰذَا عُمْرَةً فاذا قَدِمُتُمْ فَمَن تَطَوَّفَ بِالْبِيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ.

۱۔ مسیح بخاری، جارم ۱۸۹ سیج مسلم بس ۸۷۵ سنن بیبق، جسم مل ۲۵۲ س

٣- سنن بيهتي، ج٥، ص٨-

جناب سراقہ ؓ نے عرض کیا: یارسول اللہؓ! کچ وعمرہ بڑھ برکے کا تھم صرف اس سال کے لئے ہے یا ہے جیشہ کے لئے نازل ہوا ہے؟

پینجبر اکرئم نے فرمایا: نہیں! بہتم ہمیشہ کے گئے ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگیوں میں ڈال کر فرمایا کہ عمرہ تج میں داخل ہوچکا ہے۔ اِ

'آنخضرُت نے فرمایا: مید عمرۂ تحقیقے ہے۔ جو اسپنے ساتھ قربانی نہیں لایا وہ جیسے بی اِحرام ہے باہر آئے گا ''نگل'' ہوجائے گا۔ آئ کے بعد عمرہ قیامت تک عج میں داخل ہو چکا ہے۔ <sup>یک</sup>

حضرت جابر منقول ب كراللہ كرمول في قرايا: آجاتُو المن اِحْرَامِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا: تم احرام سے باہر آ جاؤ اور اپنی ویو یوں سے ہمبستری کرو۔

ا۔ کی مسلم بھی ۱۸۸۳ میں ۱۸۸۳ مسٹن الوداؤد، ج ۴ بھی ۱۸۱۳ سنن ابن باد سس ۱۰۲۳ مستداحم، ج ۳ سی ۱۳۳۔ سنن داری، ج ۳ بھی میں۔ سنن نیتنی ، ج ۵ اس سے۔ کی بھاری، ج ۱۳۳۰ فَمَنْیَکُ وَسُوْلُ اللّٰهِ اَصَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اَصَابِعَةُ وَاحِدُهُ فِی اَلاْتُحْرِی وَقَالَ : " دَحَلَتِ الْعُصْرَةُ فِی الْحَجَّۃِ" مُوْقَیْن "لاء بُلْ لِاَبَلِلْاَبَدِ. "

المستحق مسلم، ص الله حسن الى داؤد، ج٢٠، ص ١٥٤٠ من عَرَقٌ. خ د اس ١٨٠ هذه عُمْوَةٌ إِسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمُ يَكُنْ
 عُنْدَهُ النّهِذَيُ فَلَيْحِلٌ الْحِلُّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْوَةَ فَلْا دَحَلَتْ فِي الْحَقِّ الني يُوْمِ الْقِيَامَةِ.

مع التح يخاري الحاج 19- مح مسم الرياس

اس پر پھی لوگوں نے کہا کہ ہم ایہا کیے کریں جبکہ مارے اور عرف کے درمیان صرف یا گئے ونوں کا فاصلہ باقی ہے؟

رمولِ خداً نے فرمایا: إحرام سے باہر آ جاؤ۔

' پھر آ مخضرت کھڑے ہوئے اور فرمایا: بلکھنٹی آنَّ اَقُوّا مَا یَقُوْلُوْنَ کُذَا وَ کُذَا وَ اللَّهِ لَاْنَا اَبُوَّ وَ اَتَقَیَ اللَّهِ مِنْهُمْ بِی بھی بھی تک سے بات بیٹی ہے کہ پچھلوگ ایسی ویُسی یا تیس کررہے ہیں۔ خدا کی تشم! میں ان تمام افراد سے زیادہ نیکی کرنے والا اور خدا کا خوف رکھنے والا ہوں۔ اِ

لوگوں نے کہا: یارمول اللہ اللہ کیا ہیہ بات زیب بھی ویق ہے کہ ہم میں سے اوگ ''منی '' اس حالت میں جا کمیں کہ ان سے منی کے قطرے کیک رہے ہوں؟ (یعنی بیوی سے جسستر ہونے کے بعد ہم منی کیسے جا کیں؟) نی اکر کم نے فرمایا: ہاں۔ <sup>کل</sup>

اس طرح آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے عمرہ تنتیج کی تبلیغ کی تنتی اور اس مسکتے ہی آنخضرت اور صحابہ میں جتنا تفصیلی مکالمہ ہوا تھا اتنا کسی اور مسئلے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ آنخضرت نے سحابہ کے تمام اعتراضات کے جواب دے کر حکیم شرعی کی اس طرح سے وضاحت کردی تھی کہ کسی کو بھی ہول نہیں سحق تھی۔

# رسولِ اکرم کے بعد عمرہ تمتع پر پابندی

واجع میں رسولِ خدا نے مسلمانوں کو حج تمتع کے آ داب سکھائے سے اور اس کے بچھ عرصے بعد ہی آپ رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد جھڑت ابو بکر خلیفہ ہے تو وہ زمان جالیت میں دستور قریش کے مطابق کچے مفردہ بجالاتے رہے۔ اگر چہ انہوں نے کچ ترتیج نہیں کیا تھا لیکن وہ کچ ترتیج ہے منع بھی خبیں کرتے ہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہے تو وہ بھی کچے مفردہ بجالائے۔ لیکن جب ان گ حکومت مشحکم ہوگئ تو انہوں نے بیتم جاری کیا کہ مسلمان گئے کے مہینے میں صرف نئے مفردہ بجالائیں اور عمرہ کے لئے گج کا مہید گزرنے کے بعد مکد آئیں۔

حضرت عمر کا گورنر بصرہ وبوموی اشعری بصرہ سے بہت سے عاز مین جج کو ایکر مکہ آیا تھا۔ وہ بیان کرنا ہے کہ میں حجرائبود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں کو مسائل حج بتار با تھا کہ استے میں ایک شخص آیا اور اس لے

ار مسیح بناری، ج۲ بس ۱۵ مسیح مسلم بس ۸۸۲ مسر بری شبس مند، ج۳ اس ۱۳۵۹ می فقی البوری، ج ۱۵ اس ۱۰۹ مسر منس بینتی رج ۲۰ مسر ۲۲۸ می

ا مسيح مسلم بس ١٨٨٠ سن تتبقى ، ج٣١٠م ١٥٥٠ فَاللهُ أَيَادُ سُولُ الله البروحُ إلى منى و لَذَكُوهُ يَقَطِو مُنبُّ فَالَ: نَعَمُ

آ بست سے مجھ سے کہا کہ''فویٰ ندوینا امیرالموشین نے مناسک کے میں تبدیلی کردی ہے۔''

میں نے لوگوں سے کہا: امیرالموشین آنے والے ہیں تم خود ان بی سے مسائل دریافت کرو اور ان کا اتباع کرد۔ اتنے میں حضرت عرق آگئے۔

میں نے ان سے کہا: اے امیرالمونین! کیا آپ نے مُناسکِ ج میں پھے تبدیلی کردی ہے؟
میری بات پر حضرت عمر کو غصہ آگیا اور انہوں نے کہا: اگر ہم چاہیں کہ قرآن مجید پر عمل کریں تو قرآن جی اور عمرہ کو علیحدہ علیحدہ اوا کرنے کا تھم دیتا ہے۔ (ان کا اشارہ آئیٹو اللّحج وَ الْعُمُو اَ لِلّٰهِ کی طرف تھا) مہیں ج کو عمرہ سے جدا رکھنا چاہیے اور ج کے مہینے میں ج اور باقی مہینوں میں عمرہ کرنا چاہیے۔ قریش کے ہاں فصلیں نہیں ہوتیں اور ان کی کمائی کا ذریعہ تو اس بھی ہے کہ لوگ ایک سال میں دو مرتبہ کہ آگیں تا کہ ان کی فصلیں نہیں ہوتیں اور ان کی کمائی کا ذریعہ تو اس بھی ہے کہ جب لوگ دو مرتبہ کہ آگیں تا کہ ان کی خیارت دوگئ ہوگی اور اگر لوگ سال میں ایک بار آگر ج اور عمرہ کر کے چلے جا کیں گو تو قریش کہاں کی تجارت دوگئ ہوگی اور اگر لوگ سال میں ایک بار آگر ج اور عمرہ کر کے چلے جا کیں گوتو قریش کہاں کے تعارف کو اور اگر لوگ سال میں ایک بار آگر ج اور عمرہ کر کے چلے جا کیں گوتو قریش کہاں سے کھا کمیں گے؟)

امام على عليه السلام في حفزت عمرٌ ف فرمايا: رسولِ خداً في عج اور عمره كوجع كيا تفا-

حضرت عمر نے ویکھا کہ امام علی کی دلیل بڑی وزنی اور منطق ہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
امام علی کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی اعتراضات شروع کردیئے چنانچہ انہوں نے سرکاری تھم جاری کرتے
ہوئے کہا: مُتَعَمَّانِ کَانَتَا عَلَیٰ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ وَاَنَا اَنْهٰی عَنْهُمَا وَاُعَاقِبُ عَلَیْهِمَا مُتَعَهُ الْحَجِ وَ مُتَعَهُ
النِسَاءِ. رسولِ فدا کے عہد میں دو متعہ جائز تھے، یعنی مُتعهُ الحج اور مُتعةُ النساء اور میں ان دونوں سے منع کر رہا ہوں اور جو اُن برعمل کرے گا مزایائے گا۔ اُ

حضرت عمر کی اس گفتگو سے محتب خلفاء کی وہ روایت باطل ہوجاتی ہے کہ رسولِ خدا نے ج مفردہ کی اوالیگی کا تعلم دیا تھا۔

امام علی علیہ السلام نے خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کے شرعی علم کی وضاحت کردی اور اپنی تنقید سے تمام جاج کو عملی طور پر بتا دیا کہ اسلام کا حقیق علم کیجھ اور ہے اور خلیفہ کا تھم کیجھ اور ہے۔

خلیفہ کے سخت تھم کے بعد عملی طور پر جج تہتے ختم ہوگیا اور جو بھی نج پر جاتا تھا وہ صرف جج کر کے آ جاتا تھا اور ماہ صفر گزرنے کے بعد عمرہ ادا کرنے دوبارہ مکہ جاتا تھا۔

ا بداینة المعجتهد، این رشد قرطبی، ج۱، ص۳۳۳ محلی، این فزم، ج۷، ص۱۰ مغتی، این قدار، ج۷، ص۱۵۰ م شرح شج البلاغ، این الی یور ج۳، ص۱۹۷ زادالمعاد، ج۳، ص۲۰۵

حضرت عمر کے بعد حضرت عثان برمرافتدار آئے اور ان کو سیرت شیخین کی پیروی کے وعدے پر حکومت نصیب ہوئی تھی لبذا وہ سنت عمر کے اِنحاف کا سوج بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بھی سنت عمر پر عمل جاری رکھا لیکن خود اُن کے اندر حصرت عمر جیسا رعب و دید بہنیں تھا اور جب ان کی خلافت کے چیرسال گزر گئے تو ان کی گرفت پچھ ڈھیلی پڑگئ تھی اور لوگ ان کی بہت می غلط پالیسیوں سے نالال تھے۔ ل

ا مام علی علیہ السلام نے موقع کو خنیمت جانا اور ان سے کئی بار جج تمقیقے کے اثبات کیلئے مباحثے کئے۔ عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے:

ج کے ایام میں حضرت عثمان اور پھھ اللِ شام پھے فید میں بیٹھے تھے کہ بچ تہنٹ کی بحث چیز گئی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ج کے مہینوں میں محرہ اوا نہ کرو۔ اگرتم عمرہ کو مؤخر کروو کے تو تمہیں سال میں دو مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا اور ہیہ بہتر طریقہ ہے۔

جب بے گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت امام علی جنگل میں اپنے اونٹوں کو گھاس کھلا رہے تھے۔ کسی نے ان کو حضرت عثمان کی گفتگو کی اطلاع دی۔ امام علی وہاں سے سیدھے حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا تم کو گوں کو سنت رسول پر عمل کرنے سے روک رہے ہواور اُس عبادت سے منع کر رہے ہو جس کی اوا ٹیگی کی اجازت اللہ نے قرآن میں دی ہے؟

پھر امام علیؓ نے لوگوں کے سامنے جج تنتع کے عمرہ کا اِحرام باندھا اور جج اور عمرہ کو مقرون کر کے رسولِ خدا کے فرمان کے مطابق تلبیہ کہی۔

امام علیؓ کے عمل سے حصرت عثان ؓ کو قلست ہوئی اور انہوں نے لوگوں سے کہا: میں تج تمتع سے لوگوں کو نہیں روکتا البتہ یہ میری رائے ہے جو جاہاس پرعمل کرے اور جو جاہے نہ کرے۔ ﷺ

دوسری روایت میں ہے کہ جب جھنے میں شام کے تجان سے حضرت عثمان کی مذکورہ گفتگو ہوئی تو اس وقت امام علی ایپ اور ڈو کھاس اور ڈو کھلا رہے تھے کہ حضرت مقداد ؓ نے آ کر آپ سے کہا کہ عثمان لوگوں کو جج اور عمرہ جمع کرنے سے روک رہے ہیں۔امام علی سیاستے ہی اس حال میں حضرت عثمان کے پاس آ ئے کہ چارہ ان کے ہاتھوں پر لگا ہوا تھا۔ آپ نے آتے ہی ان سے بوچھا: کیا تم لوگوں کو جج اور عمرہ جمع کرنے سے روکتے ہو؟ محضرت عثمان نے کہا: یہ میرانظریہ ہے۔

امام على ناراض موكر في اور عمره كى تلبيد كتية موت بابرآ كي - سي

ا۔ تفصیل کے لئے دیکھیں خلافت وملوکیت ازمولانا سید ابوالاکلی موزودی اور خلافت و ملوکیت کا تیج بیداز ملک برکت کلی۔ ۲۔ منداحد، جا، ص۹۲۔ سور موقا مالک بص۳۳۔ البدایہ والنہایہ این کیشر، چھ، ص۱۲۹۔

ایک اور روایت ہیہ ہے کہ اہام علی اور حضرت عثمان وونوں کی کے لئے روانہ ہوئے۔ رائے میں حضرت عثمان لوگوں کو کی تنتیج سے منع کرتے رہے۔

ا ہام علیٰ نے ان سے فرمایا: جب عثمانٌ سوار ہوں تو تم بھی اپنی سواری پر سوار ہوجانا۔ جب پورا کارواں سفر کے لئے تیار ہوگیا تو امام علیٰ لوگوں کے سامنے آئے اور عمروَ تمثّع کی تلبیہ کئی۔ امام علیٰ کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ عمرہ تمثّع کی تلبیہ کئی۔ حصرت عثمانؓ نے کسی کومنع نہیں کیا۔ پھرامام علیٰ نے ان سے کہا: میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کوعمرہ تشتّع سے منع کرتے ہو؟

حضرت عثال نے کہا: ہاں۔ امام علی نے کہا: کیاتم نے نہیں ساتھا کدرسول خدا نے عمرہ تنتیج کے لئے تلبیہ کہی تھی؟

حضرت عثمانٌ نے کہا: ماں! میں نے ساتھا کے

ایک اور روایت میں ہے کہ جج تمتی سے موضوع پر جب امام علی اور حضرت عمّان میں بحث ہوئی تو حضرت عمّان نے امام علی سے ایک جملہ کہا جے محدّ مین نے نقل نہیں کیا۔ اس کے بعد محدّ مین نے لکھا کہ امام علی نے حضرت عمّان کے کہا: تمہیں یاو ہے کہ ہم نے رسول خدا کے ساتھ جج تمتی اوا کیا تھا۔

حضرت عثانًا نے کہا: ہاں! لیکن اس وقت ہم خوف زوہ تھے۔ کے

(خدا جانے کہ سنز ہزار صحابہ کی موجودگی میں انہیں کس بات کا خوف تھا جبکہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا اور رسولی خدا بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود خطرے کا کیا جواز تھا؟)

ایک اور روایت میں ہے کہ مقام عسفان پر امام علیؓ اور جھنرت عثانؓ کے درمیان تبادلۂ خیال ہوا۔ حضرت عثانؓ جی تہتؓ سے منع کر رہے تھے۔امام علیؓ نے ان سے فرمایا: کیاتم رسولِ خداً کی سنّت سے منع کررہے ہو؟ حضرت عثانؓ نے کہا: آپ ہمیں معاف رکھیں۔

امام علی نے فرمایا: گریس تنہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے تج اور عمرہ دونوں کے لئے لیک کہی۔ سے امام علی نے فرمایا: گریس تنہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے حطع کیا اور معاشرے کو سنت رسول امام علی نے اپنے کو عکومت ملی تو آپ نے تج تمتع کو باقی رکھا اور آپ اپنے امیر نج کو عکم دیتے تھے کہ وہ تج تمتع بجالائے۔

ا منن نسائي، ج٢٠ ص ١٥ منداحه، ج١٠ص ١٥٥ البداميد والنهاب اين كثير، ج٥٠ ص١٢١

ا مستح مسلم على ١٩٩٨ متداحد، جارس ٩٤ من يبقى ، ج٥ من ١٠٠

r سنج مسلم مِن ۱۹۵۷ صحیح بخاری، چادی، ۱۹۰۰ منداحه، خادی ۱۳۷۱ منن تیکی، خ۵ دیس۳۱ مندطیالی، خادی ۱۳۱۰

امام علی کی المناک شہاوت کے بعد معاویہ نے خلفائے خلاشے کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے بہتیرے ہاتھ پاؤں مارے لیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوسکا کیونکہ امام علیٰ کی جراکت وشہامت کی وجہ ہوگوں میں اتنی اخلاقی جراکت پیدا ہوچکی تھی کہ وہ معاویہ اور اس کے ہمنواؤں کی آتھوں میں آتھیں ڈال کر سنت نبوی کو بیان کرسکیں اور اس کے سامنے سیرت شیخین کا انکار کرسکیں۔

بطورِ مثال بيروايت ملاحظه فرمائين:

سعد بن ابی وقاص نے حجے تنتیج کی تبہیئے کئی تو معاویہ کی فوج کے سالار منحاک بن قیس نے کہا کہ حج اور عمرہ کوجع وہی کرسکتا ہے جسے خدا کے فرمان کاعلم نہ ہو۔

معد نے کہا: بھتیج! تو نے بہت بری بات کی۔

ضحاک نے کہا: عمر بن الخطاب نے اس سے منع کیا تھا۔

سعدنے کہا: مگر رسول اللہ کے ایسا کیا تھا اور ہم نے آنخضرت کے ساتھ جج اور عمرہ کو جمع کیا تھا۔ کے جبکہ اُس وقت ریہ (معاویہ) کافر تھا۔ ع

اس وانتجے میں یہ نکتہ انتہائی دلچپ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کے بارے میں بڑی جُراُت وکھائی جبکہ ای سعد کے متعلق ہم بتا چکے میں کہ جب حضرت عمرؓ نے حدیث کی نشرو اشاعت پر پابندی عائد کی تشی تو اس نے مدینہ ہے مکہ اور مکہ ہے مدینہ تک کے سفر میں رسول اللہ کی آیک بھی حدیث بیان نہیں کی تشی۔ آخر سعد میں یہ جراُت کہاں ہے آگئ تھی؟

اصل بات یہ ہے کہ اس میں یہ جرات امام علی علیہ السلام کے موقف کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔
اگر امام علیٰ نے حضرت عثمان کے سامنے جرائت نہ وکھائی ہوتی تو دین کا بیتھم ہمیشہ کے لئے سینول میں ونن ہوجاتا۔ امام علیٰ نے اپنی جرائت سے جج تمثقع کی تلبیئہ کہہ کر اسلامی شریعت کے ایک اَبدی تھم کونہ صرف ہمیشہ کے لئے زندگی عطاکی بلکہ دوسروں میں بھی جرائت اظہار پیدائی۔

جمیں کو جرأت ِ اظہار کا علقہ ہے صداکا قط بڑے گا تو ہم ہی بولیں گے

معاویہ نے خلفائے ملانہ کی سنت کو زندہ رکھنے کے لئے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے لوگوں سے کہا: اے لوگو! یہ بتاؤ کیا رسولِ خدائے گج اور عمرہ جمع کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟

ا به موطأ ما لک، ج ارص ۱۳۴۷ به سنن نسائی ، ج ۱ رص ۱۵ به سنن ترزی ، ج ۱۳ مس ۱۳۸ به سنن بیهی ، ج۵ وص شار ۲ به مسلم وص ۸۹۸ به البدار د والنهاید ، این کیثر ، ج۵ وص ۱۲۷ و ۱۳۵ به

#### لوگوں نے کہا: نہیں! آنخضرت نے منع نہیں کیا تھا۔

جمیں متب خلفاء کے علماء کی رُوٹن پرتجب ہوتاہے کہ اس تاریخی حقیقت کے باوجود کہ جج تمتع امام علی ا کی کوششوں سے دوبارہ رائج ہوا تھا انہوں نے امام علی پر یہ بہتان لگایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا: بتنگ اَفْرِ دِ الْمُحَجَّدُ. بیٹا! رجح مفردہ بجالانا۔ (یعنی ایک سفر میں جج اور عمرہ کوجمع نہ کرنا)۔

اس روایت کے جھوٹا ہونے پر وہ متعدد روایات ولاات کرتی ہیں جن سے کتب صدیث بھری ہوئی ہیں اور ان میں سے چند روایات ہم نے بیمال بھی میان کی ہیں کہ امام علیؓ نے مصرت عثانؓ سے اس مسئلے پر کھل کر اختلاف کیا تھا اور ان کی ممانعت کے باوجود انہوں نے جج تمتع کے لئے تلبیۂ کہی تھی۔

امام علی کی بیان کردہ احادیث کی وجہ ہے تج تمتع کو بھا نصیب ہوئی اور یہ آپ ہی کا احسان ہے کہ آخ محتب خلفاء کا ایک گروہ — بالخصوص وہابی — جج تمتع ہی بجالاتا ہے۔

### خلفاء کے غلط فیصلوں کی اِصلاح

امام علی علیہ السلام نے خلفاء کے مجے تمتع کے غلط موقف سے ہی اختلاف نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے خلفاء کے آپ نے خلفاء خلفاء کے اَور بھی بہت سے غلط فیصلوں کی اِصلاح کی تھی اور ان کی رہنمائی کی تھی۔ ہم یہاں بطورِ نمونہ صرف دو واقعات پیش کرتے ہیں۔

(۱) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک حاملہ عورت کو سنگسار کرنے کیلئے نے جایا جارہا تھا۔ راستے بیں اہام علی میں جو کو واقعات کا علم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اسے والیس عمر اسلام علی ایک سے حکومتی الم کاروں کی ملاقات ہوگی۔ جب آپ کو واقعات کا علم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اسے والیس عمر سے باس کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس عورت کو والیس لے آئے۔ امام علی بھی وہاں پہنچ اور آپ نے حضرت عمر سے فرمایا: اس عورت پر زنا کی وجہ سے حد جاری کرنا تو صحیح ہے لیکن اس کے بیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جب اس عورت پر زنا کی وجہ سے حد جاری کرنا تو صحیح ہے لیکن اس پر حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ جب وضع حمل ہو جائے تب تم اس پر حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ جب وضع حمل ہو جائے تب تم اس پر حد جاری کرنا۔ ا

(٢) ايك مرحبدايك ديوانى عورت كوسنگساركرنے كے لئے لے جايا جارہا تھا كدامام على كا وہاں سے گزر جوا-آپ نے المكاروں سے بوچھا كد ماجراكيا ہے؟ جب آپ كو واقعات كاعلم ہوا تو آپ نے فرمايا: اسے خليفہ كے پاس واپس لئے جاؤر پھر آپ بھى وہاں آئے اور آپ نے حضرت عرائے نے فرمايا: كيا تنہيں رسولِ خداً كا وہ قول يادنيس كه "ديوانے كے لئے كوئى تھم نيس جب تك وہ ہوش وحواس ميں ندآ جائے، خوابيدہ كے لئے كوئى تھم نہيں جب تك وہ بيرارنہ ہوجائے اور كمن كے لئے كوئى تھم نيس جب تك وہ ہوش وحواس ميں ندآ جائے، خوابيدہ كے لئے كوئى تھم حضرت عمر نے کہا: ہاں! پھرانہوں نے اس عورت کو آزاد کرنے کا عظم دے دیا۔ اِلے خلفائے علاقہ کے دور کی تاریخ اس طرح کے واقعات کے ذکر سے لبریز ہے اور ایسے ہی واقعات کی بنا پر حضرت عمر کو کئی باریے کہنا پڑا تھا کہ لوگا علیہ کھلکٹ عُمْوُ اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمرؓ ہلاک ہوجاتا۔

## قرآن وسنّت کی طرح سیرت شیخین کواَ حکام کاسرچشمه قرار دینا

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں ظفاء نے اپنے اپنے دور میں حسب منشاء اسلامی اَحکام میں تغیر و تبدّل کیا تھا اور مسلمانوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ ان کے اجتہاد کی پیروی کریں۔

کچھ لوگوں نے حکومت کے جبر کی وجہ سے اور کچھ نے مال و منصب کے لا کچ میں ان کی بیردی کی اتنی - ساکنان مدینہ - صحابہ و غیر محابہ - بالخصوص وہ جن کا تعلق قبائل انصار ے نہیں تھا اسلام سے پہلے مبينوں تک گوشت اور گندم جيسي غذا سے محروم تھے۔ وہ كھارى يا كروا يانى يينے تھے اور كنى بين زندگى كرارتے تھے۔ ایسے ہی پچھلوگوں کو جب خلیفہ ووم اور خلیفہ سوم کی طرف سے مصر، شام، عراق اور ایران میں سیاسی اور انظامی عہدوں پرمقرر کیا گیا تو د کیمتے ہی و کیمتے ان کے شب و روز بدل گئے اور وہ غربت کی لکیرے امارت کی بلندیوں تک جائینچے۔ علاوہ ازیں خلفاء گاہے بگاہے اپنے وفاداروں پرعنایات خسر دانہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس پر متزاد یہ کہ یہ لوگ خلیفہ سے جب مجھی کچھ مانگتے تو وہ انہیں محروم نہیں رکھتے تھے۔ یوں بہت سے معمولی لوگ خلفاء کی نوازشات کی وجہ سے بہت کھے بن گئے۔ احض لوگ تو اس قدر دولت مند ہو گئے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایسے بی مراعات یافتہ طبقے میں ابو ہریرہ، عمروین العاش اور ابوموی اشعری شامل تھے۔ اس لئے خلفاء کے مراعات یافتہ اِس طبقے کو خلفاء کی اطاعت پر کیا اعتراض ہوسکتا تھا؟ اسلامی حکومت میں ہونا تو یہ جاہتے کرحت کی پاسداری اور قانون کی پابندی کے سوا کوئی مخص کسی اور بات کے لئے مجبور نہ ہوحتی کہ خود خلیف کی ذاتی اور شخصی خوشی کی رعایت کا بھی کوئی شخص پابند نہ ہو۔ حکومت کی یہی وہ صورت تھی جو ہدل گئی۔ لوگوں کے لئے صرف خلیفه کی خوابهشوں اور مصلحتوں کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا ہی ضروری رہ گیا تھا۔ محروم طبقات خوف و جرکی فضا میں ظفاء کی اطاعت پر مجبور تھے کوئکہ صرف خلیفہ کا بی حکم چٹا تفاحی کہ خلیفہ کے حکم کے سامنے رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كي حديث وسنت كو بھي اہميت نہيں دي جاتي تھي۔

جیما کہ آپ پڑھ بھے ہیں جہۃ الوداع بیں کم از کم سر بزار افراد شریک تھے اور سب نے رسولِ اکرم کی زبانی جج تہتے کے احکام سے تھے۔لیکن جب خلیفہ دوم نے جج تہتے پر پابندی عائد کی تو ان کے عظم کے

مند احمد بن طنبل، جُاء ص ١٩٠٩ و ١٥٠ مندرك حاكم ، جهم، ص ١٨٩ سنن ابوداؤد، ج٣٠، ص ١٣٩٠

مقابلے میں ستت رسول کو فراموش کردیا گیا اور خلیفہ کے تھم کی اطاعت ہونے گئی۔ آج سکڑوں برس بعد بھی کمتب خلفاء کی اکثریت عمرہ کو ج کے ساتھ اوا کرنے پر آ مادہ نہیں ہے۔

حضرت عمرٌ کی شخصیت اتنی بلند و بالا ہو پیکی تھی کہ انہوں نے اپنی زبانی خود کہا تھا:'' آج خدا کے سوا کوئی بھے سے بلندنہیں ہے۔'' کے

ضلیفہ ٹانی کا ہر تول وفعل اسلام کا قانون اور سنّت ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد چھے افراد پر مشتل شوریٰ میں ہے اس کی بیعت کی گئی جس نے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ قرآن وسنت کے ساتھ ساتھ ''سیرت شیخین'' کی بھی یابندی کرے گا۔

حقیقت ہے ہے کہ سرت شخین کو اسلام کا ماُخذ قرار دینا اسلام کیلے تحریف ہے بھی زیادہ نقصان وہ اثابت ہوا کیونکہ یہ بات عین ممکن ہے کہ ایک حاکم ۔ سنت پنجبر کے خلاف کوئی تھم دے تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے حکم کو ترک کر کے دوبارہ سنت رسول پر عمل پیرا ہوجا نمیں لیکن اگر حاکم کے متعلق یہ نظریہ قائم کرلیا جائے کہ اس کا ہر تھم بھی آ آن وسنت کے مسادی ہو تو پھر اس کا تھم اس کے مرنے کے بعد بھی معاشرے میں جاری و ساری رہے گا۔ خلفائے ثلاث نے بھی اپنے ذاتی فکر واجتہاد سے بہت سے احکامات کو روائ دیا تھا۔ اگر ان کے احکامات کو روائ دیا تھا۔ اگر ان کے احکامات کو روائ دیا تھا۔ اگر موجائے۔ لیکن میران کے احکامات بھی متر دک ہوجائے۔ لیکن بھال کو شافاء کے بعد ان کے احکامات بھی متر دک ہوجائے۔ لیکن بیال شخصیت پری نے ذہنوں کو اتنا فتح کرلیا تھا کہ خلفاء کے جملہ احکام کو بھی جزو دین مان لیا گیا اور بعد میں آنے والے خلفاء نے اپنے پیشروؤں کی افتدا کو دین کا حصہ قرار دیا تھا۔

اس حدیث تواکرج مان کیا جائے تو چرشر بعت اسلام کے بین ماخذ مانڈ (۱) قرآن (۲) سنت رسول (۳) سنت خلفائے ثلاثہ۔

ای طرح کی ایک اور حدیث ہے گھڑی گئی کہ آتخضرَّت نے فرمایا: مَثَلُ اَصْحَابِیُ حَالنَّجُوْمِ بِاَیِقِیمِ اقْتَدَیْتُهِ اهْتَدَیْتُمْ. میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے تم جس کی افتدا کروگے ہدایت یالوگے۔ <sup>سی</sup>

ا مرى، تارى الام والملوك ، جا، ص ٢٤٦٢، ورسرت عرا

ا- منداحه، جهم عل ۱۲۹ سنن داري، جاه عليهم-

٣- محد بن احد ذبي ، ميزان الاعتدال ، ج اءص ١٣٠٠ و ١٠٠ ما ابن حجر عسقلاني الميز ان ، ج٢٠٠ ان م ٥٨٨ مـ

اس طرح کے 'مقدّمات' سے خلفاء کے اعمال سنّت کا حصہ بن گئے حتیٰ کہ سنت رسول کے علی الرغم واجب الاجراء ہو گئے اور مکتب خلفاء میں خلفاء کو مجتبد علی الاطلاق کا درجہ دینے کے بعد یہ عقیدہ قائم کرلیا گیا ک خلفاء کے اجتبادات بھی وین کا حصہ ہیں اور یوں خلفاء کو بھی خدا اور رسول کی طرح قانون ساز کا درجہ دیدیا گیا۔ خلفاء کے اجتبادات کے آثرات آج بھی اسلامی معاشرے میں دیکھے اور محسوں کئے جاسکتے ہیں۔

حضرت امير اور ان كي نسل سے ہونے والے ائمہ نے اپنی انتقک کوششوں سے لوگوں کو سیح اسلام کا راستا تو وکھایا لیکن وہ لوگوں کو جبرا سیح راہتے ہر چلانہیں کئتے تھے۔ چنانچہ آئ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت خلفاء کے اجتہادات ہر کاربند دکھائی و تی ہے۔

امام علی نے اپنے ایک خطبے میں سابقہ خلفاء کی طرف سے احکام میں تبدیلی کا شکوہ تو کیا تھا لیکن ساتھ ہی یہ جمی فرمایا تھا کہ میں ان غلطیوں کی نشاندہی تو کرسکتا ہوں لیکن انہیں جرا جمجے نہیں کرسکتا۔ ذیل میں ہم تبدیل شدہ احکام کی ایک مختر فہرست چیش کرتے ہیں:

### تبديل شده احكام

(۱) مقام ابراہیم کی تبدیلی: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت الله شریف تغییر کیا اور اس کی دیواریں آپ کے فقہ سے اونچی ہوگئیں تو اے مزید اونچا کرنے کے لئے آپ کو ایک پھر پر کھڑا ہونا پڑا۔ آج بھی اس پھر پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہیں۔رسولِ خدا کے زمانے میں وہ پھر بیت اللہ شریف کے بالکس ساتھ تھا اور قرآن مجید میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَاتَّحِدُوْا مِنْ مُفَامِ اِبْواهِنِهُم مُصَلَّی۔ مراہم کچ میں طواف کھل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر تماز پڑھو۔ (سورۂ بقرہ: آیت ۱۲۵)

قار کین کرام! اس دفت وہ پھر جے قرآن میں ''مقام ابراہیم'' کہا گیا ہے خانہ کعبہ کی تمارت سے چند گزکی دوری پرنصب ہے۔حضرت عمرؒ نے اسے خانہ کعبہ سے ہٹوا کر اس جگہ نصب کرایا تھا۔ اگر پھر کا بہی سیج مقام ہوتا تو معمارِ کعبہ حضرت ابراہیم اس پھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو کیسے بلند کر کھتے تھے؟ (۲) غُصْب فیڈک: اس کا خلاصہ صفحہ ۴۲۲ پر''ید نی خافین سے سٹوک' کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔

- ر (۳) صابع سینیمبر میں تبدیلی: رسولِ اکرم سے دؤر میں زکوۃ سے لئے ایک مخصوص پیانہ ہوا کرنا تھا۔ (۳)
  - ظفاء نے اس پیانے میں تبدیلی گ-

( م ) جعفر طیّار کے گھر کومسجد نبوی میں شامل کرنا: حضرت جعفر طیآر کے گھر کوان کے ورفاء سے زبردی ق

خالی کرا کر (لینی بخل سرکار ضبط کر کے) مجد نبوی میں شامل کردیا گیا۔

(۵) غیر عادلانہ فیصلے: خلفاء نے منصب تضاوت میں بھی کی تصرفات کے۔ چونکہ وہ احکام الّبی سے بوری طرح باخبر نہیں سے اس لئے انہوں نے کئی غلط نیصلے کئے۔ چند مواقع پر تو امام علی نے پیٹی کر ان کے فیصلوں کی اصلاح کی لیکن ہر فیصلے کے وفت امام علی موجو ونہیں ہوتے سے اس لئے ان کے اکثر فیصلوں کی اصلاح کی لیکن ہر فیصلے کے وفت امام علی موجو ونہیں ہوتے سے اس لئے ان کے اکثر فیصلوں کی اصلاح کی اصلاح کی ایک نے حضرت ابو بھڑکی کی محکومت کو تعلی میں بتا چکے ہیں کہ بہت سے قبائل نے حضرت ابو بھڑکی کی حکومت کو تعلیم کرنے سے انگار کردیا تھا۔ چنا نچے حکومت نے ان پر مرتد ہونے کا فتو کی لگا کر ان سے جنگ کی جس میں بزاروں افراد کھیت رہے اور ان کے بیوی بچوں کو کینر اور غلام بنا لیا گیا۔ پھر ان کی بیویوں کو جنگ کی جس میں بزاروں افراد کھیت رہے اور ان کے بیوی بچوں کو بینہ اور غلام بنا لیا گیا۔ پھر ان کی بیویوں کو بازاروں میں فروخت کردیا گیا یا اپنے منظور نظر افراد میں تقسیم کردیا گیا جبکہ ان میں ایک بھی بہت می عورتیں تھیں جن کے شوہر زندہ سے اور یوں غلط شادیوں کی وجہ سے گئے نا جائز سے پیدا ہوئے۔

(2) طبقاتی نظام کا قیام: بیغیراکرم کی حیات طیته میں مال ننیمت مجاہدین میں مساوی طور پرتقتیم ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ کے دور میں مساوات کو بیمسر فراموش کردیا گیا۔ بعض افراد کا سالانہ وظیفہ ہارہ ہزار درہم جبکہ بعض کا صرف دوسو درہم تھا۔ وظائف کی اس غیر منصفانہ تقتیم سے طبقاتی نظام وجود میں آیا جس سے امیر، امیر تر اور غریب، غریب تر ہوگیا۔

( ٨ ) مسجد نبوی میں تبدیلی: خلفاء نے مجد نبوی میں بھی تصرفات کے۔عبد رسالت میں جو دروازے بند کے انہیں مبدر رسالت میں جو دروازے بند کے انہیں مبدر میں کھولے تھے انہیں بند کردیا گیا۔

(9) موزوں پر مسح: حضرت عرفر نے مقیم کے لئے ایک دن اور مسافر کے لئے تین دن تک چڑے کے جوتوں یا موزوں پر مس کرنے کا قانون جاری کیا۔

(۱۰) نبیذ پر سے حد کا خاتمہ: ایک خاص قتم کی شراب ۔ نبیز۔ پر سے شرقی حد ختم کردی گئی اور کہا گیا کہ شرقی حد کا نفاذ شراب پر ہوتا ہے نبیذ پر نہیں۔

(۱۱) متعة الحج اور متعة النساء پر پابندي: اس كا ذكر تغير احكام كے من بيں گزر چكا ب\_

(۱۲) تکبیرات جنازہ میں کمی: عہدرسالت میں نمازِ میت میں یا کچ تنبیرات کہی جاتی تھیں جید حضرت عمرؓ نے چار تکبیرات کو متعارف کرایا۔

( ۱۹۳ ) بسم الله كو بالحجر تدرير صنا: كتب طفاء ك بيروكار نمازين بيشيم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْم كو آسته پر هنة بين اور كيرة و بالكل اى نبين برهة - جبك سورة توب كه علاوه بيشيم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْم تمام سورتون كا جزو ہے۔ روایات کے مطابق معاویہ بن الی سفیان نے اپ دور کومت میں مجر نبوی میں صحابہ کو تماز پڑھائی تھی جس میں اس نے پہشیم الله الو تحیین الو ترجیم نیس پڑھی تھی اور آج تک بیاست معاویہ باتی ہے۔

(۱۲) اُ کام طلاق میں تبدیلی: اسلام میں تین طلاقوں کے بعد بیوی شوہر پرحرام بوجاتی ہے۔ یہ طلاقیں تین علیحہ و علیحہ و جلوں میں بوئی چاہئیں۔ شوہر دو طلاقوں کے بعد بیوی سے رجوع کرسکتا ہے۔ اگر کوئی شوہر دو طلاقوں کے بعد بیوی سے رجوع کرسکتا ہے۔ اگر کوئی شوہر دو طلاقوں کے بعد بیوی سے رجوع کرسکتا ہے۔ اگر کوئی شوہر دو طلاقوں کے بعد بھی رجوع نہ کرے اور تیسری طلاق جاری کردے تو پھر شوہر اور بیوی میں جدائی ہوجاتی ہے۔ لیکن ظلفاء نے اسلام کے اس محم کو بدل دیا اور کہا کہ اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے تب بھی طلاق مؤٹر ہوگی اور شوہر اور بیوی ہیشہ کے لئے ایک دوسرے پرحرام ہوجاتی ہے۔ طلاقیں دے تب بھی طلاق میں بیوی ہے کہ کریں نے تجھے تین طلاقیں دیں تو بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے۔ شا اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں بیوی ہے کہ کریں نے تجھے تین طلاقیں دیں تو بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے۔ شا اگر کوئی شوہر ایک میں بیوی ہے کہ کریں نے تجھے تین طلاقیں دیں تو بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے۔ شا اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں بیوی ہے کہ کریں نے تھے تین طلاقیں دیں تو بیوی اس پرحرام ہوجاتی ہے۔ شا کا تھم جاری کیا تھا۔

(۱۲) نقلی نماز کو با جماعت ادا کرنا: امام علی نے اپنے خاص اصحاب کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا:
اگر میں تحریفات کو دور کر کے اسلام کے اصلی عظم کا نفاذ کردں تو جو لفکر میرے گرد جمع ہے وہ مجھ سے علیمدہ
جوجائے گا۔ خدا کی قشم ا جب میں نے لوگوں سے کہا کہ رمضان میں فرض نماز دن کے سوا باتی نمازوں کے لئے
جماعت نہ کرو کیونکہ نفلی نماز کی جماعت بدعت ہے تو بچھ سیابی جو میرے گرد لڑتے ہیں، نیچ کر کہنے گئے کہ
"اے اہل اسلام! سنتے عمر میں تبدیلی کی جاری ہے۔ علی جمیس تراوی سے روگ رہے ہیں۔" جمعے اندیشہ ہوا کہ۔
کہیں میرے لفکر میں بغاوت ہی نہ پھیل جائے۔ لے

الدر روندكانى، ١٣ تا ١٣ سيرخى، تارخ الخلفاء، ١٣ اله وَرَدَدْتُ فَدَكُ الله وَرَدَدْتُ الله الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَوْلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلْهُ عَلَيْهُ وَالله وَلَعْلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالله وَلَالله عَلْمَ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَى السَّلَة وَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلْمُ عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْهُ عَلَيْه وَلِمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو الله عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو الله عَلَيْهُ وَلَوْلُو الله عَلَيْهُ وَلَوْلُو الله عَلَيْمُ عَلَي

جی ہاں! امام علی گوزیادہ دکھ تو ای بات کا تھا کہ سیرت خلفاء کو قرآن وسنّت کی طرح جزو دین تشکیم کرلیا گیا تھا کیونکہ اس کا انجام اسلام کی تابودی کی صورت میں نگٹنے کا امکان تھا اس لئے امام علی علیہ السلام نے مسلمانوں کو درس دیا کہ اسلام کا منبع و ماُخذ صرف قرآن دسنّت ہے، سیرت شیخین اسلام کا منبع و ماُخذ نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی بحث آگے آئی ہے۔

(۱۷) نزاد پری کو رواح دینا: قرآن وست تمام مسلمانوں کو حق اور عدل اجتای و اقصادی کے معاملے میں بکساں قراد دیتا ہے لیکن مصرت عز نے اس معاملے میں بھی معاشرے میں طبقات پیدا کردیئے۔ انہوں نے غیر عرب شہر یوں کو تیت دی پھر عربوں میں سے قریش کو فوقیت فیر عرب شہر یوں کو تین سرے درہے کا شہری قرار دیا۔ عربوں کو ان پر فوقیت دی پھر عربوں میں سے قریش کو فوقیت دی۔ اس "پان عرب ازم" کا اظہار انہوں نے اپنا اس حم نامے سے کیا کہ ابولولو اور شوش و شوستر کے سابق فرمازوا ہرمزان اور اس کے چند ساتھیوں کے سواکی غیر عرب کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ ہم فرمازوا ہرمزان اور اس کے چند ساتھیوں کے سواکی غیر عرب کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ ہم اس کو میں کو فروغ دینے کی یا لیسی "کے حصن میں صفح ہیں۔

ہرمزان کو بھی انہوں نے مدینے میں اس لئے رہنے کی اجازت دی تھی کہ وہ اُس سے فتو حات ایران کے متعلق مشورے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلمان اور حضرت بلال کو مدینے میں رہائش سے متع نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دونوں صحابی رسول اکرم کے زمانے سے مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ ان افراد کے علاوہ کی بھی فیرع ب مسلمان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔

انہوں نے بیتھم بھی جاری کیا تھا کہ کوئی غیر عرب کی بھی عرب عورت سے شادی نہیں کرسکتا اور کوئی عرب کی بھی عرب کی بھی قریش عورت سے شادی نہیں کرسکتا۔ حضرت عمر قریش ہی سے ب سالار لشکر مقرر کیا کرتے تھے۔
انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لئے جوشور کی تشکیل دی تھی اس میں بھی صرف قریش کے بی افراد شامل تھے۔
خلیفہ دوم کے ان اقدامات کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں فطری وسعت ختم ہوگئی اور وہ ایک نسل
پرست معاشرہ بن کر رہ گیا۔ اس طرز ممل سے نقصان سے بوا کہ جو غیر عرب شنبراد سے، سیابی اکاریگر اور تعلیم یافتہ
ملی طور پر کوئی فرق باقی نہ رہا۔ اس طرز ممل سے نقصان سے بوا کہ جو غیر عرب شنبراد سے، سیابی اکاریگر اور تعلیم یافتہ
افراد اسلام قبول کرتے تھے آئیں ہر طرف عربوں کی اجارہ داری نظر آتی تھی اور وہ سے سوچنے پر مجبور ہوجاتے تھے
کہ ان کے اور اسلامی معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اسلام کی ابتدائی جنگوں کے بعد حصرت عمر ؓ نے تھم دیا کہ ایرانی سرحد کے قریب کوفہ و بھر و میں نے شم شہر بسائے جاکمیں اور مصر میں اسکندر سے قریب نیا شہر آ باد کیا جائے۔ جب نے شہر بس گے تو حصرت عمر ؓ نے ان شہروں میں عربوں کو رہائش دی لیکن قریش کو مدینے ہی میں رکھا اور مدینے کی اراضی بھی ان میں تقتیم کردیں۔ سعدین الی وقاص، عمروین عاص، عبدالله بن عمر اور عبدالله بن عثان کے مدینے سے باہر جائے پر پابندی عائد کردی کے بیعنی آج کل کی زبان میں ان کے نام ایگزٹ کنٹرول اسٹ پر تتھے۔ اور ان لوگوں کو جن پرائبیس پورا اعتاد تھا مختلف انتظامی عبدوں پر فائز کر کے باہر بھیجا۔

آ مجے چل کر ہم بتائیں مجے کہ امام علی نے کس طرح نسل پرستانہ معاشرے کو تبدیل کیا اور کس طرت اشرافیہ کو عوامی طبقے میں تبدیل کیا؟ حالا تکہ ان کے ان ہی اقدامات کی وجہ سے ان پر جنس وصفین کی جنگیس مسلط کی گئیں گر ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے اسلامی عدل و انصاف کو رائج کیا اور قریش کی جبوئی آنا کے بت کو یاش بیاش کردیا۔

## بى اميەكىلىئے حكومت كى راە ہمواركرنا

حضرت ابوبكر اور حضرت عمر ظاہرى طور پر زیادہ نام ونمود کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے دولت مندوں کی مسرفانہ پالیسیوں کو رواج نہیں ویا تھا اور وہ اشرافیہ پر بھی مکمل انحصار نیس کرتے تھے۔ (البنة معاویہ کے متعاق ان کی پالیسی مختلف بھی) لیکن جب حضرت عثان برسرافتدار آئے تو انہوں نے تمام کلیدی مناصب پر اپنے رشتہ داروں کو مسلط کردیا جبکہ ان کے تمام رشتہ دار فاسد اور عیاش و بمن کے مالک تھے۔ وہ حدود اللی کو تھلم کھلا پامال کرنے میں کوئی عارمحموس نہیں کرتے تھے لہذا وہ خلافت جو شخین کے عہد ۔ ی قریش خلافت تھی، حضرت عثمان گے عبد ملاوی حکومت میں تبدیل ہوگئ۔

آ ہے کھ در کے لئے عثمانی عمال کی تخصیت کا جائز ولیں:

حضرت عثان ی نے مروان بن تھم کو اپنامعتم پخاص مقرر کیا تھا اور اس نے کھل کرعوام پر زیاد تیاں کیں۔
اس کے علاوہ اس کے بھائی اور اپنے داماد حارث بن تھم کو بازار مدینہ کا انچارج مقرر کیا اور وہ دکا نداروں سے جرا بحتہ وصول کیا کرتا تھا۔ شیخین نے معاویہ کو شام (سوریہ، لبنان، اردن اور فلسطین) کا گورز مقرر کیا تھا، حضرت عثان نے اسے اس عہدے پر متصرف بحال رکھا بگاہ اس کی حدود میں توسیع بھی کی جبکہ عوام کو اس سے مہت می شکایات کا کوئی از الدنہیں کیا گیا۔

عبدائلد بن سعد بن الى سرح كومصر كا گورز مقرر كيا كيا۔ بيد و بى شخص ہے جس نے رسولِ خدا كى زندگى ميں اسلام قبول كيا تھا ليكن بعد ميں مرتد ہوگيا تھا اور كے بھاگ كيا تھا۔ وہ لوگوں سے كہتا تھا كہ ميں جو پجھ بھى كہتا تھا محداً سے قبول كر ليتے تھے اور ميرے منہ سے نكلے ہوئے الفاظ كو قرآن ميں داخل كرويتے تھے۔ فتح كمك

<sup>1</sup> معالم الدرسين، ع، عرص ٥٥- كنز العمال، ع٥، ص١٢٦، حديث ٥ ٨-

کے موقع پر رسولِ خداً نے جہاں تمام خون کے پیاسوں کو عام معانی دی تھی وہاں آپ نے اس کا خون مباح قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ عبداللہ بن الی سرح اگر غلاف کعبہ ہے بھی چیٹا ہوا ملے تو اسے قتل کردیا جائے۔

حضرت عثمان فی صعد بن ابی وقاص کو معزول کرکے اپنے مال جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو کوف کا گورز مقرر کیا۔ یہ وہی ولید ہے جے رسول خدائے تبیل بنی مصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لئے مامور فر بایا تھا۔ گرید اس قیلے کے علاقے میں پنچ کر استقبال کے لئے آنے والے ہجوم سے ڈرگیا کیونکہ اس فے ان کا جم کیا بھوا تھا اس لئے دور بی سے ان لوگوں سے ملے بغیر مدید واپس آ کر بیر رپورٹ ویدی کہ بنی مصطلق نے ذکو ق و بینے سے انکار کردیا اور بچھے مارڈالنے پرتل گئے۔ رسول اللہ اس پر غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کے خلاف آیک فوجی مہم روانہ کردی۔ قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا گیکن بنی مصطلق کے سرواروں کو بروقت علم ہوگیا اور انہوں نے مدید حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیصا حب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہم تو منظر ہی بروقت علم ہوگیا اور انہوں نے مدید حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیصا حب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہم تو منظر ہی بروقت علم ہوگیا اور انہوں نے مدید حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیصا حب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہم تو منظر ہی انہوں کو گرات کی بیآ بت نازل ہوئی: یا انتہا اللّٰہ بین امنوا ایک اور ان والوا سے کہ کوئی آگر کوئی برکروار اور فاس تہمارے پاس کوئی فر سے خوانا علی منا فیکٹنم فادِ بین قراری تو ہمارے کر اندائی سے انگرون برکروار اور فاس تہمارے پاس کوئی فر سے کرآئے تو خوب تھیں تمام مضرین کا اجمار ہے کہ بیا تیت کے متعلق تمام مضرین کا اجمار کے کہ بیا تیت کے متعلق تمام مضرین کا اجمار کے کہ بیا تیت کے متعلق تمام مضرین کا اجمار کے کہ بیا تیت کے متعلق تمام مضرین کا اجمار کے کہ بیا تیت کے متعلق تمام مضرین کا اجمار کی کہ بیا تھا۔

ولید نے اپنی گورنری کے دوران میں شکوفہ کھلایا کہ بطرونی نامی ایک شعبدہ باز کو کوفہ بلوایا اور اسے اپنے فن کی نمائش کا تھم دیا۔ اہلِ شہر اس کا فن دیکھنے کے لئے جمع ہوگئے۔ بطرونی نے شعبدہ کے زور پر بہت سے چشم نکال کر دکھائے۔ پھر حاضرین میں سے ایک شخص کو اپنے پاس بلایا اور لوگوں کی نظر بندی کر کے انہیں یہ منظر بھی دکھایا کہ گویا اس نے تلوار سے اُس شخص کا سراڑڑا ویا ہے اور پھر پچھ منتز پڑدھ کر تلوار اس مقتول کے سر پر رکھی تو وہ زندہ سلامت ہوکر اٹھ آیا۔

تماش بینوں میں ایک شخص کو جس کا نام جندب تھا بطرونی کا یہ شعبدہ بہند نہیں آیا اور اُس نے شعبدہ ہازی کو خلاف ِ اسلام سجھتے ہوئے چشم زون میں اپنی تلوار سے بطرونی کا سراڑڑا دیا۔

دلید کو جندب کی ہے حرکت بخت ناگوار گزری اور اس نے جندب کو قبل کرنے کا تھم دیدیا لیکن جندب کا خاندان اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا جس کی وجہ سے ولید نے اس کی سزائے موت کو قید میں تبدیل کردیا۔ دلید بن عقبہ بن ابی معیط کی غیراخلاقی واستانیں بڑی طویل ہیں۔ ایک وقعہ ولید نے بہت المال کے خزانچی عبداللہ بن مسعود ہے ایک لاکھ درہم کی خطیرر قم خزانے سے یہ کہ کر نکلوائی کہ میں یہ رقم واپس کرووں گا لیکن اس نے وہ رقم والیس بنہ کی۔عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت عثمانؓ کو ایک خط لکھ کر حالات ہے آ گاہ کیا جس کے جواب میں حضرت عثمانؓ نے انہیں لکھا: تم ہمارے خزانچی ہو۔ ہم بیت المال سے جتنا جاہیں لیس تنہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

جب ابن مسعودٌ نے حضرت عثمانٌ کا بیہ خط پڑھا تو مسجد کوفہ میں برسرِعام کہا: اے لوگو! میں جھتا تھا کہ میں تمہارے میت المال کا فزانچی ہوں لیکن اب جھے معلوم ہوا ہے کہ میں تمہاری بجائے بی امیہ کا خازن ہوں۔ پھرانہوں نے میت المال کی چابیاں بھینک دیں اور کہا کہ میں بی امیہ کا خازن بن کرنہیں رہنا چاہتا۔

چنانچہ ولید نے انہیں مدینے بھیج ویا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو حضرت عنائ نے اپنے غلام سمحوم کو حکم دیا کہ انہیں سنبیہ کی جائے۔ جضرت عنائ کا حکم س کر سمحوم نے این مستؤد کو اٹھا کر زور سے زمین پر پنج ویا جس کی وجہ سے این مستوَّد اپانچ ہوگئے۔وہ دو سال تک صاحب فراش رہے اور اس حالت میں اللہ کو پیارے ہوگئے۔ ان دو سالوں میں حضرت عنائ نے عبداللہ بن مستوَّد کا سرکاری وظیفہ بند رکھا۔ ا

## وليدكى شراب نوشى

ولید کے ویسے تو ساہ کارنامے بہت ہیں لیکن ہم یہاں ایک کا ذکر کرد ہے ہیں۔

ولید نے اپنے ایک عیسائی دوست ابوز بید کو تقیل بن ابی طالب کا گھر خرید کمر بخش دیا مقت، جہاں ولید اور ابوز بید رات بھر شراب سے دل بہلاتے تھے۔ وہ معجد میں بھی مستی وخمار کی حالت میں آ جاتے تھے۔ یوں لوگوں کو ولید کی شراب نوشی کا علم ہوگیا۔

ایک وفعہ تو حد ہوگئ کہ ولید شراب کے نشخے میں دھت نمازِ گجر پڑھانے آیا اور اس نے نماز میں سورۂ فاتحہ اور دوسری سورت کی بجائے بیشعر پڑھا:

> عُلَّقَ الْفَلُبُ الرُّبَابَ بَعُدَ اَنْ شَبَّتَ وَ شَابَا ول رباب کی محبت میں الکا ہوا ہے۔ آج رباب بھی جوان ہے اور ول بھی جوان ہے۔

پھراس نے مسیح کی نماز چار رکعت پڑھادی اور لیٹ کرلوگوں سے پوچھا: اگر میا کم ہوں تواور پڑھاؤں؟ اس کے بعد وہ نشے میں مدہوش ہو کر گر بڑا تو لوگوں نے اس کے ہاتھ سے سرکاری میر دالی انگوشی اتار لی اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔

اس واقعے کی شکایات مدینہ تک پہنچیں اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا۔ بہت سے چشم دید

ا انساب الاشراف، ج٥، ص٣٦ كنزالعمال، ج٤، ص٥٥ تاريخ يعتوبي، ج٢، ص١٥ مندرك، ج٣، ص١٦ ا

گواہ وہ انگوشی لے کر حصرت عثمانؓ کے پاس مگئے اور ان سے ولید کی شراب نوشی کی شکایت کی اور شبوت کے طور پر سرکاری مہر والی انگوشی بھی وکھائی۔ حصرت عثمانؓ نے اپنے بھائی ولید کا محاسبہ تو نہ کیا البتہ شکایت کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں نے وعظے دے کر محبد سے نکال دیا۔

شکایت کنندگان حضرت عائش کے دروازے پر گئے اور ان سے خلیفد کی بے انصافی کی شکایت گی۔ اس زمانے میں لبا لبی عائش کے حکومت سے تعلقات بیحد کشیدہ تھے۔ چنانچید لبی لبی عائش نے اپنا سر ججرے سے نکال کر مجد کی طرف کیا اور حضرت عثمان ہے کہا: حدودِ شرقی کو ترک کر رہے جو اور گواہوں کو ذلیل کررہے ہو۔ مگر شکایت کنندگان کی کئی نے دادری نہ کرائی۔

جب امام علی نے خدائی احکام کو یول پامال ہوتے دیکھا تو حضرت من نے کے پاس تشریف لے گئے اور ان پر زور دیا کہ وہ ولید پر شراب نوش کی حد جاری کریں۔ امام علی کے پُر زور مطالبے پر حضرت عثان کو مجبور ہونا پڑا اور مجمع عام میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثان نے ولید کو تمدے کی طرح سے مونا اونی لباس پہنوایا تاکہ اس پرکوڑے کم سے کم اثر کریں اور اسے حدشری کے لئے باہر لے آئے۔ پھر بڑے رعونت آمیز لہج میں کہا: جے ولید پر حد جاری کرنے کا شوق ہو وہ آئے اور اس پر حد جاری کرے۔

حد جاری کرنے کے لئے کی افراد اٹھے لیکن جو بھی کوڑا لے کر ولید کے پاس جاتا تو ولید اس سے کہتا:
" ذرا سوج مجھ کر حد جاری کرنا کہیں خلیفہ تجھ پر خضبناک نہ ہوجائے۔" ہے ہی اوگ اس کا بیہ جملہ سنتے تھے تو حدجاری کئے بغیر دالیس آ جاتے تھے۔ جب کی بیس حد جاری کرنے کی جرائت نہ ہوئی تو امام علی خود اشھے اور آ پ نے کوڈا ہاتھ میں لیا۔ آ پ کو دکھ کر ولید اوھر اُدھر بھاگنے لگا۔ حضرت نے اسے پکڑ کرنے مین پر لٹایا اور فرمایا: اگر تھے پر حد جاری کرنے کی وجہ سے قریش مجھے اپنا جلاد تجھتے ہیں تو بے شک تجھتے رہیں۔ اُد

## حضرت عثال ؓ کا محاصرہ اور امام علیؓ کی ہمدردی

حضرت عثان کے رشتہ داروں نے لوگوں پر بیحدظلم کیا اور بیت المال کو اپنی ذاتی جا گیر بیجہ کر اس سے خوب استفادہ کیا۔ لوگ بنی امید کے رویے سے بالآ خر نگ آگے اور پورے عالم اسلام میں حضرت عثان کی تگومت کے ظاف ایک تحریک شروع ہوگئ۔ اس تحریک کے شروع کرنے میں طلحہ و زبیر نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے فوجی چھاؤٹیوں میں اس طرح کے خطوط روانہ کئے: تم جہاد کے لئے کہاں جارہے ہو، تمہارا جہاد مدیخ

ا - اغاني، جه عيد ١٨ انساب الاشراف، ج٥، ص ٣٣ - مروج الذب ، ج ٢٠ ص ٢٠٠١ -

میں ہے۔ تم مدین آ جاؤ اور عثمان سے جہاد کرو۔

مسلمان جو کہ عثانی حکام کے ہاتھوں تخت نالاں تھے، ان میں ہے مصر، کوفہ و بھرہ کے چند ہو افراد مسلمان جو کہ عثانی حکام کے ہاتھوں تخت نالاں تھے، ان میں سعاجہ کیا کہ آئندہ سال جب دہ تی کے لئے آئیں گیں معاجہ کیا کہ آئندہ سال جب دہ تی کے لئے آئیں گیں معاجہ کیا کہ آئندہ سال جب دہ تی کے لئے آئیں گردیں گے۔ جب وعدہ کا سال آیا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جمعیت مدینے آئی اور انہوں نے اہم ناکوں پر جب جب وعدہ کا سال آیا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جمعیت مدینے آئی اور انہوں نے اہم ناکوں پر جب جند کر سے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کردیا تھا۔ بالآخر جب حضرت عثان ان کے نرنے میں گھر گئے تو انہوں نے کہا انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو ان لوگوں سے قدا کرات کے لئے بھیجا۔ جب مغیرہ ان کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا اے کا نے! واپس چلاجا۔ اے فاج ! واپس چلاجا۔ اے فاج ! واپس چلاجا۔ (مغیرہ بن شعبہ کانا تھا اور جب وہ ایس میں گورز تھا تو اس نے وہاں ام جمیل سے زنا کیا تھا)۔

اس کے بعد حضرت عثابیؓ نے عمرو بن عاص کو ندا کرات کے لئے بھیجا اور اس سے کہا کہتم ان لوگوں سے کہو کہ آئندہ میں کتاب اللہ کے مطابق عمل کروں گا اور انہیں جو ٹکالیف پینجی جیں ان کے لئے میں معذرت خواہ ہوں اور مستقبل میں ان کی تلائی کی جائے گی۔

عمروبن عاص جب ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا تو محاصرہ کرنے والوں نے کہا: خدا تھے پر سلامتی نہ بھیجے۔ اے وشمن خدا! تو واپس چلاجا۔ فرزندِ ناابغہ! تو واپس چلاجا۔ تو ہماری نظر میں امین اور قابلِ بھروسا نہیں ہے۔ (عمرو بن عاص کی ماں ناابغہ تھی جو کہا پئی بدکاری کی وجہ سے پورے کے بیں مشہور تھی )۔

جب عمرو بن عاص بھی ناکام لوٹا تو حضرت عثانؓ نے کہا کہ اب صرف علی بن ابی طالب بی اس کام کو سرانجام دے سکتے ہیں، انہیں یہاں بلاؤ۔ الغرض امام علی آئے تو حضرت عثانؓ نے ان سے کہا: آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دیں۔ یعنی آپ ان سے کہیں کہ ہم آئیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دیں۔ یعنی آپ ان سے کہیں کہ ہم آئیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی عام

ا مام علی نے کہا: میں اس شرط پر ان لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ جو پچھے اُن کے ساتھ طے ہوگا آپ اس کی پابندی کریں گئے۔

حضرت عثان في كها: بان! ايما اى موكا-

اس کے بعد امام علیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر آپ بلوائیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ بلوائیوں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ واپس چلے جا کیں۔

امام علی نے فرمایا: میں والیس نبیں جاؤں گا۔ میں تہمیں یہ بتانا جا بتا ہوں کے تمہیں کتاب اللہ کے تحت

تمام حقوق دیئے جائیں گے اور جو تمہاری حق تلفی ہوئی ہے اس کی بھی تلافی کی جائے گی۔ بلوائیوں نے کہا: کیا آپ حانت دیتے ہیں؟ امام علی نے فرمایا: ہاں! میں ضامن ہوں۔ بلوائیوں نے کہا: اب ہم راضی ہیں۔

اس کے بعد امام علی بلوائیوں کے سرکردہ افراد کو حضرت عثان کے پاس لے گے اور ان سے ندا کرات کے۔ ندا کرات کے نتیج میں یہ طے پایا کہ ان کے مطالبات منظور کئے جاتے ہیں اور ان کے تلف شدہ حقوق کی تلف شدہ حقوق کی حائے گی۔ مصر کے گورز عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر کے گھر بن ابی بکر کو حکومت مصر کا پروانہ دیا گیا۔
مصری اپنے مطالبات منوا کر خوش خوش اپنے وطن روانہ ہوگئے۔ رائے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا ایک غلام اونٹ پر سوار ہو کر بری تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جارہا ہے۔ انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ تبہادے پاس کوئی سرکاری تھم نامہ ہے تو دکھلاؤ۔ غلام نے کسی بھی تھم نامہ سے انکار کیا۔ جب اس کی تلاثی لی گئ تو کچھ بھی برآ مد نہ ہوا۔

آ خرکار اس کی مشک کی علاقی لی گئی تو مصری ہے دیکھ کر جیران رہ گئے کہ پانی میں ایک شیشی تھی جس کا مند تختی سے بند کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے اس شیشی کا مند کھولا تو اس میں سے موم جامہ کیا ہوا ایک خط برآ مد ہوا۔ یہ خط گورز مصر عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا اوراس میں لکھاتھا کہ مصری شریر آ رہے ہیں۔ جسے ہی یہ تمہارے پاس پنچیں تو محد بن ابی بمرسمیت ان کے سرخنوں کوئل کردو۔ خط کے آخر میں سرکاری مہر شہدے تھی۔

مصریوں نے آلیں میں کہا کہ عثال ؓ نے ہم سے بدعبدی کی ہے البذا جہیں مصر جانے کی بجائے واپس مدینے جانا جاہئے۔ چنانچہ میہ لوگ مدینے واپس آئے اور انہوں نے آتے ہی حضرت عثال ؓ کے گھر کا دوبارہ محاصرہ کرلیا اور اس اثناء میں بی بی عائشہؓ طلحہ اور زبیر بلوائیوں کوقتل عثانؓ پر براھیختہ کرتے رہے۔

المام علی نے اس کڑے وقت میں بھی حسین کر بیمین کو حضرت عثان کی حفاظت پر مامور کیا۔ (ای لئے قاتلین عثان کی حفاظت پر مامور کیا۔ (ای لئے قاتلین عثان نے دروازے کی بجائے عقبی دیوار پھاند کر انہیں قتل کیا تھا) جب بلوا کیوں کی طرف سے علی کو میں شدت پیدا ہوئی تو حضرت عثان نے اپنی حجست سے پکار کر کہا: کیا کوئی ایسانہیں جو میری طرف سے علی کو سے پیام پہنچائے کہ ہم پیاسے میں اور وہ ہمیں پائی بھجوا کیں۔ جب امام علی کو سے پیغام ملا تو آپ نے بجلت تمام حسین کر کیمن اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کے لئے پائی روانہ کیا۔

حضرت عثان ی متعلق امام علی کا طرز عمل بیرتھا ادر اس وقت ان کے دوسرے حریف بالحضوص طلحہ وہاں تک بانی بھجوانے کا شدید مخالف تھا۔ طلحہ نے بیت المال کے خازن سے خزانے کی جابیاں چھین کر اپنے تبنے میں لے لی تھیں اور مسلمان اپنا وظیفہ حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہو چکے تھے۔

اس دوران امام علی مدینے سے باہر اپنے باغات کی دکھ بھال کے لئے گئے ہوئے تھے۔ معفرت عثمان نے امام علی کے نام ایک مختصر سا خط لکھا جس میں انہوں نے بیتخریر کیا: ہمارا تمہارا فلیلہ عبد مناف ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے قبیلہ بن تیم کا ایک مخض (طلحہ) آ کر مجھ سے ایسا ناروا سلوک کرے۔ اور آخر میں بیشعر لکھا: اِنْ گُنْتُ مَاکُولًا فَکُنْ حَیْرٌ آ بِکِلْ

> وَالله فَادْرِكِنِيْ وَ لِمَا الْمَزَقَّ الْمَزَقَّ لِهِمَا الْمَزَقَّ الْمَزَقَّ لِهِمَا الْمَزَقَّ الْمَزَقَ يه خط ملتے ہی امام علی طلحہ کے پاس آئے اور فرمایا: تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا: اے ابوالحن! ایک تیز وتندسیلاب آیا اور سب پچے بہا کر لے گیا۔

امام علی نے طلحہ سے مزید گفتگو کرنا مناسب نہ جانا۔ آپ بیت المال تشریف لائے اور بیت المال کے خزانے کے کوشے کا درواز ہوڑ دیا۔ آپ نے لوگول کو ان کے وظائف دینے شروع کردیے۔ برشخص آتا اور آپ سے اپنا حصہ لے کو چلا جاتا۔

جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع طلحہ کے گھر پیچی تو جو لوگ وظیفہ کی آس لگائے اس کے گرو جو جھے وہ اسے چھوڑ کر چل دیے اور اپنے اپنے وظا لف لے کر گھروں کو روانہ ہو گئے۔طلحہ اکیلا رہ گیا۔ چھر وہ عذر خواہی کے لئے حضرت عثمانؓ کے پاس گیا اور ان سے معذرت طلب کی مگر انہوں نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ طلحہ نے کہا: بیعلی بن ابی طالب کا کارنامہ ہے۔

عنالفین عثمان پر سرسری نظر ڈالی جائے تو بی بی عائشہ ان میں سرِفبرست وکھائی دیتی ہیں۔ حضرت عثمان کی خلافت کا کی خلافت کے درمیانی عرصے میں ان کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوگئی تھی۔ پھر بی بی عائش کی مخالفت کا گراف آ ہت۔ آ ہت بلند ہونے لگا اور حضرت عثمان کے آخری ایام میں انہوں نے فیصلہ کن کردار اوا کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے عثمان کا کا ٹنا نکل جائے تو ان کا پچیازاد بھائی طلحہ حقیفہ ہوجائے۔

جس زمانے میں حضرت عثمان محصور تھے اور انہوں نے ابن عباس کو امیر کے مقرر کر کے سکے جانے کا حکم دیا تو بی بی عائش نے ابن عباس سے ملاقات کی اور کہا: اللہ تعالی نے تھیں تصبح زبان عطاکی ہے۔ اوگ طلحہ کے گروجع ہو چکے ہیں اور وہ عنقریب خلیفہ بننے والا ہے۔ اگر طلحہ خلیفہ بن گیا تو وہ اپنے ابن عم ابوبکر کی سنت پر عمل کرے گا۔ لہٰذا تم لوگوں کو عثمان پر حملہ کرنے ہے منع نہ کرنا اور حالات کو اس کے منطق نتیجے پر پہنچنے وینا۔
ممل کرے گا۔ لہٰذا تم لوگوں کو عثمان پر حملہ کرنے ہے منع نہ کرنا اور حالات کو اس کے منطق نتیجے پر پہنچنے وینا۔
لی بی ما کہ بنگ میں عال کے ان میں عال تا بنیان میں کا ان ایس اور اللہ منعن الگ خادہ میں کہ منا ماہ

لی لی عائش کی گفتگوس کر ابن عباس بنس دیے اور کہا: اے ام الموشین! اگر خلافت کے منظرنامہ سے عثان ہٹ گئے تو میرے ابن عم علی کے سوا کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے گا۔

بی بی عائش نے کہا: خیر میں تم سے بحث کرنانہیں جا ہتی۔ کم از کم میری خواہش تو یبی ہے۔

اس کے بعد وہ جہاں بھی جاتی تھیں لوگوں کو حضرت عثان کے خلاف اکساتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ عثان کے لوگوں کو قتل کے خلاق کے لوگوں کو حضرت عثان کے بعثان کے بیا ہے۔ اس تعثل کو قتل کردو کیونک میں کافر ہو چکا ہے۔ اس تعثل کو قتل کردو کیونک میں کافر ہو چکا ہے۔ اس

ج کے بعد انہوں نے کہا کہ جلد مدینے واپس چلو۔ میں و کھے رہی ہوں کہ لوگ طلحہ کی بیعت کررہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص مدینے ہے آتا ہوا دکھائی دیا تو لی بی نے اس سے پوچھا: مدینے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا: عثال اُ مارے گئے۔

بی بی نے کہا: اچھا ہوا! اس کے بعد کیا ہوا؟

اس نے کہا: لوگوں نے علیٰ کی بیعت کر لی۔

بی بی سخت خفا ہوکر بولیں: مجھے مکہ لے چلو۔ عثان کی زندگی کا ایک دن علی کی بوری زندگی ہے بہتر تھا۔ اس نے کہا: بی بی خیرتو ہے؟ آپ ہی نے تو قبل عثان کا تھم دیا تھا اور آپ انہیں کافر کہا کرتی تھیں۔ اب جب لوگوں نے انہیں قبل کو یا ہے تو آپ خفا کیوں ہیں؟

بی بی نے بچھ نہ کہا اور رائے سے بی مکہ لوٹ گئیں۔ وہاں بھنے کر وہ امام علی کے خلاف خروج کی تیاری میں مصروف ہوگئیں اور آخر کار انہوں نے امام علی سے بصرہ کے قریب جنگ جمک لڑی۔

میں جانتا ہوں پریشاں ہے گفتگو میری فردغ صبح پریشاں نہیں تو کچھ نہیں

# امام عليَّ اپنی خلافت میں

حضرت عثمان کے قتل کے سلیلے میں ہم بنا چکے ہیں کہ وہ اقرباء پروری اور اپنے اقرباء کی بدا عمالیوں کی جینٹ چڑھے تھے۔ ان کے رشتہ دار عامۃ السلمین پرظلم و تشدد کرتے تھے اور جب مظلوم اپنی شکایات لے کر مرکز میں جاتے تھے تو وہاں ان کی اشک شوئی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کے اس ردیتے کی وجہ سے لوگ ان سے سخت نالال تھے۔ ای لئے لوگوں نے ایک طویل محاصرے کے بعد انہیں ان کے گھر میں قتل کردیا۔

حضرت عثان آکے بعد لوگ صرف امام علی کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ اس وقت صرف علی بھی کتاب وسنّت اور عدالت اجما کی کو قائم رکھ کتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثان آکے بعد لوگ گروہ ورگروہ امام علی کے دروازے پر آئے اور آپ سے بیعت لینے کی درخواست کی اور انہوں نے امام علی کے مقابلے پر بی بی عائشہ اور طلحہ و زبیر کے منصوبوں کوکوئی اہمیت نہیں دی۔

اسلامی خلافت کی پوری تاریخ میں امام علیؓ ہی وہ تنہا فرد ہیں جن کی بیعت ہرفتم کے جر کے بغیر برضا و رغبت کی گئی ہے۔ امام علیؓ کے علاوہ جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں ان میں ہے کسی کی بھی آ زادانہ بیعت نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت چندافراد کی مرہون منت تھی۔ جب چندافراد نے بیعت کرلی تو باتی لوگوں کو لا پی اور جر کے ذریعے ان کی بیعت پر مجبور کیا گیا۔ حضرت عمرؓ کی خلافت حضرت ابوبکرؓ کی وصیت کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ حضرت عمان ؓ چھر کئی شور گئے ذریعے برسرافتدار آئے۔ معادیہ نے فوجی طافت کے بل بوتے پر حکومت حاصل کی۔ معادیہ کے بعد خلافت کے بل بوتے پر حکومت حاصل کی۔ معادیہ کے بعد خلافت کے بل بوتے پر حکومت عاصل کی۔ معادیہ کے بعد خلافت کے بعد بھائی یا باپ کے بعد بیٹا مخت نشین ہوتا تھا۔

یہاں یہ بنانا برکل ہے کہ امام علی کے برسرافتدار آنے سے احیائے دین میں بڑی مدد ملی عموماً کمتب اہلیت کے بیروکار حکومت کوکوئی ایمیت نہیں دیتے۔ وہ سجھتے ہیں کہ حکومت کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ امام برسرافتدار ہے کہ نہیں۔ ان کاعقیدہ ہے کہ اگر امام کوحکومت ملے تب بھی اور اگر نہ ملے تب بھی وہ امام، خلیقۃ اللہ، وسی تینبر ، بہین اکھام، مینی شریعت اور واجب الاطاعت ہے جبکہ مکتب خلفاء بیں ایسا نہیں ہے۔ مکتب خلفاء بیں صرف الی حکومت کی اطاعت واجب ہے اور جب تک کوئی شخص صاحب اقتدار نہ ہو تو وہ یہ آٹیکا الّذین آخدو اَ اَ اَ اللّٰهُ وَاَ اَلَٰهُ وَاَ اللّٰهُ وَاَ اللّٰهُ وَاَ اللّٰهُ وَاَ اللّٰهُ وَاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَا

کمتب خلفاء میں مقام صحابیت کو بھی بوی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امام علی پہلے تو صرف صحابی شار ہوتے تھے۔ جب آپ نے خلافت قبول کی توان کی نظر میں آپ کے مقام میں اضافہ ہوگیا اور اس طرح آپ اسلام کی عظیم خدمات سرانجام دینے میں کامیاب ہوئے۔

امام علی کی اسلامی خدمات کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔

امام علیٰ کی فراست اور آپ کے مذہر کو ہمارا سلام۔ اگر چہ آپ جائے تھے کہ حضرت عرف نے مجلی شور کا کھا اس طرح سے تشکیل دی ہے جس کے تحت آپ کو خلافت کا ملنا ناممکن ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اس طرح سے تشکیل دی ہے جس کے تحت آپ کو خلافت کے امیدوار کی حیثیت سے متعارف کرایا اور شور کی جس آپ کی شرکت کا مقصد رکی اقتدار کا حصول نہیں تھا بلکہ آپ اسلام کے مفاد اور اس کی بقاء کے لئے شامل ہوئے تھے۔ اگر بالفرض آپ نے شور کی میں شرکت نہ کی ہوتی تو تحکومی مشینری آپ کے متعلق دن رات یہی پروپیگنڈہ کرتی کہ آپ تارک الدینا ہیں اور آپ کو اقتدار سے کوئی ولیسی ہی نہیں ہے۔ امام علی نے شور کی کے اجلاس میں شرکت کر کے تارک الدینا ہیں اور آپ کو اقتدار سے کوئی ولیسی ہی نہیں ہے۔ امام علی نے شور کی کارروائی سے پہلے ہی اپنے اور وہاں قائدانہ کردار اوا کر کے حکومت کو اس کا موقع ہی نہ دیا۔ آپ نے شور کی کی کارروائی سے پہلے ہی اپنے بھا جا ور سند بل کی خلافت بی امیہ کو طفع والی ہے موڑ دیا گیا ہے اور متقتبل کی خلافت بی امیہ کو طفع والی ہے موڑ دیا گیا ہے اور متعتبل کی خلافت بی امیہ کو طفع والی ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ نے فراست اور دوراندیٹی کا شوت دیتے ہوئے اس میں شرکت کی اور عائم معارت عثان کے بعد لوگ آپ کو خلافت کے اہل کے طور پر چیش کیا۔ اگر آپ نے شور کی ہیں شرکت نہ کی ہوتی تو معارت عثان کے بعد لوگ آپ کے باس بیعت کی درخواست لے کر ہی نہ آ تے۔

اس کے علاوہ آپ نے شوری میں شرکت کر کے بنی ہاشم کو اقتدار سے دور رکھنے کی حضرت عمر اللہ کی اللہ میں ناکام بنا دی۔

امام علي في حضرت عثاليًّ ك قبل ك موقع بريدينيس جيوراء آب ان برآ شوب حالات ميل بفي

مدیے میں ہی رہے کیونکہ بالفرض اگر آپ مدیے ہے باہر چلے جاتے تو صِفین کی وہ جنگ جو بعد میں ہوئی وہ بہت پہلے ہوجاتی اور مدیے میں ہی لڑی جاتی۔ معاویہ، عثان کے خون کا طلبگار بن کر مدیے پر حملہ کردیتا۔
اگر آپ مدیے میں نہ ہوتے تو لوگ طلحہ کی بیعت کر لیتے اور طلحہ کے متعلق ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ حفرت عثان اگر آپ مدین و تمن تھا اور اگر طلحہ طلیفہ بن جاتا تو معاویہ ایک بھاری لشکر لے کر مدینے کو تارائ کردیتا۔ مدینے پر بھنہ کرنا کمی بھی دور میں مشکل نہیں تھا کیونکہ مدینے کا گل وقوع کچھ ایسا ہے کہ اس کا زیادہ ویر تک وفاع نہیں کیا جاسکتا۔ معاویہ کے بعد بزید نے ایک قلیل فوج کی مدد سے مدینے پر دوبارہ قبضہ کرلیا تھا اور اس کی فوج نے جاسکتا۔ معاویہ کے بعد بزید نے ایک قلیل فوج کی مدد سے مدینے پر دوبارہ قبضہ کرلیا تھا اور اس کی فوج نے میں واضل ہوتے ہی تھا۔

آگر امام علی مدینے میں نہ ہوتے اور آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے طلحہ خلیفہ بن جاتا تو شامی لشکر طلحہ کے ساتھ دوسرے ہزاروں صحابہ کو بھی تہہ تیج کرڈالٹا اور طلحہ کے قتل ہوتے ہی معاویہ خلیفہ بن جاتا۔

اگر امام علی قبل عثان کے موقع پر مدینے میں نہ ہوتے اور آپ حکومت ندسنجالتے تو اس کا نتیجہ سے ہوتا کہ آج اسلام ایک قصۂ پارینہ سے زیادہ کچھ نہ ہوتا۔

# امام علیؓ کے مخالفین

پیس سال کی طویل گوششنی کے بعد لوگوں کے اصرار پر امام علی نے خلافتِ ظاہری کا منصب قبول
کیا۔ جب لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو آپ نے اپنے خطبے میں حکومتی پالیسی کے خدوخال واضح کرتے ہوئے
صاف لفظوں میں بتادیا کہ آپ صرف قرآن وسنت پر عمل کریں گے اور پھر آپ نے ای کے مطابق عمل شروع
کردیا۔ آپ نے برمرافتدار آتے ہی معاشرے کے محروم اور مضعف طبقے کے زخموں پر تسلی کا مرہم رکھا اور تمام
صلمانوں کے بیساں وظائف مقرر کئے۔

امام علی کی مساوات کی پالیسی ہے مسرفانہ زندگی گزارنے والے طبقے کے مفادات متأثر ہوئے۔ انہوں نے ویکھا کہ اس طرح ان کا اثر ورسوخ نہیں رہے گا اور خلیفہ ان سے ساری ناجائز دولت واپس لے لے گا اور ان کا اضاف باٹھ ختم ہوجائے گا۔ اس لئے اشرافیہ نے جب اپنے مفادات کو نقصی ن ہے ہیں تھے دیکھا تو انہوں نے آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ امام علی کے پانچ سالہ دورِ حکومت میں آپ کو تین گروہوں ناکٹین ، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرنا پڑی۔ آپ نے بالتر تیب جَس ، چیقین اور نہروان کی جنگیں لڑیں۔ ناکٹین ، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرنا پڑی۔ آپ نے بالتر تیب جَس ، چیقین اور نہروان کی جنگیں لڑیں۔ ذیل میں جس امام علی کے تینوں مخالف طبقات اور ان کی نفسیات کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔

## جنگ جَمَل كے محركين

جنگ بَمَلَ امام علی کے مقالبے میں قریش کی طبقاتی جنگ تھی۔ اس جنگ کے اسباب وعلل کے لئے قریش کی خصوصیات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

قریش اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کھتے تھے۔ خانۂ کعبہ کی تو آیت ان ہی کے پاس
تھی۔ عام الفیل کے وقت جب اللہ تعالی نے ابابیلوں کے ذریعے ابر بہ کے لٹکر کو نیست و تابود کیا تو اس واقعے
سے عرب معاشرے میں قریش کی عزّت و احرّام میں کئی گنا اضافہ ہوگیا۔ قریش اپنے آپ کو باتی قبائل عرب
سے متاز بچھتے تھے اور المل عرب انہیں خانۂ کعبہ کا متوتی سجھ کر ان کا بیحد احرّام کرتے تھے۔ اخلاقی طور پر قریش
دیوالیہ بن کی انہا پر پہنچ ہوئے تھے اور دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اُن میں موجود نہ ہو۔ وہ تمار بازی کے
استے رسیا تھے کہ اپنی زندگی کا تمام اخانہ جوئے میں لٹانے پر جمیشہ آ مادہ رہتے تھے اور اگر تمام اخانہ اور کہی بار

جنسی طور پر قریش پڑکے درج کے بدکار تھے۔ انہوں نے اپنی جنسی خواہشات کی پھیل کے لئے "
" ذات الرایات" یعنی جینڈے والی عورتوں کا ایک طبقہ بنا رکھا تھا۔ اس زمانے میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پر جینڈا لگاتی تھیں اور جینڈا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس گھرکے دروازے ہر عام و خاص کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔

بنی ہاشم کے پاکباز گھرانے کے علاوہ ان میں سیج النب افراد انتہائی قلیل تھے۔ اقتصادی لحاظ سے قرایش بڑے دولتمند اور فضول خرج تھے۔ وہ گرمیوں میں سامان تجارت لے کر ایران، شام اور روم جاتے تھے اور سرویوں میں ان کے تجارتی قافے یمن اور حبشہ جاتے تھے۔ اس تجارت کی وجہ سے ان کے پاس سونا، چاندی، عود، بخور، ابریشم اور غلاموں اور کنیزوں کی بہتات تھی۔

جب پینمبر اکرم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے قریش نے ہی آپ کی مخالفت کی اور قدم قدم پرآپ کی تو بین و تذلیل کی اور آپ کو اذبت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔

رسولِ اکرم کی دعوتِ اسلام پر جن لوگوں نے لیک کہا قرایش نے ان پرظلم وہتم کے پہاڑ توڑ دیئے۔ ای لئے حضورِ اکرم نے بہت سے مسلمانوں کو کے سے حبشہ کی طرف جرت کرنے کا حکم دیا۔ پیغیبر اکرم اور آپ کے خاندان کا قرایش نے معاشر تی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا۔ آپ کے مشفق چچا حضرت ابوطالب نے ہر ہر مرسلے پرآپ کا مکمل ساتھ دیا۔ رسولِ اکرم اور آپ کا خاندان تین سال سے پچھ زائد عرصے تک شِعْبِ ابی طالب میں محصور رہا۔ حضرت ابوطالب و خدیجہ کی وفات کے بعد آنخضرت نے مجبور ہو کر مکہ چھوڑا اور انصار کی دعوت پر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے آنے کے باوجود بھی قرایش نے آپ کو ایک لیمے کے لئے چین سے جینے نہیں دیا یہاں تک کہ کیڈر، اُحدُ اور خندق کی خوز پر جنگیں لڑیں۔ یہودی قبائل جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے آئیس بھی قرایش نے آپ کے خلاف لاکھڑا کیا۔

قریش نے رسولِ اکرم کو اتنا زیادہ ستایا کہ رحت مجسم کو ان پر دو بارلعت کرنا بڑی۔ پہلی بار آپ نے قریش پر اس وقت العنت کی جب آپ مجدالحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ مجدے میں گئے تو عقبہ نے گائے یا گوسفند کی اوجیزی آپ کے سرافدس پر رکھ دی۔ مید حادث اتنا تکلیف رہ تھا کہ حضرت فاظمۃ روتی ہوئی دوڑی اور انہوں نے اپنے پدرگرای کے سراور کمر سے گندگی ہٹائی۔ اس وقت رسولِ اکرم نے سر بلند کر کے تین مرتبہ کہا: اَللَّهُمْ عَلَیْکُ بِقُونَیْشِ.

دوسر عموتع برآب نے كها تها: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَا 'مِنْ قُرْيُشِ.

( کوتیب خلفاء نے اپنی روایق تاویل ہے کام لیتے ہوئے اس کی بیڈتوجیہ بیان کی کہ پینجبر اکرم کے پیش نظر قریش کے صرف وہی سردار تھے جو بعد کی جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ) کی

اللہ تعالیٰ کی مسلسل امداد سے اسلام کو کامیابیال نصیب ہو کیں۔ جب رسولِ اکرم فاتحات شان سے کے بیں وائل ہوئے تو قریش کے سربرہ وردہ افراد کو مجبورا اسلام قبول کرنا پڑا۔ قبولِ اسلام کے باوجود اُن کے ذبنول بیں اپنے تفافر کے جذبات جوں کے توں موجود رہے۔ حسب ذیل واقعے سے اس مطلب کی تا تیہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان، حضرت بلال اور حضرت صبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹے ہوئے تھے کہ ایوسفیان کا وہال سے گزر ہوا۔ جب ان اصحاب باصفا نے اسے ویکھا تو آپس میں کہا کہ خدا کی تکواروں نے خدا کے اس برترین و تین کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابو بکڑنے ان کی سے بات نی تو ناخوش ہو کر ہوئے۔ کیا تم شیخ قریش کے خلاف الی و بات کی تو ناخوش ہو کر ہوئے۔ کیا تم شیخ قریش کے خلاف الی بات کرتے ہو؟ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر بان اصحاب نے میری سے بات رسولِ اکرم تک پہنچا دی تو اس سے میری بی بات رسولِ اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ میری بی ہوگی چنانچہ حفظ مانفذم کے طور پر وہ خود ہی رسولِ اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ میری بی کو گوش گزار کیا۔

رسولِ اکرم نے فرمایا: شایدتم نے ان الفاظ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو ناراض کیا ہے۔ اگر وہ تم سے
ناراض ہوگئے تو اللہ بھی تم پر غضبناک ہوجائے گا۔ بیس کر حضرت الوبکر محضرت سلمان اور ان کے دوستوں کے
یاس گئے اور ان سے معذرت طلب کی۔ ع

رسولِ اکرم کی زندگی میں تو قریش کا طرزعمل ایسا تھالیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو اس قریش نے سقیفہ کئی ساعدہ میں کہا: پیغیبر اکرم ہم قریش سے تھے اور قریش کے سوا حکومت کسی کو زیب نہیں ویتی۔اس طرح سے قریش خلافت پر قابض ہوگئے۔

حضرت عمر کے عہد حکومت میں جب نے شہر آباد ہوئے تو انہوں نے قبائل عرب کو ان شہروں میں آباد کیا لیکن قریش کو مدینے سے باہر نہیں جانے دیا۔ پھر انہوں نے مدینے کی اداضی بھی قریش میں تقییم کی اور طبقائی نظام قائم کر کے قریش کو دولت مند بنا دیا۔ زمین اور دولت کی فرادائی سے ان کے پاس باغوں، تھیتوں، مکانوں اور نوکروں چاکروں کی بہتات ہوگئ۔ قیصر و کسری و مقوش کی جگہ قریش ان علاقوں کے جاکم بنائے گئے۔ ایمان اور دوم کے بادشاہوں کے خزانے مال غنیمت کی صورت میں مدینہ نتقل ہوئے تو خلافت سے وابستہ افراد جو غالبًا قریش سے باخل ہوگئے۔ دولت کی اس فرادائی سے قریش نے غلام خریدے جن سے بیگار کی جاتی جو غالبًا قریش سے بنظام ان کے مزادر عقے جو دن رات ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے جس کے بدلے میں انہیں تو صرف دو دفت کی روئی ملی گاران کے قریش نے عمر جاتیں۔

حضرت عثمانؓ کی خیبر، وادی القریٰ اور دوسرے علاقون میں زمینیں تھیں جن کی تکرانی غلاموں کے سپرد تھی۔طلحہ وزبیرنے مدینے کے علاوہ بصرہ، کوفہ اور مصر میں بھی جائیدادیں خریدی تھیں۔

حضرت عثمانؓ کے معتمد خاص مروان نے مدینے میں ایک وسیع وعریض اور شائدارمحل بنوایا تھا۔ جب اہل مدینہ نے یزید کے عبد حکومت میں بنی امیہ کے خلاف خروج کیا تو بنی امیداور ان کے غلام جن کی تعداد ایک بزارتھی سب کے سب اس محل میں سا گئے تھے۔

حضرت عثمانٌ کو خلافت پر فائز کرنے والے عبدالرحمٰن بن عوف زُہری نے اتنی دولت اکٹھا کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد جب ان کا چھوڑا ہوا سونا اور جاندی تقتیم کے لئے خلیفہ عثمانؓ کے پاس لایا گیا تو سونے چاندی کا اتنا او نچا ڈھیر جمع تھا کہ ایک طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دوسری طرف بیٹھا ہوا شخص وکھائی نہیں ویتا تھا۔

عمرو بن عاص نے اپنے عمره کا ایک علاقہ فتح کیا تو لوگوں پر بھاری جزیہ و مالیات کے نام پر کیر دولت بھی کھا: جح کی۔ جب اس نے براعظم افریقہ کا ایک علاقہ فتح کیا تو لوگوں پر بھاری جزیہ عائد کیا اور عہدنامہ میں تکھا: "اگر یہلوگ اپنی سالانہ کمائی سے مالیات اوا نہ کر سکے تو یہلوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو فروخت کر کے نہورہ رقم اوا کرنے کے یابند ہوں گے۔" لے

جب بیت المال کی دولت کا بزا حصه قریش کی تجور ایول میں چلا گیا تو امت اسلامیہ کے دوسرے طبقے

فقرو تنگدی میں بہتلا ہو گئے اور خاص طور پر قریثی حکومتوں نے انصار کومفلس بنانے میں کوئی کسرنہیں مچھوڑی۔ حضرت رسولِ اکرم نے اس روزبدکی انصار کو پہلے ہی خبر دیدی تھی اور فرمایا تھا: میرے بعد عنقریب تم چھپے دھکیل دیئے جاؤگے اور دوسرے لوگ اپنے آپ کوتم پر مقدم بچھتے ہوئے تنہیں جنگی غنائم اور حکومت و ریاست سے محروم کردیں گے۔ صبر کرنا یہاں تک کدروز قیامت میرے پاس حوض کوثر پر پہنچو۔ ا

حسب ذیل واقع سے انصار کی غربت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

معاویہ اپنی حکومت کے ایام میں شام سے مدینے آیا۔ مدینے کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے استقبال کے لئے گئے۔انصار کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اس لئے ابوتناوہ انصاری کے سواکوئی اس کے استقبال کے لئے نہ جاسکا۔ابوتناوہ بھی پیدل ہی گئے تھے۔

معادید نے ابوقادہ سے کہا: تم انصار یول کے سوا باتی سب لوگ میرے استقبال کے لئے آئے ہیں۔ ابوقادہ نے کہا: حارے پاس سواری نہیں تھی کہ ہم آئے۔

معاویہ نے طعنہ دیتے ہوئے کہا: تہارے آب کش اونٹ کہاں گئے؟ (افصار تھیتی باڑی کے گئے اونٹ کٹو کمیں پر جوتا کرتے تھے)۔

ابوقادہ نے معاویہ کو انتہائی خوبصورت جواب دیا اور کہا: جب ہم نے رسولِ اکرم کی معیت میں کافروں سے جنگ بگرائری تھی تو ہمارے اونٹ اس جنگ میں ختم ہوگئے تھے اور پینجبر اکرم نے ہم سے کہا تھا کہ میرے بعد کچھلوگ حکومت حاصل کریں گے جو مال ومنصب میں اپنے آپ کوتم پرمقدم رکھیں گے۔ معرے بعد کچھلوگ حکومت حاصل کریں گے جو مال ومنصب میں اپنے آپ کوتم پرمقدم رکھیں گے۔ معادیہ نے کہا: رسولِ اکرم نے تہمیں اس صورت حال کے متعلق کیا تھم دیا تھا؟

ابوقادہ نے کہا: آ تخفرت نے ہمیں صر کرنے کا تھم دیا تھا۔

معاویہ نے کہا: پھرتم صبر کرو۔

ی راس نے مدینے پی کے تمام قبائل کو بذل وعطا سے نوازا گر انصار کو پچھ بھی نہ دیا۔ کی خلاصہ یہ کہ انصار کو پچھ بھی نہ دیا۔ کا خلاصہ یہ کہ قرایش بت پرتی کے زمانے سے ہی اپنے آپ کو کعبہ کا متوتی اور اواا و ابراہیم بچھتے تھے۔ انہوں نے اسلام کے اوائل میں رسولِ اکرم کو بہت اذبیتی دیں گر جب اسلام کو جزیرہ عرب میں کامیابی نصیب ہوئی تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہائش اختیار کرلی۔ وہاں انہوں نے اپنی ایک مضبوط جمعیت قائم کرلی اور اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کے طور پر متعارف کرایا۔

السيخ بخارى، ج٢٠ص ٢٠٠ سيح مسلم، ١٣٧٣ سَتَلْقَوْنَ اَلْوَةً مِنْ بَعْدِى اصْبِرُوْ احَتَى تَوِدُوْ عَلَى الْحَوْصَ.
 ١٢٠ ابن واشخ كاتب، تاديخ يعقول، ج٢٠ص ٢٢٣

اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب شور کی کے اجلاس کے نتیجے میں حضرت عثان ؓ کی خلافت کا اعلان ہونے کو تھا تو حضرت عماریاس ؓ نے اٹھ کر تقریر کی اور کہا: اے لوگو! اللہ تعالی نے پیفیبر اکر ؓ سے ذریعے سے ہمیں افتخار بخشا اور اپنے وین کے ذریعے سے ہمیں عرّت دی۔ تم لوگ اس امر (حکومت) کو خاندانِ پیفیبر ؓ سے پھیر کرکہاں لے جانا چاہجے ہو؟

حضرت ممار الله على مير محفظوى تو قريش كى شاخ بنى مخزوم كے ايك شخص فے حضرت ممار ہے كہا: (داختح رہے كه حضرت عمار كے والدائ قبيلے كے آزاد كردہ تھے اور ان كى والدہ سمتيہ اى خاندان كى كنيز تھيں) اے فرزند سمتيہ! اپنى حدے آ كے نہ بردھو۔ اگر قريش اپنے لئے حاكم مقرر كر رہے جيں تو تهجيں مداخلت كاحق كس نے ويا ہے؟ لے

قریش کی من مانیاں پہیں تک ہی محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنی سیادت کے لئے پچھا حادیث وضع کر کے انہیں پیغیبر اکریم سے منسوب کردیا تھا۔ شنے از خروارے چندا حادیث ملاحظہ فرما کیں۔

ان لَا يُفْعَلُ قُرُشِيُّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ إلى يَوْمِ الْفِيَامَةِ. آج (فَحْ كَمَه) ك بعد قيامت ك ون تك كوئى قريشَ قَلْ نِيس كيا جائے گائِ

٢ - مَنْ آهَانَ فَوَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ عِنْ عَلَيْ قريش كى توبين كرے كا خدا اے وليل كرے كا -

س۔ اَلنَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشِ فِي هٰذَا الشَّأَنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعْ لِمُسْلِمِهِمْ وَ كَافِرُهُمْ تَبَعْ لِكَافِرِهِمْ. اوگ امر حكومت مِن قريش كے تالح بير-مردارى قريش كا مقدر ہے۔ اس امت كے سلمان، قريش كے مسلمانوں كے اور اس كے كافر قريش كے كافروں كے بيروكار بير- م

س۔ لَا يَوَالُ هٰذَا الْاَمُوُ فِنْ قُونْيْشِ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ. اگرزين پرصرف دوآ دي بھي ره جاكيں تب بھي حكومت قريش ہي كے ياس رہے گی۔ ه

٥ خُدُوا بِقَوْلِ قُرِيشٍ وَ دَعُوا فِعْلَهُمْ. ثَمْ قريش كاتهم مانو اور ان ككامول ع مطلب ندر كودك

الـ طبرى، تارخٌ، ج٣٠،٣٥٥ أيها النّاسُ إنَّ الله عَزَوْجَلَ اكْرَمَنا بِنَبِيّهِ وَ اَعَزَنا بِدِيْبِهِ قَالَى تُصْرِفُونَ هٰدَا الْاَمْرُ عَنْ
 آهل بَيْتِ نَبِبَكُمُ؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: لَقَدْ عَدَوْتَ طُوْرَكَ بَا ابْنَ سُمَيَّةُ وَمَا اَنْتَ وَ تَامِيْرَ فُرِيْشِ لِانْفُيسَها.

r سیج مسلم، ۹ ۱۹۰۰ سنن داری، ج ۴، ص ۱۹۸ منداحد، ج ۳، ص ۱۹۸ ادر ج ۴، ص ۱۹۳ -

۳- منداحم، ج ام ۱۳۵۷ - ۱۷۱ - ۱۸۳ مندطیلی، حدیث ۲۰۹

٣- مستح يفاري، ج٢، ص ٢ كا مي مسلم، ١٥١٥ منداحر، جان ص ١٠١- اورج٢، من ١٨٢٠ مندهالي ، ص ١١٣٠ مديث ١٢٨٠-

۵\_ صحیح بخاری، جسم، ص ۱۵۵ منداحد، جسم، ص ۱۳۵ مار صحیح مسلم، ۱۳۵۲ مندطیای، ص ۲۲۳، مدیث ۱۹۵۹

۱- منداحد، چه، ص ۲۶۰ مندطیالی، مدیث ۱۱۸۵

اس طرح کی خودساختہ روایات کے ذریعے نے قریش نے اپنی حکومت کو جواز فراہم کیا اور قیامت تک کے لئے اسپنے خون کومحفوظ کیا اور حکومت کو اپنا پیدائتی حق قرار دیا۔ ایسی ہی روایات کے بل بوتے پر عمرو بن عاص نے افریقہ، سعد بن ابی وقاص نے ایران اور معاویہ نے شام کو زیرتگیس کیا۔ چنانچہ تمام اسلامی ملکوں کے فرمانروا قریش ہی سے ہوئے۔

قریش کے متعلق یہ خودساختہ روایات بنی اسرائیل کی ان روایات کے مشابہ ہیں جن ہیں میود یوں گی سرواری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قریش کی نسلی برتری کے نظریہ سے وہی نتیجہ لکانا ہے جو اس فاط عقیدے سے برآ مہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اور میبودی و نیا کی سب سے متازنسل ہیں اور انہیں ساری و نیا پر حق حکم انی حاصل ہے۔

امام علی نے برسرافتد ارآتے ہی سب سے پہلے ای طبقائی بت کومٹی ہیں ملاویا اور بیت المال سے تمام لوگوں کو بیساں وظیفہ جاری کر کے جھڑت رسول اکرم کے دؤرکی یاد تازہ کردی۔ آپ نے بیت المال سے ہر شخص کو تین و بینار مطے ۔ حد بہ ہے کہ باتی مسلمانوں کی طرح آپ کے غلام قنم کو بھی تین و بینار ملے اور خورآب کو بھی تین و بینار ملے۔

قرشیت کے بت پر دومری ضرب اس وقت کی جب صوبوں کے غیر قریش گورز بنائے گئے۔ مثلاً امام علی نے عثان بن حنیف انصاری کو بھرہ اور ان کے بھائی سبل بن حنیف کو مدیئے کا گورز مقرر فرمایا جب مصر میں قیس بن سعد بن عبادہ کو تغیبات فرمایا۔ قیس کے بعد مالک اشتر تخفی کومصر میں اور ایک دوسرے غیر قریش کو اسکندریہ میں گورز ستعین فرمایا۔ اس کے ساتھ آپ نے معاویہ کو بطور گورز شام معزول کیا اور جب طلحہ و زبیر نے اسکندریہ میں گورز ستام معزول کیا اور جب طلحہ و زبیر نے آپ سے کوفہ و بھرہ کی حکومت کے لئے درخواست کی تو آپ نے ان کی ورخواست آدہ کردی۔

آپ نے قریش میں سے صرف دو افراد کو الجیت (Merit) کی بنیاد پر گورز نامزد فرمایا۔ آپ کی عکومت کا دارو مدار قریش پر نہیں تھا۔ آپ نے قریش کو کلیدی مناصب سے بٹا کر لوگوں کی اس علط منبی کو دور کردیا کہ حکومت میں قریش کاحق فائق ہے۔

جب لوگوں نے امام علیٰ کی بیعت کی تھی تو شاید انہوں نے یہی سمجھا ہو کہ یہ بھی قرشی حکومت کالشلسل ہے لیکن آپ نے برسرِ کار آتے ہی جھوٹے قرشی نفاخر کو غارت کردیا اور ان کی نام نہاد قیادت کومستر و کردیا۔ اس کا اندازہ عمرو بن عاص کے اُس خط سے ہوتا ہے جس میں اس نے معادیہ بن الی سفیان کو لکھا تھا:

"امابعدا تیار ہوجا کیونکہ علی تھے سے تیری ساری دولت واپس کینے والا ہے۔علی تھے ورخت کی اس شاخ کی طرح سے بنانے والا ہے جس کے تمام ہے موسم فزاں میں جھڑ چکے ہوں۔" لے

ا على بن حسين معودي، مردج الذبب، ج٢٠ ص٣٥٣ .

امام علی کے ان ہی اقدامات کی وجہ سے قریش نے آپ کے طلاف جنگ چھیڑی اور طلحہ و زبیر نے بیعت کرنے کے بعدائی وقت آپ کی بیعت توڑ دی جب انہوں نے بیمحسوس کیا کہ علی کے ہاتھوں ان کے مالی مفادات کو خطرہ لاحق ہے چنانچہ وہ آپ کو چھوڑ کر مخالف کمپ میں چلے گئے۔

امام علی کے مخالفین خون عثمان کے انتقام کو بہانہ بناکر لی بی عائش کو متفقہ طور پر میدان میں لے آئے۔
آپ کے مخالفین نے اپنی قیادت کے لئے بی بی عائش کا انتخاب نہایت سوچ سمجھ کر کیا تھا کیونکہ حضرت ابو بھڑاور حضرت عمر کے دورِ حکومت میں بی بی کو ایک قد آ ور شخصیت بنادیا گیا تھا اور دونوں حکومتوں نے انہیں اسلام کی مثالی خاتون کا درجہ دیا تھا جبکہ رسول خدا کی حیات طیتہ میں آئے تطہیر اور آئے مبابلہ حضرت زہراً کے شان میں نازل ہوئی تھیں اور آئے مبابلہ حضرت زہراً کے شان میں نازل ہوئی تھیں اور بی بی عائش کے متعلق سورہ تحریم نازل ہوئی تھی مگر حکومت کی مسلس تبلیغات نے بی بی کی عظمت کا ایسا ایسی تراشا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بی بی سے ایک والبانہ عقیدت بیدا ہوگی تھی اور عوام میں بی بی کی افر اتنا بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے کھلے عام حضرت عثمان کی خالفت کی اور سے کہر کر ان کے قتم کا فتوی دیا کہ 'مثان گوتی کردو یہ کافر ہو چکا ہے۔'' لے

الغرض مفاد پرست قریش طلحہ، زبیر ادر مردان کی قیادت میں جمع ہوئے۔ انہوں نے لی بی کو اپنا رہبر تشلیم کرلیا اور پھر ایک لشکر جرّارینا کربصرہ میں عثان بن حنیف کے خلاف صف آ را ہو گئے۔ عثان بن حنیف نے ان سے کہا: خودتم ہی نے قبل عثان کا فتو کی ویا تھا اس لئے تہمیں قِصاص کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی چاہئے۔

گریعت شکن افراد نے ان سے جنگ کی اور جب سامنے سے بخت مزاحمت ہوئی تو انہوں نے سلح کا نعرہ بلند کیا اور ایک سلح نامہ لکھا گیا جس میں میتحریر کیا گیا کہ: ''امام علی کے بھرہ آنے تک عثان بن حنیف اپنے عہدے پر قائم رہیں گے اور سرکاری فرائض انجام ویتے رہیں گے اور میہ بھی اس وقت تک بھرہ میں ہی رہیں گے اور کوئی فریق کمی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔''

اس صلح نامے کے بعد عثان بن حنیف مطمئن ہوگے کین طلحہ و زبیر نے عبد شکی کرتے ہوئے دارالحکومت پرشب خون مارا اور عثان بن حنیف اور کچھ دیگر افراد کو قید کرلیا اور بیت المال کے ستر محافظوں کوشہید کر کے سارا فرزانہ لوٹ لیا۔ یہ لوگ عثان بن حنیف کو بھی فل کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے یہ دھم کی دی کہ میرا بھائی مدینے کا حاکم ہے اگر تم نے مجھے قل کیا تو وہ مدینے میں تمہارے مکانات مسار کردے گا۔ عثان بن حنیف کی یہ دھم کی کارگر خابت ہوئی اور انہوں نے اس کے قل کا ارادہ ترک کردیا لیکن ان کے سر اور داڑھی کے تمام بال مونڈ دیئے اور پھر انہیں رہا کردیا۔

ا۔ لی بی عائش کی شخصیت جائے کے لئے ہماری کتاب انتش عائش در تاریخ اسلام ویکسیں۔

عثان بن حنیف انصاری حالات کی خبر دینے کے لئے مدینے روانہ ہوگئے۔ دریں اثناء اللی بھرہ ا نے باہر کے شورش پیندوں سے ایک اور جنگ لڑی جس میں انہیں ناکائی ہوئی اور یوں شورش پیند پورے بھرے پر قابض ہوگئے۔۔۔

ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے امام علی صحابہ کا لشکر لے کر مدینے سے بھرہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے راستے میں اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیتے ہوئے فر مایا:

خدا کی تتم! میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو کفر کے خلاف انقلاب اسلام برپا کررہے تھے پہال تک کہ ہم نے کفرکوشکست فاش و بدی۔ اُس وفت بھی میں نے نہ کوئی کمزوری دکھائی اور نہ ہی کئی بزولی کا مظاہرہ کیا اور اب بھی میں جنگ کے لئے اُسی مقصد سے نکلا ہوں جس طرح رسولِ اکریم کے ہمرکاب کفارِ قریش سے کیا اور اب بھی میں اتنا ہے بس نہیں کہ باطل کو چیر کرحن کو اس کے پہلو سے نکال نہ سکول۔ میرا اس کے سوا قریش سے جھڑا تی کیا ہے۔ خدا کی قتم! میں تو اس وقت بھی ان سے برسر پیکارتھا (لیعنی بذر، اُحد و خندق میں) جب وہ کافر تھے اور اب بھی برسر پیکار ہوں کیونکہ وہ آ مادہ فتنہ وفساد ہیں۔ جس شان سے میں کل ان کا مدمقابل جن وہ ایس آج ٹابت ہونگا۔ یہ

آب نے این بھائی عقیل کے نام ایک خط میں دروول کا اظہار کرتے ہو کے اکھا:

فَدَعَ عَنَكَ قُرَيْشًا وَ تَرْكَاضَهُمُ فِي الضَّلَالِ وَ تَجُوَالَهُمُ فِي الشِّنَقَاقِ وَ جِمَاحَهُمُ فِي النِّيُهِ فَإِنَّهُمْ فَدُ أَجُمَعُوا عَلَى حَرُبِي كَاجُمَاعِهِمُ عَلَى حَرُبِ رَسُولِ اللهِ -صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قَبْلِيُ فَجَوَّتُ قُرْيُشًا عَنِي الْجَوَازِيْ! فَقَدُ قَطَعُوا رَحِمِي.

ہم قریش کے گمراہی میں دوڑ لگانے، مرکثی میں جولانیاں کرنے اور طلالت میں مندزوریاں دکھانے کی ہاتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھ سے بنگ کرنے میں ای طرح ایکا کیا ہے جس طرح دہ مجھ سے پہلے رسول الشصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم سے لڑنے کے لئے ایکا کئے ہوئے تھے۔ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے۔ حتی کہ انہوں نے میرے رشنے کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ سی

ایک اور مقام پرامام علی خدا کے حضور قریش کی شکایت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں:

ٱللَّهُمَّ اِنِّيُ ٱسْتَعُدِيُكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ آعَانَهُمْ فَاِنَّهُمْ قَدُ قَطَّعُوْا رَحِمِي وَٱكْفَؤُوا اِنَائِيُ وَ آجُمَعُوْا عَلَى مُنَازَعَتِي حَقًّا كُنْتُ ٱوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي.

ا\_ فتش عائك درتاريخ اسلام، ج٢، ص ١١٥ تا ١٣٠٠

۲۔ نج البلانہ، کمتوب۲۶ سے اقتباری۔

ال تي البلاغه، خطبه استاس اقتباس

خدایا! میں قریش سے انقام لینے پر تجھ سے مدد کا خوات گار ہول کیونکہ انہوں نے میری قرابت ادر عزیز داری کے بندھن توڑ دیئے ادر میرے ظرف (عزت وحرمت) کو اوندھا کردیا اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اٹل ہوں، جھگڑا کرنے کے لئے ایکا کرلیا ہے۔ ل

حضرت امیرالمومنین علیہ السلام فوج لے کر بھرہ پنچے اور آپ نے طلحہ، زبیر اور بی بی عائش کے لشکر کے سامنے صف بندی کی۔ حضرت جاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو اور معاملہ صلح و صفائی سے طے پاجائے۔ ای لئے آپ نے زبیر کو بلا کر فرمایا: کیا تھے وہ وقت یاد ہے جب رسولِ اکڑم نے فرمایا تھا کہ ''اے زبیرا ایک ون تو علیؓ ہے جنگ کرے گا اور تو باطل پر ہوگا۔''

زبیر نے کہا: مجھے آنخضرت کا بیفرمان یادنہیں رہا تھا۔ اگر یاد ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جنگ کے لئے بھی ندآ تا۔

زبیر کا خفتہ ضمیر تھوڑی دیر کے لئے بیدار ہوا اور وہ جنگ پر پشیان ہوا اور اس نے جاہا کہ میدان جنگ ے جلا جائے مگر اس نے جاہا کہ میدان جنگ سے جلا جائے مگر اس کے بیٹے عبداللہ نے باپ کو جوش دلایا اور بول زبیر نے جنگ نہ کرنے کا عہد توڑ ڈالا اور امام علی کے لشکر پر حملہ کردیا۔ جب فریقین میں گھنسان کا رن پڑا تو زبیر موقع پاکر وہاں سے چل دیا۔ راہتے میں ابن جرموز نے اسے قتل کردیا۔ یہ

جنگ میں بی بی عائش کے لئکر نے بی بی سے ادنت کو عاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جب انہوں نے تیروں کی بوجھاڑ کردی تو حضرت امیرالمونین نے مجبور ہوکر اپنے افتکر کو حلے کا تھم دیا۔ سے

اس جنگ میں طلحہ مارا گیا۔ بھرہ کے قبائل بالخصوص بنی ضبہ بڑی جانفشانی ہے ام المونین کے اونٹ کی حفاظت کرتے رہے۔ جب ان میں سے ایک قتل ہوتا تو دوسرا آگے بڑھ کر اونٹ کی مہار پکڑ لیتا تھا۔ آخر کار حفرت کی فوج نے اونٹ کو بے کردیا۔ جب اونٹ گرا تو مخالف انشکر بھاگ گھڑا ہوا۔ ان میں سے پچھ افراد قید ہوئے۔ جنگ کے افتقام پر امام علی کا بیفرمان پڑھ کرسٹایا گیا:

'' زخیوں کوقتل نہ کیا جائے اور بھا گئے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔ دشمن کے جو سپاہی اپنے آپ کو تہارے حوالے کردیں اور چھیار ڈال دیں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ جو دشمن اپنے گھروں میں ہوں انہیں امان ہے۔ ان کا مال تمہارے لئے طلال نہیں ہے اور تم ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی ٹہیں بناسکتے۔ البتہ ان کے

ا\_ نج البلاغه، خطبه٢١٥\_

۲- طبری، چ۵، ص۱۹۹\_ کتزاهمال، خ۲، ص۱۸۲۸\_ تاریخ یقول، ج۲، ص۱۵۸\_

س۔ بنگ جمل کی تفصیل کے لئے "فقش عائش ور تاریخ اسلام" جہ، صفحاء سے ۲۹۲ ویکھیں۔

وہ اونٹ اور گھوڑے جن پر سوار ہو کر وہ میدان جنگ میں آئے تھے تمہارے گئے حلال ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے مال کا تعلق ان کے وارثوں سے ہے۔ وہ غلام جو اشکرگاہ سے باہر ہیں، تم آئیس غلامی میں نہیں لے سکتے۔ اگر نشکر میں ہم آئیس غلامی میں نہیں لے سکتے۔ اگر نشکر میں وہ اپنے ساتھ الیکی کنیز لائے ہوں جو اپنے آتا سے حاملہ ہوئی ہوتو تم اسے بھی کنیزی میں نہیں لے سکتے۔ اس جنگ میں جن عورتوں کے شو ہر قمل ہوئے ہیں ان عورتوں کو چار ماہ اور دس ون کی عدت گزار نی ہوگی اس کے بعد وہ نیا عقد کر سکیں گی۔ ( کیونکہ یہ سلمان ہیں )۔

امام علی کی بی تعلیمات آپ کے بہت ہے اللی لشکر کے لئے بوئ گراں تھیں۔ ای لئے انہوں نے اس پر اعتراضات کے۔ ممار یاس نے ادر خنائم اس پر اعتراضات کے۔ ممار یاس نے ان کے اعتراضات حضرت کے گوش گزار کے اور کہا: لوگ نے اور خنائم کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کا گمان سے کہ جولوگ ان کے مقابلے پر آئے ہیں وہ خود اور ان کی بیوی ہے اور ان کے مقابلے پر آئے ہیں وہ خود اور ان کی بیوی ہے اور ان کے علام اور ان کے اموال پر مجاہدین کو تصرف کی اجازت ہوئی چاہیے اور مزید سے کہ لانے والے خود اور ان کے غلام اور ان کی عورتیں مجاہدین کی کنیزی میں آئی جائیں۔

حضرت نے اپنی فوج سے خطاب فرمایا۔ دورانِ خطاب کی سپائی کھڑے ہوگئے اور کہنے گگے: امیرالمومنین ! آپ نے مجیب فیصلہ کیا ہے۔ بھلا میہ کیسے ممکن ہے کدان کا خون تو ہمارے لئے حلال ہو اور ان کی بیویاں ہمارے لئے حرام ہوں اور وہ ہماری کنیزی میں نہ آسکیں ؟

حضرت نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا: اہل قبلہ اور مسلمانوں کی جنگ کے متعلق رسولِ اکرم کی سیرت اور اسلام کا تھلم یہی ہے۔

حصرت امیر کے اہلِ لفکر نے آپ کے اس فرمان کو قبول نہ کیا اور زور زور سے باتیں کرنے گئے۔ اس اثناء میں قبیلۂ بکرین واکل کا ایک شخص جس کا جسم مضبوط اور آ داز بھاری تھی اٹھا اور بولا: اے امیرالمونین ًا خدا ک فتم، آپ نے مساوی تقتیم نہیں کی اور آپ نے رعیت کے ساتھ عدل کا سلوک روانہیں رکھا۔

امام علی نے فرمایا: تھھ پر افسوں! میں نے عدل کے تقاضوں پر کیے عمل نہیں کیا؟

اس نے کہا: آپ نے ہمارے اندر ان کا وہ مال تو تقتیم کیا جو میدان جنگ میں موجود تھا لیکن آپ نے ان کے اس مال پر جو کہ بھرے میں ہے اور ان کی بیوی بچوں پر ہمیں تقرف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا میہ بات مجیب نہیں کہ یہاں تو ان کی جانیں اور ان کے مال حلال ہوں لیکن ان کا جو مال بھرہ میں ہے وہ اور اس کے علاوہ ان کی عورتیں ہمارے لئے حرام ہوں؟

ا مام علی نے فرمایا: اے مروین بکرا تہاری سوچ بہت بست ہے۔ کیا تہہیں نہیں معلوم کہ ہم بروں کے است ہے۔ کیا تہہیں نہیں معلوم کہ ہم بروں کے است میں چھوٹوں کو تہیں پکڑتے؟ بصرے میں ان کا جو مال موجود ہے وہ اُنھیں کی شکیت ہے اور اُن کی بیویاں

تھے اور ان کی عورتوں کو حلال مجھتے تھے۔

بھی شریعت اسلام کے تحت انھیں کی زوجیت ہیں آئی جیں اور ان کی اولا دسلمان ہے۔ تم افکرگاہ کے مال کو فنیمت بچھ کرلے کے بحد اور اس کے مالک بن سکتے ہو۔ البتہ جو بچھ ان کے گھروں ہیں ہے وہ ان کے ور ثاء کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے خلاف بغاوت کرے گا تو ہم اس کی گرفت کریں گے اور جو ہمارے خلاف اقدام نہیں کرے گا اس کے ہوض ہم اس کے باپ، شوہر اور بھائی کوئیس پکڑیں گے۔ بیس نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا ہے جو رسول اکرم نے ائل مکہ کے لئے کیا تھا۔ جو پھو لٹکرکا مال تھا آپ نے اے تقسیم کردیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی چیز سے تعرض نہیں کیا تھا۔ اس سلطے بیس بیس نے بھی رسول اکرم کی بیروی کی ہے۔ کیا تہمیں نہیں آپ نے کسی چیز سے تعرض نہیں کیا تھا۔ اس سلطے بیس بیس نے بھی رسول اکرم کی بیروی کی ہے۔ کیا تہمیں نہیں معلوم کہ جو چیز کفر کی جنگ کے دوران موقع پر موجود ہے وہ مسلمان مجاہدین کے لئے طال ہے؟ لیکن اگر مسلمانوں کے دوگروہ آئیں بیس لڑ پڑیں تو مغلوب گروہ کے اموال غالب گروہ کے لئے حرام ہوتے ہیں لہذا مسلمانوں کے دوگروہ آئیاری مغفرت فرمائے۔

یباں یہ بتانا ضروری ہے کہ امام علی کی سیاہ نے خلیفہ اول کی سنّت کو مدفظر رکھ کر آپ کے طرز ممل پر اعتراض کیا تھا کیونکہ امام علی کی فوج کے اکثر سیابی خلیفہ اول کے دؤر میں یہ د بکچہ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی کلمہ کو خالفین کو بی کھول کر قمل کیا گیا، ان کے ساتھ کفار کاسا سلوک کیا تھا۔ خالفین کو بی کھول کر قمل کیا گیا، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر کنیز اور غلام کا درجہ دیدیا گیا اور خریدا و بیچا گیا۔ الغرض حضرت ابو بکر کے دؤر میں مسلمان خالفین سے وہی سلوک کیا گیا جو زمانہ جا جلیت میں کیا جو رسول اکرم نے حربی کا فروں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ فوج کے اس اقدام کو حضرت ابو بکر گی جانیت حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھروں کو لوشا جائز سمجھتے جانیت حاصل تھی، لوگ اس طرح کے عمل کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ مسلمانوں کے گھروں کو لوشا جائز سمجھتے

امام علی نے حکومت سنجالنے کے بعد پہلی جنگ المی بھرہ سے لڑی تھی اور انفاق سے اللی بھرہ مسلمان شے۔ امام علی کے لئکر کو تو تع تھی کہ جنگ کے خاتے پر آپ اپنے خالفین کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو حضرت ابو بکڑ اپنے مسلمان خالفین کے ساتھ کرتے تھے گر آپ نے فتح ماصل کرنے کے بعد سیرت شیخین خصوصاً سیرت وابو بکڑ کے خلاف فیصلہ کیا جو لئکر کی توقعات کے بالکل برمکس تھا اس لئے اس نے آپ پر اعتراضات کے تھے۔

آپ نے ان کے اعتراضات کے جواب میں بہت سے دلائل دیے کیکن انہوں نے آپ کی کمی دلیل کو قبول نہیں کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے سپائی آپ کی کمی دلیل سے مطمئن نہیں ہو رہے تو اس دفت آپ نے حضرت عائش کی شخصیت کے حوالے سے استفادہ کیااور آپ کی اس دلیل سے تمام لوگ مطمئن ہوگے۔

آب نے فرمایا: اگرتم میری بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتو اپنے قرعد اندازی کے تیر لے آؤ اور بی بی عائش کے نام کا قرعد ڈالو۔ پھر دیکھو کہ کس کے جصے میں اس کی ماں عائش آتی ہے اور اسے کون لے جاتا ہے اور اپنی کنیز بناتا ہے۔ (مَعُوْذَ يُبِاللَّهِ مِنْ أَذَلِكُ )

امام علی فی جیسے ہی ہدارشاد فر مایا تو تمام مسلمانوں کو اپنے غلط موقف کا اندازہ کرنے ہیں ذرا بھی در بر اللہ علی اور سب یک زباں ہو کر کہنے گئے کہ ہم میں سے کوئی بھی میکام نہیں کرسکتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا اور ہم شلطی پر تھے۔ آپ اس مسکلے سے واقف تھے اور ہم اس مسکلے سے ناواقف تھے۔ ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے ہمیں سیرھی راہ دکھائی ہے۔ ل

جی ہاں! امام علی علیہ السلام نے اسلام پر عمل کیا، ایک اسلامی تھم کو زندہ کیا دور لوگوں کو سیدھی راہ پر ڈال دیا۔ چٹانچہ کمتب خلفاء سے وابستہ ایک فتیہ کو بیالکھنا پڑا کہ:

''اگر حضرت علی جنگ جمک میں اپنے خالفین سے بیسلوک نہ کرتے تو ہمیں اہلِ قبلہ سے جنگ کے حکم شرق کا جلم تک نہ ہوجات تو کس حد حکم شرق کا جلم تک نہ ہوجات تو کس حد تک فنیمت جائز ہے اور فریق خالف کے کس طرح کے افراد کو قیدی بنایا جاسکتا ہے؟''

قار کین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام علیٰ کے برمرِ اقتدار ہونے سے کیا فرق پڑا۔ اگر امام علیٰ حاکم نہ ہوتے تو آپ کے اس اقدام کا کوئی اثر ہی مرتب نہ ہوتا اور اسلام کا ایک تھیم واقعی ہم تک نہ پہنے یا تا۔

و نیائے اسلام امام علی کی إ شما ن متد ہے کہ آپ نے مسلمان مخالفین کے متعلق اسلای تھم واضح فرمایا۔ اگر بالفرض آپ نے میڈوں اسلام تھم واضح فرمایا۔ اگر بالفرض آپ نے مید محم واضح نہ کیا ہوتا تو نشکر بزید جنگ بڑہ کے بعد الل مدینہ کی بہو بیٹیوں کو کنیز بنا کر بخ بنا کر بازارشام میں بچ دیتا۔ ای طرح لشکر شام عبداللہ بن زبیر کے قل کے بعد الل مکہ کی بہو بیٹیوں کو کنیز بنا کر بچ دیتا ۔ (اور یوں صخابہ و تابعین کی عصمتیں سرعام نیلام ہوجا تیں) اور اگر امام علیٰ کا فیصلہ موجود نہ ہوتا تو جب بھی دو مسلمان گروہ آپس میں جنگ کر ہے تو وہی مفتوح گردہ کی ناموں کو کنیزیں بناتے اور این کے اموال کولوث لیتے۔

امام علی علیہ السلام نے جنگ بھگ کے وقت بیسنت قائم کر کے ہزاروں مسلمانوں کوتل ہونے ہے اور ان کی مورتوں کو کنیزیں بننے سے بچالیا اور مسلمان معاشرے کوفساد سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر زیارت جامِعۂ کے ان فقروں کی صدافت واضح ہوجاتی ہے: بیمو آلا بیکٹ علمنا اللّه مُعَالِمَ فَرَیْنَا وَ اَصْلَحَ مَا تَکَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیَاناً. بین آپ کی دوئی اور ولایت کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں مارے وین کی باتیں سکھا کیں اور ہمارے گرے ہوئے دنیاوی امور کی اصلاح فرمادی۔

ا من يعقول، جدم ١٨٥٥ كنزالعال، جدم ١٥٥ تا ١١٤ شرح في البان، جاري

## معاوبه کی زیر قیادت جنگ صِفّین

امام علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کے آغاز بیس ہی معاویہ کو شام کی حکومت سے معزول کردیا تھا۔ اس لئے معادیہ ٹم ٹھونک کر حضرت کے مقابلے پر آیا اور جنگ صفین بریا ہوئی۔

این عبال اور مغیرہ بن شعبہ کا خیال تھا کہ اس وقت معاویہ کو معزول کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے مزد کیک میار مسلحت نہیں تھا چنانچے انہوں نے حضرت سے کہا: آپ اس وقت معاویہ کو یکھ نہ کہیں۔ جب آپ کی حکومت مشحکم ہوجائے تو پھر بے شک اسے معزول کردیں۔

امام علی کی حکمت کا جائزہ لینے کے لئے پہلے ہم معاویہ کے حالات کا تجزید کریں گے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ معاویہ کا معزول کرنا امام علی کی شرقی اور اللی وسیاسی ذمہ داری تھی۔

فتح کمدے بعد اسلام کے بدرین وشمن جن میں معاویہ کا باپ ایوسفیان بھی شامل تھااسلام لے آئے۔ فتح کمدے وقت معاویہ اور اس کا ایک ساتھی کمدے بھاگ کر بچھ عرصہ کمدے اطراف میں پھرتے پھراتے رہے۔ معاویہ نے وہاں سے اپنے باپ ایوسفیان کو چند اشعار لکھ بھیجے جس میں اس نے اپنے باپ سے اسلام قبول کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا: تو کیونکر اسلام نے آیا حالا تکہ تو جانتا ہے کہ سلمانوں نے جنگ بڈر میں میرے نانا، میرے مامول اور میرے بھائی کوفتل کیاہے؟ کے

جب کچھ عرصے بعد معاویہ نے دیکھا کہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام غالب آ چکا ہے تو وہ نبی کریم ا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کا اظہار کیا۔

آ کے جو واقعہ ہم نقل کررہے ہیں اس ہے آپ کسی حد تک معاوید کے اسلام کی حقیقت جان علیل گے۔

#### معاوبيركي مغيره كونفيحت

طبری لکھتے ہیں کہ جب معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو گورز کوفہ مقرر کیا تو اے اپنے پاس بایا اور کہا:

ویسے تو میں تجھے بہت کی باتوں کی تھیمت کرتا چاہتا تھا لیکن تیری فہم و فراست جھے اس بات سے مانع ہے۔ میں تمام معاملات کو تیری صوابدید پر چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک بات کی سفارش میں ہرگز فراموش نہیں کرسکتا۔ وہ یہ کہ:

دعلیٰ کی بدگوئی اور برائی مجھی نہیں بھولنا۔ عثان کے لئے ہمیشہ اللہ سے رحمت اور معفرت طلب کرتے رہنا۔ دوسرے یہ کہ علیٰ کے ساتھ بول کی عیب جوئی سے ایس و چیش نہ کرنا اور ان کے ساتھ تحقی برتا۔

اِن فرائض کی بجا آوری میں مجھی کوئی کوتا ہی نہ کرنا۔ هیعیانِ علیٰ کے برعکس دوستانِ عثانؓ کو اپنے قریب جگہ وینا اور ہمیشدان پر مهربانی کرتے رہنا۔''

مغیرہ نے کہا: میں پہلے بھی اس طرح کے امتحان دے چکا ہوں اور میں اس کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ آج تک کسی بھی حکمران کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اب تو بھی امتحان لے لینا۔ اگر تجھے میرا کام پسند آئے تو تعریف کرنا اور اگر میرا کام پسند نہ آئے تو پھر میری ندمت کرنا۔

معاوید نے جواب میں کہا: نہیں! انشاء الله میں جری تعریف ہی کرول گا۔

#### معاويه اور وضع ِ عُدثيث

مرائن اپنی کتاب" احداث" بی لکھتے ہیں کہ معاویہ نے خلیفہ بنتے ہی اپ تمام اہلکاروں کو لکھا کہ: " جو شخص ابوتر اب (ع) یا اس کے خاندان کے بارے بیں فضیلت کی کوئی بات روایت کرے تو اس کا خون مباح ہے اور اس کے مال کی کوئی صانت نہیں ہے۔" اس فرمان کے جاری ہونے کے بعد اللّٰ کوفہ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مصائب کا سامنا کرنا ہڑا۔

اس کے بعد معاویہ نے دوسراتھم یہ جاری کیا کہ: ''علی (ع) اور اس کے خاندان کے شیعوں میں سے کسی کی گواہی قبول ند کی جائے۔''

اور میر که''تمہارے علاقے میں عثمانؓ کے جو دوست اور ان کے نصائل روایت کرنے والے بہتے ہیں ان کا کھوج لگاؤ اور انہیں اپنے نزد یک کرو اور ان کا احرّ ام بجالاؤ۔ وہ لوگ عثمانؓ کی فضیلت میں جو پچھ تقل کریں وہ مجھے لکھے جیجو۔ راوی کا نام اور اس کی ولدیت اور اس کے خاندان کے کوائف بھی تحریر کرو۔''

اس فرمان کے صادر ہوتے ہی دنیا طلب افراد نے فضائل عثان میں جھوٹی احادیث کے انبار لگا دیے کیونکہ معاویہ اس سلسلے بیں ضلعتیں اور زمینیں عطا کرتا تھا اور خوب داد و دہش سے کام لیتا تھا۔ جو بھی غیر معروف اور بے قیمت مخض معاویہ کے کسی کارندے کو ملتا اور فضائل عثان میں کوئی ردایت نقل کرتا تو اس کا نام لکھ لیا جاتا اور ایوں اسے بنوامیہ کے دربار میں رسائی حاصل ہوجاتی۔

اس فرمان کے بعدمعاویہ نے ایک اور فرمان جاری کیا جس میں لکھا: ''فضائل عثالیؓ کی احادیث بہت زیادہ ہو پکی بیں اور بلاد اسلامیہ میں کھیل پکی بیں البذا جب تنہیں یہ خط ملے تو لوگوں کو دعوت دو کہ دہ صحاب اور پہلے دو خلفاء کے فضائل کی احادیث روایت کریں۔ مزید برآس ابوتراب (ع) کے متعلق جو احادیث موجود بیں ان سے ملتی جلتی احادیث صحابہ کے بارے میں تیار کراؤ کیونکہ اس سے بچھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ بات ابوتر اب (ع) اوران کے شیعول کے ولائل کا اچھا تو ڑے اوران کیلئے فضائل عثمانؓ سے زیادہ تکلیف وہ ہے۔'' معادیہ کے اس فرمان کے بعد سحاب کی فضیلت میں ایس ایس احادیث نقل کی گئیں جن میں حقیقت کی ذرّہ برابر خوشہو نہیں تھی۔ سادہ لوح ٹوگوں نے ان کو حدیث رسول سمجھ کر قبول کرلیا اور ان احادیث کو آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آتی شہرت ملی کہ آئیس مغیروں پر بیان کیا جانے لگا۔ ایس بہت ی احادیث لکھ کر اسا تذہ کے باتھوں میں تھادی گئیں اور وہ اپنے شاگردوں کو یہ احادیث پڑھاتے رہے۔ نوجوان ان احادیث کو قرآن کی طرح ذوق وشوق سے پڑھتے اور چفظ کرتے تھے۔ پھر یہ احادیث مردوں کے مداری سے نکل کر عورتوں کے مداری سے نکل کر عورتوں کے مداری اسا نما کہ اور اس کے مداری اور اس کے مداری اور شائی کی اور اس کے مداری اور شائی کہ اور اس کے مداری کے مداری اور اس کی کہ اور اس کے مداری کا کہ اور اس کی معاشرہ اس فرائی معاشرہ اس فرائی معاشرہ اس فرائی معاشرہ اس فرائی کی اسال تک اسال تک اسال تک اسال معاشرہ اس فرائی اور اس کا لیقین کرلیا۔

این عُرفہ المعروف برنقطویہ نے جو کہ علم حدیث کے مشہورعلماء اور بڑے محدثین میں ثار کئے جاتے ہیں اپنی تاریخ میں ولی ہی باتیں ککھی ہیں جومضمون کے لحاظ سے مدائنی نے کہی ہیں۔ وہ ککھتے ہیں:

'' بیشتر جھوٹی احادیث جن بیں سحابے فضائل بیان کئے گئے ہیں بنی امیہ کے دور میں گھڑی گئی ہیں۔ اِن احادیث کو گھڑنے اور نقل کرنے والے ای ذریعے سے دربارِ ملوکیت تک رسائی کے خواہش مند تھے۔ وہ اموی حکومت کی توجہ اور مہربانی چاہتے تھے اور اموی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اس کام کے ذریعے سے جتنا ممکن ہو بنی ہاشم کو نیچا دکھا کیں۔''۔

اس سلسلے میں معاویہ نے جیتے جیتن کئے آج تک ان کی کمل تفصیل معلوم نہیں ہو کی ہے۔ معاویہ یول کرتا کہ کسی شخص کو شام کے دورا فقادہ دیہاتوں میں بھیج دیتا تھا جو وہاں لوگوں کو بتاتا تھا کہ: ''علی بن ابی طالب جماعت منافقین کا فرد تھا (اَلْعَیادَ پاللہ)۔ اس پر لعنت کرد کیونکہ اس نے شب عقبہ رسولِ اکرم کو شہید کرنے کی غرض سے آپ کے اونٹ کو ڈرایا تھا۔ لوگ بھی اس کی بات مان کر حضرت پر لعنت بھیجتے تھے۔'' کے

(ایک جنگ سے رسولِ اکرم واپس آ رہے تھے تو کچھ منافقین آپ کوشہید کرنے کیلئے ایک پہاڑی گھاٹی بیل گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے پہاڑی راستہ انتہائی ناہموار اور ڈھلوان تھا۔ جب آ تخضرت کا اونت وہاں پہنچا تو انہوں نے اونٹ کو ہراساں کیا تاکہ اونٹ بدک کھڑا ہو اور آ تخضرت اونٹ سے گرجا میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ بیدواقعہ اس زبانے بیس بھی لوگوں میں مشہور تھا۔) سے

ا ابن الى الحديد معزل، التوني ١٥٥ه من مرح في البلاغي، جسور من ١٥ النش عائث ورتاريخ اسلام، جسور من ٢٧٦ ٢٢١٨ ١

ابرائیم بن ثرین معید تعفی ، التونی ۱۸۲ می کتاب الغارات ، ص ۲۹۷ می

٣٠ - ياقوت بن عبدالله حموى ، التوني ١٣٧٧ يد ، مجم البلدان ماده عقبه برشي-

معاوید نے شام میں امام علی پرست وشتم کورائج کیا تھا اور تمام خطیوں کو تھم دیا تھا کہ وہ نماز جعد کے خطے میں امام علی برست وشتم کریں۔ ایک عرصے تک لوگوں کو یہی تربیت دی جاتی رہی جس کے متیع میں بغض علیؓ ولول میں پیدا ہوا۔ کے

### معاوبه کی ریاست طلمی

جیہا کہ ہم بتا کیے ہیں کہ خلیفہ دوم نے بیر منصوبہ تیار کیا تھا کہ ان کے بعد حضرت عثمانٌ خلیفہ بنیں اور ان کے بعد عبدالرحمٰن اور عبدالرحمٰن کے بعد معاویہ خلیفہ بنے۔ای لئے حصرت عر معاوید کی جیشہ حوصلدافزائی کیا كرتے تھے اور اے عرب كا كسرى كہدكر يكارتے تھے۔حضرت عمرٌ اور حضرت عثمانٌ كے عبد حكومت ميں معاويہ نے بڑا اثر و رسوخ قائم کرلیا تھا اور وہ خلافت پر قبضہ جمانے کی فکر میں غلطان رہتا تھا۔

جس زمانے میں حضرت عثال اُ کے مخالفین نے ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اپنے چند دکام کوجن کے ياس فوج موجود تقى اور معاويه بحى ان ين شامل تقاءيه خط لكها:

"میری اولاد اور میری جال بچانے کے لئے مدیے لشکر روانہ کرو۔"

جب بدخط معاویہ کو ملا تو اس نے شام سے ایک فوجی دستہ روان کیا اور اس سے کہا: "مدینے سے ایک منزل ادهر" ووحشب" مين براؤ والنا اور مير عظم كا انظار كرنا اوربيدند كبناك جو يجه عاضر ديكتا ب وه غائب نبين ديكمتا خيال ركهنا كه مجھے حاضر سجھنا اور اينے آپ كو عائب مجھنا۔"

معاویے کا بھیجا ہوالشکر ذوندهب آ کر رک گیا اور انہوں نے مدینے میں آ کر کوئ کارروائی نہیں کی یہال تك كد حضرت عثانٌ قتل كردي عج محة اور جب وه قتل جو كئة توشاى فوجى دسته والهن جلا كياريك

خدارا سوچے! معاویہ نے ایسا کیوں کیا تھا؟

اصل بات سے کدمعاوید دلی طور پر جاہتا تھا کدحفرت عثال اُقل ہوجا کیں اور وہ خون عثال اُ کے بہانے خلافت حاصل کرسکے۔ ہم پہلے عرض کر ملے ہیں کہ اگر "دید پلان" کے تحت خلافت طلحہ کوئل جاتی تو معاویہ فورا خون عثان کا بہانہ منا کر مدینے پر بلغار کرویتا اور طلحہ اور دیگر صحابہ کوقتل کر کے خلافت پر قبضہ جمالیتا لیکن حالات نے ایک اور بلٹا کھایا۔ لوگول نے طلحہ اور زبیر کی بجائے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیت کی۔ ان غیر متوقع حالات میں معاویہ نے طلحہ اور زبیر کو امام علیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دی۔ کیونکہ معاویہ جانتا تھا کہ جب طلحہ اور زبیر، امام علی سے جنگ کریں گے تو ان میں سے بقینا ایک فریق شکست کھائے گا اور دوسرا کمزور موجائے گا اور جو فاتح قرار پائے گا وہ اس کی بدنسبت کمزور موگا۔

معادیہ کامنصوبہ یہ تھا کہ علی میدان میں قتل ہوجا کیں اور اقتدار طلحہ اور زبیر میں سے کی ایک کے ہاتھ آ کے اور پھرموقع پاکر وہ ان سے اقتدار چھین کرخود خلیفہ بن جائے۔ اس مقصد کے لئے اس نے طلحہ اور زبیر ہر دو کو علیحدہ خطوط روانہ کے اور کھا کہ: ''میں تہاری خلافت کے لئے بیعت لے رہا ہوں۔ تم جلد از جلد اپنا کام سرانجام دو اور علی سے جنگ شروع کردو۔''

امام علی نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں جریر کو شام بھیجا تا کہ وہ معاویہ ہے آپ کے لئے بیعت لے سکے۔ معاویہ نے جریر سے کہا:''اپنے ساتھی کولکھو کہ وہ شام ومصر میرے قبضے میں رہنے دیں اور ان کا خراج میرے لئے مختص کردیں اور اپنی وفات کے وقت میری گردن میں کمی کی بیعت کا قلادہ نہ ڈالیں۔ اگر وہ ابیا کرنے پر آ مادہ ہوں تو میں ان کی خلافت کوشلیم کرنے پر تیار ہوں۔''

جرير في معاديد ك مطالبات لكه كر حضرت كو بين ديئه آث في ال ك جواب من لكها:

''معادیہ اپنی گردن میں میری بیعت کا فلادہ ڈالنے کا خواہش مند ہی نہیں ہے۔ وہ جاہتا ہے کہ اے تمام معاملات میں کھنا چاہتا ہے جہ اس مقام معاملات میں کھنا چاہتا ہے جب تک اہلِ شام اس معاملات میں کھنا چاہتا ہے جب تک اہلِ شام اس کی متنی میں شرآ جا کیں۔ مدینے میں مغیرہ نے بھی مجھے ایس ہی پیشکش کی تھی لیکن میں نے اسے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے معاویہ جیسے گمراہ لوگوں کا مددگار بنتے ہوئے دیکھے۔ اگر بیرفض میری بیعت قبول کرے تو بہتر ورندتم واپس آ جاؤ۔''۔ا

معاویہ کی ان خصوصیات کو دیکھ کر انسان اس منتج پر پہنچتا ہے کہ معادیہ کو شام جیسے وسیع وعریض صوبے کی حکومت پر باتی رہنے وینا شرقی کھاظ ہے مسیح نہیں تھا۔ اگر امام علی ایسا کرتے تو ہمیشہ کے لئے ظالم گورزوں کو مقرر کرنے کا جواز پیدا ہوجاتا جبکہ امام علی حق کا محور تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر باطل کی تائید نہیں کرسکتے تھے۔ سیاک کھاظ ہے بھی معادیہ کوشام کی حکومت پر باتی رہنے دینا کوئی سیح کام نہیں تھا کیونکہ اگر حضرت ایسا کرتے تو معادیہ لوگوں سے کہتا: میں عمر وعثان کی طرف سے شام کا گورزرہ چکا ہوں اور اب علی نے بھی جھے اس عہدے پر باتی رکھا ہے۔ علی تو جھے قبول کر چکا ہے لیکن میں علی کو قبول نہیں کرتا۔

شام کے محل وقوع کو پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی چھاؤٹی تھی اور مکہ و مدینہ کی غذائی ضروریات بھی ای صوبے ہے پوری ہوتی تھیں ی<sup>ع</sup>ے

ا۔ نصر بن مزائم بن سیار مطری کونی التونی الا بھی، وقعہ صفین ،ص ۵۸۔ این الی الحدید معز لی، شرح نیج البلاغه، جا، ص ۲۵۔ ۲۔ اس وقت دشق جمع ، کوفه، بھرہ اور اسکندر میں بڑی چھاؤنیاں تھیں لیکن غذائی لحاظ سے وہ شپر خود کفیل سے جبکہ سکہ، مدینہ غذائی لحاظ سے شام کے دست مگر تھے۔ لحاظ سے شام کے دست مگر تھے۔

اگر معاویہ کو اس کے منصب پر بحال رکھا جاتا تو مرکز کو ہر وقت امپر شام کی بغاوت کا اندیشہ رہتا جیسا کہ بعد میں اس اندیشے نے حقیقت کا روپ وھار لیا تھا۔

بہرنوع معاویہ نے امام علی کی بیعت نہ کی اور امام علی نے اے گورزی سے معزول کردیا لیکن اس نے مرکز کے خلاف بغاوت کی اور معزول ہونے سے اٹکار کردیا۔ اس کے بعد بھی امام علی اور معاویہ کے درمیان کی تند و تیز خطوط کا تباولہ ہوا اور جب معاویہ کو اپنی کامیابیوں کا یقین ہوگیا تو اس نے امام علی کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا اور یوں جنگ صِقِین واقع ہوئی۔

#### جنگ صِفِين كاخلاصه

معاویہ نے سے اوصفر کی بہلی تاریخ کو تین لاکھ کا لفکر ترتیب دیا اور امام علی ہے جنگ کے لئے شام ہے ۔ ان معاویہ نے سے جنگ کے لئے شام سے روانہ ہوا۔ امام علی کوفہ سے ایک لاکھ بیس ہزار کا لفکر لے کر اس کے مقالم کے لئے روانہ ہوئے۔ مبقین کے مقام پر دونوں لفکروں نے ایک دوسرے کے آسنے سامنے پڑا و ڈالا۔ یہ جنگ تقریباً چار مہینے جاری رہی اور آخر بیس جب مالک اشتر ایک شدید حملہ کرکے معادیہ کے فیصے کے قریب پہنچ گئے اور امام علی کی فوج کی وقت کی اس فرج کے آ ٹار ظاہر ہونے گئے تو معاویہ کے وزیر عمروین عاص نے اپنی فوج سے کہا کہ تم قرآن نیزے کے سرول پر باندھ کر بلند کرواور آ واز دے کر کہو:

''اے الل عراق اجگ ہے ہاز آجاؤ۔ ہمارے اور تمہارے ورمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔'' ا عمرو بن عاص کی بیر کیب کامیاب ہوگئ اور امام علیؓ کی فوج کے ایک دستے نے کہا: یاعلیؓ! ہم قرآن کے مقابلے میں جنگ نہیں کریں گے لہٰذا آپ جنگ روک دیں۔ امام علیؓ نے اپنے نادان ساتھیوں کو بہتیراسمجھایا اور انہیں بتایا کہ بید معاویہ اور عمرو بن عاص کی جال ہے اور تم ان کے اس جال میں نہ پھنسو مگر آپ کے ساتھی اپنی بات پر اُڑ گئے اور انہوں نے آپ کو وہمکی دی کہ اگر آپ نے قرآن کے فیصلے کو نہ مانا تو ہم آپ کو بھی ویسے ہی قبل کردیں گے جیسے ہم نے عثان کو قبل کیا تھا۔

امام علی نے مالک اشتر اللہ کو بیغام بھیجا کہ جنگ روک دیں اور واپس آ جا کیں۔

حضرت مالک اشر ﷺ جو کہ فیصلہ کن جنگ کرنے میں مصروف تصے اور کامیابی کے بالکل قریب پہنی چکے تنے آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ جملے ایک گھنٹے کی مہلت دے دیں تو میں معاویہ کو آل کر کے خود بخو د آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔

r على بن حسين مسعودي، مروج الذبب، ج٢، ص ٣٩٠\_

ادھر حضرت کے نادان فوجیوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ چنانچہ حضرت نے مالک اشتر ہو پیغام بھیجا کہ اگر تم نے جنگ نہ روکی تو بیلوگ جھے قتل کردیں گے چنانچہ مالک اشتر کو مجبور ہو کر جنگ روکنا پڑی۔

اس کے بعد طے پایا کہ ایک شخص امام علی کی طرف سے اور ایک شخص معاویہ کی طرف سے محکم ہوگا اور وہ دونوں متفقہ طور پر فریقین کے تنازعات کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص شکم مقرر ہوا۔ امام علی نے ابن عباس کا نام تجویز کیا لیکن تند مزاج فوجیوں نے آپ کی تجویز نہیں مانی اور آپ کو مجبور کردیا کہ آپ ابوموی اشعری کوشکم بنا کیں۔ حالانکہ آپ اس سے مطمئن نہیں تھے۔

تین دان بعد جب دونوں مگلم بومۃ الجندل میں ال کر بیٹے تو عمرہ بن عاص نے ابومویٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس معالمے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ اس نے کہا ''میرے خیال میں ہم بان دونوں حضرات کو معزول کردیں اور امیر کے اسخاب کو مسلمانوں پر چھوڑ دیں۔'' عمرہ بن عاص نے کہا: ''آپ کا خیال درست ہے۔'' اس کے بعد دونوں مگلم مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے لاکھوں آدی موجود تھے۔ خیال درست ہے۔'' اس کے بعد دونوں مگلم مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے لاکھوں آدی موجود تھے۔ عمرہ بن عاص نے ابومویٰ اشعری سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہوگئے ہیں۔ ابومویٰ اشعری سے کہا ۔''اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہوگئے ہیں تو اس متفقہ فیلے کا اعلان عمرہ بن عاص کو کرنے دیجے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔'' ابومویٰ نے کہا: '' مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔'' ابومویٰ نے کہا: '' مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم نے بالا نقاق ایک فیصلہ کیا ہے۔''

پھر وہ تقریر کرنے کے لئے اشے اور بولے کہ "میں اور میرے ووست (بیعنی عمرو بن عاص) نے بالا تفاق فیصلہ کیا ہے جس کو پیند کریں اپنا امیر بالا تفاق فیصلہ کیا ہے کہ ہم علی اور معاویہ کو الگ کردیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پیند کریں اپنا امیر بنالیں۔ یہ کجہ کرانہوں نے اپنی انگوشی اتار کر کہا کہ جس طرح سے میں نے اس انگوشی کو اپنی انگل سے جدا کیا ہے اس طرح سے میں نے اس انگوشی کو اپنی انگل سے جدا کیا ہے اس طرح سے میں علی بن الی طالب کو خلافت سے جدا کرتا ہوں۔"

اس کے بعد عمروین عاص نے کہا: ''ان صاحب نے جو پچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے اپنے آدی (حضرت علی ) کومعزول کردیا ہے۔ پھر اس نے اپنی انگوشی اتارتے ہوئ کہا: ابومول کی طرح میں مجھی علیٰ کو خلافت سے بول جدا کرتا ہوں جیسے میں نے اس انگوشی کو اپنی انگی سے جدا کیا ہے۔ پھر اس نے انگوشی کو اپنی انگی سے جدا کیا ہے۔ پھر اس نے انگوشی کی بہتے ہوئے کہا: ''جس طرح سے میں نے یہ انگوشی اپنی انگی میں پہنی ہے اس طرح سے میں معاویہ کو منصب خلافت پر قائم رکھتا ہوں۔''۔

فیصلہ کرنے والوں کا یہ اندھا فیصلہ ویکی کر امام علیٰ کے فوجی چیخ اٹھے اور انہیں معلوم ہوگیا کہ ان ہے

ا ... وقعة صفين عن ١٩٠٠ م ١٩٠١ . بيزاهلام النبلاء، ج٢٥، ص١٨٠ فتش عائشة در تاريخ اسلام، ج٣٠، ص١٠٠١ .

دھوکا کیا گیا ہے۔ ان میں سے پچھ افراد امام علی کے پاس آئے اور کہنے گئے: یاعلی ایم نے اور آپ نے تھکم مقرر کرکے گناہ کیا ہے اور ہم کافر ہوگئے ہیں۔ ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور آپ بھی توبہ کریں۔ امام علی نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا کہ شکم مقرر کرنا ہرگز کفرنہیں ہے لیکن انہیں نہیں ماننا تھا اور وہ نہیں مانے اور آپ کو چھوڑ کر الگ ہوگئے۔ بیالوگ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور انہوں نے امام علیٰ کے خلاف لشکر کشی کی۔ امام علیٰ کو ان خارجی لوگوں سے نہروان کے مقام پر جنگ کرنا پڑی۔

#### ٔ جنگ نبهروان

جنگ نبروان کے تاریخی واقعات بیان کرنے سے پہلے خوارج کی شاخت کے لئے ان کی فصوصیات اور پس منظر کا جائز و لیما نہایت ضروری ہے۔ جب بھی کسی عقیدے کا مطالعہ کیا جائے تو بعض لوگ افراط اور بعض تفریط کا شکار دکھائی ویتے ہیں جو سیح نہیں ہے۔ انسان کو جائے کہ عقل کی مدد سے درمیائی راستا تلاش کرے۔ عقید سے کی طرح زندگی کے مختلف معاملات اور معمولات میں بھی بعض لوگ افراط یا تفریط سے کام لیتے ہیں جبکہ اسلام اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: و کفالک جعلنا تھ اُھةً وَسَطًا لِمَتَّ مُونُوا شُهَدُا آءَ عَلَى النّاسِ ... اور اس طرح ہم نے تم کو است معتدل بنایا ہے تاکہ تم تمام انسانوں برگواہ ہو۔ (سورة بقرہ: آیت ۱۳۳)

جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ نہ دائیں بازو کی ٹائید کرتا ہے اور نہ ہی بائیں بازو کی بلک صراط متنقیم پر چلنے کی تا کید کرتا ہے۔ چنانچہ امام علی فرماتے ہیں: آلیکھیئن وَ الشِّمَالُ مَصَلَّلَةٌ وَ الطَّرِيْقُ الْوُسُطَى هِنَّى الْجَادَّةُ. دائیں بائیں گراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستا صراط متنقیم ہی ہے۔ کے

انسان کو تمام کاموں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہئے۔ کھانے پینے، سونے جاگئے، ورزش، تفریکی، مطالعہ، کام کاج حتیٰ کہ عمادت میں بھی افراط اور تفریط سے بچنا چاہئے۔

المام على عليه السلام نے قرمایا: لَا تَوَى الْجَاهِلَ اِلَّا مَفُوطًا أَوْ مُفَوِطًا. جائل كو یا تو حد سے پڑھا ہوا یاؤگے یا پھر حد سے بہت چیچے پاؤگے۔ ﷺ

یکھ لوگ روز اول ہے لے کر آج تک اسلام کے متعلق افراط یا تفریط کا شکار چلے آرہے ہیں اور خوارج کا تعلق بھی ان بی لوگوں ہے ہے۔ گروہِ خوارج میں بہت سے قاریانِ قرآن اور حافظ شامل تھے۔ اس زمانے میں قاری قرآن کا لقب ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو تمام اسلامی علوم کے ماہر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں قرآن ادر علم قرآن کے موا اور کوئی علم تھا ہی نہیں اور اُس وقت کے قاری آج کے فقہاء کی مانند ہوتے تھے۔ اِللہ دو آن اور علم قرآن کے موا اور کوئی علم تھا ہی نہیں اور اُس وقت کے قاری آج کے فقہاء کی مانند ہوتے تھے۔ اُللہ دو گئی تھی اور جن صحابہ کے پاس رسولِ خدا کی بیان کروہ تفییر والے مصّاحِف موجود تھے، ان سے مصّاحِف لے کرجلا دیئے گئے۔ گروہِ خوارج جنہیں نہ حدیثِ رسول کی کچھ خبرتھی اور نہ بی وہ رسولِ خدا کی بیان کردہ تغییر سے آشنا تھے انہوں نے تفنیم قرآن کے لئے قرآن کے حقیقی مفر امام علی علیہ السلام سے بھی رجوع نہیں کیا۔ وہ قرآن کے حافظ ضرور شھ مرتفیرِقرآن کے معالم میں اپنی وہی اُن کے معالم میں اپنی وہی اُن کے معالم میں اپنی وہی

خوارج کی میرمِفُت بڑی نمایاں تھی کہ وہ لوگ دین کے ظاہری احکام اور عبادت پر بہت زور دیتے تھے اور دین کی حقیقت اور دین کی روح سے کوسول دور تھے۔ ان میں پچھ لوگ استے بڑے عابد تھے کہ کثر ت رکوع و جود کی وجہ سے ان کی بیٹٹائیوں اور گھٹنوں پر گئے پڑگئے تھے۔ بیران کی بدبختی تھی کہ انہوں نے معاویہ کو چھوڑ کر امام علیٰ سے لڑائی شروع کردی تھی۔ ع

تفیر بالرائے کے متعلق بی تلتہ قابل ذکر ہے کہ تیفیر اکرم نے فرمایا: مَنْ فَسَّوَالْقُوْآنَ بِوَأَیهِ فَلْیَتَبُواْ مَقْعَدَهٔ مِنَ النَّادِ . جس نے اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفیر کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہم میں بنالیا۔ سیل آج کل بھی ایسے لوگوں کی کی ٹیس ہے جو نہ تو علوم قرآن پر کامل دسترس رکھتے ہیں اور نہ بی کی

ا۔ مشل عبدالرحمٰن بن ملجم كوظيف كانى نے اسكندريه ميں قرآن كے معلم اور قارى كى حيثيت سے متعين كيا تھا۔ بعدة وہ خوارج ميں شامل ہوكيا اور اس نے امام على طيب السلام كوشيد كرديا۔

۲- آج کی وہآبیت بھی خوارج کے افکار وائمال ہے مماثل ہے۔ سعلہ توحید میں وہائی بھی متشدد ہیں۔ ان کی نظر میں اولیاء اللہ کی زیارت کرنا اور ان کی قبروں کو چومنا نیز ان کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ انہوں نے بھی خوارج کی طرح ہزاروں کی اور شیعہ سلمانوں کو قتل کیا ہے۔ وہابیت کی کفار (اور استعاد) ہے توصلح ہے لیکن مسلمانوں ہے جنگ ہے۔

افراط کا دوسرا روٹیان لوگوں کا ہے جو ہر وقت طہارت اور نیاست کے وسوسوں میں گرفآر رہتے ہیں۔ رسولِ خدائے تو فرمایا
ہے کہ میں تہارے لئے آسان شریعت لے کرمیوٹ ہوا ہوں بُعِفْتُ بِالْحَنِیْفِیْدِ السَّفِلَةِ السَّفَحَةِ۔ (تغیر قرطی، ج۱۹، ۱۹۳۰۔ این کثیر، جا، ۱۹۳۰۔ ایسے افراد خدافواست اگر رسولِ اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زمائے میں ہوتے تو ان پر بھی فتوکی لگائے سے حیا نہ کرتے کیونکہ آنحضرت کی حیات طیتہ میں یائی کی بڑی قلت ہوئی تھی اور کویں سے آب قبیل فکال کر بی کیڑے وجوئے جانے سے دار ای طرح وضو اور عنسل کیا جاتا تھا۔ یہ بھی بات ہے کہ وسوای افراد کی نظر میں اس سے یا کیزگ کا حصول ناممکن ہے۔ یا در کھیں حد سے بڑھا ہوا وسوسہ بھی بھی وین سے فروج کا سبب بن جاتا ہے۔ ابندا بہت زیادہ وسوسوں میں پڑنے سے پر تیز کرنا چاہئے اللہ کو موسوں میں پڑنے سے پر تیز کرنا چاہئے تھی کوموس اور دوسروں کو نجس تھے ہیں۔ خوارج بھی ای طرح اپنے تھی کوموس اور دوسرے مسلمانوں کو کافر تھیتے تھے۔ بالفاظ دیگر وہ لوگ دیندار ضرور سے مگر دین شناس ہرگز نہیں تھے۔

اور دوسرے مسلمانوں کو کافر تھیتے تھے۔ بالفاظ دیگر وہ لوگ دیندار ضرور سے مگر دین شناس ہرگز نہیں تھے۔

ام کھنی عن میں ال اسفار عراقی، جاہ میں ۱۹۰۸۔

عالم دین سے رجوع کرتے ہیں۔ بس انہوں نے عربی ادب کی چند کتابیں پڑھنے کے بعد قرآن کی ٹاویل وتنسیر کی وقیق بحشیں شروع کر رکھی ہیں۔خود بنی اورعلمی غرور کا شکار بہلوگ خود کوعلامة الدّ بر بجھتے ہیں حالانکہ ان میں ہے اکثر عربی کا ایک صنح بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔

یہ مصیبت دوسرے اسلامی ممالک کی برنسبت ایران میں (اور پاکتان میں بھی) زیادہ پائی جاتی ہے۔
مغرب کی یونیورسٹیوں سے ڈگری یافتہ ''نام نہاد دانشور'' علائے دین اور حوزۃ علمیہ کے مدرسین سے رجوع کرنااپی تو بین جھتے ہیں اورخود ہی مفترومحدث بن کراسلام شنامی پراپ '' شیالات عالیہ' کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ یہ روشن فکر اور جدیدیت بسند مفکر اور دانشور اپنے آپ کو دین اور احکام دین کا ماہر جبکہ علائے دین کو جائل اور قدامت بہند جھتے ہیں۔ علاء پر طنز کرنا اور انہیں ہدف تقید بنانا ان کا وطیرہ ہے۔ ان کی جمارت آئی بڑھی ہوئی ہے کہ دو اپنی ناتھ فکر کو '' فکر مصوبے'' کے مقابلے میں بھی بیش کرنے سے باز نہیں آئے۔

ا یہے ہی ایک بے توفیق ''متازدانشور'' نے ایک آیت کی تفییر کرتے ہوئے کہا تھا: ''اس آیت کے بارے میں حضرت علیؓ کی رائے کچھ اور تھی لیکن میری رائے یہ ہے کہ...''

بینینا اس دانشور کی رائے اس وہانی ملا کی رائے ہے ملتی جلتی ہے جس نے مجھ سے کہا تھا: ''محمد کیا ہے؟ وہ بھی میری طرح ایک انسان تھا جو مرگیا۔'' (نعوذ باللہ)

دل مُلَا گرفآر غے نیت نگاہے ہت در چشمش نے نیت (اقبال)

(مُلُا كا ول آپ كے غم عشق ميں متلائيں ہے۔اس كے پاس نگاہ تو ہے ليكن وہ نگاہ نيس جو سوز محبت سے نمناك ہوتی ہے)۔

خوارج کا اندازِ فکر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اپنے زمانے کے امام کے زیرِ اِحسان ہونانہیں چاہتے تھے۔ پیغرور و تکبر ابلیس کی میراث ہے۔ اس نے بھی اپنے ''امام زمانہ'' حضرت آ دم علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے سے الکار کردیا تھا۔ شیطان کی بیروش طول تاریخ میں مسلسل دکھائی دیتی ہے۔

# . خُوَارِج کے متعلق پینمبراکرم کی پیشنگوئی

رسولِ اکرم کے زمانے میں ایک مخص حرقوص بن زہیر تمیں رہتا تھا جو ذُو الْنحوَ يُصوَه يا ذُو الشَّدِيَّة کے نام سے جانا جاتا تھا۔

الك مرتبدامام على عليد السلام في يمن عدقات كى الك خطير رقم رسول اكرم ك پاس مدين رواند

کی اور رسولِ اکرم نے اس میں سے پچھ مُوَلَقَةُ القلوب فتم کے لوگوں کو زیادہ حصہ عطا فر مایا۔ و والخویصر و نے رسولِ خدا براعتراض کرتے ہوئے کہا: اے محمداً خدا ہے ورو اور عدل کرو۔

رسولِ اکریم نے فرمایا: اگر میں بھی خدا کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں تو پھر خدا کی فرما نیرداری اور کون کرے گا؟ خدانے تو مجھے روئے زمین پر اپنی وحی کا امین قرار دیا ہے لیکن تم مجھے امین نہیں سجھتے ؟

جب وہ آتخضرت کے پاس سے اُٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اس شخص کی صنف ہے ایک گروہ بیدا ہوگا جو قرآن زیادہ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا اور ان کے ولوں تک نہیں پہنچے گا۔ وہ اسلام سے ایسے باہر نگل جا کیں گے جیسے تیر نشانے سے گزر جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور انہیں قبل کریں گے لیکن کفار سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے۔ وہ کفار کے دوست ہوں گے۔ ان کی نماز اور روز سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے۔ وہ کفار کے دوست ہوں گے۔ ان کی نماز اور روز سے کو حقیر سمجھو گے۔ جب مسلمانوں کے وو گروہ ہوں گے، نماز اور روز سے کو حقیر سمجھو گے۔ جب مسلمانوں کے دو گروہ ہوں گے، فرز جنگ چیفین کی طرف اشارہ ہے) تو اس زمانے جس بینمووار ہوں گے۔ وہ سر منڈ واتے ہوں گے۔ لوگوں میں بہت زیادہ برتر ین خلائق ہوں گے۔ ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہوگا وہ ان کوئی کرے گا۔ وہ و دین میں بہت زیادہ وسوائی کرنے والے ہوں گے۔ ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہوگا وہ ان کوئی کرے گا۔ وہ دین میں بہت زیادہ وسوائی کرنے والے ہوں گے۔ ل

رسولِ اکرم نے خوارج کے متعلق ایک اور پیشنگوئی کرتے ہوئے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہتم تین حرابوں سے جنگ کردگے۔

ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے: رسول اکرم نے ہمیں ناکیٹین (اصحابِ جَمَل)، قاسِطین (اصحابِ صِفْین) اور مارقین (اصحابِ نہروان) کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دیا تھا۔

میں نے پوچھا: یارسول اللہ ؟ ہم كس كے ہمركاب موكر جنگ كريں كے؟

آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کے ہمرکاب ہو کر۔ اور ٹمارین یاس مجھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ یک حضرت ابو اموب انصاری جنگ میں شریک عضہ جنگ کے خاتمے کے بعد وہ کوف آئے۔ علقمہ ادر اسود نے ان سے ملاقات کی اور کہا: اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو آپ کے گھر مہمان تغہرا کر آپ کوعزت بخشی اور اب آپ کی حالت میں ہے کہ آپ کوار اٹھا کر لاآ اللہ کے والوں کو قبل کر رہے ہیں۔

حضرت ابو ابیب انصاریؓ نے کہا: رہنما اپنے ساتھیوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ <sup>سی</sup> رسول اللہؓ نے ہمیں تکم دیا تھا کہ ہم علیؓ کے ساتھ تین گروہوں —ناکیٹین ، قاسطین اور مارِقین — سے جنگ کریں۔ ناکیٹین وہ ہیں

ا۔٣-٢- ابن کشیر نے جنگ نبروان کے واقعات کے ضمن میں مند احد اور تھیج بخاری کے حوالے ہے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں حافظ این کشیر شافعی کی تاریخ البدایہ والنہایہ، ج2، ص 18،4-19،س

جنہوں نے بیعت کرنے کے بعد امام علیٰ کی بیعت توڑوی تو ہم نے ان (اہلِ جَمَل) سے جنگ کی۔ قاسطین وہ حَمَّلُر مِیں جن سے صِفْین میں لؤکر ہم آ رہے ہیں۔ اور مارقین سے دین سے نکلنے والے سے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم جنگ کریں گے لیکن ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون میں اور کہاں ہیں؟

ایک مرتبہ سحابۂ کرامؓ نے رسولِ اکرم کے سامنے ذُو النندیّه کی عبادت اور دینداری کی بڑی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا: میں اسے نہیں جانتا۔

پھر ایک بار آپ محابہ کے درمیان مجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ وہ محبد میں داخل ہوا۔ اسحاب نے آپ سے عرض کیا: یارسول اللہ ؟ بیہ وہ شخص ہے جس کی ہم نے آپ کے سامنے اس دن تعریف کی تھی۔ رسول اکرکم نے فرمایا: تم اس شخص کی تعریف کر رہے ہو جس کے چبرے پر شیطان کی علامت دکھائی ویتی ہے۔ دہ شخص مجدمیں آیا گراس نے رسولِ اکرکم اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو سلام نہ کیا۔

رسول اکرم نے اسے بلایا اور فرمایا: مجھے خدا کی قتم! کچ کچ بتانا، جب تو مسجد میں داخل ہوا تو کیا اس وقت تو نے اپنے ول میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس مجمع میں مجھے سے بہتر کوئی شخص موجود نہیں ہے۔

اس نے کہا: ہاں! یہ بچ ہے۔ پھر وہ وہاں ہے چل پڑا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔ رسولِ اکریم نے صحابہ سے پوچھا: تم میں کون ہے —جو اس شخص کو جو اپنے آپ کو پیڈیمر کے بہتر مجھتا ہے اور اس وجہ سے کافر ہو چکا ہے — فل کرے؟

حضرت ابوبکر ؓ نے کہا: یارسول اللہ ایس اے قتل کروں گا۔ پھر حضرت ابوبکر ؓ اس کو قتل کرنے کے لئے اشھے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ سجان اللہ! میں نماز پڑھنے والے کو کیسے قبل کرسکتا ہوں؟ جبکہ رسول اکرم نے نماز پڑھنے والوں کو قبل کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکرؓ والیس آئے تو رسول اکرم نے بوچھا: کیا کرکے آئے ہو؟

حضرت ایوبکڑنے کہا: میں نے اسے حالت نماز میں قبل کرنا پیند نہیں کیا کیونکہ آپ نے نماز گزاروں کوقل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اس کے بعد رسولِ اکریم نے اپنے اصحاب سے فرمایا: تم بیس سے کوئی ہے جو اس شخص کوئٹل کردے؟ حضرت عمرؓ نے کہا: یارسول اللہ ایس اسے قبل کروں گا۔ حضرت عمرؒ اس کوئٹل کرنے کی غرض سے گئے اور جب اس کے پاس پہنچے تو اسے سجدے کی حالت میں پایا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ ابو بکرؓ جھے سے وین کو بہتر جانے میں، انہوں نے تو اسے قبل نہ کیا، اب میں بھی اسے قبل نہیں کروں گا۔ حضرت عمرؓ واپس آئے تو رسولِ اکریم نے دریافت فرمایا: تم کیا کر کے آئے؟ انہوں نے عرض کیا: یارمول اللہ ؟ وہ خدا کے صفور سربیجو و تقااس لئے میں نے اے قل نہیں کیا۔ رسول اكرم نے پھرائے اسحاب سے اوچھا: تم میں سے كوئى ہے جوائے لل كرے؟ المام على تے عرض كيا: يارسول الله الله على است قبل كرون كا\_ رسول اكرم نے فرمایا: اگرتم نے اسے پالیا تو اسے قل كردو كے۔ امام علی جب وہاں پنجے تو وہ وہاں سے جاچکا تھا۔ المام على دربار رسالت ين والهن آئة تورسول اكرم في يوجها: تم كياكرك آئ؟ امام على في عرض كيا: مارسول الله أوه جاجكا تها-رسول اكرم نے فرمایا: اگر وہ مارا جاتا تو میری امت میں بھی اختاف نہ ہوتا۔ ( يبي ذو الندية جنك نبروان كي محركين مين شامل تها)\_

اب بم امام على سے خوارج كے تفازعے كا ليس مظريان كرتے ہيں۔

اس فرقے کی شروعات اس وقت ہوئی جب جنگ صفین کے آخری مرطے پرافتکرشام بارنے کو تھا اور عمروبن عاص کی تجویز برقرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا گیا تھا۔ اور اہل شام و ہائی دے رہے تھے کہ اے اہل عراق جنگ بند كرو اور قرآن كے مطابق تنازعات كا فيصله كرو\_

چند ظاہر بین نگابی قرآن کے نقتی کی وجہ ہے دھوکہ کھا گئیں اور انہوں نے امام علی کے اصرار کے باوجود جنگ كرنے سے الكاركرديا۔ وہ بعد بين خوارج كے نام سے موسوم ہوئے۔ انہوں نے امام على كو تحكيم ير مجبور کردیا۔ جب حضرت مجبور ہو کر حکیم پر رضامند ہوگئے اور دو افراد حکم مقرر ہوئے تو ان ہی میں سے پھے افراد ف "إن المُحكمُ إلا يلفه" (حورة انعام: آيت ٥٥ اورسورة يوسف: آيت ٣٠ اور آيت ١٢) كا نعره بلندكيا اوركها کہ فیصلے کا حق صرف خدا کو ہے اور خدا کے ہوا کسی کولوگوں میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور ظکم مقرد کرنا گناہ اور کفر ہے۔ انہوں نے سیلے اینے گناہ سے توب کی اور پھر امام علی اور دوسرے مسلمانوں بر کفر کا فتوی صادر کیا اور حضرت ہے مطالبہ کیا کہ وہ بھی توبہ کریں۔

چنانچہ ذو الشدیّه اور جرئة بن برج طائی ، امام علیّ کے باس آئے اور کہا: لَا حُکُم رَالًا لِلّٰهِ. المام على في فرمايا: لَا حُكُم إلا لِلهِ.

فوالثلديّه نے كہا: آپ اسے گناه سے توبدكري اور پر جميں اسے وشن معاويد كے مقابلے ير لے جائیں۔ ہم قل ہونے تک اس سے جنگ کریں گے۔

العام: آيت که اور اوسف: آيات ٢٠ ـ ١٢٠

امیرالمونین نے فرمایا: میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن مجید اٹھانا اہلِ شام کا فریب ہے اور تم جنگ جاری رکھولیکن تم نے اس وقت میری بات مائے سے انکار کردیا تھا اور اب جبکہ یہ معاہدہ ہوچکا ہے کہ عکمین کا فیصلہ آنے تک ہم جنگ نہیں کریں گے تو معاہدے کی پابندی انتہائی ضروری ہے کیونکد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اَوْ فُوْ ا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدِ تُمْ . جب معاہدہ کروتو اس کی پابندی کرو۔ (سورہ تحل: آبت ۹۱)

ذوالمنديد نے كہا: عَكُم مقرر كرنا كناه ب- آپ كواس كناه سے توب كرنى عاب -

امام علی نے فرمایا: حَکُمُ مقرر کرنا ہرگز گناہ نہیں ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا لیکن تم نے کوتاہ فکری کے سبب چھیم پر اصرار کیا تھا۔

جرئة نے كہا: اگر آپ شكم مقرر كرنے كو گناہ نہيں سجھتے تو خدا كى قتم ميں آپ سے جنگ كروں كا اور اس جنگ سے ميں خداكى رحمت اور خوشنووى طلب كروں گا۔

امام علیؓ نے فرمایا: تجھ پر افسوس! تو کتنا بردا بد بخت ہے، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تو قتل ہو چکا ہے اور ہُوا تجھ پر خاک آڑا رہی ہے۔

جرية نے كها: ميرى بھى خواہش كى ہے۔

امام علی نے فرمایا: شیطان نے مجھے کفر میں داخل کردیا ہے۔

اس گفتگو کے بعد یہ دونوں امام علی کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور کونے بین اپنے فلط عقا کہ کی تبلیخ شروع کردیں۔
شروع کردی۔ بہت سے لوگ ان کے ہم عقیدہ بن گئے اور انہوں نے امام علی کے سامنے جمار تیں شروع کردیں۔
ایک بار امام علی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک خارتی ان کے قریب سے گزرا اور بلند آ واز سے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی: وَلَفَ اُوْجِی اِلَیْکَ وَاِلَی الَّذِیْنَ مِنَ قَبْلِکَ لَیْنُ اَشْوَ کُتَ لَیْحَبَطَنَ عَمَلُکُ وَ سامنے یہ آیت پڑھی: وَلَفَفَدُ اُوْجِی اِلَیْکَ وَاِلَی الَّذِیْنَ مِنَ قَبْلِکَ لَیْنُ اَشُو کُتَ لَیْحَبَطَنَ عَمَلُکُ وَ لَفَ مُحْدِی اِلَیْکَ اِلَیْ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

امام علی علیہ السلام نے اس خارجی کے جواب میں ہے آ بت پڑھی: فَاصْبِو ُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا یَسْتَخِفَّنْ کُ الَّذِیْنَ لَا یُوْقِنْوُنَ اے رسول اِ تَمْ صبر کرو ہے شک خدا نے (تمہاری مدد کا) جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور ویکھو جولوگ (آخرت پر) یقین نہیں رکھتے وہ تہیں اوچھا نہ بنادیں۔ (تم ہر حال میں ایخ عظمت ووقار کو برقرار رکھو)۔ (سورہ روم: آیت ۲۰) خوارج إنِ الْحُكُمُ إلاَّ لِلَّهِ سے بہائی اللہ اللہ ہے۔ چانچہ امام علیٰ اللہ علیٰ مقرر کرنا گناہ ہے۔ چنانچہ امام علیٰ فی این سمجھانے کی غرض سے جمع کیا اور درمیان میں قرآن رکھ کر کہا: قرآن فیصلہ کر۔

قرآن مجید نے نہ بولنا تھا نہ بولا تو امام علی نے فرمایا: تم نے دیکھا کہ قرآن تو نہیں بول لہذا اوگوں کے فیصلوں کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی راستا نہیں ہے کہ لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا: وَإِنْ جِفْتُمُ شِفَاقَ بَنْ بِنِهِ مِنَا فَابُعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ اَ اِکْرَتَمْ کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں اُن بُن ہے تو صلح صفائی کے لئے ایک ظکم مرد کے شاندان میں سے اور ایک ظکم عورت کے خاندان میں سے اور ایک ظکم عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ (مورة نماء: آیت ۲۵)

سیدھی تی بات ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑ دل کو طے کرنے کے لئے خدا تو نہیں آتا انسان ہی دونوں کے تنازعات کا فیصلہ کریں گے۔

حضرت امير عليه السلام في ايك ادرموقع برفر مايا:

آپ نے اسے ایک اور خطبے میں فرمایا:

إِنَّا لَمْ نُحَكِم الرِّجَالَ وَإِنْمَا حَكُمْنَا الْقُرْآنَ. هذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدُّفَّ عَيْنَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدُّفَّ عَيْنَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا وَلَا يُحَكِم بَيْنَا الْقُورُةُ إِلَى اَنُ نُحَكِم بَيْنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنِ الْفَورُقِ الْمُعَولِي عَنْ كِتَابِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ قَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ اللّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ قَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ اللّهُ سُبُحَانَهُ وَلَا اللّهِ سُبُحَانَهُ "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي اللّهِ سُبُحَانَهُ اللّهِ اللّهِ عَنْ كُنَا إِلَيْهِ وَالرَّسُولِ اللّهِ فَرَدُهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَرَدُّهُ إِلَى اللّهِ عَنْ كُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَدُّهُ إِلَى اللّهِ عَنْ كُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

کے لئے کوئی تر جمان ہواور وہ آ دی ہی ہوتے ہیں جواس کی تر جمانی کیا کرتے ہیں۔ جب ان اوگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے درمیان قرآن کو تُحکم تھرا کیں تو ہم ایسے اوگ نہ سے کہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے جبکہ میں ہوائے کا ارشاد ہے "اگر تم میں کی بات پر بزاع ہوجائے تو (اس کا فیصلہ نیٹانے کے لئے) اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو" اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایس کی کتاب کے مطابق تھم نگا تمیں اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کی سنت پر چلیں۔ چنانچے اگر کتاب اللہ کے مطابق سچائی رسول کی سات میں جاتے ہوگا ہوں گے اور اگر سنت کے ساتھ تھم لگایا جائے تو اس کی روے سب لوگوں سے زیادہ ہم (خلافت کے) حقدار ہوں گے اور اگر سنت رسول کے مطابق تھوں گے ...

المام على في معاويه ك نام الي الك خط مين محكيم ح متعلق لكها تها:

وَقَدْ دَعُوْتَنَا إِلَى مُحَكِّمِ الْمُقُرُآنِ وَ لَسْتَ مِنُ اَهْلِهِ وَ لَسُنَا إِيَّاكُ أَجَبُنَا وَ لَبَكَ الْجُنَا الْفُوْآنَ فِي مُحَكِّمِهِ اللَّهِ ثَمْ نَے بَمِينِ قُرآن کے نصلے کی طرف بلايا حالاتک تم قرآن کے اہل نہيں ہو۔ ہم نے تہاری آواز پرنہیں قرآن کے تھم پر لیک کھی۔

خوارج اپنے ناقص فہم کے تحت مجھتے تھے کہ وہ قرآن سے دابستہ ہیں اس لئے انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی بات ماننے سے انکار کردیا تھا اور کہا تھا کہ حکم مقرر کرنا خدا کی نافرمانی ہے اور نافرمانی کفر کا موجب ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تو تو ہر کرلی ہے اب تم بھی اپنے کفر کا اقرار کرتے ہوئے تو ہدکرد ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔

ان بربختوں کے جواب میں حضرف نے فرمایا:

أبَعْدَ إِيْمَانِيُ بِاللَّهِ وَجِهَادِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الشَّهَدُ عَلَى تفَسِى بِالْكُفُرِ؟ لَقَدُ صَلَلْتُ إِذَا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُهَتَّدِيْنَ مَ<sup>عَلِ</sup> كَيَا خَدَا بِرَاكِمَانَ لَائِ اور رسولِ مَقِولٌ كساتِه جهاد كرن ك بعد مِن احِنْ آبِ بِرَكْفِرِي كُوالِى دول؟ اگر مِن في ابيا كيا تو مِن مُراه به وجادَل كا اور مِن بدايت ياف والول مِن سے قرار نہيں ياوَل كا۔

آت نے اپنے ایک اور فطبے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

فَانُ آبَيْتُمُ إِلَّا آنُ تَزُعُمُوا آبَى آخُطَاتُ وَ ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَآمَةَ أُمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِضَلاَ لِى وَ تَأْخُذُونَهُمْ بِخَطِينَى وَ تُكَفِّرُونَهُمْ بِذُبُوبِي سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضْعُونَهَا مَوَاضِعُ الْبُرُءِ وَالسُّقُمِ وَ تَخُلِطُونَ مَنْ آذُنَبَ بِمَنْ لَمُ يُدُينِ... فَإِنَّمَا حُكِمَ الْحَكَمَانِ لِيُحْبِيَا مَا آخَيَا الْقُرْآنُ وَيُمِينَا مَا اَمَاتَ الْمُعُوّا اِنْ جَوْلَا الْمُعُوّا الْمُعُوّا الْمُعُوّا الْمُعُوّا الْمَعُوا الْمَبَعُ عَلَى الْمَبَعُ عَلَيْكُمْ وَالْ جَرَهُمْ وَالْ جَرَهُمْ الْمَبْعُ عَلَى الْمَعُونُ الْمُعُودُ الْمَعُونُ الْمُعُودُ الْمَعُونُ الْمَعُودُ الْمُعَودُ الْمَعُونُ الْمَعُودُ الْمُعُودُ الْمَعُونُ الْمَعُودُ الْمُعَودُ الْمَعُونُ الْمَعُودُ الْمُعُودُ الْمَعُونُ الْمَعُودُ الْمُعُودُ الْمَعُودُ الْمَعُودُ الْمَعْدَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَودُ الْمَعُودُ الْمُعَودُ اللهُ الل

امام علی کی اس مدلل گفتگو نے بھی خوارج پر کوئی اثر نہ کیا اور خوارج حضرت کے لفکر سے جدا ہو کر آپ سے جنگ کے منصوبے بنانے گئے اور انہوں نے افراد اور ہتھیار اسمٹھے کئے اور جب امام علی کو ان کے منصوبوں کی اطلاع کمی تو آٹ نے فرمایا:

جب تک وہ فتنہ بریا نہ کریں اور خون نہ بہائیں اس وقت تک مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور میں بیت المال سے ان کا وظیفہ بھی بند نہیں کروں گا۔

خوارج عبداللہ بن وہب رائب کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں تقریریں کیں۔ تقریر کرنے والوں میں خوارج عبداللہ بن وہب رائب کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں تقریر یں کیس۔ تقریر کرنی والوں میں خو المفدیّد بھی شامل تھا اور اس اجلاس میں شریک چند افراد نے ذو الفدیّد کو امیر بنانے کی جمویز پیش کی لیکن اس پر سب کا اتفاق نہ ہوسکا اور اس کی بجائے عبداللہ بن وہب رائبی کی تیادت پر سب نے اتفاق کرلیا اور اس کی بیعت کرلی۔

ا نج البلاغه، فطبه ١٢٤ـ

اس اجلاس کے بعد ان کی مرگرمیوں میں تیزی آگئی اور انہوں نے بھرہ اور وومرے شہروں میں رہنے والے اپنے ہم مزاج افراد کو اپنے ساتھ شمولیت کے خط لکھے اور نہروان کے قریب "جو جاء" میں جمع ہوئے۔
وہاں انہوں نے چند مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جن میں عبداللہ بن خباب بن ارت بھی شامل تھے۔
امام علی نے انہیں ایک جگہ کا والی مقرر کیا تھا۔ خوارج انہیں اور ان کی حالمہ یبوی کو قید کر کے اپنے ہیڈ کو اور لے جارہ سے کہ راہتے میں کی ذمی کا خزیر انہیں دکھائی دیا۔ ایک خارجی نے اس خزیر پر تلوار کا وار کیا تو ووسرے خارجی نے اس حکوار اس کے پاس جاؤ اور اس سے معانی خارجی نے اس سے کہا کہ تو نے بہت غلط کیا۔ یہ ایک ذمی کا جانور تھا۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے معانی طلب کرو اور اس کے پاس جاؤ اور اس سے معانی

ابھی یہ جارہے تھے کہ رائے بیں ایک تھجور کا پکا ہوا وانہ زمین پر گرا۔ ایک خارجی نے وہ دانداٹھا کر منہ بیں ڈالا تو دومرے نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مالک کی اجازت یا قیمت کی ادائیگی کے بغیر تو نے تھجور کا وانہ کیوں اٹھا کر منہ بیں ڈالا؟ جس نے وہ دانہ اٹھایا تھا اس نے داندفوراً منہ ہے اُگل دیا۔

عبداللہ بن خباب نے جب ان کی یہ پرہیزگاری دیکھی تو کہا: تم دیندار لوگ ہو ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی ہمیں تم سے کمی ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔

جب عبداللہ کوخوارج کے مرکز میں لایا گیا تو خوارج نے کہا: ابو بکر اور عمر کے متعلق تھا راکیا عقیدہ ہے؟ خوارج شیخین کے مداح تھے ای لئے عبداللہ نے ازروے تقیّہ ان کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے کہا کے علی نے حکم قبول کر کے کفر کیا ہے لہذاتم اس کے کفر کا افرار کرد۔

عبداللہ نے ان کی یہ بات محکرا دی۔ ان ظالموں نے کسی گوسفند کی طرح نہر کے کنارے الہیں شہید کردیا۔ پھر انہوں نے کان کی عاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے اس کے شکم سے بچہ برآ مد کیا اور بچے کو ذرائح کردیا۔ حکمین کی خیانت کے بعد امام علی دوبارہ معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ساتھ جنگ مرتب کیا اور صفین کی طرف جانے گئے تو آپ کے سیامیوں نے عرض کی: اگر ہم صفین کی طرف چلے بڑار کا افتکر مرتب کیا اور صفین کی طرف جانے گئے تو آپ کے سیامیوں نے عرض کی: اگر ہم صفین کی طرف چلے طرف روانہ ہونا چاہتے اور پھر صفین کی طرف روانہ ہونا چاہتے اور پھر صفین کی طرف روانہ ہونا چاہتے۔

ر بہت امام علی نے اپنی فوج کا اصرار ملاحظہ کیا تو آپ نے خوارج کی طرف بیش قدی کی اور آپ نے خوارج کے نام ایک خط کھا جس میں انہیں ان کی غلط حرکات پر تنبیہ فرمائی۔ آپ کے خط کے جواب میں خوارج نے نام ایک خط کے خواب میں خوارج نے کلھا: اگر تم اپنے کفر کا افر ار کر کے تو یہ کرلو تو پھر ہم تمہارے ہمرکاب ہو کر معاویہ سے جنگ کرنے پر خور کریں گے ورنہ ہم تم ہے ورنہ ہم تم ہے جنگ کرنے پر خور کریں گے ورنہ ہم تم ہے جنگ کریں گے۔ خدا خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

پھر آپ نے ابن عباس کو سمجھانے بجھانے کی غرض سے ان کے پاس بھیجا لیکن ابن عباس کے اس کے پاس بھیجا لیکن ابن عباس کے سمجھانے کا بھی ان پرکوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ اتمام جت کے لئے آپ خود ان کے پاس گئے اور بڑے مراً لل طریقے سے اپنا موقف پیش کیا۔ آپ کے دلائل کی وجہ سے پھھ لوگ گردہ خوارج سے الگ ہوگئے اور آپ کے لئکر میں شامل ہوگئے۔ پھر آپ نے فرمایا: ہم تمہیں کچھ نیس کہتے البتہ جنہوں نے عبداللہ بن خباب اور دیگر مسلمان بھائیوں کوئیل کیا ہے اور عبداللہ کی بیوی کا شکم چاک کر کے اس کے بیچ کو ذرج کیا ہے وہ آ دی ہمارے موالے کردد۔ ہم ان سے فیصاص لیں گے۔

خوارج نے کہا: ہم سب تہارے بھائیوں کے قاتل ہیں۔ ہم ان کے ساتھ تہارے خون کو بھی حلال مجھتے ہیں۔

حضرت نے انہیں تھیجت فرمائی اور عذاب البی سے ڈرایا ادر مسلمانوں کی مخالفت نہ کرنے کی مخلف نہ کرنے کی مخلف نہ کرنے کی مخلف کرنے کی مخلف کرنے ہوئے فرمایا: تمہارے نفسِ آمّارہ نے تمہارے برے کاموں کو تمہارے لئے مزیّن کر سے دکھایا ہے۔ تم مسلمانوں کو قبل کرتے ہو جبکہ خدا کے ہاں ایک پرندے کو بھی ناحق مارنا جرم ہے مگرتم مسلمانوں سے تملّ کوکوئی اجیت نہیں دیتے ؟

خوارج کے پاس حفرت کی دلیل کا کوئی جواب تہیں تھا انہوں نے ایک دوسرے کو آ داز دے کر کہا: ان سے کوئی بات نہ کرد اور انہیں کوئی جواب نہ دو اور اپنے پردردگار کی ملاقات کیلئے آ مادہ ہو جاؤ اور بہشت جانے کی تیاری کرد اور جہاد کے لئے صفیں بنالواور جنگ پر آ مادہ ہو جاؤ۔ امام علیؓ ان کی بیہ بات من کر دالیں آ گئے۔

جگ سے پہلے کی نے آگر کہا کہ خوارج نہر پارک کے ہماری طرف آرہے ہیں۔ امام علی نے فرمایا کہ سے نامکن ہے وہ نہر عبور کر کے ہماری طرف آرہے ہیں۔ امام علی نے فرمایا کہ سے نامکن ہے وہ نہر عبور کر کے ہماری طرف آرہے ہیں۔ آٹ نے فرمایا کے نہیں ان کی موت نہر کے اُس کنارے خوراج نہر عبور کر چکے ہیں اور ہماری طرف آرہے ہیں۔ آٹ نے فرمایا کے نہیں ان کی موت نہر کے اُس کنارے پر بی واقع ہوگی۔ اس کے بعد دیگرے کئی افراد آئے اور سب نے وہی ایک خبر دہرائی۔

المام عَلَّ نَے فرمایا: مَصَادِعُهُمْ دُوْنَ النُّطُفَةِ وَاللَّهِ لَا يُفَلِتُ مِنْهُمْ عَشَرُةٌ وَلَا يَهُلِکُ مِنْكُمُ عَشَرَةٌ، النا کے مرنے کی جگہ تو پانی کے ای طرف ہے۔ خدا کی حتم! ان میں سے دَں بھی ﷺ کرتیں جاکیں گے ادرتم میں سے دَں بھی ہلاک نہ موں گے رہے۔

سيدرض قرماتے بين: اس خطبي من نطف سے مراد نهر كا ياتى ہے۔

آخرالكلام امام على في ان كے سامنے الني الشكر كى صف بندى كى اور مَيْنَةَ اور مَيْسَرَةُ ترتيب ديا۔ پھر

ا في البايد، خطيه ٥٠

آپ نے ایک جگہ مقرر کی اور ابوابوب افساری کو پرچم عطا کیا اور فرمایا کہ ندا کریں کہ خوارج کو چھوڑ کر جو بھی اس پرچم تنے آ جائے اے امان ہے۔ یہ سنتے ہی بہت ہے لوگ خوارج کے لشکر کو چھوڑ کر آپ کے پرچم تلے آگئے اور یوں عبداللہ بن وہب راہمی کی قیادت میں کم و بیش چار ہزار کا لشکر رہ گیا۔

جنگ شروع ہوئی اور امام علی کی چھنگوئی کے مطابق سارے خارجی میدانِ جنگ بیس مارے گئے البت وس سے پچھ کم افراد بھاگ نگلتے میں کامیاب ہوگئے۔

#### ذُو الثديّه كى تلاش

جنگ فتم ہوئے کے بعد آپ نے اسپے اصحاب سے فرمایا: جاؤ اور فاُو المثلاثية کو تلاش کرو۔ آپ کے اصحاب گئے اور ذُو المثلاثیة کی لاش کو تلاش کرتے رہے مگر انہیں اس کی لاش نہ ل سکی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جمیں اس کی لاش نہیں ملی۔

آپ نے فرمایا: ووہارہ جاؤ اور اس کی لاش کو تلاش کرو۔ اس کی لاش یقیناً سیبیں ہے۔ حضرت کے اصحاب دوہارہ گئے اور اچھی طرح سے تلاش کیا گر اس کی لاش کہیں وکھائی نہ وی۔ انہوں نے آگر کہا کہ اس کی لاش ہمیں نہیں ملی۔

> حضرت نے فرمایا: اس جگد کا کیا نام ہے؟ لوگول نے کہا: بینبروان ہے۔

آپ نے فرمایا: خدا کی قتم نہ تو میں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی پینبر کے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ ذو الشدیّد ان ہی مقتولین میں موجود ہے جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔

اس بار امام علی خود بھی اپنے اصحاب کے ساتھ نہر کے کنارے آئے جہاں کشتوں کے پنتے گے ہوئے تھے۔ جب دہاں سے پچاس یا اس سے پچھ زیادہ افراد کی لاشیں بٹا کر ایک طرف رکھی گئیں تو ذُو الثلابّة کی لاش ان سب کے پنچے کچڑ میں سے برآ مد ہوئی۔

اس کی لاش برآ مدہوتے ہی امام علی نے تکبیر کہی ادر تجدے میں گر گئے ادر آپ نے طولانی تجدہ کیا۔ پھر تجدے سے سرا تھا کر آپ نے فرمایا: اگر مجھے بیر توف نہ ہوتا کہ تم پیفیر اکر تم کے وعدے پر انحصار کر کے نیک اعمال سے ہاتھ اٹھالو گے تو میں تنہیں بتا تا کہ رسولِ خدا نے خوارج سے جنگ کرنے والوں کو کیا خوش خبری سائی تھی کے ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں اپنے آقا و مولا کے ساتھ خبر دان کی جنگ میں شریک تھا اور میں نے محسوس کیا کہ لوگ ان کے تقل سے بھکچا رہے تھے کیونکہ ان میں قاربان قرآن کی کشرت تھی۔ جب حضرت نے اپنی فوج کو متذبذب دیکھا تو فرمایا: اے لوگوا رسولِ خدا نے جمیں خبر دی تھی کہ ہم کئی گروہوں ہے جنگ کریں گے اور اان میں ایک گروہ ان لوگوں کا جوگا جو دین سے نگل جا کیں گے اور پھر دین میں واغل نہیں ہول کے اور اس گردہ کی علامت ہے ہوگ کہ ان میں ایک ایسا شخص موجود ہوگا جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا اور اس کے کو لیے پر بیتان کی طرح سے گوشت ہوگا اور ایس میں سوراخ ہوگا اور اس پیتان پر سات بال اُگے ہوئے ہول گے۔ لہذا میں عاد اس میں علاق کرو۔

لوگ گئے اور اس کی لاش کو بہت می لاشوں کے پنچے کیچڑ میں سے تلاش کر کے لائے۔ جب امام علی نے اس کی لاش دیکھی تو آپ نے تکبیر کہی اور فرمایا: خدا اور اس کے رسول نے کی کہا تھا۔

جب حضرت کے ساتھیوں نے ذو الشدیّه کو دیکھا تو سب نے تکبیر کبی اور ایک دوسرے کو مبار کباد دی اور سب خدا کے حضور سجدہ شکر بجالائے کے

فو الندية (پتان والے) كے متعلق رسول خداكى يشكوكى سحاب يس برى مشہور تقى اور حديہ ب كرم كرو بن عاص نے اپنى ايك جنگ كے متعلق يد دوئوكى كيا تھا كداس نے دو الندية كوفل كيا ہے اور اس نے اس مضمون كا خط لك كر بى بى عائث تے پاس رواند كيا: "ميں نے دو المندية اور اس كے گروہ كوم مر بيس دريائے نيل كے كنارے قل كرديا ہے۔"

بی بی عائشہ نے سروق سے جو کہ کونے کا رہائش تھا پوچھا: کیا تمہیں پھی علم ہے کہ علی نے جنگ نبروان میں دو الندیدہ کوقل کیا تھا؟

سروق نے کہا: مجھے کوئی علم نہیں ہے۔

نی بی عائش نے اس سے کہا: جو لوگ شہروان کی جنگ میں شریک سے ان سے طاقات کرد ادر ذو النادیّد کے قتل کے متعلق ان کی گوائی تحریر کے میرے پاس روانہ کرد۔

مٹروق کا بیان ہے کہ میں بی بی کے تھم پر کوفہ آیا اور اس وقت کوفہ میں سات قبائل آباد تھے اور میں نے ہر قبیلے میں سے دس دس افراد سے جو کہ جنگ کے عینی گواہ تھے ملاقات کی اور ان سے گواہی طلب کی تو سب نے مل کر ایک گواہی نامہ تیار کیا جس میں انہوں نے بید تکھا: ''ہم نے خود اپنی آ تکھول سے دیکھا ہے کہ علی نے دوسرے خوادج کے ساتھ نہروان میں ذو الفلدیّہ کوفل کیا۔''

\_ حافظ الن كثير، تاريخ البدايد والنهايد، ع عص ١٨٩ تا ٢٠٠١\_

اور گوائی نامہ کے آخر میں تمام افراد نے اپنے اپنے دستھا شبت کئے اور میں سنز افراد کا تیار کردہ گوائی نامہ لے کر بی بی کے پاس گیا اور انہیں وہ گوائی نامہ پڑھ کر سایا تو بی بی نے کہا: کیا ان تمام افراد نے اپنی آگھوں سے دیکھا ہے کہ علیؓ نے خود ذو الندیّه کوفل کیا تھا؟

میں نے کہا: میں نے ان تمام لوگوں سے یہی سوال کیا تھا اور سب نے مجھے یہی بتایا کہ انہوں نے اپنی آ کھوں سے علی کے ہاتھوں ذو الفادیماد کوقتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔

۔ پی بی عائش نے کہا: خدا عمرو بن عاص پر لعنت کرے اس نے مجھے لکھنا تھا کہ اس نے دریائے نیل کے کنارے خوارج کے ساتھ جن میں طو الطادیّاہ شامل تھا جنگ کی اور آئییں قتل کردیا۔

عمرہ بن عاص نے جبونا خط اس لئے تحریر کیا تھا کہ اے معلوم تھا کہ تمام صحابہ کو آنحضر ّت کی وہ پیشکوئی یاد ہے جس میں آنحضر ّت نے فرمایا تھا: مسلمانوں میں عنقریب دو گردہ ہو جائیں گے اور وہ آپی میں جگ کریں گے ۔ جنگ صفین کی طرف اشارہ ہے ۔ پھر ان دو گردہوں میں سے جو گردہ سچا ہوگا وہ خوارج کے ساتھ حق پرلاائی کرے گا اور ان پر فتح یاب ہوگا اور علامت سے ہوگی کہ خوارج میں وہ شخص قبل ہوگا جس کے کو لیے یہ ایک پیتان ہوگا جس میں سوراخ ہوگا اور اس بیتان پر بال ہوں گے۔

عمرو بن عاص نے اس ذریعے ہے یہ تأثر دینے کی کوشش کی کدرسول خداً کے فرمان کے مطابق جس گروہ نے ذو الشدیّه کوقل کرنا تھا وہ ہمارا گروہ ہے اور اس پیشنگوئی کے تحت ہمارا ہی گروہ حق کاعلمبروار ہے۔

جب بی بی نے گواہی نامہ دیکھا تو ہے اختیار اُن کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بولیں: خداعلیٰ پر رصت نازل کرے۔ وہ حق پر تھے اور جس طرح سے عورتیں اپنے شوہر کے خاندان سے جھگڑا کرتی ہیں ای طرح سے میں نے بھی علیٰ سے جھگڑا کیا تھا۔ کے

## امام علیٰ کی جنگوں کے نتائج

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قریش نے طاقت حاصل کر کے قریش حکومت قائم کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان میں دولت جمع کی اور انظامی، سیاسی اور فوجی عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی قیادت و برتری کے لئے جھوٹی احادیث بھی تیار کرائیں۔قریش کے ان تمام اقدامات کے نتیجے

یں اسلام کا مستقبل تاریک ہونے لگا اور دین کے نام پر ایک قبیلہ کی موروثی قتم کی حکومت قائم ہوگئی۔ اس حکومت میں صرف اسلام کا نام ہاتی تھا اور نام کے علاوہ پھے بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ لوگ حقیقت اسلام کی شاخت سے استے دور ہوگئے تھے کہ جب لوگوں نے طلحہ زبیر اور بی بی عائش کو امام علیٰ کے مقابلے پر دیکھا تو شہبہ میں مبتلا ہوگئے اور وہ حق و باطل میں تمیز نہ کر بھتے تھے۔ جنگ بھٹل کے موقع پر حضرت کی فوج کے ایک سپائی نے مضرت سے گزارش کی اے امیرالموشین ! یہ عائش پیغیم اسلام کی زوجہ اور موشین کی ماں ہیں اور یہ طلحہ و زبیر میں اور یہ طلحہ و زبیر ہیں اور یہ طلحہ و زبیر ہیں اور یہ طلحہ و زبیر

امیرالمونین نے فرمایا: إِنَّهُ مَلْمُثُوشٌ عَلَيْکُ وَإِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَا يُعُوفَانِ بِالنَّاسِ وَلكِنِ اعْرِفِ الْمَحَقَّ تَعُوفُ أَهْلَهُ وَ اعْرِفِ الْبَاطِلَ تَعُوفُ مَنْ اتَاهُ. تتهیں مغالط ہوا ہے۔ شخصیات فِق اور باطل کا معیارتہیں ہیں۔ پہلے فِی توسمجھو بتہیں ایل فِی سمجھ آ جا کیں گے اور باطل کوسمجھو،تہیں ایل باطل کا پتا جل جائے گا۔لے

امام عن کو حکومت پر فاکر کرنے میں خدا کی تقدیر اور حکست بیٹی کہ عالم اسلام میں صرف علی ہی وہ واحد شخصیت سے جو قریش کے فقتے کوختم کر کے اسلام کوئئ زندگی دے کتے تھے۔ امام علی اپنی تین خصوصیات یعنی (۱) ذاتی فضاکل و کمالات (۲) خدمت و اسلام کیلئے ورخشال کردار اور (۳) مشہور صحابہ کی حمایت کی وجہ سے قریش کے فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کر کتے تھے۔

رسول خدا کے پردہ فرمانے کے بعد قریش برسرافتد ارآئے تو انہوں نے افسار کو بمیشہ دبانے کے لئے
اپنے خاندان کی فضیلت میں حدیثیں وضع کیں جس کی وجہ سے انہیں لوگوں میں ایک خاص مقام حاصل ہوگیا تھا۔
اپندا اگر قریش ہونا کچھ بھی باعث فضیلت تھا تو یہ بات امام علیٰ میں بدرجۂ اتم پائی جاتی تھی کیونکہ آپ شخ بطی
حضرت ابوطائب کے فرزند، سردار مکہ حضرت عبدالمطلب کے بہتے اور حضرت ہاشم کے گھرانے کے پہشم و چرائے تھے۔
مضرت ابوطائب کے فرزند، سردار مکہ حضرت عبدالمطلب کے بہتے اور حضرت ہاشم کے گھرانے کے پہشم و چرائے تھے۔
آپ کا حسّب نسب اتنا بلند تھا جس کا باتی خلفاء کے متعلق تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

فلافت پر فائز ہونے والے افراد''جماعت ِ سحابہ'' کے فرد سخے ای لئے انہوں نے سحابہ کے مناقب کی روایات نشر کرنے کی اجازت دی تھی ( بلکہ بچ تو یہ ہے کہ مناقب میں جعلی احادیث کی سر پر تی بھی کی تھی )۔
صحابیت اگر کسی کے لئے وجہ افتحار ہو علی تھی تو امام علی سے بڑھ کر رسولِ خدا کا اور کوئی سحابی نہیں تھا۔
آ ہے کا رسولِ خدا سے عرصۂ سحبت باتی تمام سحابہ سے کہیں زیادہ تھا۔ آ ہے سرف رسول خدا کے سحابی تہیں بلکہ بچواندہ بھائی اور شب ججرت بستر رسول پر سوکر بھو کر تھی اور شب ججرت بستر رسول پر سوکر اور شرب ججرت بستر رسول پر سوکر آ خضر سے کی جن اور شب ججرت بستر رسول پر سوکر آ تخضر سے کی جان بچائی تھی۔ علاوہ اذیں رسولِ خدا نے ہر مناسب موقع پر آ ہے کی فضیلت میں احادیث ارشاد

فر ہائی تھیں۔ اگر چەصدر اول کی خلافتوں میں انہیں چھپانے کی بہتیری کوششیں کی گئیں مگر اس کے باوجوو و نیا آپ کے فضائل ہے واقف تھی۔

آپ اسلامی خدمات کا طویل اور زرین ریکارڈ بھی رکھتے تھے۔ اسی وجہ ہے آپ ہی قریش کے فقتے ہے۔ اسی وجہ ہے آپ ہی قریش کے فقتے ہے نبروز زیا ہونے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ آپ نے صدر اول کے فزوات میں سکٹروں خافین اسلام کوقش کیا تھا۔ آپ نے جگب بڈر میں قریش کے سرداروں اور جنگ اُٹھ میں ان کے علمداروں کو جہنم رسید کیا تھا۔ آپ نے عرب کے مشہور سور ما عمروین کو جنم سید کیا تھا اور جب کے مشہور سور ما عمروین کو جنگ خندق میں اور میہودیوں کے مرد میدان مرحب کو خیبر میں قبل کیا تھا اور جب جنگ حُنین میں رفاقت کا دعویٰ کرنے والے رسولِ خدا کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو اس مشکل وقت میں آپ بی رسولِ خدا کی فتح کا سہرا آپ بی کے سرتھا۔

امام علیٰ کی تیسری خصوصیت میتھی کہ مشہور صحابہ آپ کے ہمر کاب سے جن کی دجہ ہے آپ کو طلحہ و زبیر جیسے قریشیوں نیز خارجیوں کے فتنے کو ختم کرنے میں مدد ملی۔ ان مشہور صحابہ میں اوالا دِ پینجبر یعنی امام حسن اور امام حسین سرفہرست تھے۔ جنگ بھل میں پیدرہ سومشہور صحابہ آپ کے ہمر کاب تھے۔ لیے

جنگ مین میں آپ کے ساتھ ستر بدری صحابہ تھے اور ان کے علاوہ آپ کے پر ہم کے سائے میں سات سو وہ صحابی بھی سے جنہوں نے آئخضرت کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی کے ان کے علاوہ چار سومہا جرین

پونک سے بیعت ایک درخت کے بینچ ہوئی تھی اس لئے است بیعت الشیعر ۃ اور بیعت کرنے والوں کو اصحاب بیعۃ الشیعر ۃ کہاجا تا ہے۔ اور یہ بات ان صحاب بیعۃ الشیعر ۃ کہاجا تا ہے۔ اور یہ بات ان صحاب بیعۃ الشیعر ہے کہ خدا ان سے راضی ہوا (ای نسبت سے بے بیعت کمآبوں میں بیعت پر شوان کے نام سے زیاوہ مشہور ہے ) لیکن بیکٹ ذہن نشین رہے کہ اللہ تحالی صرف سوئین سے راضی ہوا تہذا اگر بیعت میں کوئی منافق مشل عبداللہ بن ابی شامل ہوگیا ہوتو اسے خداکی رضا حاصل نہیں ہوئی اور وو اس آیت میں بدی کا صعدال نہیں ہے۔

ا . بحارالانوار، چ۳۲، ص۱۹۹\_

و انصار بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ الغرض حفرت کے لشکر میں دوہزار آٹھ ہو صحابہ شریک تھے جبکہ معاویہ کے لشکر میں صرف دو صحالی تھے۔ ایک نعمان بن بشیراور دوسرے مسلمہ جو سابقین میں سے نہیں تھے۔لے

المام علی علیہ السلام کے وفادار ساتھوں میں حضرت عمار یاس کے نام سرفہرست ہے۔ حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عماریا سرکون و باطل کی پہچان کے لئے معیار مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا: یَاعَشَارُ تَقْعُلُکُ اللّٰهِ عَلَیہ وَآلِہ وَسَلَم نَدُ ذَاکَ مَعَ النَّحَقِی وَالْحَقَّ مَعْکُ یَاعَشَارُ بُنَ یَاسِیرِ بانْ رَایَت عَلیا فَدْ سَلکُ وَادِیًا وَ سَلکُ النّاسُ عَیْرَهُ فَاسْلُکُ مَعَ عَلِیّ۔ اے عماری عارفی میں بھے اور دوسرے اوگ دوسری وادی میں بھے اور دوسرے اوگ دوسری وادی میں جلے اور دوسرے اوگ دوسری وادی میں جلیں تو تم علی میں جلے اور دوسرے اوگ دوسری وادی میں جلیں تو تم علی کے ساتھ جلاا۔ کے

عمار بن یا سرقرینی نہیں تھے۔ان کی والدہ کنیز تھیں اس لئے قریشی آئییں اپنی خلافت ہیں رکاوٹ تصور نہیں کرتے تھے اور ان کے فضائل چھپانا ضروری نہیں تجھتے تھے۔صحابہ کے اذبان ہیں رسولِ خدا کا فرمان سلسل کروٹن کر رہا تھا کہ مخاری کے ساتھ ہے اور می گرار کے ساتھ ہے اور می گروہ قبل کرے گا۔ حضرت مخار جنگ بھگ بھر ان کی گروہ قبل کرے گا۔ حضرت مخار بھگ بھگ بھر امام علی جنگ بھگ اور چیقین میں امام علی کے ساتھ سے دلوگ آئییں حضرت کے ساتھ دکھے کر بی مجھ جاتے تھے کہ امام علی میں اور ان کے مخالف باطل پر ہیں۔امام علی علیہ السلام کے ساتھ مخار کی موجود گی کتنی مؤثر تھی اس کا اندازہ حسب ذیل واقع سے بخولی لگایا جاسکتا ہے۔

ا کیک دن زبیر کے اردگرد بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہا: علی بن الی طالب ہماری طرف آ رہے ہیں اور ان کے لفکر میں عمار بھی ہیں۔

زیر نے کہا: محاران کے ساتھ نیس ہو سکتے۔

اس شخص نے کہا: میں مُٹارکوخود اپنی آ تکھوں سے دیکھے چکا ہوں۔

زبیرنے کہا: نہیں ایسانہیں موسکا۔

پھر زبیر نے تحقیق کے لئے ایک اور شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے کہا: ہاں! میں بھی مگار کو علیؓ کے ساتھ دیکھ آیا ہوں۔

یہ سنتے ہی زبیر پر کیکئی طاری ہوگئی اور اے رسولِ خداً کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ مُٹار حق کے ساتھ ہے اور اے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

\_ ابن واضح كاتب، تاريخ بيقول، ج٠٠م ١٨٨\_

اسدالغاب، درحالات شمار ياسر از روايت ابوابوب الصارئ.

زبیر کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جب زبیر کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اپ آپ سے کہا: وائے ہو مجھ پر! میں ۔ تو اِن لوگوں کو حق پر سمجھ کر اِن کے ساتھ شامل ہوا تھا جبکہ خود انہیں اپنے حق پر ہونے میں شک ہے۔ میں حق کی طرف سیعنی لشکر علی کی طرف سے جارہا ہوں۔ کے

مسعودی کلھتے ہیں: عمارہ مہاجرین وانصاراوران کی ایک ہزاراواا د کے ساتھ بھرہ میں دارد ہوئے۔ جنگ صِفین کے موقع پر امام علی کی فوج کا ایک سپاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں کوفہ سے بصیرت و اعتقاد کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر بہاں تک آیا لیکن بہاں چہنچے ہی میں نے دیکھا کہ ہم نے اذان دی تو انہوں نے کشکر معاویہ نے سے بھی اذان دی۔ ہم نے نماز پڑھی تو انہوں نے مہمی نماز پڑھی۔ یہ چیز دکھیکر میں شک میں پڑگیا ہوں۔

> حضرت نے اس سے فرمایا: تم مخار سے ملے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔

حضرت نے فرمایا: جاؤ۔ جا کرعٹار سے ملواور جو وہ کہیں اس برعمل کرد۔

لفر بن مزاهم نے اپنی سُقَد سے اساء بن فزاری سے روایت کی ہے کہ ہم صِفِّین میں حضرت عمّار بن یاسر ؓ کے دیتے میں شامل تھے۔ ہم نے سرخ چادر نیزول پر تانی ہوئی تھی اور اس کے سائے میں آ فناب کی تبش سے بناہ لے رکھی تھی کہ ناگاہ ایک شخص لشکر کی صفوں کو چیزنا ہوا ہارے پاس آ یا اور پوچھا کہتم میں عمّار بن یاسر ؓ کون میں؟ حضرت عمارٌ نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا: اے ابویقطان! مجھے ایک بات کہنی ہے سب کے سائے کہوں یا تنہائی میں؟

حفرت عمارٌ نے کہا: سب کے سامنے کھوتو بہتر ہے۔

اس مخص نے کہا: جب میں اپنے گھرے چلاتھا تو مجھے یقین تھا کہ معاویہ اور اس کے ساتھی گراہی کے راحے پر ہیں گر بہاں آیا تو ویکھا کہ وہ بھی ہماری ہی طرح اذان دیتے ہیں، تماز پڑھے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ان کی کتاب بھی قرآن ہے۔ ان کے اور ہمارے رسول آیک ہی ہیں۔ جب میں نے یہ صورت دیکھی تو جھے تجب ہوا اور بے چینی ہونے گی۔ جب کو میں امیرالمونین کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورت جال بیان کی تو آپ نے فرمایا: کیا تم محمار بن یاس کے بود میں امیرالمونین کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورت جال بیان کی تو آپ نے فرمایا: کیا تم محمار بن یاس کے بود میں آپ کے بیا کہ تیں۔ آپ نے فرمایا کدان سے ضرور ملاقات کرواور جو وہ کہیں مان لو۔ اب میں آپ کے پائ آیا ہوں کہ دیکھوں آپ کیا کہتے ہیں۔

عمار بن ياسر في كها: وه سامنے صاحب سياه برچم ديكيرب مو- سيعمرو بن عاص ب- ميس نے تين

ا فقش عائشه در تاریخ اسلام، چ۲۶،ص۷۸ تاریخ طبری، چ۵،ص-۲۵-

مرتبہ نیرر، اُحد اور کینین میں رسول خدا کی معیت میں جنگ میں حصد لیا ہے۔ اب سے چوتھی بار جنگ میں شرکت کرر ہا بول اور اس دفعہ حالت کچھ پہلے ہے بدتر ہی ہے۔

> کیا جنگ بُدر، اُصداور محیّن میں تم نے یا تمہارے والد نے شرکت کی تھی؟ اس محض نے کہا: نہیں۔

عُذَّار نے کہا: آج ہماری میہ جگدا ہے ہی ہے جیسے بیغیر کی جگد ہوا کرتی تھی اور ہمارے وٹمن کی جگدا ہے بی ہے جیسے دشمنانِ بیغیر کی ہوا کرتی تھی۔اگر میہ لوگ ہمیں مارتے ہوئے خلیج و بحرین تک بھی کیوں نہ پہنچا ویں پھر بھی ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور میہ باطل پریا

پرچم کا داقعہ یہ ہے کہ رسول خدا جب بھی جنگ کے لئے لئیکر روانہ کرتے تو اپنے دست مبارک ہے سید سالار کو پرچم عطا فرماتے تھے۔ ایک بار رسول اکرم نے ایک سیاہ پرچم باندھ کر اس کے پھریرے کو اہرایا اور فرمایا: کوئی ہے جو بھے سے برچم لے کر اس کا حق اوا کرے؟

لوگوں نے بوچھا: مارسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اٹھانے والا کفار کے سامنے بہت نہ دکھائے اور زعدگی میں اسم بھی ہے کہ اس کو اٹھانے ورند اس پر خدا کی احدت ہوگی۔ عمرو بن عاص نے آسمی بھی ہیں جھرائے ورند اس پر خدا کی احدت ہوگی۔ عمرو بن عاص نے آسمخضرت کی شرط کو تسلیم کر کے آپ سے وہ پر چم لیا تھا۔ رسول اکرم نے خضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اس کی زیر قیادت روانہ کیا تھا۔

جنگ کے بعد عمر وہن عاص نے اس پرچم کو اپنے پاس محفوظ کرایا تھا اور جب وہ معاویہ کی مدد اور امام علیٰ کے مقابلے کے لئے جیفین میں آیا تو اُس نے اِس پرچم کو امام علیٰ کے مقابلے میں اہرایا اور جیسے ہی اُس نے وہ پرچم اہرایا تو دونوں لشکروں میں شورسا کچ گیا۔

یدوہ پرچم ہے جو رسول خدائے اسے ہاتھوں سے باندھ کر عمرد بن عاص کو دیا تھا۔

عمار پڑسر نے اس وقت کہا: بی ہاں! پرچم تو وہی ہے لیکن یباں لہرانے کی وجہ سے عمروبن عاص خدا اور رسول کی العنت کا حقدار بن گیا ہے کیونکہ رسولِ خدائے جب اسے میہ پرچم عطا کیا تھا تو فرمایا تھا کہ اسے مسلمانوں کے مقابلے پر بھی مت لہرانا اور جو بھی اسے مسلمانوں کے مقابلے پر لبرائے گا تو اس پر خدا کی تعنت ہوگی۔ ﷺ

معفرت فناً، کی وج سے عمرو بن عاص کی ترکیب کارگر ثابت ند ہوسکی۔ قیم عمرو بن عاص نے جابا کہ

اوا به المرين مزاتم، وقط فيفتين ، ص ١٣٦١ ٢٢٢٠

ایک اور طریقے سے اہلِ شام کو ترغیب دی جائے۔ چنانچہ اس نے مُنار سے کبائم عَنانٌ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت مُنار نے کہائم پر فقتہ کا دروازہ سب سے پہلے عثانٌ نے کھوا؛ تھا۔ لے الغرض رسولِ خداً نے مُنار کوحق کا معیار قرار دیا تھا اس کے بہت سے نُوگ جنگہ صِفیین میں مُنار کے اردگرد جمع تھے اور اس کی زیر قیادت وٹمن سے جنگ کررہے تھے۔ اُ

جب جنگ صِفْتِين مَيْن عَمِن عُمَّار زخى ہوئے اور انہوں نے پانی مانگا تو انہیں لئی پیش کی گئی۔ لئی کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا: رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیری آخری غذالتی کا ایک گھونٹ ہوگا۔ لاؤ مجھے دو۔ پھر انہوں نے لئی کا جام پیا ادر میدان کارزار کی طرف چلے گئے اور وہاں پرجز پڑھا: اَلْیُوْمَ اَلْقَی اَلاَ حِبَّهُ مُحَدِّشَذَا وَ حِدِدٌ بَهِ

آج میں این دوستوں مینی محم مصطفی اور ان کی جماعت سے ملاقات کروں گا۔

پھر انہوں نے جنگ کی بہاں تک کہ وہ شہید ہوگئے۔ عمار کے قبل کے بعد نشکر معاویہ کے دہ سیابی آپس میں جھٹز رہے تھے۔ ایک کہنا تھا کہ اے میں نے قبل کیا ہے اور دوسرا کہنا تھا کہنیں یہ میرا کارنامہ ہے۔ دونوں سیابی جھٹز رہے تھے کہ وہاں ہے عمرو بن عاص کا گزر ہوا۔ اس نے بوچھا: کس چیز پرلزرہے ہو جہنم میں جانے بر؟

معادیہ نے عمرو بن عاص کو ملامت کرتے ہوئے کہا: تو نے اپنے سپائیوں سے یہ وت کیوں کہی تھی؟ مگار کے شہید ہوتے ہی لشکر شام میں شور کچ گیا کہ ہم باطل پر ہیں۔

معادیہ نے اپنے سپاہیوں کو گمراہ کرنے کے لئے کہا: ہم نے تو مگار کو تل نہیں کیا۔ عمار کو تو اس نے تش کیا ہے جو انہیں ہمارے نیزوں کے آگے لے آیا۔ لیمنی اے امام علیٰ نے تش کرایا کیونکہ اگر علیٰ اے میدان میں نہ لاتے تو مخارکل نہ ہوتے۔

معاویہ کا بیر فریب من کر امام علیٰ نے فرمایا تھا: اس طرح کی تاویل سے نو بیہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت حمزہؓ کے قاتل خود رسولِ اکرم سے کیونکہ اگر آپ مصرت حمزہؓ کو جنگ میں نہ لاتے نو وہ شہید نہ ہوتے۔ حضرت ممارک شہادت سے نبی اکرم کی یہ پیشکو کی تفکیکٹ الّفِیکَ الْیَاعِیٰہُ پوری ہوئی۔

جی ہاں! مید امام علی علیہ السلام کے ذاتی کمالات، ان کی اسلام خدمات اور ان کے وفاشعار دوستوں کی برکت تھی کہ آپ نے قریش کے خلاف کامیاب جنگ لڑی اور میدانِ جَمَل میں ان کی قوت کوئؤ زکر رکھ ویا۔

ا ۔ انسرین مزائم، وقعة صفین ، ص ۱۳۷ ۔

ا تاریخ طری ، ج ۱، س ۲۷ اسدالفاب ، ج می ۱۳۸

#### خوارج كاإبطال

خوارج تریش نہیں سے اور وہ قریش کی سیادت و قیادت کو قبول نہیں کرتے ہے۔ وہ اپنی پوری تاریخ میں قریش کے خلاف شورش کرتے رہے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عابد و زاہد اور پارسا ہے۔ قریش کی سرشی اور ان کی زر اندوزی پر ہمیشہ تقید کیا کرتے ہے۔ یہ وہ لوگ شے جنہوں نے ظلمہ، زبیر اور ام المونین کے کہنے پر حضرت عنان کا محاصرہ کیا تھا۔ حضرت عنان کی وفات کے بعد بیا فراد امام علی کے لشکر میں شامل ہوگئے تھے اور جنگ جنہاں کے وقت بھی وہ آپ کے لشکر میں تھے۔ ایک مرجبہ انہوں نے قبیلہ کربن واکل کے ایک شخص کی جیت کی اور اس کی اقتدا میں نماز پر ھی۔ اس نماز میں کوئی ایک آ دھ قریش بھی شامل تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر جیت کی اور اس کی اقتدا میں نماز پر ھی۔ اس نماز میں کوئی ایک آ دھ قریش بھی شامل تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر

اَلَمْ اَنَ اللَّهُ عَوَّزُ دِیْنَهُ مَ صَلَّتُ مَیْشُ حَلْف بَکْرِ بْنِ وَائِلٍ لِلْهِ صَلَّتُ مَیْشُ حَلْف بَکْرِ بْنِ وَائِلٍ لِلْهِ صَلَّتُ مَیْشُ حَلْف بَکْرِ بْنِ وَائِلٍ لِلْهِ صَلَّا لَهُ عَلَى الله عَلَى عَبَالٌ كُوا بِي طرف سے مِنْقِين مِن عَبَالٌ كُوا بِي طرف سے مِنْقِين مِن عَبَالُ مَعْرَى كُو بَيْنُ مِن مِن الله وقت خوارج نے بگر كركہا تھا: حارى تقدير كا فيصلہ دو قر كُنَّ نَبِيل كريں گے۔ عَبَالِهُ عَلَى الله عَلَى كُو بُجُور كر كے الوموى الشعرى كو بطور حَكم نام دركرايا۔

امام علی نے برسر اقتدار آتے ہی قریش نواز پالیسیوں کو یکسر تبدیل کردیا تھا۔ آپ نے بیت المال کے وظا کف میں قریش اور غیر قریش کا فرق ختم کردیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جنگ جمل وصفین میں قریش کی قیادت کا مقابلہ کیا ای لئے اصولی طور پرخوارج کے پاس معترت کی مخالفت کا کوئی جواز نہیں تھالیکن ان کی برشنی نے انہیں یہ دوز بد دکھایا اور حضرت نے انہیں جتنی بھی تھیجت کی انہوں نے اس پرکان نہ دھرے آخرکار آپ کو مجبور ہو کر نہروان میں ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔

اگر امام علی کی بجائے معاویہ ان سے جنگ کرتا تو مسلمانوں کی نظر میں خوارج کی گمراہی کا تصور کم بھی بھی بیدا نہ ہوتا۔ عامة المسلمین انہیں صالح مسلمان ہی جھتے رہتے۔ اگر امام علی علیہ السلام خوارج پر ہاتھ نہ ذالتے تو تمام عبادت گزار اور دیندار مسلمان آ ہتہ آ ہتہ خارجیت کو قبول کر لیتے اور اگر لوگ خارجی بوجا تے تو آج نہ تھتے کا اسلام ہوتا اور نہ تسنن کا اسلام ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نے جنگ نہروان کے بعد اسے ایک خطبے میں حمد و شاء کے بعد سے فرمایا تھا:

ا - تاريخ طري من ٩٠، ص ١٢ ورو كر حواوث ١٣٧

یّا آیسهٔ النّاسُ فَابِنِی فَقَانُتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ وَلَمْ یَکُنُ لِیَجْتَرِیءَ عَلَیْهَا آحَدٌ غَیْرِیُ، یعنی اے اوگو! میں نے فتنہ وشرکی آئیسیں پھوڑ ڈالی ہیں۔میرے علاوہ کی میں اس کام کوسرانجام دینے کی فیراًت نہیں تھی۔ ل طعنہ زن ہے ضبط اور لذت بڑی افشا میں ہے ہے کوئی مشکل می مشکل رازداں کے واسطے

بے روح اور بے معرفت کہی کمی نمازیں پڑھنے والے تقدی مآب ظاہر بین عابدوں کی سرکوئی اتنا بڑا کام تھا کہ امام علی اور صرف امام علی ہی اے انجام وے سکتے تھے۔ حدید ہے کہ بید کام کرگز رنا حسنین کریمین کے بس میں بھی نہیں تھا۔

امام علی نے اپنے ان اقدامات سے منتے ہوئے اسلام کو بچالیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بٹادیا کہ قریش اورخوارج کے اسلام کے علادہ ایک حقیقی اسلام بھی موجود ہے۔

ا\_ نج البلاغه، خطبه ۱۳-

# امام علیؓ کی اینی حکومت میں اسلامی خدمات

السلام کی نظرین تمام انسان برابر ہیں۔ اسلام تقویٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو وجہ تکریم قرار نہیں ویتا جیسا کہ ارشاد باری ہے: یَا اَیشَهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا کُمْ مِنْ ذَکَرِ وَ اُنْسَلَٰی وَجَعَلْنَا کُمْ شَعُوبًا وَقَیْاً بُلُ وَلِیَا مِن اَللّٰهُ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ہِ اے انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایش اُنْکُووْ اِنَّ اَنْکُومُ کُمْ وَلِیک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری تو میں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دومرے کو پیچان سکو۔ خدا کے ہاں تم میں سے زیادہ پر بیزگار ہے۔ بیشک اللہ سب کچھ جانے والا اور ہر میں سے زیادہ پر بیزگار ہے۔ بیشک اللہ سب کچھ جانے والا اور ہر بیزگی خبر رکھنے والا ہے۔ (صورہ تجرات: آیت ۱۳)

سیرت رسول مقبول کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عرب اور غیر عرب میں کوئی تفریق روانہیں رکھتے تھے اور بیت المال ہے تمام مسلمانوں کو برابر حصہ عطا فرماتے تھے۔

رسولِ مقبول کی وفات کے بعد طفائے ٹلاشہ نے آپ کی مساوات کی پالیسی کو بدل ویا تھا۔ مثلاً حضرت ابو بکڑ نے انسار میں ہے کی کو بجی سالار تشکر مقرر نہیں کیا تھا۔ انسار نے مجبور ہو کر ان سے احتجاج کیا تو انہوں نے جارہ ناچار ثابت بن قیس کو ایک مرتبہ سبہ سالار مقرد کیا لی ورنہ تمام انتظامی اور عسکری عبد سے صرف اور صرف قریش کے لئے مخصوص تھے۔

ضلیف دوم نے بھی اپنے پورے عبر حکومت میں اپنے بیشروکی پالیسیوں پر عمل کیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وفات کے دفت انتخاب طلیفہ کے لئے جو کوسل تفکیل دی تھی اس کے تمام اراکین بھی قریش تھے جبداس دفت طلحہ و زبیر اور عبدالرحمٰن بن عوف سے زیادہ باصلاحیت انصار موجود تھے۔ خلیف دوم نے قریش کوعرب پر اور عرب کو غیر عرب بر فوقیت دی تھی اور ایک ایسا قانون بنایا تھا جس کی روسے کوئی عرب، قریش عورت سے اور کوئی عرب، عرب بوفوقیت دی تھی اور ایک ایسا قانون بنایا تھا جس کی روسے کوئی عرب، قریش عورت سے اور کوئی غیر عرب، عرب عورت سے شادی نہیں کرسکتا تھا۔ انہوں نے اپنے مسلسل اقدامات سے اسلامی معاشرے کو نسل پرست معاشرے میں تبدیل کردیا تھا۔ پھر جب انہوں نے بیت المال سے وظائف کا سلسلہ شروع کیا تو

ائن واضح كاتب، تاريخ يعقوني، ج٠، ص ٢٩\_ ابراتيم بن محمد بن معيد تقفي، كتاب الغارات، ص٣٢\_

اس میں بھی طبقات بندی سے کام لیا تھا۔ بگرریوں کے لئے پانچ ہزار درہم، اُحد میں لڑنے والوں کے لئے جار ہزار درہم اور جنگ خندق میں حصہ لینے والوں کے لئے تین ہزار درہم مقرر کئے اور عام افراد کے لئے سالانہ دوسو درہم کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ رسولِ خدا کی ہر بیوی کے لئے دس ہزار درہم اور ٹی ٹی عائش کے لئے بارہ ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔

ان کے بعد خلیفۂ ٹالٹ نے بھی اس پالیسی کو جاری رکھا البتۃ انہوں نے پیضرور کیا کہ اپنے خاندان پی امید کو قریش پر مقدم رکھا اور تمام کلیدی عہدوں پر اپنے عزیز وا قارب کو منعین کیا۔

خلفائے ثلاث کی رَوِش کی وجہ سے اسلامی حکومت قریشی حکومت میں تبدیل ہوگئی اور قریش اس وقت کے بڑے سرمایہ دار بن گئے اور اسلامی معاشرہ نسلی اور طبقاتی معاشرے میں تبدیل ہوکر رہ گیا۔ اس ووڑ میں افریقہ، روم اور ایران کے جولوگ اسلام قبول کرتے تھے آئیں اس اسلامی نظام میں کہیں بھی اپنے گئے گؤ کی مقام وکھائی نہیں ویتا تھا اور قدم قدم پر آئییں طبقاتی نظام کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

## طبقاتى نظام كاخاتمة أورساجي انصاف كاقيام

جب امام علی علیہ السلام برسر افتدار آئے تو انہوں نے خلفائے خلافہ کی سیرت کے بجائے سیرت رسول ً پر عمل کیا اور ایسے اقدامات کے جن سے قریش ، غیر قریش اور عربی و نجمی کی تفریق ختم ہوگئے۔ جیسے ہی آپ کی بیجت عمل ہوئی تو آپ نے بیت المال کے دروازے کھول دیئے اور تمام افراد کو بکساں وظیفہ ویا اور برخمض کے حصے میں تین تین دینار آئے۔

امام علی کے آزاد کردہ غلام تغیر کو تین وینار ملے اور خود امام علی کے حصے میں بھی تین وینار آئے۔
امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں غیر قریشیوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیئے۔ چنانچہ آپ نے
عثان بن حنیف کو گورنرِ بھرہ، ان کے بھائی سہل بن حنیف کو گورنرِ مدینہ اور مالک اشتر کو گورنرِ مصرمقرر کیا جبکہ
حضرت کی حکومت سے پہلے قبیلۂ انصار ان عہدول کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ آپ نے قریش اور بالخصوس
بن ہاشم کے باصلاحیت افراد کو بھی کلیدی عبدے دیئے۔

امام علی نے اپنے کروارے طبقاتی اورنسل پرتی پرجنی نظام کوختم کیا۔ اس امر کا اندازہ اس بات ہے۔ بخو کی نگایا جاسکتا ہے کہ آپ مجد کوفد میں تشریف فرما تھے اور اس وقت غیر عرب موالی آپ کے گرد جمع تھے۔ قبیلہ کندہ کے مردارا ہعت بن قیس کو یہ بات پہندنہ آئی۔اس نے آپ سے کہا: امیرالمونین اسرخ فام لے اوگوں

ا۔ عرب عام طور پر مجر انشین سے اور گرم موم کی وجہ سے ان کے رنگ ساٹو لے اور سیاہ ہوتے سے جبکہ ایرانی اور روی سرد عناقوں کے رہنے والے سے اس لئے ان کی رنگت سرخ وسفید ہوتی تھی اور عرب انہیں سرخ فاس کیا کرتے تھے۔

نے ہارے اور آپ کے درمیان فاصلہ بیدا کردیا ہے۔

اضعت کی اس بات ہے آپ ناراض ہوئے اور فرمایا: مَنْ یَعْفِدُرُنِیْ مِنْ هُوُلاَءِ الصَّیاطِرَة، ان جیسے برد ماغ افراد کے متعلق کون میراعذر قبول کرے گا۔ ل

حضرت نے سابقہ خلفاء کی پالیسی کوٹڑک کر کے فیرعرب افراد کی حوصلہ افزائی کی جبکہ آپ سے پہلے انہیں تیسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا تھا۔ آپ سے قبل خلفاء کے اردگر دصرف اشعث بن قیس جیسے عرب شیوخ ہی بیشا کرتے تھے۔

قبائل عرب کے سرواروں کو حضرت کی میہ روش پندنہیں تھی۔ طلحہ و زبیر کا تعلق صحابہ کرائم کی جماعت سے تھا اور وہ بھی خلفائے ثلاث کے مراعات یافتہ طبقے ہے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدا میں وہ حضرت کے خالف نہیں سے تھا اور دہ بھی خلفائے ثلاث کے مفاوات کو خطرہ لائق ہوچکا ہے اور ان کی سب مراعات ختم ہونے کو بین تو انہوں نے آ ہت آ ہت حضرت سے علیحدگی اختیار کرنی شروع کردی۔ وہ مجد میں ابنا علیحدہ حلقہ بناکر بیشتے تھے اور بنی امیہ کے مراعات یافتہ لوگ بھی انہیں ابنا آخری سہارا سمجھ کر ان کے اردگرو جمع ہونے لگ گئے تھے۔ آخرکار ان کے دلول کی بات ان کی زبان پر آئی گئی اور انہوں نے حضرت سے کہا: کیا یکی آپ کا انصاف ہے۔ آخرکار ان کے دلول کی بات ان کی زبان پر آئی گئی اور انہوں نے حضرت سے کہا: کیا یکی آپ کا انصاف ہے۔ شخصہ انہیں آزاد کیا آئی ہماری تلوار کے ذریعے سے مسلمان ہوئے اور وہ بھی جوکل تک ہمارے غلام سے اور جم نے انہیں آزاد کیا آئی ہمارے برابر حقوق حاصل کرنے گئے ہیں۔

حضرت نے ان کے جواب میں فرمایا: میرے بھائیو! رسول خدا کا طور طریقہ ہم سب نے دیکھا ہوا

ہوا ادر ہمیں معلوم ہے کہ آنخضرت بیت المال کو کس طرح سے تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آنخضرت بیت المال کی

دولت کو فوراً تقسیم کردیتے تھے اور کل کے لئے پچھ بھی بچا کرنہیں رکھتے تھے۔ ابو بکڑ بھی ایبا ہی کرتے تھے۔
عمر بن خطاب نے ایک اور رَوْش اپنائی۔ وہ بیت المال کی رقم کو سال میں ایک بارتقسیم کرتے تھے۔ یعنی دولت

پورا سال بیت المال میں پڑی رہتی تھی۔ سال گزرنے کے بعد وہ اے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جہال تک میراتعلق ہے تو میں رسول خداکی سنت پر عمل کرتا ہول۔ ا

ایک اور روایت میں ہے کہ امام علی ہر جمعہ کے جمعہ بیت المال کی رقم لوگوں میں تقسیم کردیتے اور پھر بیت المال کے کمرے میں جھاڑو ولا دیتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرا دیتے تھے۔ پھر وہاں مصلی بچھا کر دو رکعت نماز اوا کر کے بیت المال سے خطاب کر کے کہتے تھے: قیامت کے دن گوائی دینا کہ میں نے مسلمانوں کا مال جھھ

<sup>.</sup> ايراتيم بن محر بن معيد تفقى ، كتاب الغارات ، ص ١٣٠١ رقائج العُورُوس: الصَّيْطِورُ: الصَّخمُ المُعكنورُ)

٣\_ الضأيض ٢٣\_

میں ذخیرہ کر کے نہیں رکھا تھا۔ <del>ک</del>

ا یک مرتبہ اصفہان ہے بچھ مال آپ کے باس کوفد لایا گیا جس میں ایک روٹی بھی تھی۔ اس وقت کوف میں سات قبائل رہائش پذیر تھے۔ آپ نے اس مال کے سات صفے کے اور اس کے ساتھ آپ نے رونی کے بھی سات جھے کئے۔ پھر ہر قبیلے کو 2/1 حصہ عنایت فرمایا اور ہر ھے کے ساتھ روٹی کا ساتواں حصہ بھی رکھا۔

ای طرح ایک بارآپ کے پاس کچھ رقم لائی گئی۔آپ نے سات قبلوں کے شیوخ کو جمع کیا اور رقم کے سامنے ایک طناب تھینج کر فرمایا کہ اس طناب کو کوئی عبور ندکرے۔ راوی کہنا ہے کہ ہم طناب کے ایک طرف بیتھ گئے۔ حضرت بھی طناب کے دوسری طرف بیٹھ گئے اور فر مایا کہ رؤساء قبائل کہال ہیں؟ شیوخ اٹھے اور اپنی بوریاں لے آئے۔حضرت نے ہر ایک کی بوری میں اس کے قبیلے کا حصہ بحرا اور ان ے کہا: اے اپنے قبائل میں تقسیم کردو۔ ع

قعی بیان کرتے ہیں:

میں مجد کوف میں گیا۔ میں نے وہاں امیر المونین کوسونے جاندی کے دو ڈھیروں پر بیٹا ہوا دیکھا۔ اس وفت آپ ایک لکڑی کے ذریعے ہے لوگوں کو ہٹا رہے تھے۔ آپ اس ڈھیر گوتقتیم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی جر بھر کر قبائل کوفیہ کے شیوخ کے درمیان اس سونے جاندی کوتفتیم کردیا۔ بیبال تک کہ اس میں ے کھی باتی نہیں رہا۔اس کے بعد آپ اٹھ کر اپنے گھر کو چل ویئے اور اس فزانے میں سے اپنے لئے کچھ تجفى حصه بندا تفاما

راوی کہتا ہے کہ اس وقت میں کم س تھا۔ میں این باپ کے پاس آیا اور اس سے کہا: آج میں ونیا کے بہترین شخص یا احمق شخص کو دیکھ کر آیا ہوں۔

میرے باپ نے کہا: تو نے کے دیکھا ہے؟

میں نے کہا: میں نے امیرالمومنین علیٰ کو دیکھا۔ پھر میں نے جو واقعہ گز را تھا کہدستایا۔ میرے والد میرس کر رو بڑے اور کہا: تو نے دنیا کے بہتر بن شخص کو دیکھا ہے۔ <del>س</del>ے

رادی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے امام علی کوتلوار اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے: کوئی جھے ے پہلوار خریدے گا؟ اگر میرے یاس ایک پیرائن کی رقم بوتی تو میں اے بھی فردخت نہ کرتا۔

ایک فخص نے کہا: میں آپ کو قرض ویتا ہوں۔

آپ نے اس سے پچھ قم قرض لے کر پیرائن خریدا اور نکوار فروخت نہیں کی ۔ سے

کوفہ کی ایک عورت کا بیان ہے کہ بیت المال میں کھے خورد ونوش کا سامان آیا۔ امام علی نے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تھیے بنا کراہے جارے ورمیان تقیم کردیا۔ ا

ایک بار بیت المال کی تقسیم کے وقت دوعورتیں حضرت کی خدمت میں آ کیں۔ ان میں سے ایک عرب اور دوسری غیر عرب تھی۔ آپ نے ان دونوں کو پچپیں پچپیں درہم اور ایک ایک گر<sup>عی</sup> غلّه عنایت فربایا۔ عرب عورت نے کہا: اے امیر المونین ! میدغیرعرب ہے۔

حضرت علی نے فرمایا: ان اموال کے متعلق مجھے سی مہیں دکھائی نہیں دیا کہ اسحاق کی اولاد پر اولادِ اساعیل کا حق فائق ہے۔ سے

حضرت علی نے میر الفاظ اس کئے کہے تھے کہ عرب اپنے آپ کو اولادِ اساعیل اور اریانیوں کو اولادِ اساعیل اور اریانیوں کو اولادِ اساقی سمجھتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے مالک اشرؓ ہے اس بات کا شکوہ کیا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر معاویہ کے پاس جارہے ہیں۔ مالک اشرؓ نے عرض کیا:

يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِللَّهُ قَاتَلْنَا اَهُلَ الْبَصْرَةِ بِاَهْلِ الْكُوفَةِ وَالرَّآئُ وَاحِدُ وَقَدِ الْحَتَلَقُواْ بِعُدُ وَتَعَادُواْ وَضَعُفَتِ النِّيَّةُ وَقَلَّ الْعَدُدُ وَانَتَ تَأْخُذُهُمْ بِالْعَدُلِ وَتَعْمَلُ فِيهُمْ بِالْحَيْقِ وَتَنْصِفُ الْوَضِيْعَ مِنَ الشَّرِلْفِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيْفِ عِنْدَكَ فَضْلُ مَنْزِلَةٍ عَلَى الْوَضِيْعِ فَصَجَتْ طَلَافِقَةٌ مِتَمَنْ مَّعَكَ مِنَ الْحَقِي إِذَا عَمُوا بِهِ وَالشَّرِفِ فَتَاقَتُ الْفَسُ وَاغَمَنُواْ مِنَ الْحَقِي إِذَا عَمُوا بِهِ وَصَارَتُ صَنَايِعُ مُعَاوِيَةً عِنْدَ اللّهِ الْغِلَى وَالشَّرَفِ فَتَاقَتُ الْفُسُ وَاغَمَنَوا لَمُو فَيَا النَّاسِ مَنْ لَيْسَ لِلدُّنَيَا بِصَاحِب ... فَإِنْ تَبْذُلُ الْمَالَ يَااَمِيْوالْمُوقُونِيْنَ تَعِلَّ النَّيْسِ إِلَى النَّانِي وَ تَصِفُ نَصِيْحَتُهُمُ وَ تَسْتَخْلِصُ وَدُّهُمْ صَنْعَ اللّهُ لَكُ يَالِمَيْوالْمُوقُونِيْنَ وَكِيْتَ النَّيْسِ اللّهُ لَكُ يَالَمُولِيْنَ وَمِيْنَ وَكَيْتَ اللّهُ لَكُ يَعْمَلُونَ خِيئِرُ اللّهُ وَانْفَيْهِ وَمَنْ اللّهُ وَانْفَي عَلَيْهِ وَقَالَ : امّا مَاذَكُونَ مِنْ كَيْعَ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُعَلِقُ وَمُعْرَا وَالْمَا مَاذَكُونَ مِنْ عَلَى اللّهُ وَانْفَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا۔ كتاب الغارات، ص ٢٨٠ ٢٠ مر ساتھ قفيز اور قفيز آئھ كيل اور بركيل ١/٥ صاع اور برصاع چار شد كا بوتا ہے۔

۳\_ کتاب الغارات اس ۲۳۸

بم الل بعره ك مقالم ين الل كوف كو جنك بن لے كئے تھے۔ اس وقت سب يك رائ تھے۔ جنگ جمل کے بعد اوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور ہارے متعلق وشمنیاں پیدا ہو کی اور ارادول میں کمزوری آگئ اور تعداد کم جونے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آ ب عبرل کے ممل تقاضول کو ہر وقت محوظ رکھتے ہیں اور آ پ حق پر عمل كرتے ہيں اور كروركو طاقتور سے انصاف ولاتے ہيں اور كى مراعات يافتہ مخص كى آپ كے ياس كوئى قدر و مزات نیں ہے۔ آپ اے بھی عام مخص کے برابر رکھتے ہیں۔ ای دجہ ے آپ کے ساتھی چینے لگے کیونکدان يرعدل كران كزرا اور اس كے برعكس معاوير اثر و رسوخ ركھنے والے لوگوں كو انعام و اكرام سے نواز رہا ہے۔ لوگوں کے دل دنیا کی طرف مائل ہو چے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہیں دنیا سے عشق نہ ہو... امیر الموشین آ اگرآپ دولت خرج كريں تو لوگ آپ كى جانب مائل ہوں گے، دہ آپ كى خيرخواسى كريں گے، آپ سے دوئ ر کھیں گے، اس ہے آپ کا دشمن رسوا ہوگا، ان کی جمعیت ثوت جائے گی، ان کے منصوبے کمزور پڑ جائیں گے اور ان کے امور کا شیرازہ مجھر جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔

ما لک اشتر کے اس مشورے کے جواب میں امام علی نے اللہ تعالیٰ کی حدو ثناء کی اور پر فرمایا:

تم نے جو کچھ ہماری عادلاندروش کے متعلق کہا ہے تو الله تعالی فرماتا ہے "جو کوئی نیکی کرے گا وہ اینے لے كرے كا اور جوكوئى برائى كرے كا وہ بھى است لئے كرے كا۔ تيرا رب بندول برظلم كرنے والانتيس ہے۔" اگر میں نے عدل میں کوئی کوتا ہی کی تو مجھے زیادہ خوف ہوگا اورتم نے جو یہ کہا کہ "الوگوں پرحق گرال گزرا ہے ای لئے انہوں نے جمیں چھوڑا ہے' خدانے و کھے لیا کہ بدلوگ جارے کمی ظلم کی وجہ سے جمیں نہیں چھوڑ رہے۔ یہ اوگ تو جلد زائل ہونے والی ونیا کو حاصل کرنے کے لئے جمیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور جوتم نے یہ کہا کہ''اثر و رسوخ رکھنے والوں کو مال و دولت عطا کروں' تو اس کا جواب سیر ہے کہ ہم بیت المال ہے کی کو بھی اس کے حق ے زیادہ کھنیں دے عقے کے

ایک اور روایت میں ندکور ہے کہ امیر المونین کے پچھ اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض كيا: اے امير المومنين ! آپ غلاموں اور غير عرب افرادكى بدنسبت اشراف عرب اور قريش كو زيادہ رقم ديا کریں اور ان کے علاوہ آپ کو جن لوگوں کی مخالفت اور چھوڑ جانے کا اندیشہ ہوانہیں زیادہ رقم دیا کریں۔ حضرت کے ساتھیوں نے بیاگزارش اس لئے کی تھی کہ معاویہ یہی کچھ کر رہا تھا۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:

ٱتَامْرُوْنِيِّي أَنْ اَطُلْبُ النَّصَرُ بِالْجَوْرِ؟ وَاللَّهِ لَا اَفْعَلُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَمَالَاحَ فِي السَّمَآءِ نَجْمُ

وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مَالُهُمْ لِي لُوَاسَيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَإِنَّهَا هِيَ آمُوْالُهُمْ. كياتم مجو ع يرمطاليـ كرتے ہوكـ ميں لوگول پرظلم کر کے مدد حاصل کرول؟ خدا کی فتم! جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اور جب تک آ ان پر ستارے جھلملاتے رہیں گے اس وقت تک میں الیانہیں کرول گا۔ خدا کی تتم ابیت المال کی دولت اگر میری ذاتی مليت بھي موتى تب بھي ميں اے انساف ے تقيم كرتا جبك حالت يہ ب كديد مال ميرا ذاتى نبيل بلك عوام الناس كالينامال ب( بهلامين غير منصفانة تقتيم كيول كرول) يا

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک سال میں تین مرتب بیت المال تقسیم کیا۔ اس کے بعد اصفہان کا براج آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! کل آنا اور اپنا حصہ لے جانا۔ غدا كي قتم إيس تهارا فزينه دارنيس مول-

بیت المال کی تقشیم کے بعد آپ نے فزانے میں مجھاڑو پھروایا اور وہاں نماز ادا کی <sup>ہے</sup> المام على مدين مين ره كريه كام نبيل كريك تص كونكدوبال قريش كى اكثريت تقى - مدين كى بجائ یہ کام کونے میں بہتر طریقے ہے سرانجام دیا جاسکتا تھا کیونکہ کوفے میں غیر عرب اور غیر قریش کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت نے ایک نابینا شخص کولوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ عیسائی ہے۔

حضرت نے فرمایا: جب تک بیتندرست تفائم نے اس سے کام کرایا اور جب بیمعدور موگیا تو تم نے اے الدوارث چھوڑ دیا۔ پھرآپ نے محم دیا کہ اس کی ضرور بات بیت المال سے بوری کی جا کیں۔ سے اس طرح امام على عليه السلام نے اپنے بتیجہ خیز سای اقدامات سے طبقاتی نظام کو ای و بن سے اکھاڑ دیا اور اسلامی معاشرے میں ساجی انساف کو رواج دیا۔ اگر آپ ایبا نہ کرتے تو لوگ یمی سیصتے کہ

## معارف اسلام کی نشرو اشاعت

قریشیوں کی حکومت کا نام اسلام ہے۔

جیا کہ ہم بتا کی جی کد اوصائے رسول کی اصل ذمہ داری خدا کے دین کی حفاظت اور تبلی ہے۔ اس حوالے سے رسول الله صلى الله عليه وآراب وسلم كے تمام اوصياء يعنى المية البليت عليهم السلام كى بنيادى ذمه دارى اسلام کی حفاظت اور تبلیغ تھی۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے اقتدار میں آ کر اسلام کے عقائد، اخلاق اور احکام کی تبليغ وحفاظت فرمائي اورايني اس ذمه داري كوبطريق أحسن انجام ديا-

کفارِ مکہ کی ایذا رسانیوں کی وجہ ہے رسولِ خدا کے میں پوری طرح ہے اسلام کی تبلیغ نہیں کرسکے تھے اور نہ ہی کے میں اسلامی حکومت تشکیل دے سکے تھے حتی کہ جب دہاں آپ کی جان کو خطرہ ور پیش ہوا تو آپ نے مدینہ جرت فرمائی۔ آپ کے بعد آہتہ آہتہ آپ کے دوست اور مددگار بھی آپ سے آسلے۔

مدینے میں قرایش کا اثر و نفوذ نہیں تھا اس لئے آپ نے دہاں اسلای حکومت قائم کی اور بول مدینے سے پورے عرب میں اسلام کی آ واز گونج اُٹھی اور بالآخر آپ کے فرض رسانت کی تکیل ہوگئی۔ اُٹرآپ مدینہ اجرت نہ فرماتے تو شریعت اسلام کے میں ہی وم توڑ ویتی اور دنیا میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔

رسولِ اسلام صلی الله علیه وآلِه وسلم کی رحلت کے بعدو بی قریش جومکہ میں اسلام کے سخت ترین خالف تھے مدینہ میں رسولِ اسلام اور ان کی شریعت کے وارث بن بیٹھے۔ انہوں نے سقیفہ میں کہا: محمر صلی الله علیه وآلِم وسلم ک سلطنت کے متعلق ہم سے کون جھڑا کرسکتا ہے؟ ہم قریش میں اور دیجیمراکرم کا تعلق بھی قریش سے تھا۔لے

حکومت اور جنگی غنائم کی گنگا میں ہاتھ دھونے کی وجہ ہے قریش نے بہت زیادہ دولت جنع کر کی تھی اور مدینے کی زمینوں کو بھی آپس میں بانٹ لیا تھا۔ ان زمینوں کی آباد کاری کے لئے حضرت ابو بھڑ کے حالی انصار ہے مدہ حاصل کی گئی اور ان ہے ہاریوں اور مزارعین کا کام لیا گیا۔ قریش نے جس طرح سے منے میں پینجبرا کرم کی کو تبلیغ نہیں کرنے دی ای طرح یباں مدینے میں بھی انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد پینجبرا کرم کی احاد بیٹ پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کردیں۔ پھر قریش نے ایک سوچے سجھے منصوبے کے تحت قرآن مجید کو اور انگی میں متعدد تبدیلیاں کیس۔ اسالی محاشرے کو طبقاتی اور نسلی محاشرے کو طبقاتی اور نسلی محاشرے کو طبقاتی اور نسلی محاشرے کی جرمکن کوشش محاشرے کی جرمکن کوشش کی اور انسار کو ماتحت اور زیردست طبقہ بنانے کی جرمکن کوشش کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے۔

حضرت عثان کے قتل کے بعد پہلی مرتبہ سلمان اپنی تقدیر کے خود مالک ہے اور پوری آزادی کے ساتھ انہوں نے امام علی کی بیعت کی اور رسول خدا کی بیعت کے بعد اسلام میں یہ پہلی سیح بیعت تھی جس میں ساتھ انہوں نے امام علی کی بیعت کی اور رسول خدا کی بیعت کے بعد اسلام میں یہ پہلی سیح بیعت تھی جس میں کسی طرح کے زور زبردی اور لا لیج کو وظل نہیں تھا۔ جب امام علی اس بیعت کے بیتیج میں برسر افتد اد آئے اور آپ مالی افسار کے لائق افراد کو عبد ہے دے کر شروع کیا تو قریش نے آپ کے خلاف شورش بر پاکردی اور بی بی عائش اور طلحہ و زبیر کی زیرِ تیاوت حضرت سے خوزین جنگ کی۔ میں اس لئے امام علی مرکز رہ چکا تھا۔ مدینہ سابقہ خلفاء کی حکومت کا مرکز رہ چکا تھا۔

<sup>..</sup> تاريخ طبري، جهم اسه احدي معالم المدريين، جهم اص ۱۳۸

۲\_ اس محلتے کی وضاحت کیلئے ویکھیں نقش عائشہ در تاریخ اسلام، ج۲، من ۲۷۴۴۴۰۰ اور ج۲، من ۱۳۴۴۴۳۰

چنانچہ آپ نے مدینے کی بجائے کونے کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا کیونکہ کونے میں قریش کے علاوہ عربوں کے دوسرے قبائل بھی آباد تھے اور وہاں نومسلم ایرانی بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے جو کہ تیقی اسلام سجھنے کے شدید خواہش مند تھے۔

۔ آپ نے اپنی چارسالہ مختمر حکومت میں اسلام کی نشر واشاعت کے لئے تین طرح کے اقدامات کئے۔ (۱) اپنے خطبات سے تبلیغ (۲) اچھے شاگر دول کی تربیت (۳) نقلِ حدیث کے لئے سحابہ کو ترغیب دینا۔

## (۱) اپنے خطبات سے تبلیغ

آٹپ نے رسولِ خدا ہے جس حقیقی اسلام کی تعلیم پائی تھی کونے میں ای اسلام کی تبلیغ کی اور یوں آپ نے قرآن کے احکام اور سنتِ رسول کا تحنہ اسلامی معاشرے کو واپس لوٹایا۔

ہم یہاں قرآن وسنت کے متعلق حضرت کی خدمات کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں:

(() قرآن کُریم کی خدمت: امام علی علیه السلام نے بچپن میں رسولِ خدا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی تھی اور رسولِ خدا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی تھی اور رسولِ خدا کے ساتھ رہجے تھے اور براہِ راست ان سے معارف اسلام عاصل کرتے تھے۔ جب پہلی بار غارِ جرا میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت بھی آپ رسولِ خدا کے ہمراہ غار جرا میں موجود تھے۔ جب پہلی بار غارِ جرا میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس موجود تھے۔ آپ نے وہاں پہلے فرشتے کی آواز اور پھر شیطان کی چیخ سنی تھی۔ آپ نے حطبہ قاصعہ میں رسولِ خدا کے ساتھ اپنی طویل مصاحبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

اَرِى نُوْرَ الْوَحْي وَ الرِّسَالَةِ وَ اَشَهُمْ رِبْحَ النَّبُوَّةِ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَوْلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشَّيْطَانُ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ. وَالْكِتَ تَسْمَعُ مَا اَسْمَعُ، وَ تَوْمَى مَا أَرَى، إلَّا آنْكَ لَسُتَ بِنَيِي، وَلَلْكِنَّ لُوَزِيْرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ. اللَّهَ عَمَا اَسْمَعُ مَا اَسْمَعُ وَ تَوْمَى مَا أَرَى، إلَّا آنْكُ لَسُتَ بِنَيِي، وَلَلْكِنَكَ لُوَزِيْرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ. اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

كَانَتُ لِنَى مَنْزِلَةٌ مِّنَ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ تَكُنَّ لِاَحَدٍ مِّنَ الْخَلَاتِي فَكُنْتُ اتِيْهِ كُلَّ سُحَرٍ وَاقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نِبِي اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ اللّٰي اَهْلِيْ وَالَّا ذَخَلْتُ عَلَيْهِ. ليمن

ا - گخ انبلاف، خطیه ۱۹۲

رسولِ اکرم کے ہاں مجھے ایک خاص مقام حاصل تھا جو کہ میرے علادہ خلائق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ میں روزانہ صبح آپ کے گھر جاتا اور دروازے پر کھڑا ہو کر سلام کرتا تھا۔ اگر رسولِ اکرم مصروف ہوتے تو کھنکھارتے ادر میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ ورنہ میں آپ کے حجرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ کے

امام علیٰ ، رسولِ اکرم سے قر آن مجید کی شرح ، بیان ،تغییر اور آیات کا شانِ نزول من کریاد کر لیتے تھے اور پھر اے لکھ لیتے تھے۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا:

وَاللَّهِ مَا نَوُلَتُ آیُدٌ ۚ اِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُ فِیلَمَا نَوْلَتُ وَ اَیْنَ نَوْلَتُ وَ عَلَیٰ مَنْ نَوْلَتُ اِنَّ رَبِیْ وَهَبَ لِنَیْ قَلْبُا عَقُوْلاً وَّلِسَانًا فَاطِقًا. خدا کی شم! میں ہرآ یت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے متعلق نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ پروردگارنے مجھے تجھے والا دل اور بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ ﷺ

سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ امام علی آیک دن میں دو مرتبہ رسولِ خداً کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آیک مرتبہ شب کے پہلے تھے میں اور دوسری مرتبہ صبح کے آخر میں۔ سی

چنانچ حضرت نے اپن نشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

إِذَا سَائِلُتُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَجَابِنِي وَإِنَّ فَنَيْتَ مَسَائِلِي ابْتَدَانِي فَمَا نَوْلَتُ عَلَيْهِ آيَةٌ فِي لَيْلٍ وَلَا نَهْ وَلَا سَمَا عَ وَ لَا الرُضِ وَ لَا دُنِي وَلاَ آجِرَةٍ وَلاَ جَنَةٍ وَلاَ نَارٍ وَلاَ سَهْلٍ وَلاَ جَبَلٍ عَلَيْهِ آيَةً فِي لَيْلٍ وَلاَ نَهْ اللهُ الْفَرَأَ يَنِهَا وَ اَمْلاَهَا عَلَى وَ كَتَبْتُهَا بِيدِي وَ عَلَمْنِى تَاوُيلُهَا وَ تُفْسِيْرَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَهَا ... على جب بهى رسولِ خدا ہے كوئى سوال كرتا تھا تو آپ جھے جواب وسيت سے اور اگر مير ہے سوالات ختم جو جاتے تو آپ خود بى ابتدا فرماتے تھے۔ آپ پر رات، دن آسان، زبين، دنيا، آثرت، جتن، جبتم، ميدان، پهاؤ، روشن اور تاركى كمتعلق جو بھى آيت نازل جوئى تو آپ نے وہ آيت ارشى مير ہوئى اور جھے ہم آيت كى تأويل، مير ہوئى مائے باتھ ہے لکھا اور آپ نے جھے ہم آيت كى تأويل، مير ہوئى مائے باتھ ہے لکھا اور آپ نے جھے ہم آيت كى تأويل، تغير، محكم، مثناب، خاص اور عام كى تعليم دى ہے اسے باتھ ہے لکھا اور آپ نے جھے ہم آيت كى تأويل، تغير، محكم، مثناب، خاص اور عام كى تعليم دى ہے ا

امام علی کا رسول خدا سے علمی و معنوی استفادے کا سلسلہ آنخضرت کی زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ وفات کے وفت آ خضرت کا سرمبارک امام علی کے زانو اور سیند پر تھا اور آپ نے آخری لمحات میں

ا سنن نبائي، ج ام ١٨٨ منداهر، ج ام ١٨٥٠ ١٠٠١ منداهر، ج ام ١٨٥٠ ١٠٠١

معالم المدريتين ، ج٢، ص٣٠ - بحواله طبقات ابن سعد -

٣- معالم المدرشين، ج٣٠ع ٢٠٥ سنن ابن ملجه، حديث ٨٠٤-

٣- معالم الدرتين، ج٢:ص٣٠٠- بصائرالدرجات، ١٩٨-

بھی پھی وقت تک حضرت سے سرگوشی کی اور اللہ کی آخری تعلیمات بھی منتقل فرمائیں۔ اور یوں امام علی نے قرآن مجمد کی قشر اس کی آخری تعلیمات بھی منتقل فرمائیں۔ اور یوں امام علی نے قرآن مجمد کی اور سول خدا سے وقت انہیں علم دیا تھا: "میر کی افغانہ" میرک وفات کے بعد جب تک قرآن مجمد کو جمع نہ کرلیما اس وقت تک گھر سے باہر نہ تکانا۔"

امام علی نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفن کے بعد رسول خدا کے گھرے قرآن مجید کے اجزا اٹھائے جو کہ کھال، بڈیوں اور ایسی بی اشیاء پر لکھے ہوئے تھے اور پھر آپ نے رسولِ خدا کی بیان کردہ ترتیب سے سورتوں کوتغیر اور شانِ نزول سمیت جع کیا اور اے ترتیب دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ نے وہ نخو حکومت وفت کے سامنے پیش کیا لیکن قرآن کے اس ننخ کی تغییر اور اس بیں آیات کے متعلق تکھا ہوا شانِ نزول قریش اور حکومت نے قرآن مجید کے اس ننخ کی تغییر اور اس بیں آیات کے متعلق تکھا ہوا شانِ نزول قریش اور حکومت نے قرآن مجید کے اس نخو کو قبول کرنے سے انکار کردیا تھا۔ پھر حضرت اس مصحف کو اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ نخو کو قبول کرنے سے انکار کردیا تھا۔ پھر حضرت اس مصحف کو اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آپ کے بعد یہ مصحف انک بدئی کے پاس ننقل ہوتا رہا اور انک بدئی اس کی شرح و تفییر سے استفادہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے دہے۔ اس وقت وہ مصحف حضرت جمت علیہ السلام کے پاکیزہ ہاتھوں میں ہے کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے دہے۔ اس وقت وہ مصحف حضرت جمت علیہ السلام کے پاکیزہ ہاتھوں میں ہے اور آپ ظہور کے بعد اے عوام الناس کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تذریس کا تھم ویں گے۔ ا

امام علی علیہ السلام نے پینیمراکرم سے جو تغییر حاصل کی تھی آپ اپ زمانہ حکومت میں اے خطبات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اہل کوفہ کے تابعین نے اس تغییر کو حضرت کی زبانی سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ چنا نچے شیعہ وسی کی اکثر تغییر جو آ تخضرت سے منقول ہے وہ اس ذریعے سے منتقل ہو کر کتب تغییر تک تک پہنچایا۔ چنا نچے شیعہ وسی کی اکثر تغییر جو آ تخضرت سے منقول ہے وہ اس ذریعے سے منتقل ہو کر کتب تغییر تک تخییر تک اور آپ مدینے سے کوفہ جمزت نہ کرتے اور اپنے خطبات میں تغییر قرآن بیان نہ کرتے تو آج دنیا میں کوئی تغییر موجود نہ ہوتی۔

وہ تغییر جو طفاء کے دور میں ممنوع قرار دے دی گئ تھی آپ کے اقدامات سے دوبارہ متعارف ہوئی اور آپ نے اقدامات سے دوبارہ متعارف ہوئی اور آپ نے اسلامی معاشرے کو تغییر کا تختہ واپس لوٹایا۔ زیارت جارہ کئیس ائٹ بدئی کو لفظ "حَمَلَةٌ کِحَابِ اللّه" (حالمین کتاب الله) کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ یقینا امیرالمونین کتابِ خدا کے ان حالمین میں ایک اختیازی مقام رکھتے ہیں اور بیلقب آپ پر بدرج اُئم صادق آتا ہے۔

امام علی نے مجد کوف میں فرمایا تھا: قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان ندرہوں جھے سے بوچھ او۔ غدا کی قتم! میں زمین کے راستوں کی بدنسیت آسان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ میں ہر آیت کے متعلق

ا۔ قرآن مجید کے متعلق کتب اہلیت اور کتب وظفاء کے نظریات کے نقابلی مطالعے کیلیے ہماری کتاب القرآن الکریم وردایات المدرستین دیکھیں۔

جانتا ہوں کہ بیہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا صحرا میں، رات کے وقت ٹازل ہوئی یا دن میں۔

جب حضرت نے سَلُونِنی قَبُلَ اَنْ تَفْقِدُونِنی کا دعویٰ کیا تو بعض جابل اور ناوان اوگول نے اٹھ کر حضرت کو لاجواب کرنے کے لئے از راہِ شخر کچھ بیہودہ سوالات بھی کئے تھے جن کا حضرت نے مناسب جواب ویا تھا۔ مثلاً انس نے کھڑے ہوکر کہا: میرے چہرے اور سر پر کتنے بال ہیں؟

آپٹ نے قرمایا: بیفیبراکڑم نے تیرے سوال کا مجھے جواب بتایا تھا۔ تیرے ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان ہے جو تیفیے گراہ کرتا ہے اور اس کا خوت ہے ہے کہ تیرے گھر میں ایک پلا (بیٹا) موجود ہے جو میرے مینے حسین کوئل کرے گا۔ لیے

این الکواء نے بھی جو بعد میں خوارج سے جاملا تھا آپ سے پچھے سوالات کئے تھے۔ اس کا گمان تھا کہ جس طرح حضرت عمرؓ کو والڈادِ یَاتِ ڈرُوّا کا مطلب معلوم نہیں تھا شاید ای کی طرح امام علیٰ کو بھی معلوم نہیں ہوگا چنانچہ اس نے یوچھا: یاعلیٰ اوالڈادِ یات ڈرُوّا کا مطلب کیا ہے؟

حصرت نے فر مایا: مجھنے کے لئے پوچھو، اعتراض کرنے کے لئے نہیں۔

پر حصرت نے فرمایا: وَالدَّارِيَاتِ كَا مطلب مَوَاكِين بين-

اس ئے بوچھا: المحاملات وفرا كاكيا مطلب ؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب وہ باول ہیں جو پانی کا جماری بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔

چراس نے ہو چھا: اُلجارِيَاتِ يُسُوّا كاكيا مطلب ع؟

حفرت نے فر مایا: اس کا مطلب کشتیاں ہیں جو آسانی سے چکتی ہیں۔

اس تے یوچھا: ألْمُقْبَمَاتِ أَمْرًا كاكيا مطلب ع؟

حفرت نے فرمایا: اس کا مطلب فرشتے ہیں۔

پھر اس نے بوچھا: اُلَّذِینَ یَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ کُفُرًا وَ اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَالْبُوارِ . (جنہول نے اللہ کُ تعت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی توم کو تیابی کے گھر میں اتارا۔ سورہَ ابراہیم: آیت ۴۸) کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب منافقین قرایش ہیں۔ <sup>۳</sup>۔

تغییرِقرآن کی اشاعت کا یہ ایک عمونہ تھا۔ حضرت کے اس اقدام سے دوسرے صحابہ کو رسولِ خداً کی بنیان کردہ تغییر بیان کرنے کی جرائت نصیب ہوئی۔

امام على عليد السلام نے اپنے زمان حكومت ميں قرآن مجيد كى مزيد دو خدمات سرانجام دى تھيں:

ا۔ معالم الدرشین ، ج۳ ،ص ۱۳۵ سنان بن انس نے شمر بن ذک الجوش کے ساتھ مل کر حضرت امام تسین کوشپید کیا تھا۔ ۲۔ منتخ الباری ، ج۱۰ ص ۲۲۱ تفسیراین کمیٹر ، جسم ،ص ۲۶۱ سے کنز بلعمال ، ج۳ ،ص ۲۵۷۔

ا۔ قرآن کے الفاظ کو تحریف سے تحفظ دینا۔

۲۔ قرآن کے متعانی بھنے کے لئے علم نحو کی قدوین کرنا۔

اس خدمت کو بچھنے کے لئے پہلے ہم ایک تمہید بیان کرتے ہیں۔

دنیا کی باقی تمام زبانوں کی طرح عربی زبان کا بھی ایک گرام ہے جے علم نحو کہا جاتا ہے۔ لغت کو ہر طرح کی تحریف سے بچانے کے لئے اور سچے مفہوم کی ادائیگی کے لئے اس علم کی بڑی اہمیت ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیر کی جگہ زیر پڑھنے سے الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں اور قرآن مجید میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں زیر زیر کی تبدیلی سے کفر لازم آتا ہے۔

حضرت کے زمانہ حکومت تک علم نحو کے تواعد کی تدوین عمل میں نہیں لائی گئ تھی۔ عربی کلام اعراب کے بغیر لکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید اور دیگر مکتوبات پر اعراب نہیں لگائے جاتے تھے۔ لوگوں کو زہر زیر لگائے کا علم تک نہیں تھا۔ البتہ جس ماحول میں خالص عربوں کی آبادی ہوتی تھی وہاں انہیں گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور یہ کام فطری تقاضوں کے مطابق انجام پاتا تھا۔ مثلاً ایک عرب بچہ جب گفتگو کرنا سیکھتا تو وہ اپنے گرو و پیش سے اس کے سادہ تو اعدا سائی سے سیچہ لیتا تھا۔ مثلاً ایک عرب بچہ جب گفتگو کرنا سیکھتا تو وہ اپنے گر وہ پیش سے اس کے سادہ تو اعدا سائی سے سیچہ لیتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام سے قبل عربوں کی زندگی خاص صحرانشینی کی زندگی خاص محرانشین کی زندگی خاص محرانشین کی زندگی تھی اور انہیں چیچیدہ مطالب و اصطلاحات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کی زندگی ایک خاص نیج کے تابع تھی جس میں پائی، روئی، اونٹ، صحرا، تلوار، نسّب، جنگ، قبیلہ یا ایسے بی الفاظ کی زیدگی ایک خاص نیج کے تابع تھی جس میں پائی، روئی، اونٹ، صحرا، تلوار، نسّب، جنگ، قبیلہ یا ایسے بی الفاظ کی زیدگی ایک خاص نیج کے تابع تھی جس میں پائی، روئی، اونٹ، صحرا، تلوار، نسّب، جنگ، قبیلہ یا ایسے بی الفاظ کی زیدگی ایک خاص نیج کے تابع تھی جس میں پائی، روئی، اونٹ، صحرا، تلوار، نسّب، جنگ، قبیلہ یا ایسے بی الفاظ کی زیدگی ایک خاص نیج کے تابع تھی جس میں پائی، روئی، اونٹ، صحرا، تلوار، نسّب، جنگ، قبیلہ یا ایسے بی الفاظ کی

نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے افق میں وسعت بیدا ہوئی اور عربی زبان اسلامی نظریات کی ترجمان قرار پائی اور اس میں مختلف النوع إبعاد پیدا ہوئے جن میں صفات ربوبیت، معرفت انبیاء، احوالِ قیامت، اخلاق و ادکام کو اولیت حاصل تھی۔ عربی زبان میں ایسے تمام مفاہیم کے لئے الفاظ وضع ہوئے اور عربی نے الن تمام مفاہیم کو ایپے وامن میں جگد دی۔ جب تک اسلام اور مسلمان سرز مین عرب میں رہ تو اس وقت تک کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب عربوں نے غیرعرب علاقوں کو فتح کیا اور بہت سے غیرعرب، عمر خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب عربوں نے غیرعرب علاقوں کو فتح کیا اور بہت سے غیرعرب، عرب شہروں میں آکر آباد ہوئے مثلاً ایرانی کوفہ میں بڑی تعداد میں آگئے جنہیں حراء کہا جاتا تھا اور سندھ و ہند کے رہنے والے بھرہ میں آگے جنہیں عربی سیاب اور زطالے کہا جاتا تھا اور ای طرح سے بہت سے قبلی استحد میں آکر آباد ہوئے اور لوگوں کی ایک دوسرے سے معاشرت بڑھی تو اس معاشرت کی وسعت سے حربی استحد کی وسعت سے حربی زبان خالص نہ رہ سکی اور عرب بنچ اکثر اوقات غیرعرب بیجوں کے ساتھ کھیلتے کووتے سے تو وہ غیرعرب بیجوں

ا تاج العروس ش لفظ سبح اور زط ويحس

کے اختلاط کی دجہ سے خالص عربی سے محروم ہونے لگ گئے اور بعض بچوں کی مائیں غیر عرب تھیں تو جب بچہ پیدا ہوتا تو مائیں اپنے بچوں کوسب سے پہلے اپنی مادری زبان سکھاتی تھیں اور بول اس اختلاط کے سب عربی زبان مختلف زبانوں کا ملخوبہ بنے لگ گئی تھی اور اس کے متعلق سے امکان پیدا ہونے لگا تھا کہ بچھے ہی عرصے بعد سے زبان دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور پھر آنے والے ادّوار میں علم تحریر کے ماہرین ہی اسے پڑھ سکیں گے۔ عربی زبان کے متعلق پہلی جمری کے نصف قرن اول میں ہی سے خطرات پیدا ہو چکے تھے۔

اس تمہید کے بعد ہم سیکہیں گے کہ ان حالات میں جبکہ خالص عربی زبان مختلف اقوام کی معاشرت و اختلاط کی وجہ سے رخت ِسفر باند ہنے کوشمی امام علی نے علم نحو کو مدوّن کر کے قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا اور اعراب گزاری کے قانون کو کیسے تر تیب ویا؟

(ب) علم نحو کی مذو مین: امام علی علیه السلام کے ایک شاگرد ابوالاسود دونکی علم نحو کی تأسیس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کسی گہری سوچ میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

آپ نے مجھ سے فرمایا: تنہارے شہر کوفہ کے لوگ قر آن غلط پڑھتے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ ایسا کام کروں جس کی وجہ سے عربی زبان اس مشکل ہے محفوظ ہوجائے۔

میں نے کہا: امیرالموشین ! اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ عربی زبان کو زندہ کردیں گے۔ پھر پچھ دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک دستاویز میرے عوالے کی۔ اس میں علم نحو کے قوانین مدوّن کئے گئے تھے جس میں آپ نے کلمہ کو اسم بعل اور حرف میں تقسیم کیا تھا اور ان کی تعریف لکھی تھی۔

پھر حضرت نے مجھ سے یہ جملہ فرمایا: اُنْحُ نَحْوَهُ یعنی اس طرح سے آگے برهو۔ (ای وجہ سے اس علم کا نام علم نحو بردگیا)۔

ابوالاسود کہتے ہیں کہ میں نے گھر آ کر حضرت کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں قواعد و اصول وضع کئے۔ پھر میں نے چند قواعد بھع کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کئے تو آپ نے ان میں موجود اشکالات کو دور فرمایا۔ مثلاً اسماء مشبتہ بالفعل کے متعلق فرمایا: تم نے ان میں تکان کو کیول نہیں لکھا؟

> میں نے عرض کیا: مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ان ہی میں سے ہے۔ حصرت نے فرمایا: یہ بھی ان ہی مشہۃ پالفعل میں سے ایک ہے۔

یہ تواعد ابوالاسود کے پاس کتابی شکل میں موجود تھے لیکن انہوں نے اپنے بُل کی وجہ سے کسی کے سامنے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابوالاسود دونکی چونکہ عربی ادبیات کے ماہر تھے اس لئے تمام حکام ان کااحترام کرتے تھے۔ زیادین ابیہ بھی ابوالاسود کے قدردانوں میں سے تھا۔ یہ وہی زیاد ہے جمے معادیہ نے رہم جابلیت کو زندہ کرتے ہوئے اپنا بھائی بنایا تھا اور پھر اسے عراق کا والی مقرر کیا تھا۔

زیاد نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو معاویہ کے پاس شام بھیجا۔ ابن زیاد کی عربی بولنے کی صلاحیت محددد تھی اور وہ الفاظ کا فلط تفقظ کرتا تھا لیکن اس کی زبان کی غلطیاں اتنی باریک تھیں کہ خود زیاد کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ معاویہ کی پرورش مکہ میں ہوئی تھی اور اس کا تعلق قریش سے تھا جو کہ عرب کا فصیح ترین قبیلہ تھا اسی لئے ابن زیاد کی عربی کی غلطیاں اس کی نگاموں سے او جھل نہ روسکیس ہے۔

چنانچے معاویہ نے زیاد کو لکھا کہ اپنے بیٹے کوعربی کی تعلیم ولاؤ کیونکہ اس کا تلقظ صحیح نہیں ہے۔ کیے زیاد نے ابوالاسود کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ امام علیٰ کے تعلیم کردہ قواعد کی اس کے بیٹے کو تعلیم دے۔ ابوالاسود نے زیاد کی ورخواست مستر دکردی۔ زیاد نے حیلہ سے کام لیا اور ایک شخص سے کہا کہ وہ ابوالاسود کے سامنے آیت اُنَّ اللَّهَ ہُوئی یَّ مِّنَ الْمُشْورِ بِکِیْنَ وَرُسُولُهُ مِیں رَسُولُهُ کو رَسُولِهِ بِرُسے۔

چنانچہ ابوالاسود بیٹے ہوئے تھے کہ اس شخص نے ان کے سامنے ندگورہ آیت کو لام کی زیر سے پڑھا۔ ابوالاسود نے جیسے تل یہ فلکھ اعراب سنا جس سے عبارت کا پورا مفہوم بی الٹ گیا تھا تو انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ کا اور انہوں نے قرآن مجید کو لوگوں کے تغیر و تبدّل ہے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کرلیا اور اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ لوگوں کو علم نمو کے قواعد و اصول کی با قاعدہ تعلیم دیں گے۔

ابوالاسود نے اپنے برف کو حاصل کرنے کے لئے دو کام کے:

ا۔ قرآن مجید پر اعراب لگوائے تا کہ عام لوگ اعراب کی مدد سے اسے محیح صحیح پڑھ سکیں۔

انہوں نے ادبائے لغت کوعلم نحو کے قواعد کی با قاعدہ تعلیم دی۔

اس مقصد کے لئے ابوالاسود دوئل زیاد کے پاس سے اور اس سے کہا: قبیل عبدالقیس کے دس پڑھے کھے آ دی گھے دو تا کہ میں یہ کام سرانجام وے سکول۔

ا۔ جس طرح سے اہل کوف کا نلکہ قرآن پڑھنا حضرت ملی کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا تھا اور آپ نے ان کا مستقل بنیادوں برحل تلاش کیا۔

۳۔ جب طرب ماحول میں پلنے والے جوان کے اِخراب میج نہیں تھے تو اس دور میں جوعرب افریقہ ایران اور روم میں رہبتے تھے ان کی اور ان کی اولاد کی کیا کیفیت ہوگی؟

٣- الفظ والسوالية مين لام ير وي سيادر الراس لام كريني زير يوهي جائة تو التكمين فعوذ بالله بيد موت بين كه" الله مشركين ادراب الله والله ميزار بين كه" الله والله مشركين من ميزار بين."

زیاد نے دی افراد فراہم کئے۔ ابوالا سود نے ان لوگوں سے کہا، تم قرآن مجید تحریر کرد اور جب تم اسے
کی لوگ و جس اُسے غور سے پڑھوں گا اور تم اس دفت غور سے میر سے منہ کو دیکھتا۔ جب جس منہ کھولوں تو تم لفظ کے آخر کے حرف پر ایک نقطہ لگا دینا لینی زہر لگا دینا۔ جب جس اپنے لبوں کو پہنچ حرکت دول تو تم لفظ کے آخر جس ایک نقطہ لیعنی چیش لگا دینا۔ جس ایک نقطہ لیعنی چیش لگا دینا۔ جس ایک نقطہ لیعنی چیش لگا دینا۔ جب ان افراد نے قرآن مجید لکھ لیا تو ابوالا سود نے ان کے سامنے قرآن پڑھا اور وہ اس کے لبول کی حرکت اور جبش کو و کھے کر اعراب لگاتے گئے۔

ابوالاسود نے اپنے استاد امام علی ہے جوعلم سیکھا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے قرآن کی خدمت کی اور اس پر اعزاب لگوائے جس کی وجہ ہے تمام لوگ قرآن کو صبح طریقے سے پڑھنے لگے۔ طبقہ ُسوم میس ان کے ایک شاگر دخلیل بن احمد فراہیدی نے زُبر کو اوپر اور زیر کو پنچے اور پیش کو اوپر موجودہ شکل میں ترتیب ویا۔خلیل کے بعد آج تک قرآن مجیدای طریقے سے لکھا جاتا ہے۔

ابوالاسود نے جن لوگوں کوعلم تحو کی تعلیم دی ان میں سے چند نام یہ ہیں:

عطاء، ابوالحارث اور ابوحرب (یہ نتیوں ابوالاسود کے فرزند نتھ)۔ عنیسہ بن معدان المعروف الفیل، میمون بن اقرن، عبدالرحمٰن بن ہرمز، یجیٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم۔ بینحو یوں کا پہلا طبقہ کہلاتا ہے۔

تحویوں کے دوسرے طبقے میں عبداللہ بن اکنی جسری، ملینی بن عمر تفقی اور ابوعرو بن علاء الحارق کے نام مرفہرست ہیں۔ انہوں نے بیکی بن یعمر سے علم نحو کی تعلیم حاصل کی تھی اور نحویوں کے طبقہ سوم میں خلیل بن احمد فراہیدی کا نام برامشہور ہے۔ کتاب کے آخر ہیں ہم نے علم نحو اور قرآن پر اعراب لگانے کا جدول چیش کیا ہے۔ پیغیبر اکر م کے وصی برحق امام علی نے علم نحو کے قواعد کو مدون و مرتب کیا اور حضرت کی اس کاوش کا نتیجہ یہ لگا کہ علم کی وجہ سے ہرشخص قرآن بجید اور ویگر عربی کتابوں کو اعراب کے بغیر پڑھنے کے قابل ہوگیا۔

اگر امام علی یہ خدمت بجانہ لاتے تو قرآن و حدیث سے معارف اسلام کو جھنا نامکن ہو جاتا۔
اللہ بجانہ و تعالی نے اپنی ربوبیت کے تفاضوں سے امام علیٰ کو ترغیب دی اور انہوں نے بجرت کی پیوتھی وہائی بیں علم نحو کے اصول و ضوابط وضع فرمائے اور اپنے شاگر و ابوالاسود ووگلی کو ان کی تعلیم دی۔ پھر ابن زیاد اللہ بجانہ و تعالیٰ کی مشیت سے علم نحوکی افادیت کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ابوالاسود سے فرمائش کی کہ وہ عوام کی سہولت کے لئے علم نحوکو با قاعدہ مرتب کرے۔ یوں امام علی کا تعلیم کردہ بیعلم آپ کے دشن کے ذریعے سے دنیا میں متعارف ہوا اور اوگوں کو عصر بیغیر کی زبان سے آگاہی حاصل ہوئی۔ المحدلللہ کہ آئ کرد تروں مسلمان کی دِقّت کے بغیر سیم طریقے سے قرآن مجید بڑھنے میں معروف ہیں۔

علم نحوکی مذوین سے صرف جزیرۃ العرب میں ہی عربی زبان کو زندگی نہیں ملی بلکہ یہ زبان افریقہ اور دنیا کی دیگر اقوام کی سرکاری اور عوامی زبان بن گئی۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے اسلام اور قرآن لوگوں تک چہنچایا اور ان کے وصی المام علی کے ذریعے سے قرآن کو قیامت تک کے لئے محفوظ کردیا۔ اگر امام علی سے کام نہ کرتے تو بعد میں بیعظیم کام کسی سے بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ امام علی نے علم نحو کے ذریعے سے قرآن مجید کے الفاظ کو تحفظ فراہم کیا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے باتی انٹر مہدی نے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی الفاظ کو تحفظ فراہم کیا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے باتی انٹر مہدی نے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی انظم کے معارف کو بیان کیا۔

(ح) سنّت رسول کی خدمت: امام علی نے رسول خدا کے زیرِسایہ تربیت پائی تھی اور آپ اکثر و بیشتر آئی سنّت برسول کی خدمت: امام علی نے رسول خدا کے زیرِسایہ تربیت پائی تھی اور آپ اکثر و بیشتر ایک حضرت کے ساتھ رہا کرتے تھے اور رسول خدا نے آپ میں اپنے اخلاق و کردار کو منعکس کیا تھا۔ امام علی نے اپنی داستان بیان کرتے ہوئے خطب تاصعہ میں فرمایا تھا: وَلَقَدْ کُنْتُ اَتَّبِعُهُ اَتِبَاعَ الْفَصِیْلِ اَفَرَ اُمِنِهِ یَوفَعُ لِی فِی اِنْ فَعِی اِنْ اِنْ اَلْمَ اُنِی بِالْاَقِیدَاءِ بِهِ. جس طرح سے او تُنی کا بچہ اپنی ماں کے بیچھے چاتا ہے ای طرح سے میں بھی آپ کے نشان قدم پر چلا کرتا تھا اور آپ میرے لئے اپنے اخلاقِ عالیہ میں سے ہر روز نیا شرح سے میں کرتے تھے اور بھے اس کی بیروی کا تھم وستے تھے۔

یکی وجہ ہے کہ جیسے بی ارسول خدائے نبوت کا اعلان کیا تھا تو امام علیٰ نے سب سے پہلے ان کی تائید و تقسد بی کی تھی اور زندگی کے آخری کھات تک رسول خدا اور اسلام کے یاور و بددگار رہے۔ آپ نے قرآن مجید کی خدمت کی اور اس کی تقسیر بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے ''ارشاوات رسول'' پر ایک کتاب بدون کی تھی جس کا نام جاہدۂ تھا۔ اس کتاب کے مطالب وی المبی پر مشتمل تھے۔ رسول خدائے امام علی کو ان تمام مطالب کی تعلیم دی تھی اور ان کے مطالب تحریر کروائے تھے۔

المام علی نے معاشرے میں سنت کو از سرنو رواج دیا اور آپ نے اپ عملی اقد امات کو خطبوں کی شکل میں بیان کیا۔ آپ کے خطبات سنت پنجبر اور اسلام کے عقائد و احکام پر مشتمل ہوتے تھے۔ آپ کے خطبات فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہوتے تھے اس لئے لوگ آئییں ذوق وشوق سے حفظ کرتے تھے۔ بعد میں پھی علماء نے آپ کے خطبات کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔

> مسعودی نے حصرت امیرالموثین علیہ السلام کے حالات کے آخر میں لکھا: لوگوں کو اِس وقت حصرت کے چارسوای خطبات سے پچھوزیادہ خطبے زبانی یاد ہیں <sup>لے</sup>

سیدرضی علیہ الرحمہ نے نہج البلاغہ میں حضرت کے بچھے خطبات کیجا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اگر ان میں سے مکرزرات کو حذف کردیا جائے تو نہج البلاغہ کے خطبات کی تعداد ۲۳۲ بنتی ہے۔ سیدرضیؓ نے خطبات کا انتخاب صرف بلاغت کے حوالے سے کیا تھا۔

حفزت کے جو خطبات سیدرضیؓ نے نیج البلاغہ میں جمع نہیں گئے کچھ دیگر علماء نے انہیں جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ خطبات ٹاقدر کی زمانہ کی وجہ سے ضائع ہوگئے۔

اگر ہم ننج البلاغہ کا جائزہ لیں تو دنیائے اسلام کی اس عظیم کتاب میں ہمیں توحید، صفات خداوندی، نبوت، إمامت، متعاد اور اسلامی آ داب کے جواہر بیارے دکھائی ویں گے ی<sup>ائے</sup>

اگر حضرت امیرالمونین سریرآ رائے منبر خلافت نہ ہوتے تو ہم تک آپ کے حکیمانہ خطبات بھی نہ پہنچتے اور ہم بھی آج خدا کو مجسم مان رہے ہوتے اور خدا کے لئے انسانوں کی طرح سے ہاتھ، پاؤں، پنڈلی اور آگھ و چبرے کا عقیدہ رکھتے۔ اگر آپ کے خطبات عالیہ نہ ہوتے تو آج اسلامی دنیا میں صرف کعب الاحبار اور تمیم داری کی تحریف شدہ توکرات سے ماخوذ روایات باتی ہوتیں۔

اگر جمیں فرق مجسہ کے مقابل فرقۂ معتزلہ کے توحید کے متعلق نظریات دکھائی دیتے ہیں تو یہ آپ کے خطبات ہی کونکہ معتزلہ نے آپ کو چوتھا خلیفہ سجھتے ہوئے آپ کے خطبات سے رہنمائی حاصل ک ۔ خطبات ہی کا فیفل ہے کیونکہ معتزلہ نے آپ کو چوتھا خلیفہ سجھتے ہوئے آپ کے خطبات سے رہنمائی حاصل ک ۔ اگر آپ خلافت کا عہدہ قبول شکرتے تو پوری اسلامی وٹیا آج گمراہی میں مبتلا دکھائی دیتی۔ حضرت امیرالموشین نے خلافت کا منصب قبول کر کے اسلامی معاشرے کو تھے عقائد اور قرآنی تو حید کا نظریہ واپس لوٹایا۔

''دِیات'' کے احکام پر آپ نے کتاب جامِعۃ کی مدد سے ایک دستاویز ''اصل ظریف'' تیار کی تھی۔
حضرت کی وہ دستاویز آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے صُدود و دِیات کے اجراء کے لئے ندگورہ دستادیز تحریر فرما کر اپنے والیوں اور لشکر سالاروں کو روانہ فرمائی تھی۔ اس دستادیز میں آپ نے تمام اعضائے بدن مثلاً انگلی، ہاتھ، پاؤں، آگھ، نطفہ، علقہ اور مضغہ کی دِیَتْ تفصیل سے بیان فرمائی تھی۔ اتنی تفصیل مکتب اہلیت کے علادہ کی بھی فقہی ندہب کے پاس موجود نہیں ہے۔ امام علی کی تحریر کردہ دستاویز کو امام جعفر صادق کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: بی ہاں! یہ امیر المونین کا فتو کی ہے۔ <sup>سی</sup>

ا۔ گورزمعر ما نک اشر کے نام دستاویز میں آپ نے اپنیا گی، اقتصادی اور حکومتی امور پر انتہائی اہم نکات بیان کے ہیں۔ ۲۔ معالم المدرستین، جm، ص ۳۰، س ۳۳ تا ۳۳۳۔ انکے علیج السلام کے شاگردوں نے ان سے روایات میں کر چھوٹے چھوٹے رسالے مرتب کئے متھے جن کو اصول کہا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں ان اصول کی تعداد جارموتک جائیجی تھی۔ بعد میں محدثین نے ان اصول کو اپنی کتب اربحہ اور حدیث کی دیگر کما ہوں میں جمع کردیا۔

#### (۲) التجھے شاگردوں کی تربیت

آپ نے بہت سے شاگردوں کی پردرش کی اور انہیں اسلامی معارف کی تعلیم دی۔ آپ کے شاگردوں میں ابن عباس محمیل بن زیادٌ، مالک اشرؓ، میٹم تمارؓ، ابوالاسود دوکلیؓ، رُشید جبریؓ اور جُرِ بن عدیؓ کے نام سرفہرست میں۔ ان میں سے پچھ ایسے شاگرد بھی ہیں جو آپ سے خصوصی استفادہ کرتے تھے ی<sup>ل</sup>

حضرت کے پچھ شاگر د بعض علاقوں کے حاکم مقرر ہوئے۔ انہوں نے ان علاقوں میں جاکر حضرت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی۔ یہی لوگ شیعی نظریات کے لئے بنیادی پھر ثابت ہوئے۔

### (٣) نقلِ حديث كيليخ صحابهٌ كوترغيب دينا

جنگ بخک میں آپ کی زیرِ قیادت بندرہ سوسحابہ ہمرہ آئے بھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد آپ ان سحابہ کو اپنے ساتھ کوفہ لے آئے اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ آپ نے دوسرے خلفاء کی رُوِش کے برتکس سحابہ کرام کو صدیثِ رسول بیان کرنے کی ترغیب دی اور ان سے کہا کہ دہ لوگوں کو احادیث سے مستفید کریں۔ حضرت کی اس رُوِش کو تجھنے کے لئے اس مثال پر توجہ فرمائیں:

ایک دن مجد کوف کے محن میں آپ نے صحابہ کو تم دی کہتم میں سے جو بھی ججة الوداع کے موقع پر پینجبر اکر م کے ساتھ تھا اور اس نے حدیث غدر کو آنخضرت کی زبانی سنا تھا وہ کھڑا ہوجائے اور اس حدیث کو بیان کرے۔ یہ من کر بہت سے صحابہ کھڑے ہوگئے اورانہوں نے خطبۂ غدر کولوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ملل اور گوائی دی کہ رب کا نئات کے تکم سے سُرورِکا نئات نے مولاے کا نئات کی ولایت عاشہ کا اعلان فرمایا تھا۔

() کوفہ مرکز تشقیع: امام علی علیہ السلام کی ترخیب کے نتیج میں ایک ہزار سے زائد اصحاب رسول فی این ایک ہزار سے زائد اصحاب رسول فی ان احادیث کو جو وہ مدت سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کئے ہوئے تتے اور پابندی کی وجہ سے بیان نہیں کر پارے تھے بے خوف و خطر بیان کیا۔ اس کے نتیج میں کوفہ ایک اسلام یو نیورٹی اور امام علی علیہ السلام کے دوستوں اور محبوں کا مرکز بن گیا اور سمیں سے ندہب تشقیع کے نظریات پھیل کر ایران اور دنیائے اسلام کے دوسرے مقامات تک بینے۔

ا۔ کمیل بن زیاد کے نام حضرت کا خطبہ اس امر کی ولیل ہے کہ آپ نے ان کو پچھ حقائق ومعارف کی تنبائی میں تعلیم دی تھی۔ ۲۔ معالم المدرستین، ج امس ۲۲۰ تاریخ ابن کشر، ج ۵،ص ۲۱۱ مند احد، ج امس ۱۱۸ اور ج ۲۳،ص ۲۳۰

(ب) قم میں تشیع کا فروغ: مجم البلدان میں حوی لکھتے ہیں کہ سر ۸ میں یہ شہراتھا قا وجود میں آیا۔ ہوا یوں کہ جاج بن پیسف کے گورز میتان عبدالرحمٰن بن محمد بن اضعت نے اس کے خلاف بغات کردی۔ اس وقت اس کے لفکر میں سترہ افراد ایسے بھی تھے جن کا تعلق علمائے عراق سے تھا۔

ہونی ہوئی ہوئی ہے۔ نے بغاوت کو فروکر نے کے لئے فوج روانہ کی۔ عبدالرحمٰن بن محدین اشعث کو شکست فاش ہوئی اور اس کی جماعت قم کے علاقے میں آگئے۔ اس جماعت میں سعدین مالک بن عامر اشعری کے پانچ بیٹے عبداللہ، اخوص، عبدالرحمٰن، اسحاق اور نعیم موجود تھے۔ انہوں نے چند بستیوں پر برورششیر قبضہ کرلیا۔ ان بستیوں میں سے مرکزی بستی کا نام ''کمندان' تھا۔ ان کے تسلط کے بعد ان کے خاندان کے دیگر افراد عراق سے یہاں میں سے مرکزی بستی کا نام ''کمندان' تھا۔ ان کے تسلط کے بعد ان کے خاندان کے دیگر افراد عراق سے یہاں آگئے اور انہوں نے تمام بستیوں کو ایک دومرے سے مصل کر کے سب کا نام کمندان رکھ دیا اور پھر کمندان کا نام شہر میں وارو ہونے والوں میں عبداللہ بن سعد کا ایک بیٹا تھا جس نے کونے میں انٹورنما پائی تھی اور اس نے اہل کوفہ سے تشیع کے نظریات حاصل کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے قم میں شیعہ نظریات کو رائح کیا۔ ای لئے آج قم میں کوئی کی نظریات حاصل کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے قم میں شیعہ نظریات کو رائح کیا۔ ای لئے آج قم میں کوئی کی نظریات کا ماس

اس دورے لے کرآج تک قم شہر تشیع کا مرکز رہا ہے۔ اس شہر نے اپنے دامن میں بہت سے علاء و محدثین کی پرورش کی اور قدیم الایام سے بہال محبان الملهیت آباد ہیں۔ جب دیم ہے گگ بھگ امام موئی کاظم کی بیٹی حضرت فاطمیۂ معصومہ نے خراسان کا سفر اختیار کیا اور ساوہ پہنچ کر بیمار ہوئیں اس وقت ساوہ کے لوگ متعصب سی ہوا کرتے ہتے۔ ع

بی بی معصومہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ انہیں تم لے چلیں۔ جب وہ تم تشریف لا کمیں تو اہل قم نے ان گا شایان شان استقبال کیا۔ پھر وہ چند روزہ علالت کے بعد قم میں بھی انقال کر کمئیں۔

اریان میں تم کے بعد کاشان اور کاشان سے دوسرے شہروں میں شیعیت کو فروغ نصیب ہوا اور تشیع کے فروغ کا ایک سب بیہ تھا کہ بنی عباس کے خلفاء سادات پرظلم کرتے تھے اور انہیں شہید کرنے کے درپ رہتے تھے۔ سادات کرام حجاز اور عراق سے نگل کر ایران آ جاتے تھے اور یبال کے لوگ انہیں پناہ ویتے تھے۔ سادات کرام جہاں بیچ کرتشیع کی تبلیغ کرتے تھے اور جب ٹامن المائمہ امام علی رضا علیہ السلام ایران تشریف لاکے سادات کرام یبال بیچ کرتشیع کی تعمیل ہوگئی۔ تو آپ کی آبدے ایران میں تشیع کی تعمیل ہوگئی۔

ا معم البلدان كفظ قم -

۲۔ ساوہ کے لوگوں نے شاہان صفوی کے عہد میں ندہب تشیع قبول کیا کیونکہ ایک صفوی بادشاہ نے سبز دار کے ایک عالم کوساوہ کا شخ الاسلام مقرر کیا۔ان کی اوران کے ساتھ ایک اور شیعہ عالم وین کی کوششوں سے اہل ساوہ نے ندہب تشیع قبول کیا تھا۔

بہرصورت امیرالمومنین علیہ السلام نے کوفہ کو دارالسلطنت قرار دے کر اے مرکز تشیع بنایا تھا۔ بنی عباس کی خلافت کے ابتدائی ایام تک امام جعفر صادق علیہ السلام ای کونے کی جامع مبجد میں بیٹھ کر آزادی ہے احادیث رسول بیان کرتے تھے اور ہزاروں افراد آپ سے استفادہ کی غرض سے جمع ہوتے تھے۔

ایک شخص کا بیان ہے کہ میں تین ون تک مسلسل امام جعفر صادق تک ت<u>ہنچنے</u> کی کوشش کرج رہا لیکن جوم اتنا زیادہ تھا کہ میں آپ تک نہ پینچ سکا ی<sup>ا</sup>

اس دور سے لے کرآج تک کوف علو یوں اور شیعوں کا مرکز رہا ہے جبکہ شام قدیم الایام سے امویوں کا مرکز ہے اور مکہ و مدینہ شیخین کے چاہنے والوں کے مرکز رہے ہیں۔ ان شہروں کی مذہبی خصوصیات ونفسیات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس دور میں بن عباس اپنی دعوت کوخفیہ طور پر پھیلانے میں مصروف تھے تو ظافت عباسیہ کے ایک مؤسس نے اسے مبلغین سے کہا تھا:

'' خراسان اور دور دراز مقامات پر جانا اور وہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کرنا کیونکہ شام امویوں کا مرکز ہے اور مکہ و مدینہ ابوبکر اور عمر کے چاہنے والوں کے مرکز ہیں اور کوفہ علویوں کا مرکز ہے۔''

ای کوفد شہر کے رہنے والوں نے امام حسین علیہ السلام کوخطوط لکھ کر اپنے ہاں آنے کی وجوت دی تھی اور انہوں نے آپ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقبل کے ہاتھوں پر حضرت کی بیعت کی تھی۔ اگر چہ ابن زیاد کے آنے سے حالات بدل گئے تھے اور ابن زیاد نے کونے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے اہل کوفہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہاوت کے بعد جونجی اہل کوفہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہاوت کے بعد جونجی اہل کوفہ کو موقع ملا تو انہوں نے ''تو ابین' کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت تھیل دی اور اس جماعت کے ہزاروں افراد امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر گئے اور وہاں بیٹھ کر مدونہ کرنے پر خدا سے معافی ماگی اور پھر انہوں نے افراد امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر گئے اور وہاں بیٹھ کر مدونہ کرنے پر خدا سے معافی ماگی اور پھر انہوں نے ابن زیاد اور اہل شام سے جنگ کی یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے۔ (رضوان اللہ تعالی علیم)

مختار ثقفی نے بھی کونے سے ہی قیام کیا تھا اور اس نے ایک شخص کے علاوہ جو اس کے پاس سے فرار ہوگیا تھا سارے قاتلان امام حسین علیہ السلام کوتہہ بیج تمیا۔

مختار کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند زید شہیدنے بھی کونے سے قیام کیا تھا۔ الغرض امام علی نے کونے کو دارالحکومت بنایا جس کے بڑے شبت نتائج برآ مد ہوئے۔ آپ نے کونے میں صحابہ کونقل حدیث کی اجازت دے کر اور خصوصی شاگردوں کو تربیت دینے کے بعد مختلف علاقوں میں بھیج کر نیز اپنے خطبات و بیانات کے ذریعے سے اسلامی معاشرے میں قرآن وسنت کوزندہ کیا۔ حضرت نے نظر صدیث پر عائد پابندیاں ختم کین تو اس کے نتیج میں بہت زیادہ محدثین پیدا ہوئے اور انہوں نے روایات کو مکتب البلیٹ اور مکتب خلفاء کی کتب حدیث میں جمع کیا اور اس طرح شیعوں کی کتب اربعہ اور سنیوں کی سحاح سنہ منظر عام پر آئیں۔ البلتہ ان میں دور معاویہ کی وضعی روایات بھی دَر آئیں لیکن اس کے باوجود بہت می سمجھ احادیث بھی ان کتابوں میں نہ کور ہیں۔ مکتب خلفاء کی کتب حدیث کو جھوٹ کا بلندہ نہیں کہا جا جود بہت می سمجھ احادیث بھی ان کتابوں میں نہ کور ہیں۔ کتب خلفاء کی کتب حدیث کو جھوٹ کا بلندہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں آئخضرت کی بہت می سمجھ احادیث موجود ہیں۔ لہذا آگر آج شیعوں اور سنیوں کے پاس حدیث کی جا سکتا۔ ان میں آخضرت کی بہت می سمجھ علیہ السلام کی حکومت کی برکت ہے کہ آج دونوں مرکا تب فکر کے پاس کتب حدیث دکھائی دیتی ہیں۔ سے کہ آج دونوں مرکا تب فکر کے پاس کتب حدیث دکھائی دیتی ہیں۔ سے کہ آئی جوت ہیں۔

آج اسلام کی جو نقافت بھی مسلمانول کے پاس ہے خواہ وہ شیعہ ہوں یاسن، بیسب امام علی علیہ السلام کی حکومت کا فیضان ہے اور آپ کی مدینہ سے کوفہ ہجرت اور آپ کی اسلامی خدمات کا ثمر ہے۔

انبیاءً واوصیاء ملکوں اور زمینوں پر قبصنہ کرنے کیلئے حکومت کے طالب نبیس رہے۔ وہ حکومت کو اس لئے پہند کرتے تھے کہ اس کے ذریعے وین کو شخفط فراہم کریں اور وین زیاوہ سے زیادہ تھیلے۔

(ح) سیرت خلفاء کی بُخیت سے انکار اور مکتثب تشیع کی تأسیس: انبیائے کرام نے ہر دور میں دین خدا کو بیان کیا، دین کے عقائد واحکام کی تنہیم دی اور باطل کی نفی بھی گی۔

حفرت آدم علیہ السلام خدا کے پہلے پیٹمبر تنے . آپ نے خدا کی توحید بیان فرمائی لیکن آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کی نام کی سات پرتی استے عروج پرتھی آپ کی نسل نے بت پرتی شروع کردی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرتی استے عروج پرتھی کہ معدود ہے پندلوگوں نے عقیدہ تو حید افتیار کیا اور اکثریت بت پرتی پر قائم رہی۔ آخر کا راللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور وہ غرق کردیئے گئے۔ اگر چہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اہل ایمان کو نجات عاصل ہوئی تھی۔

ﷺ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں بت پری کے خلاف جہاد کیا اور خود اپنے ہاتھوں ہے۔ ہاتھ کی اور خود اپنے ہاتھوں سے بت تو ڑے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کرخانۂ کعبہ کی تجدید فر اللّی لیکن اُن کے بعد اُن کی نسل میں بھی بت پری در آئی ادر مرکز او حید خانۂ کعبہ میں بت نصب کردیے گئے۔ جب بت پرست جج کے لئے آتے تو وہ تلبیہ میں بیالفاظ کہا کرتے تھے:

لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک. خدایا! میں تیرے حضور لبیک کہتا ہوں۔ تیرا شریک بس وہی شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی تمام مکیت کا بھی تو ہی مالک ہے۔ جب نبی آخرالزمال حضرت محر مصطفیٰ صلی الله علیه وآلدوسلم کے بیس مبعوث برسالت ہوئے اس وقت سارا جزیرۃ العرب بت پری میں مبتلا تھا۔ پھر جب آپ نے مکد فتح کیا تو آپ نے بھی اپنے وست مبارک سے کعبہ میں نصب بت توڑ دیئے۔

انبیائے کرام کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے لئے بت کئی اور باطل کی نفی اشد ضروری ہے کیونکہ تو حید، شرک کے ساتھ اور بی باطل کے ساتھ اکتھے نہیں رہ سکتے۔ انبیائے کرام کے اوصیاء سیلیغ رسالت کے تلہبان شھائی انہوں نے بھی ہر دور میں بت کھنی اور ابطال ہاطل کا شرق فریضہ انجام ویا۔
وضی رسول امام علی علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ معاشرے کو حقیقی اسلام اور قرآن وسنت اوٹایا بلکہ آپ نے ایپ سے بہلول کی خلط روش سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ اسلام کا سرچشہ صرف قرآن وسنت ہے۔ نے ایپ سے بہلول کی خلط روش سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ اسلام کا سرچشہ صرف قرآن وسنت ہے۔ قرآن وسنت کے علاوہ اسلام میں کسی اور سیرت کی کوئی گئے اکثر نہیں ہے اور ایسی سیرت کی تو بالکل بھی گئے اکش نہیں جوقرآن وسنت کے خلاف ہو۔

سیرت شیخین پر امام علی کے خیالات بتانے کے لئے ہم قارئین کو دومواقع یاد دلانا چاہتے ہیں۔ پہلاموقع وہ تھا جب حضرت عمر کی تھکیل کردہ مجلس شور کی کے اجلاس میں عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے کہا تھا: علی ا آپ اپنا ہاتھ بڑھا کیں۔ میں اس شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب و سنت اور سیرت شیخین پرممل کریں گے۔

آپ نے قربایا تھا: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ کمی ''سیرت'' کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھرعبدالرحمٰن نے بھی شرا لط حصرت عثان کے سامنے پیش کیس۔ انہوں نے یہ تیوں شرا لکا مان لیس۔ پھرعبدالرحمٰن نے بھی شرا لکا دوبارہ امام علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیس۔ اس کے جواب بیس آپ نے اپنا پہلا تول دہڑایا۔ الغرض عبدالرحمٰن نے تین مرتبہ اپنی شرا لکا دہرا کمیں اور امام علی علیہ السلام نے تیوں مرتبہ سیرت شخین کا انکار کیا جبکہ حضرت عثان ڈے تیوں باراس شرط کو قبول کیا۔ آخر کارعبدالرحمٰن نے حضرت عثان کی بیعت کی۔

وہ سیرت شیخین پہ چلنے پہ مصر ہیں میں سیرت نبوی پہ ، یہاں بات آڑی ہے ۔ بھا۔ جیسے ہی حضرت عثان بن عفان کی بیعت ہوئی تو امام علی علیہ السلام اجلاس سے اٹھ کر جانے گئے۔ عبدالرحمٰن نے امام علی علیہ السلام سے کہا: اگرتم نے بیعت نہیں کی تو ہم تمہیں قبل کردیں گے کیونکہ عمر بن الحظاب شام کی تو ہم تمہیں قبل کردیں گے کیونکہ عمر بن الحظاب شام کی بیعت سے نے پچاس آ دمیوں کی بید ڈیوٹی مگائی تھی کہ اہل شوری میں سے جو کوئی عبدالرحمٰن کے منتخب کردہ خلیفہ کی بیعت سے انکار کرے اس کا سرقلم کردیں۔ مجبور ہو کر حضرت امیر علیہ السلام کو بیعت کرنا پڑی۔ ا

ا- احد بن يكي بن جاير بلاذري، انساب الاشراف، ج٥،ص ١٦\_ معالم المدريين، ج١٥ص٣١١\_

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت نے خلافت کے عہدے کو چھوڑنا قبول کیا تھا لیکن سیرت شیخین پر عمل کرنا قبول نہیں کیا تھا۔ آپ نے سیرت شیخین پرعمل کرنے سے انکار کر کے عملی طور پر عالم اسلام کو یہ پیغام دیا تھا کہ احکام الہی کا ماخذ صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت ہے، شیخین کی سیرت نہیں۔

جب آپ کو حکومت ملی تو آپ نے اپنے پورے عرصۂ افتدار میں صرف قر آن وسنت پرعمل کیا۔ آپ نے کسی بھی موقع پر سیرت شیخین پرعمل کرنا گوارانہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے خطبات سے باطل کے چیرے سے نقاب ہٹا کرحق کو آشکار کیا۔ ذیل میں ہم بطور تیرک آپ کے دو خطبے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

#### ا خُطُبَهٔ شِقْشِقِيَّه

آمًا وَاللَّهُ لَقَدُ تَقَمَّصَهَا اِبْنِ آبِي قُحَافَة وَاِنَّـهُ لِيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطُبِ مِنَ الرَّحٰي يَتْحَدِرُ عَيْي السَّيْلُ وَلاَ يَرُقَى إِلَيُّ الطَّيُرُ فَسَدَلْتُ دُوْنَهَا قُوْبًا... فَصَبَرُتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى وَفِي الْحَلْقِ شَجًا أَرْى تُرَاثِيُ نَهُبًا حَتَى مَضَى الْأَوُّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَذُلَى بِهَا إِلَى إِبْنُ الْخَطَّابِ بَعُدَهُ... فَيَا عَجَبًا! بَيْنَا هُوَ يُسْتَقِيْلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِلْخَرَ بَعُدَ وَفَاتِهِ لَشَدْ مَا تَشَطَّرَا ضَرُعَيْهَا! فَضيَّرَهَا فِي حُوْزَةٍ خَشْنَآءَ يَغُلُظُ كَلْمُهَا وَ يَخْشُنُ مَسُّهَا وَيَكُثُرُ الْعِثَارُ فِيْهَا... فَصَبَرُتُ عَلَى طُوْلِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَّى إِذَا مَّضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِي أَحَدُهُمْ فَيَا لللهِ وَللِشُّورَى! مَتَى أَعُتَوَضَ الرَّيْبُ فِي مَعَ الأُوَّل مِنْهُمْ حَتَّى صِرَّتُ أَقْرَنُ إِلَى هَلِهِ النَّظَائِرِ..! إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِتُ الْقَوْمِ... وَقَامَ مَعَهُ بَنُو آبِيْهِ يَخْصُمُونَ مَالَ اللُّه خِصْمَةَ الْآبِيلِ نِبُقَةَ الرَّبِيعِ إِلَى أَن انْتَكَّتُ عَلَيْهِ فَتُلَهُ وَ ٱجْهَزَ عَلَيْهِ غَمَلُهُ وَكَبَتُ بِهِ بَطُنَتُهُ... فَمَا رَاعَنِيْ اِلَّا وَالنَّاسُ يَنْقَالُونَ عَلَىْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدُ وُطِيَّءَ الْحَسَنَانِ وَشُقّ عِطُفَايَ مُجْتَمِعِيْنَ حَوْلِي كُرَبِيْضَةِ الْغَنَمِ فِلَمَّا نَهَضُتُ بِالْأَمْرِ نَكَفَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتُ آخُرى وَ قَسَطَ احَرُوْنَ... خداك تشم! فرزند ابوقیافہ نے بیراین خلافت پین لیا حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانیا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور جھ تک پرندہ پرنہیں مارسکتا اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے بردہ لئکا دیا... میں نے صبر کیا حالانکہ آئکھوں میں غبار اندوہ کی خلش نقی اور حلق میں غم و رنج کے بھندے گئے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو للتے و کی رہا تھا۔ یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت این خطاب کو دے گیا.. تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا جاہتا تھا لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لئے استوار کرتا مگیا۔ بے شک ان دونوں نے بختی کے ساتھ خلافت کے تقنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت اور دوشت کل پی رکھ ویا جس کے چے کاری ہے اور جس کو چھو کر بھی درشی محسوں ہوتی تھی۔ جہاں بات بات پس ٹھوکر کھانا تھا... بیس نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ دومرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت بیں محدود کر گیا اور جھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ! جھے اس شور کی سے کیا لگاؤ؟ ان بیس کے سب سے پہلے کے مقابلے بیس ہی بیرے استحقاق و فضیلت بیس کب شک تھا جو آب بیں ان کو گون بیس بھی شامل کرلیا گیا ہوں...؟ یہاں تک کہ اس قوم کا تیرا شخص کھڑا ہوا... اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بندا تھ کھڑے و جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلے تھے جس طرح اونٹ فصل رہنے کا چارہ چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب اس کی بی بی بی بی بی کی برا تعالیوں نے اس کا کام تمام یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب اس کی بی بی تا گرا ہوا۔ اس وقت بھے لوگوں کے جوم نے دہشت زدہ کردیا جو بیری جانب بچو کے ایال کی طرح ہم طرف سے لگا تار بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن وحسین کی جا جا ہو جانب بچو کے ایال کی طرح ہم طرف سے لگا تار بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن وحسین کے جا جا ہو جانب بچو کے ایال کی طرح ہم طرف سے لگا تھے۔ وہ سب بیرے گرد کر کریوں کے گلے کی طرح گیرا ڈالے جانب بھے۔ گر جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گردہ نے بیعت تو ڈ ڈالی اور دومرا دین سے فکل گیا اور جسرے گردہ نے نقے۔ گر جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گردہ نے بیعت تو ڈ ڈالی اور دومرا دین سے فکل گیا اور جس سے تیرے گردہ نے نس اعتبار کرلیا۔ ا

#### ۲۔ حضرت کا ایک اور خطبہ

حضرت کے اس خطبے کا ابتدائی حصہ نج البلاغه میں اور مکمل خطبہ روضة کافی میں موجود ہے۔

انما بدء وقوع الفتن من اهواء تتبع و احكام تبتدع يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا الا ان الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولو ان الباطل خلص لم يخف على ذى حجى لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجللان معًا فهنالك يستولى الشيطان على اوليائه و نجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى... ثم اقبل بوجهه وحوله ناس من اهل بيته و خاصته و شيعته فقال: قد عملت الولاة قبلى اعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها الى مواضعها والى ما كانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عنى جندى حتى ابقى وحدى او قليل من شيعتى الذين عرفوا فضلى و فرض امامتى من كتاب الله عزوجل و سنة رسول الله صلى الله عليه وآله... و اعلمتهم ان اجتماعهم فى النوافل بدعة فتنادى بعض اهل عسكرى ممن يقاتل معى:

ا- نج البلاغه، خطبه ٣-

یااهل الاسلام غیرت سنة عمر ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعا ولقد خفت ان یئوروا فی ناحیة جانب عسکری، ما لقیت من هذه الامة من الفرقة و طاعة ائمة الضلالة والدعاة الی للنار. فتنوں کے وتوع کا آغاز وہ نضائی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی بیروی کی جاتی ہوروہ نے ایجاد کردہ احکام کہ جن میں قرآن کی مخالفت ہوتی ہوتی ہے اور جنہیں فروغ دینے کے لئے کچھ لوگ ذین اللی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہوجاتے ہیں۔ اگر حق، باطل کی آمیزش سے خالی ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا اور اگر باطل خالص شکل میں نمایاں ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا اور اگر باطل خالص شکل میں نمایاں ہوتا تو اس میں خلط ملط کردیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے اور پچھ مرف وی لوگ یہ رہتے ہیں جن کے لئے پہلے سے تو فیق اللی اور عزایت ربانی موجود ہوتی ہے...

پھر آپ نے سامعین کی طرف رخ کیا۔ اس دفت آپ کے گرد آپ کے افراد خانوادہ اور آپ کے خواص دشیعہ بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا:

جھے سے پہلے حکام نے کچھ ایسے کام کے بیں جس بیں انہوں نے جان ہو جھ کررسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور ان کے عہد کو تو ڑا اور ان کی سنت کو تبدیل کیا اور اگر میں لوگوں کو ان خودساخت کا مول کے چھوڑ نے پر مجبور کروں اور انہیں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے احکام کی طرف واپس لے جانا چاہوں تو میر الشکر مجھے چھوڑ جائے گا اور پھر میں اکیلا بچ جاؤں گا اور میرے ساتھ میر نے تھوڑے سے وہ شیعہ بچ جا کیں گے جو میری فضیلت کو پہچانے ہیں اور جو کتاب خدا اور سنت رسول کے تحت میری امامت کو داجس تجھتے ہیں۔

بیں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ماہ رمضان کے نوافل کو جماعت سے ادا کرنا بدعت ہے تو میرے ہی انظر میں سے میرے ہی انظر میں سے بچھ لوگ جی ایشے کہ اے اہل اسلام! سنت عمر کو تبدیل کیا جارہا ہے۔ علی ہمیں تراوی سے روک رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں نظر میں بخاوت ہی نہ چھوٹ پڑے۔ بارالہا! تو گواہ رہنا کہ اس امت کے تفرقے اور گراہ کرنے والے رہنماؤں کی اطاعت سے مجھے کیا گیا دکھ اشانے بڑے ہیں۔ ا

امام علی علیہ السلام نے اپنے ان خطبات میں کھل کراپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح آپ نے بت توڑے اور اسلام حقیقی اور کمتب تشیع کی بنیاد رکھی اور واضح کیا کہ تشیع — اوصیائے پیغیبر سے دین خدا کے معارف اور سنت پیغیبر کو حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ دین اسلام میں سیرت خلفاء ججت نہیں ہے اور نہ ہی وہ

ا \_ في البلاغ، اذ ابتدا تا من الله الحسنى. فطيه ٥٠ يمل فطيد روضة كانى كصفيه ١٥ عـ ١٣ تك موجود ب-

اسلامی احکام کا سرچشمہ ہے۔

مولا امیرالموشین علیہ السلام نے اپنے دومرے خطبے میں واضح کیا ہے کہ اہلیت علیم السلام سے محبت (تولاً) کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حقیقی اسلام کا تحفہ دیا اور ان کے مخالفین سے لاتعلقی (تیرا) کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جان ہو جھ کر احکام اسلام اور سنت رسول میں تبدیلی کی۔

ائی فطیے میں امام علی نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں کمتب خلفاء اور کمتب اہلیے ہے کی سرحدوں کو یوں واضح کیا کہ تی سابقہ خلفاء اور امام علی کی خلافت کو''بیعت'' کی وجہ سے تنکیم کرتے ہیں جبکہ شیعہ ائر علیہم السلام کی اطاعت کے لئے قرآن اور پیٹیم کے فرمان پر انحصار کرتے ہیں اور ان کی نظر میں لوگوں کی''بیعت'' کرنے یا نہ کرنے کی کوئی اجمیت نہیں ہے۔

اگر امام علی علیہ السلام خطبات کے ذریعے اپنا موقف واضح ندفرماتے اور رخ باطل سے پردہ نہ ہٹاتے تو حقیقت یوں تکھر کر سامنے نہ آئی۔ لوگ یہی سجھے کہ خلیفۂ چہارم نے گزشتہ خلفاء کی روش سے ہٹ کر عدل و انساف اور حق کے تقاضوں پر جوعمل کیا وہ بھی ایک اجتہاد تھا جو سابقہ خلفاء کے اجتہاد کے علی الرغم تھا۔ ایسے اختلافی اجتہادات کے تھے اور حضرت عرش اختلافی اجتہادات کے تھے اور حضرت عرش نے حضرت ابویکن کے برخلاف اجتہادات کے تھے اور حضرت ابویکن نے حضرت ابویکن کے برخلاف ایجتہادات کے برخلاف کئی اجتہادات کے برخلاف کئی اجتہادات کے تھے اور حضرت ابویکن نے مول خدا کی سنت کے برخلاف کئی اجتہادات کے اجتہاد پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے۔

اگر ہر خلیفہ کے اجتباد کو جمت مان لیا جائے تو بانہیں پھر دین میں کیا باقی رہ جائے گا؟

امام علی علیہ السلام نے خلفائے علاقہ کی طرح سے اجتہاد نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کے اجتہاد کو بیہ کہد کر مستر دکرویا کہ وہ اصلاً اجتہاد ہی نہیں تھا بلکہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تھلم کھلا اور دانستہ خلاف ورزی تھی۔

امام علی علیہ السلام کے خطبات سے آپ کے ماننے والوں نے بید نکتہ اخذ کرلیا کہ اسلام کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا کی کتاب اور رسول اکرم کی سنت ہے۔

اسلام بیس رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کا فرمان اس لئے جمت ہے کہ آپ معصوم عن الخطابیں اور آپ ابنی طرف سے کچھٹیس کہتے تھے۔ آپ کا ہر فرمان وحی النبی پر بنی ہوتا تھا۔ الله تعالی نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَولِی وَ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَیِّ یُوْطِی (ہمارا نی) اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ (قرآن) تو تھم خدا ہے جو اُن کی طرف وتی کیا جاتا ہے۔ (سورة جمح: آیت اوس)

پیفیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعددین کے محافظ آپ کے بارہ وصی ہیں جواللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ خود آنخضر سے ان کا امت سے تعارف کرایا تا کہ وہ اسلامی معاشرے میں دین خدا کی حفاظت کریں، سنت رسول کی تبلیغ کریں اور اسلام کوتح بیف اور برہادی سے بچائیں۔

## سلام آخر

احیاۓ اسلام کے متعلق ہمیں امام علی علیہ السلام کے اعلیٰ و ارفع مقام کی جو پیچان نصیب ہوئی ہے اس کا نقاضا ہے کہ ہم آخر میں ان کی خدمت میں زیارت جامعہ کے الفاظ میں یوں سلام عقیدت جیش کریں: اَلسَّلاَ مُ عَلَیْکُمُ یَا اَهٰلَ بَیْتِ النَّسُوَّةِ... وَ مَهْبِطُ الْمَوْخِي...

وَ خُزَّانَ الْجِلْمِ...

وْ حَمْلَةِ كِتَابِ اللَّهِ...

وَ أَوْصِيَآءِ وَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ...

وَ الْآدِلَّاءِ عَلَى مَرُضَاتِ اللَّهِ...

وَ الْمُظُهِرِيْنَ لِآمُرُاللَّهِ وَ نَهْيِهِ...

وَ رَضِيُكُمْ خُلَفَآءَ فِي اَرْضِهِ وَ مُجَجًا عَلَى بَرِيَّتِهِ وَ اَنْصَا رًا لِلِيُّنِهِ... وَ خَزَنَةٌ لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعًا لِحِكُمَتِهِ وَ تَرَاجِمَةً لِوَحْيِهِ... وَ اعَلاَ مَا لِعِبَادِهِ... وَ جَاهَدُتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتْى اعْلَئْتُمْ فَعَوْتَهُ وَ يَسِّنْتُمُ فَرَائِضَهُ وَ اَقَمْتُمُ مُحَدُودَهُ وَ نَشَرُتُمْ شَرَايِعَ اَحْكَامِهِ وَ سَنَشْتُمُ سُنَّتُهُ وَ صِرُتُمْ فِي ذَٰلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا... قَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ وَاللَّازِمُ لَكُمُ لاَحِقَ...

مَنُ وَالاَ كُمُ فَقَدُ وَالِّي اللَّهَ وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدُ عَادَى اللَّهَ...

مَنْ أَ تَاكُمُ نَجَا وَ مَنْ لَمُ يَأْ تِكُمُ هَلَكَ...

إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ تَوْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ ثَعْمَلُونَ وَ إِلَى شَيِسُلِهِ ثُرُشِدُونَ وَ يَقَوَلِهِ تَحْكُمُونَ...وَ عِنْدَكُمْ مَا نَوَلَتْ بِهِ وُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلاَ يَكُنُهُ وَ إِلَى آخِيْكَ بُعِثَ الرَّوُحُ الْآمِيْنَ... بِمُوَالاَ يَكُمْ عَلْمُنَا اللَّهُ مَعَالِمَ وِيْسِنَا وَ اَصُلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْسَانًا...

> سلام ہوآپ پر اے کاشانہ نبوت کے کمینو جہاں پیغام البی نازل ہوا۔ سلام ہوآپ پر اے علم ومعرفت کے خزیند دارد! سلام ہوآپ پر اے کتاب خدا کے پاسپانو!

سلام ہوآپ پر اے رسول خدا کے اوصیاء!

سلام ہوآ ب پ اے خوشنوری خدا کی طرف رہنمائی کرنے والو!

سلام ہوآپ پر اے خدا کے امرو بی کو ظاہر کرنے والو!

خدائے زمین پرخلافت کیلئے آپ کو پہند کیا اور لوگوں پر آپ کو جہت قرار دیاتا کہ آپ اسکے دین کے مددگار بنیں! خدائے آپ کو اپنے علم کا مخبینہ، اپنی حکمت کا خزیند اور اپنی وٹی کا ترجمان بنایا اور اپنے بندوں کیلئے نشان قرار دیا۔ آپ نے خداکی راہ میں جہاد کرنے کا حق اوا کیا یہاں تک کہ اس کی دعوت کو ہر طرف عام کردیا۔ آپ نے اس کے مقرر کردہ فرائض کو بیان کیا، اس کی حدود کو نافذ کیا، اس کی شریعت کے احکام کو پھیلایا، اس کی راہوں کو روشن کیا اور اِس مقصد کے لئے خود کو راضی برضا رکھا۔

جس نے آپ سے روگردانی کی وہ دین سے نکل گیا اور جو آپ کے ساتھ رہا وہ حق تک پیٹیا۔ جس نے آپ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی اور جس نے آپ سے دشنی رکھی اس نے اللہ سے دشنی رکھی۔ جو آپ کے پاس آیا نجات یا گیا اور جو آپ کے پاس نہ آیا ہلاک ہوگیا۔

آپ خدا کی طرف بلاتے ہیں اور ای کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ اُسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اُس کے سامنے سرتنگیم خم کرتے ہیں۔ آپ اُسی کے رائے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اُس کے سامنے سرتنگیم خم کرتے ہیں۔ اُسی کے خرمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کچھ رسول اللہ کے کر آئے اور جو کچھ فرشتوں نے پہنچایا وہ سب آپ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ کے این عم (رسول پاک) کے پاس روح الا بین آتے رہے۔

آپ کی ولایت کے طفیل اللہ نے ہمیں ہمارے وین کی بنیادی باتیں سکھائیں اور ہمارے بگڑے ہوئے دنیاوی کاموں کوسنوارا۔

> دعاء ہے کہ جب تک میں زندہ ربول خدا مجھے آپ سے دوئی، آپ کی محبت اور آپ کے دین پر ثابت قدم رکھے۔ مجھے آپ کی اطاعت کی توفیق دے اور آپ کی شفاعت نصیب کرے۔

مرتضني عسكري عفي عنه

علمنحوك تاسيس وتعليم كاجدول مؤسس علم نحوصي پنجبرعلى بن ابي طالب عليه السلام وصى پيغير كاپېلا بلافصل متعلم ابوالاسود دونكي (م ٢٩ هـ) تعليم علمي ونظري تعليم عملى بااعراب قرآن طبقه اول ا طبقه او ل تفرين عاصم (م٨٩٥) عبدالرحن بن برمز (م كااه) فتبله عبدالقيس كے دی دانا افراد يني بن يعمر (١٢٩هـ) طبقه دوم ميمون بن الاقران عنيسه بن معدان (الفيل) ابوالاسود کے تین مٹے جن لوگول نے دورخلیل تک قرآن لکھا عطاءا بوالحارث اورا بوحرب طبقه دوم طبقه سوم عبدالله بن احاق حفزي (م مااه) خکیل بن احمد نے (م۵۷امه) کسر دادرفتر کے نقطوں کو عيني بن عرثقفي (م٩٩ه) هـ) خطاکوتاه شی اورضمه کوچیونی داو کی شکل میں تندیل کیا ا بوعمر و بن العلاء الحارثي (م١٥١٥) طبقه سوم طبقه چهارم خلیل بن احد (م۵۷) طبقه چهارم قرآن مجيد ك تمام لكين واليشمول دورها ضرك لكين والعاوران كي علاوه يجهيم لي متون اورغير متون كوضيط اس دورے لے کرآج تک کے تمام علاء تح كلمات ب تكفيروالے

ا۔ یہ طبقہ بندی اعراب لگانے کے حوالے سے بدطبقات افراد کے لئے نہیں ہے۔

٢- طبقات على على توكي ذكر كروه ترتيب من مصادر كا اختلاف ب\_تفصيل كے لئے زبيدي كى كتاب طبقات الخويين ويكسين-

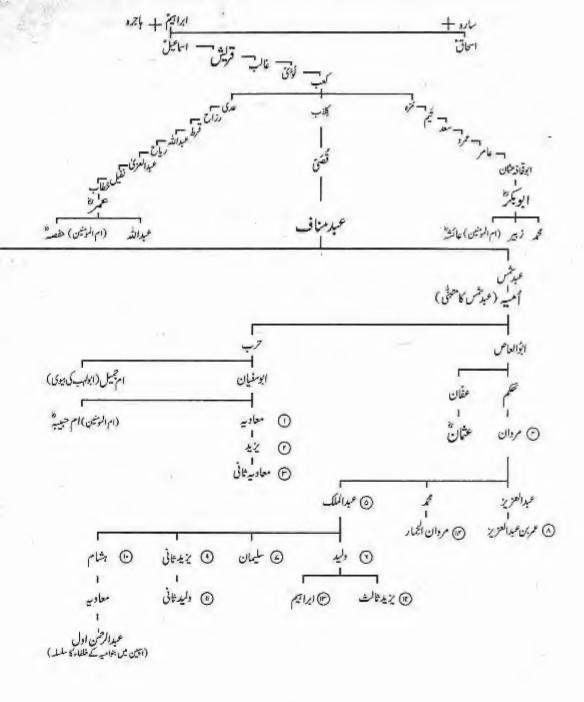

حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے قریش تک کا سلسلۂ نسب یوں ہے فہر ( سی قریش) بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الباس بن معفر بن بزار بن معد بن عدنان بن اسامیل طیالملام

## قریش میں سلسلهٔ امامت اور سلسلهٔ خلافت ایک نظر میں مرحبہ: رضارضوانی

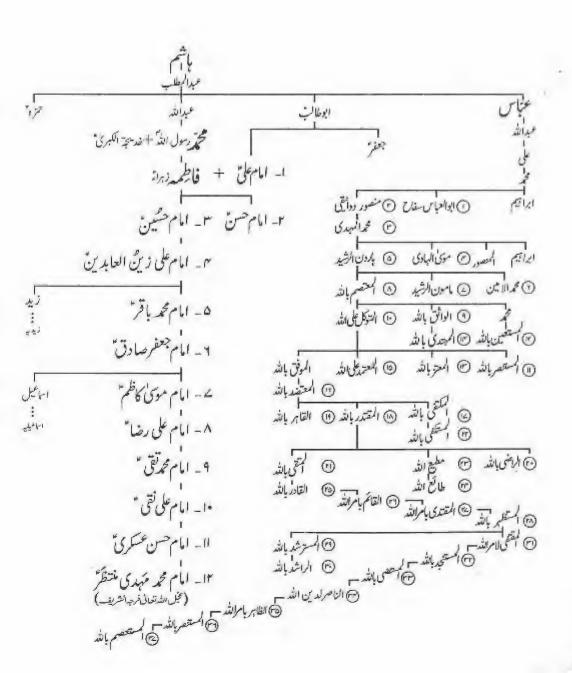

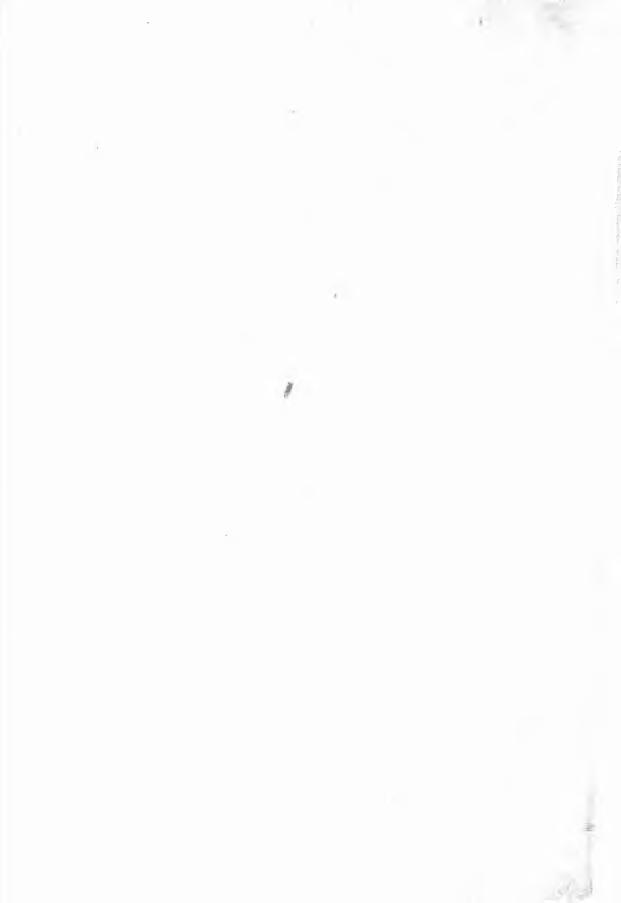

|            |                                          | · è    |                 |   |   |  |
|------------|------------------------------------------|--------|-----------------|---|---|--|
| e          |                                          | , Mari |                 |   |   |  |
|            |                                          |        |                 |   |   |  |
|            | r                                        |        |                 | ı |   |  |
| Е.         |                                          | High   | -               |   |   |  |
| _          | ***                                      |        |                 | - |   |  |
| e F        | an a | ,      |                 |   |   |  |
|            | 01                                       | 4      |                 |   |   |  |
|            | 19                                       | z÷-    |                 |   |   |  |
| -          |                                          | F      |                 |   |   |  |
| # # #      |                                          |        | 1               |   |   |  |
| 76 m       | E -                                      |        | j               |   |   |  |
|            | # .                                      |        | × <del>(*</del> | r |   |  |
| T          |                                          |        |                 |   |   |  |
| Fr .       |                                          |        |                 |   |   |  |
|            | 4                                        | Tr.    |                 |   |   |  |
|            |                                          | ,      |                 |   |   |  |
| e e e      |                                          | £ E    |                 | , |   |  |
| į.         | e .                                      |        |                 |   |   |  |
| r          |                                          |        |                 |   |   |  |
|            |                                          |        |                 |   |   |  |
|            |                                          |        |                 |   |   |  |
| Re         |                                          | v      |                 |   |   |  |
| -Am        |                                          |        |                 |   |   |  |
|            |                                          |        | Dr.             |   |   |  |
| E .        | ,                                        | ę      | · ·             |   |   |  |
|            | ,                                        |        |                 |   |   |  |
|            | @                                        |        | Á               |   |   |  |
|            | - 40 ·                                   |        |                 |   |   |  |
| ř.         | r g                                      | -      |                 |   | 4 |  |
|            |                                          |        |                 |   |   |  |
|            | 1                                        |        | r               | ₽ |   |  |
| ·<br>(1)   | - re                                     |        |                 |   |   |  |
| 181        | ē                                        | Ф      |                 |   |   |  |
| ψ <b>4</b> |                                          |        |                 |   |   |  |
|            |                                          |        |                 |   |   |  |
|            |                                          |        |                 |   |   |  |



|                   |     | 2  |    |
|-------------------|-----|----|----|
| A TOTAL A CO.     | 150 |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
| 4                 |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
| •                 |     |    |    |
|                   |     |    |    |
| * *               |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     | -  |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
| The second second |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    | ** |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
| 18                |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
|                   |     |    |    |
| l.                |     |    |    |
| 7                 |     |    |    |
|                   |     |    |    |
| -                 | 2   | *. |    |
|                   |     |    |    |

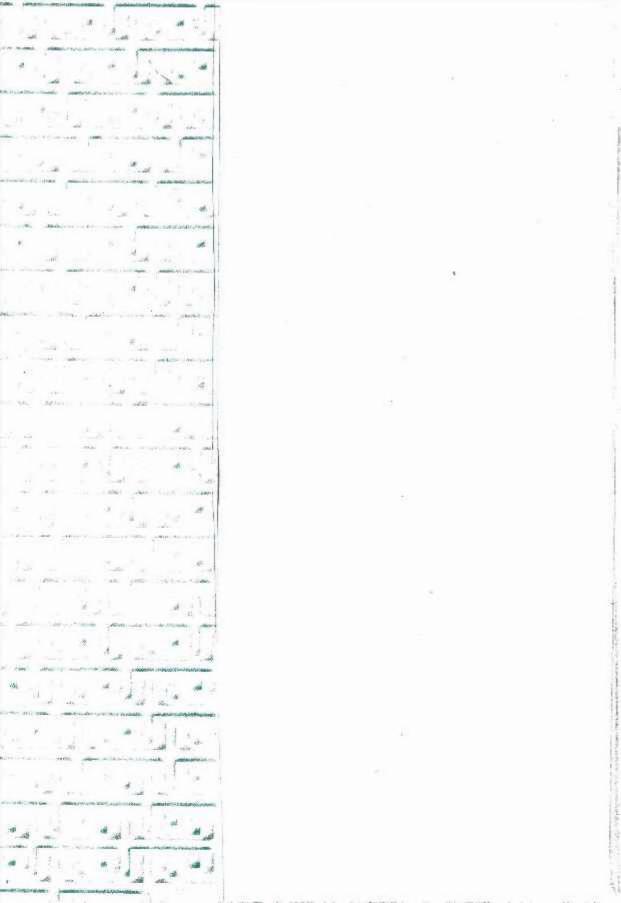

## مجمع علمي اسلامي كي ايمان افروز تحقيقي كتابيس

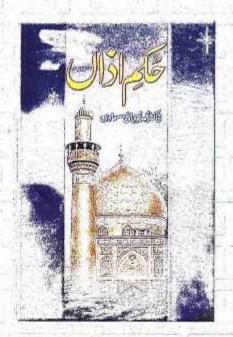



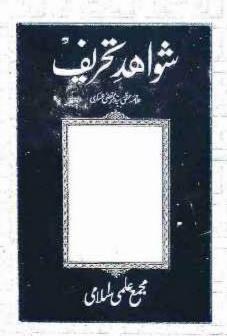



